2



ؽٷٵڵۮڿٵ ؽٷٵڵۼڵؽ ؿٷٵڵڎڿؽ ؽٷٷؽؿؽ ؽٷٷۿؽ



مُولانا مُحُرِّ آصفُ قالیمی امِیْرِ جَامِعه الِت لامِیْه کینیدا

> مكتبه بمديرت فراق 8-T-4 بلك K، نادة ناظم آبادكراي اكتال

# بننآلفالغ آلخنا

# وَلَقَدُ يَتَرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكْرِ فَعَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ م نِرْ آن كيارَ ن ك التاس كرياء بولي فود الا



جِلد٢

مُولانًا مُحَرِّ إصْفُ قَالِمِي المِنْرِجَامِعِه لِيت لامِنه كينية ا

م نارقه ناظم آباد کرای پاکستان الله S-T-4

# فگرست

| صغينبر | عنوان                      | نمبرشار |
|--------|----------------------------|---------|
| ۵      | تغارف سورةُ الانعام        |         |
| 4      | ترجمه وتشرتح سورةُ الانعام | ۲       |
| 101    | تعارف سورةُ الاعراف        | ٣       |
| 100    | ترجمه وتشرتح سورة الاعراف  | ۳       |
| 19     | تعارف سورةُ الانفال        | ۵       |
| rrı    | ترجمه وتشريح سورة الانفال  | ٧       |
| TAT    | تعارف سورةُ التّوب         | ۷       |
| rn0    | ترجمه وتشريح سورة التوب    | ۸       |
| ۵۰۹    | تغارف سور و يونس           | 9       |
| ۵۱۱    | تر جمه وتشريح سورهٔ يونس   | 1+      |
| Y•Z    | تغارف سور هٔ هو د          | 11      |
| 4+9    | ترجمه وتشريح سور وهود      | 14      |
|        |                            |         |
|        |                            |         |
|        |                            |         |
|        |                            |         |
|        |                            |         |

پاره نمبر کا ۱۸ • وافی اسمعول • ولواننا

> سورة نمبر4 الأنعام

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

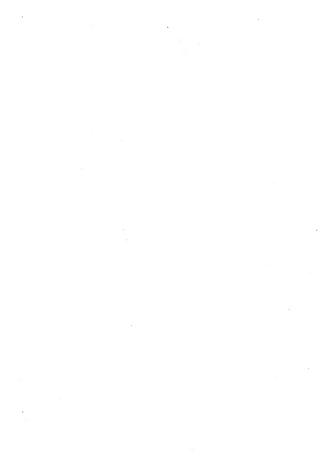

# 🖈 لغارف سورة الانعام 👺

# لسُه الله الرَّحَمُّوْ الرَّحِيتَ عِ

انعام "نعم" كى جمع ب(لعنى جانور)مويشى، چويائے جانوروں كوكهاجاتاب\_ سورة نمير اس سورۃ کے سولہویں سترھویں رکوع میں بعض حانوروں کے حلال وحرام ہونے کو بیان کیا گیا 20 ہے اور اس سلسلے میں کفار مکہ کے بعض تو ہمات کو بھی دور کیا گیا ہے جوعرب میں عام تھے۔اس آبات 165 الفاظ وكلمات 3100 لياس سورة كانام "الانعام" ركها كباب-حروف 12935 اگر جدر سورة کی کہلاتی ہے گراس میں وہ ساٹھ آیتیں بھی شامل ہیں جو مدینہ منورہ میں كمكتمرمد مقام نزول نازل ہوئیں بقیدا یک سویا نچ آیتی ہجرت ہے کچھ پہلے مکہ کرمہ میں :ازل ہوئیں۔ 60 آمات مدینه منوره میں نازل ہونیں اس سورة كى ايك خصوصيت بير ب كراس سورة كى ايك سويا في آيتي ايك بى رات

میں نازل ہوئیں جنہیں اسی رات نی کریم ﷺ نے لکھنے کا تھے دیا۔

متعددا حادیث میں اس سورۃ کے نازل ہونے کی ایک بہت بڑی شان بیان فرمائی گئی ہی نور پھیلا ہوا تھا۔تمام فرشتے اللہ کی حمد و ثناء کررہے تھے۔ان کی تسبیجات کی گونج سے

میں سر بزار فرفتے لے کر نازل

زمین وآسان میں ایک عجیب ساساں تھا۔ای دوران ستر ہزار فرشتے اس سورہ کو لے کرنازل ہوئے۔ وہ اللہ کی شیع کررہے تھے اور اللہ کو تحدے کررہے تھے۔ فرشتوں کی شیع اور تجدوں سے زمین وآسان منورتھے۔ یہال تک کہ

نبی کریم ﷺ بھی اللہ کی شبیع کرتے ہوئے سجدے میں جلے گئے۔احادیث میں اس سورۃ کی بہت کی فسیلتیں آئی ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو خص سورۃ الانعام کی پہلی تین آیتوں کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے جالیس

فرشتوں کونازل فرمائے گا جوعبادت کریں ہے جس کا ثواب اس مخص کوبھی عطا کیا جا تارہے گا جواس کی تلاوت کرے گا فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے اللہ کی رحمتوں کوائ فخص برنازل کرتے رہیں گے۔

جوُّن اس سورة کو پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ آسان سے اتر تا ہے جس کے ہاتھ میں لو ہے کا ایک گرز ہوتا ہے۔ شیطان اگر پڑھنے والے کے دل میں وسوسرڈ النے کی کوشش کرتا ہے قو فرشتہ اس گرز سے شیطان کی خبر لیتا ہے اور شیطان اور اس کے درمیان ستر قباب (پردے) ڈال دیے جاتے ہیں۔اس سورۃ کو پڑھنے دالے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دان فرمائیں گے کراے میرے بندے قریرے ور کے سائے میں بٹل، جنت کے مچلول سے لذت حاصل کر، حوش کوٹرے پانی بی، اور نیم ملسیل میں عشل کر تو ہیرا بندہ ہے اور میں تیرار پورددگارہوں۔

ال سورة كا مركزى مضمون توحيد ورسالت ب\_اس كـساتهد ساتهد دور جهالت المين كفارا يسيقو مهات اورفضوليات من جبل تقيم نهن تومات كير ديد كي گل يم بي كي كوكي اصل اور جباز كبين ب\_الل ايمان كوكفار تظلم وشم كے مقابلے على شلى اور جن كي بشارت دي گئ

اور بنیا دنیس ہے۔اٹل ایمان کو کفار کے ظلم و تم کے مقالجے میں تھی اور جنت کی بیثارت دی گئی ہے۔اس کے ملاوہ زندگی کے ان بنیا دی اصولوں کو بیان فر ہایا گیا جوانسان کو زندگی گز ارنے کا سلقہ تھواتے جن ۔۔

تقار الله تعالى نے فرماما كەحقىقت میں جو چزی حرام اور ناحائز ہیں ان برتوتم غورنبیں کرتے اور دوسری فضول بحثول میں الجھے ہوئے ہو۔ فرمایا کداللہ نے جن چیز وں کوحرام قرار دیا ہے (۱) اللہ کے ساتھ کی دوس ب كوشريك قرار دينا\_ (٢) والدین سے بد سلوکی کرنا۔ (m)مفلسی کے ڈریے اولا د کوئل كرما حرام ہے كيونكه رازق تو الله ہے۔ (۴) چھے ہوئے یا ظاہری گناه کے کام کرنا۔ (۵) کسی کوناحق قل كرنا\_(١) يتيم يج ك مال كو كما جانا\_ (2)ماي تول مي كي کرنا۔(۸) وعدے کا بورا نہ کرنا۔ (۹) جب گواہی دینے کا وقت آ مائے تو اس سے بیچے بث جانا۔ (۱۰)اللہ کے بتائے ہوئے سدھے رائے ہے ہٹ کر غلط اور محرابی کے رائے ہر چلنا یہ سب ناحائز باتیں ہیں ان سے بینا ہرصاحب

ایمان کے لیے ضروری ہے۔

کفار نے بہت سی چنز وں کوخود ہی حرام اور حلال کررکھا

### م سُورَة الانعام ·

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُّ الرَّحِينَ مِ

ٱلْحَمَدُ لِلْهِ الَّذِي حَلَق السَّمُوْتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَل الظَّالُمٰتِ وَالْوَرْضَ وَجَعَل الظَّالُمٰتِ وَالْذَرُثُ وَالَّذِي حَلَقًاكُمُّ وَالنَّوْرُ فَ ثُمَّ النَّكُمُ مِنْ طِيْنِ ثُمَّ وَلَيْنِ كَالْمُ كُمْ عِنْدَهُ ثُمَّ النَّكُمُ مِنْ طِيْنِ ثُمَّ النَّكُمُ مَنْ عَلَيْهُ وَالْكَرُضِ عَنْدَهُ ثُمَّ النَّكُمُ مَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُؤْنَ وَالْكَرُضِ الْعَلَمُ مِالكُمُ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ مَالكُمْ مُؤْنَ وَالْكَمْ وَالْمَالِمُ مَالكُمْ مَالكُمْ مُؤْنَ وَ

#### ترجمه: آیت نمبرا تاس

تمام تریش اللہ کے لئے ہیں جس نے آسانوں اور شین کو پیدا کیا۔ اعرص ااور اجالا بیایا۔ پھر بھی پر کفار (غیراللہ کو ) اپنے زب کے برابر شہرارہے ہیں۔ ہاں وہ بی ہے جس نے تعہیں مٹی سے پیدا کیا پھرائے تھم سے ایک مدت شمبرادی۔ اور پھر دوسری مدت بھی اس کے نزویک معین اور مقرر ہے۔ گرتم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ ہاں وہی اللہ آسانوں شن بھی ہے اور زمین میں بھی۔ جو پھر تھے ہے ہے۔ بھاور جو پکھ طاہ برکرتے ہوا۔ دوجانتا ہے۔ اور جو پھرتم کمارہے ہواس سے بھی وووا قف ہے۔

### لغات القرآن آيت نمبراتا

جَعَلَ اس نِهَايِ اَلظُّلُمْتِ (ظُلْمَةٌ )۔اندجرے اَلتُّورُ روَّتٰی يغدلوُن (عَدَنَّ) برابركرت بين (شُرك كرت بين)
طِيْنَ مَنْ مَنْ مَرْكرديا فِيملد كرديا الكلمة الكلمة

# الشريخ آب نمراتا تا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رہت کو دیکھنے اس پر قور کرنے اور بھر دل ہے تعریف کرنے کی وعوت دی گئی ہے۔اییا کون ہے جمآ سان وزشن کی تخمیری ہوئی اور ترکت کرتی ہوئی چیز وں کو دیکھے، اس آئے والی اور جانے والی تاریکوں اور روشنیوں کو دیکھے، اس سکونی اور گردتی نظام کا کتات کو دیکھے کہ یہ سب پھیے انسان کو زندگی اور آگی فعیش بخشے کے لئے سبنے ہیں۔ اور پھر بھی اس کا دل جے سے اور احسان مندی ہے شش ندگر اٹھے۔

اور چرخی اس کا دل نیرت اوراحسان مندی ہے کس کن شراھے۔ انحمد کے معمق تعریف کے بھی اور شکر کے بھی لینٹی شس آ فرینش کی قدرو قیت پیچانا بھی اور قولی و کملی احسان مند کی بھی لینٹی معرضت مجلی اور بندگی بھی۔

اس آیت نے ان دوسوالوں کا جواب دے دیا ہے جن کی طرف سائنس نے اپٹی مصلحت سے ابتک رج نبیس کیا۔ ہر چڑ چاند مورج ، پہاڑ انسان کے ساتھ چند موالات اور کی اٹھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسے س نے بنایا؟ اور کیول بنایا؟ سائنس اپنے آپ کوکیا اور کیے ہیں الجھائے دکھتی ہے۔ کوان اور کیول سے دور بھا گئی ہے۔ تمام سائنس وال جانے ہیں کداگر ہم نے 'کون' اور کیول بھی تھیتن کی تو تیس و تین اسلام ہیں واقل ہونا پڑے گا اور بیان کی سیاح تصلحتوں کے ظل ف ہے۔

اے سے نے بنایا۔ اس کا جواب افظ اللہ ٹیں ہے۔ اسے کیوں بنایا اس کا جواب افظ الحمد میں ہے۔ الحمد للہ ہی سے قرآ ان شروع ہونا ہے۔ الحمد للہ ہی تمام حقائق کی بنیا دیے۔

8

لازم قریر قعا کدانسان بیرسارے نظام کا کتات کواپنے لئے کام کرتے ہوئے دیکیتا تو اس کا سرخالتی و مالک کے سامنے بین وقفکر ش جیک جاتا کین چرت کا مقام ہے کہ کفارا دوشر کیس غیراللہ کومتور کٹیرارہے ہیں۔

ذراانسان یو تر سچے کراے کس نے پیدا کیائس چیز (مٹمی ) سے پیدا کیائس نے اس کی زندگی کی مدت مقر رکردی۔ کس نے اس کی موت کی تاریخ مقر رکردی اور پھر موت کے بعد قیامت تک کی مدت مقر رکردی۔ ذرایہ بھی کہ جواسے موت د سے مکتا ہے وہ مارنے کے بعد جلا بھی مکتا ہے اور جلا نے کے بعد بڑا اور زاد سے مکتا ہے۔

ذراانسان بیو سیچے کردہ جوآ سانوں ، ذیمن اور ہر چز کو بناسکا ہے، ایک نظام میں لگا کرسب کوشکف ترکنوں اور منولوں ہے گز ارسکا ہے، دو انسان کی ایک ایک تیک ترک کو کیوں ٹیس و کیمسکا خوادو دو پیشدہ ہو یا ظاہر۔ اور مجرود ہر ایک کا اعمال نامہ کیوں ٹمیس مرتب کرسکا بگر جو پرنصیب ہے دواہمی تک تک میں پڑاہے۔ اور مدت عمال کر دتی چل جاری ہے۔

وَمَا تَأْتِيْهِمْ قِنَ اللَّهِ قِنَ اللَّهِ

رَيِّهِهْ إِلَّا كَانُوْاعَهُمَامُعُوضِيْنَ ۞فَقَدُكَذَّبُوُ الِالْحَقِّ لَمَاجَاءَهُرُّ فَسُوْفَ يَالْتِيْهِمُ النَّبُوُّ امَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُ زِءُونَ ۞اَلَمْ يَرُواكُمُ اَهْلَكُنَا مِنْ فَيْلِهِمُ وَنْ قَرْنِ مَكَنَّهُمُ فِ الْاَرْضِ مَالْمُ نُمَكِّنْ لَكُمُ وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمُ قِدْدَارًا وَجَعَلْنَا الْاَهْرَ تَحْدِي مِنْ تَعْتِهِمُ وَاهْلَكُهُمُ بِذُنُوبِهِمُ وَالْشَانَا مِنْ بَعْدِهِمُ قَرْنًا الْحَوْثِينَ ۞

### ترجمه: آیت نبر ۱۳ تا۲

جب میں ان کے رہ کا تفاید اس سے کوئی نشائی ان کے پاس پیٹی قانہوں نے اس سے روگردانی ہی کے بات پی قانہوں نے اس سے روگردانی ہی کے اب دواس میں کوئی چھٹلار ہے ہیں جوان کے پاس آ یا ہے جس بات کا دہ اب تک نمال تا ہے۔ نہیں رحقیقت بن کر ) ان کے سامنے عقر یہ آئی چیائی ہیں۔
کیا ایسے دوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتی ایسی قوموں کو ہلاک کر چھے ہیں جن کی اسے نے اسے دور میں (طاقت اور حکومت کو ہم نے اتنا کہ رااور) مضبوط بنایا تھا چو تہیں ہم نے نمیں بنایا ہے۔ اس پر ہم نے آن کے بیٹے میں برسائیں برسائیں اور ہم نے آن سے نیٹے میریں

جاری کی تخیس کیلن جب وہ گناہ پر گناہ ہی کرتے چلے گھے تو ہم نے انہیں نیست ونا پورکر دیااوران کی جگہ نی تو موں کو اٹھا کھڑا کیا۔

لغات القرآن آيت نمبر ١٥٣

ما تَاتُينُ نهين آتي مُعُوضِينُ اعراض كرنے والے مند پھيرنے والے كَذَّبُوُوا انہوں نے مجللایا اَنْهُوَّا پَیْمَ بِی یَسْتَهُوْعُ وُنَ وهذا تی کرتے ہیں

یستھو جوں وہ مدان کے بین اَلَمُ بِیَرُوْا کیاانہوں نے ٹیس دیکھا اُھُلگنًا ہم نے ہلاک کردیا قَوْنٌ استیں۔ تماعیں

کون مَگَنًا ہم نے جمایا قوت دی لَمُ نُمَکِّنُ ہم نے قوت نہیں دی

أَرْسَلْنَا بَمْ نِيجِا مِلْوَازٌ لَكَاتار برنارُ مُسْلِل اَنْشُلُنَا بَم نِيراكِيا

انحویْن دوسرے

### تشريح آيت نمرااتا

بڑخص اپنے آپ کوظلمنز تیجھے اور دوسروں کی نگاہوں میں مہاعا تل دکھانے کیلئے پریشان رہتا ہے۔اللہ کی طرف سے بڑے بڑے پیٹیم آئے ، انہوں نے بڑے بڑے بڑے کھائے ، توحیداور اسلام کے تن میں بڑے بڑے والل چیش کے مگران خود سافتہ عقل مندوں نے ان پرکوئی شرکوئی احمة اض بیز دیا اور پیچیے ہٹ گئے۔ اسلام کے اندر آنا آیک فرباں برداری، ایک تنظیم، ایک ادامرونوائل کے اندر آنا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے عقل مندی اور سرداری کی پوزیشن حاصل کر کی تھی کس طرح اس لقم وصنط کو مان سکتے تھے۔

اب اس وقت مکد کے کفار وشرکین کے سامنے آر آن ہے جس نے چینٹی کر رکھا ہے کداس کی چھوٹی ہے چھوٹی سورت جیسی ایک سورت بنالا ڈ۔ بڑے ہے بڑے شڑ اور لقم والے اس چینٹی کے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ ان کے سامنے خود وقیٹی اسلام حضرت جم سیکٹیڈ کی استی ہے جبھوں نے ساری زعر گی ان ہی کے درمیان گڑ اری ہے۔ جن کے سارے شب وروز ان کو معلوم ہیں اور اٹیس اب تک کوئی ہات قابل اعتراض نظر تیس آئی۔

جنہیں سب لوگ صادق اورا بین کہتے ہیں۔ گرند مانے والے طرح طرح کے بہانے بنارہ ہیں۔ تا مانے والوں کے لئے فرمایا گیا کد بہت جلد تیا مت تہارے سامنے آئی جاتی ہے۔ اگر آن علم وعثل کے در اید لیتین نہیں کرتے تو کل آ سے دکھر کیتین کراد گے۔ اوراس وقت لیتین سے کوئی فائدہ دیں وگا۔

. ساتھ میں ساتھ میں ساتھ قرآن نے یہ بھی تہدید کر دی کہ تم مٹ جائے گئے سرز میں عرب بے روٹن ٹیس ہوجائے گی۔عاد دشود اور الل فرعون آئے اور کئے ۔کیا د نیاویران ہوگئی جنیں۔ان کی جگہ لینے کے لئے تی تو میں وجود میں آگئیں۔اللہ نے انیس آز مائش کا معاقبر ہا۔

جس طرح آلیک انسان مرتا ہے قو جگد خالی نیس رائق۔ وہاں دومراانسان آ جا تا ہے۔ ای طرح جب ایک قوم منادی جاتی ہے قود مرک نی قوم اس کی جگہ چکڑ گئے ہے۔ دینا کی رونق تاریخ مجھی کی ٹیس آئی۔ کیونکد اس نظام کا نکات کو چلانے والی ایک ذات ہے کرجس کوموٹ ٹیس آتی ووز ندہ ہے اور سارے نظام کا نکات کو منعیا کے والی ہے۔ وَلَوْنَزُلْنَاعَلَيْكَكِتُبُّافَى وَرَطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِالْدِيْهِمُ كَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْالِنَ هٰذَا الَّاسِحُّ عُبِيْنُ ۞وَقَالُوْالُوَكُ الْنَزِلَ عَلَيْءِمَلَكُ \* وَلُوْا نَزْلَنَامَلُكَا لَقُضِى الْأَحْرُقُمُّ لَا يُنْظَرُونَ۞ وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلَا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْمِسُونَ ۞ وَلَقَدِ السَّتُهْزِئُ يَبُسُلِ مِّنْ قَبْلِكَ فَكَ اَقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوا مِنْهُمُ مِثَاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ قُلْ سِبُرُوا فِي الْاَرْضِ ثُمْمًا انْظُرُوا كِيْفَ كَانَ عَاقِبَكُ الْمُكَذِبِينَ ۞

### ترجمه: آیت نمبر ۷ تااا

ا نے نبی تینی اگر ہم آپ رکا غذیش ککھی لکھا اُن کتاب بھی اتار دیتے جے مشکریں ہاتھ سے چھو لیتے ہٹ دھرم کفاریکی کہتے کہ یہ تو صرت جادو کے موا پھیے بھی کہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس (نبی تینے) پرفرشنہ کیون ٹیس اتارا گیا۔ (اللہ نے فرمایا کہ) اگر ہم فرشنہ اتار دیتے تو قصہ اچا تک طے ہوجاتا کے گرائیس کوئی مہلت نہاتی۔

اگر ہم فرشتہ اتار بھی دیے تو دہ بھی انسانی شکل وصورت میں ہوتا ۔ تو جس شک میں دوآ ج پڑے ہیں ای شک میں بچر بھی پڑے رہ جاتے ۔ (اے نی علقہ اگر نہ کیجھے ) آپ سے پہلے بھی لوگ رسولوں کا فداق اڑا تے رہے ہیں ۔ کین پچر فداق اڑا نے والوں کواس عذاب نے جس کا وہ فداق اڑا تے رہے تھے اپنی گرفت میں لے لیا۔

كهدد يجيّ كداف لوكواز رادنيايس چلو چرواور خود كيداو جمثلان والون كاانجام كيابوكرر با

لغات القرآن آيت نمبر كتااا

قِرُطَاسٌ كاغْز

لَمَسُوْا انہوں نے چھوکر و مکھا مَلَک معامله كافيصله كردياكما قُضيَ الْآمُرُ وہ مہلت نہ دیئے جائیں گے لاَ يُنْظُرُونَ ہم نے بہنادیا۔ڈال دیا لَنسُنَا وہشبہ کردے ہیں يَلْبِسُونَ حَاقَ انہوں نے نداق کیا سَخُرُ وُ ا جلو پھرو سيروا ، کھ أنظرُ وُ ا عَاقيَةٌ ٱلۡمُكَذِّبِينَ حفثلانے والے

ان مطالبات کا جواب ان آبات میں دیا گیاہے۔

### تشريح آيت نمبر ٢ تا١١

فرمایا گیا کہ بیر صدی ، ہن وحرم تم کے لوگ کیے کیے مطالبات افحاتے ہیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن ابی اسید نے
رسول اللہ چین کے کہ دیا کہ شما اس وقت بحک آپ پرایمان ٹیس لا کل گا جب کہا پی آئے تھوں سے بید در کیکول کہ آپ آسان
پر پڑھ کے ہیں۔ آپ وہاں سے ایک ایک کی کہ کہ سکتا ہو گو کہ کہ کہا تھوں کہ کہا ہے اس میں اور چھو کسی جس کما ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہے

فریا ہے کہ اگران کا مطالبہ مان لیا جائے ۔ کوئی ایک کماب آسان سے اترے جے بیچھوسکیں اور پڑھ سکیس۔ تب بھی بیہ ایمان لاکرند دیں گے۔ ان کے اغد رجوٹس پر تی کا بریہ بیٹیلے وہ مجھر کوئی ندگوئی بہانہ تر آش کے گا۔

سر نون او بو برووا دیائے سان سے کی خوت سے دیستاندہ کا مقاب کر ان دیست سے سے ان دول معرضہ اور سے مسلم کی تغییر ا تو اپنے کی تخفیظہ ان میر در ان کی تجربہ اور کیا ہے۔ آپ نے کمر ہوکرا پنے کام ش کے رہنے - ہاں بطور شیعت دعبرت ان سے بہنے کرزشن سے مختلف علاقوں میں چل چھر کرد کھے لوک ان قوموں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اشد تعانی کی ذات کو جھلایا و دویٹے ہوں کی ہا تو ان پریفین خیس کیا۔

### ترجمه: آیت نمبر ۱۲ تا ۱۲

ا نے ٹی پی پی ایک البد ہو بیتے کہ جو پھھ سانوں میں اور زمین میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟۔

کہد و بیتے کہ اللہ ای کی ملکیت ہے۔ اس نے اپنے او پر رم و کرم الازم کر ایل ہے۔ البند وہ جہیں

قیامت کے اس دن اکتفا کرے گا جس میں کوئی شک وشریتیں ہے۔ ہاں جنہوں نے خود دی اپنے

آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہ الا کیں گے۔ دن اور رات میں جو چیز می تقمیری ہوئی

ہو کہ کسی اللہ تی کی ہے۔ وہ سب پچے سنتا ہے اور جانتا ہے۔ آپ ان سے کہد و بیتے کہ کیا میں اللہ کو

چیوؤ کر کسی اور کو معبود بنالوں وہ اللہ جس نے آسانوں اور زمین کو بنایا ہے۔ وہ اللہ جو خوذ خیس کھا تا

مرسب کو کھا تا بیا تا ہے۔ (اے ٹی بی بی ایک میں ہے ہی تھے تھے تھے تھے اس ہوا ہے کہ اللہ کی فرباں پر داری میں

چیش چیش ربوں۔ اور آپ بہر حال شرکوں میں ہے ہوگر نہ ہوں۔

لغات القرآن آيت نمرااتاها

عَلَى نَفُسِهِ اینی ذات پر البيته وهضرورجمع كريكا لَيُجُمَعَنَّ نقصان میں پڑ گئے خَسِرُ وُ ا ووگفهرا سَكَنَ اَللَّيٰلُ راب أَلنَّهَارُ پیدا کرنے والا فَاطِرُ يُطُعِمُ وہ کھلاتا ہے وهنبيس كھلا ماجا تا\_يعنى وهنبيس كھا تا لا يُطُعَمُ أمرُتُ مجھے حکم دیا گیاہے

اَنُ اَکُوْنَ بیکه بیس بول آسُلَمَ گردن تِحکادی۔اسلام تبول کیا لا تَکُونُنَّ تَمْ برگزند بیونا

# تشريح آيت نمبراا تاما

سارے انسان مائے میں کر بید کا نئات اللہ ہی نے بنائی اور ای سے تھم پر چل رہی ہے۔ وہ بیجی مائے ہیں کہ انسان کا نمائق وہا کک اللہ جی ہے۔ اگر ان کفارے کو چھا جائے تو وہ بی جواب دیں گے کہ ان تمام چیز وں کواللہ نے بیدا کیا ہے۔

جب اس نے اپنی نقد رہت ہے بیٹ بکھے بنایا اور جایا تو ٹھراپٹی نقد رہت ہے آئیس تو ڈمچوڑ کھی سکتا ہے۔ وہ تو ڈمچوڑ کا دن قیامت کا دن ہوگا۔ کیا وہ تو ڈمچوڑ ہیں ہے مقصد ہے؟ ٹیس۔ اس دن ہرانسان کے اعمال کا حساب دکتاب ہوگا۔ ایک نیا دورشروع ہوگا۔ جس کانام آخرت ہے۔ اس حساب و کتاب میں الشد تعالی تی نے ٹیس بلکہ بہت نری ہے بیش آئے گا۔ اس نے خود اپنے اور پرفرش کر لیا ہے کہ میں بہت رہ دکرم سے بیش آئر کل گا۔ گر کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں جو اس رحم دکرم سے فائدہ ٹیس اٹھا سکیس کے۔ بیکی لؤگ کافر بھڑک اور منافق ہیں۔ الشد تعالی کی ہیہ بے نیازی ہے کیو وہ فوڈٹیس کھا تا گر سارے جہان والوں کو ساری مخلوقات کو کھلا تا بیا تا ہے۔ دوسر سے تبام معبود خود کھا تے ٹیس لیننی وہ عام انسانوں کی مدر سے تاری ہیں۔

وَأُوۡحِيَ إِلٰيَّ هٰذَا الْقُرْانُ لِأُنۡذِرَكُمُوبِ وَمَنْ بَلَغَ اَبِنَّكُمُ لَتَشْهَدُوْنَ اَتَّ مَعَ اللهِ إلهَةُ أُخُرِي قُلِ آلُو اَشْهَدُ ۖ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِللَّا وَاحِدُ قَ إِنَّنِي بَرِيْ عُمِّمًا تُشْرِكُون اللَّذِين اتَّنْهُمُ الكِتْبَ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ ابْنَاءَهُمُ ٱلَّذِيْنَ خَسِرُوٓ النَّفْسُهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۞

(اے نبی ﷺ!) کہد بیجے اگر میں اپنے رب کی نافر مانی کروں تو میں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔اس دن جس سے عذاب کمل گیااس پراللہ نے بزارتم کیا۔اور یہی بہت کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ادراے مخاطب اگر اللہ تھے کسی تکلیف میں ڈال دیتو اس کے سواکوئی دور کرنے والانہیں ہے۔اگراللہ تھے پر کرم کردے تواسے ہربات پر قدرت حاصل ہے۔ وہ اینے بندول برکامل اختیارات رکھتا ہے۔ وہی حکمت والا اور علم رکھنے والا ہے۔

ان سے یو چھے کرسب سے بوی چیز گوائی دینے کے اعتبار سے کون ی ہے؟۔ آپ کہد بیجے کداللہ بی تو ہے جوتمہارے اور میرے درمیان سب سے برا گواہ ہے۔ ای نے بیقر آن مجھ پر ابطور وحی بھیجا ہے کہ میں تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچ خبر دار کر دوں ۔ کیا واقعی تم لوگ یہ مانتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی نثریک کار ہیں؟ کہدیجیے جہال تک میر اتعلق ہے میں ہرگز ایسی شہادت شدول گا۔ کہدد بچئے وہی ایک معبود ہےاور جنہیں تم شر یک گھیراتے ہومیں اس ہے قطعی بیزار ہوں۔ ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے وہ رسول کو اتنا ہی لیٹنی پچھانتے ہیں جتنا اپنے بیٹوں کو پچھانتے ہیں مگر جن لوگول نے اپنے آپ کوخود ہی نقصان میں ڈال لیا ہے وہ مجھی مان کرنہ دیں گے۔

> لغات القرآن آيت نبر١٥١٥٠ میں نے نافر مانی کی عَصَسْتُ

| يجيرديا گيا- ۾ڻاديا گيا          | يَصُرِفُ              |
|----------------------------------|-----------------------|
| اس ون                            | يَوُ مَئِدٍ           |
| ينبي المستحق المستحدث            | يَمُسَسُّكُ           |
| كھو <u>لئے</u> والا              | كَاشِفْ               |
| ز بروست_(اللّٰد کی ایک صفت ہے)   | ٱلۡقَاهِرُ            |
| کونسی چیز                        | اَی شَیءِ             |
| زیاده پژا_زیاده پژی              | ٱكُبَرُ               |
| وحی کی گئی                       | أؤجى                  |
| ميرى طرف                         | اِلَیَّ               |
| ڈرایا <i>گی</i> ا                | ٱنُٰذِرَ              |
| جس کو پہنچا                      | مَنُ بَلَغَ           |
| دوسرے۔دوسری                      | أنحراى                |
| بے شک میں دور ہوں۔ میں بیزار ہوں | إِنَّنِيُ بَرِئُ ۚ ءُ |
| وه پېچانته بين                   | يَعُرِفُوُنَ          |
| اپنے بیٹوں کو                    | اَبْنَاءُ هُمُ        |

## تشريح آيت نبر١٥ تا٢٠

ان آیات شی مفذاب کی دولنا کی او کر ہے۔ پیغیمراسلام مقات کی زبانی بیکوائر کر گرش اپنے درب کی نافر مائی کر کر آئ کروں تو مذاب دورخ سمانے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیتار یا کہ اور وعذاب کا معیار صرف ادر سرف اللہ کافر ال برداری یا نافر مائی ، اسلام یا کفر ہے۔ یہال کوئی فرزعری ، کوئی طرفداری ، کوئی رعامت فیمیں۔ پیچی جذا دیا کہ آیا مستر ضرور آھے گی۔ جس دن جزاوم الا فیصلہ موقا۔ آیا ہے۔ 10 تا ۱۸ ایس اللہ تعالیٰ کی اجماعی اور مفادی کی شان فہاہے تو از کن اور مرتاس سے ساتھ چیش کی گئی ہے۔ خوف اورامید قدم برقدم ہیں۔ الشرفعائی کی رحت کیا ہے؟ عذاب کا ٹمانا اور بھی سب سے بیزی کا میابی ہے۔

الله كا كوانى ف مرادتر آن ب- وى فنى باوروه مجرات بين جمآب سے صادرہ و ئے سب سے برى كوانى تو خود قرآن بجوآب پر بذر يعيدى نازل كيا كيا اس كے بعد شركين مكركے وفدكولاكا والكيا كه كيا واقعى تم كوك شہادت دے سكتے بو كرانلد كے ما تقدم جودے شن دوسرے بھى شركيك بين؟ -

حضور ﷺ کی زبان ہے کہلوایا گیا کہ کبد بینے اللہ ایک ہی ہے اور میرااس شرک ہے کوئی تعلق ٹیس ہے جس میں تم لوگ جتا ہو۔

اس وفد کا بیکبرنا کہ یمبود ونصار کی بھی آپ کی نقعہ لیٹ نہیں کرتا۔ تو اس کا جواب بید یا کہ صفور مظافی کہ قطعی پیچان طیداور کمالات کی پیشین کو کیاں تو رہت اور انگیل میں سوجود ہیں۔ چٹا تچہ یہ اٹل کتاب آپ کو پیٹیم کی حیثیت سے اچھی طرح کیچانے میں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پیچانت ہیں خوام برک طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ، ای طرح یہ اٹل کتاب آپ کو پیڈم اسلام کی حیثیت ہے اچھی طرح پیچانے ہیں محمد بیان کی ویاد کی مصلحیتیں جیں جوان کواتھر بی اثر ارداور مسلم ہے روک رہی ہیں۔ وہ ایمان بھیل لاتے تو خدالا تیں۔ اگر وہ ایمان خدالا نے تو دوڑ نے ان کا مقدر ہے۔ آگے گی آ ہے بھی ای

> وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالنِيَةِ إِنَّهُ لاَيْفُلِحُ الظَّٰلِمُوْنَ ۞

#### رجمه آیت نمراتا

اوراس سے ذیا دہ اپنے آپ پٹل مرنے والاکون ہے جواللہ پرجھوٹا بہتان با غرصتا ہے۔ اور اس کی آیات کوجھٹلاتا ہے۔ بے شک خالم بھی فلاح نیس پاکسی گے۔

لغات القرآن آيت نبرا

مَنُ أَظُلُمُ مِمَّنُ اس بده رَطالم كون بوگا لا يُفْلِحُ كام إلى نها يكا

### تشريخ: آيت نمبرا

گزشتہ آیت میں فرمایا ہے( بلکہ اس سے پہلیمی ) کروی اوگ ایمان نہیں لائمیں گے جوابیے نفس پڑھام کرنے والے ہیں۔ایمان ندلانا۔اپنے آپ پرسب سے پڑاھلم کرنا ہے۔شرکین مکدکے وفد کوخاص طور پرخاطب کیا گیاہے کہ انشد کی وات اور صفات میں اللہ کے بندوں کوشر بیک کرما اللہ پرمی اوراس کے پینجمروں پرمجی سب سے بڑا الزام ہے۔ چنانچے اللہ کا فیصلہ ہے۔ طالم مجھی فلاح ٹیس یا کمیں گے۔ایک اور چکہ کہا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ طالموں پرلیست چیتجا ہے۔

# وَيُوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا

تُمْرَنَقُولُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُواْ اَيْنَ شُرَكَا وَكُمُّ الَّذِيْنَ كُنْتُمُ ترَغُمُونَ ۞ ثُمَّ لَمْرَتَكُنْ فِتَنَهُمُ الآنَ قَالُوَاواللهِ رَبِّنَا مَالُكًا مُشْرِكِيْنَ ۞ اُنظُرُكِيْفَ كَذَبُواْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۞ وَمِنْهُمُ مَّنَ يَنْسَتَعِمُ الدِّكَ وَجَعَلْنَا عَل قُلُونِهِ مُرَاكِنَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي اذانِهِمُ وَقُرُّا وَانْ يَنْرَفَا كُلُّ ايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَقَّى إذا جَاءُ وَكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِيْنَ

# كَفَرُوَّالِنَ هٰذَا لِلَّا اَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ®وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ وَلِنُ يُهْلِكُوْنَ الْآانَّقْسَهُمْ وَمَا يَشَعُرُونَ ®

### ترجمه: آیت نمبر۲۲ تا۲۷

وہ دن جب ہم میدان حشر میں سب کو اکھا کریں گے اور پھرمشر کین سے پوچیس کے کہ وہ شرکاء جن کہ تو گول نے گھڑر کھا تھا کہاں ہیں؟ (ان کے پاس بچنے کا کوئی میلداور بہانہ ندرہ جائیگا)۔ وہ بھی کئیں گے۔اس اللہ کی تتم جو ہمارار ہے، ہم شرک مذہبے۔ ذراد یکھوتو بیا ہی جانوں پر کیسا جھوٹ بول رہے ہیں۔اوروہ مارے معہودال بیت ہوجا کمیں گے جنہیں آمہوں نے گھڑر کھا تھا۔

اوران میں ہے میجودہ لوگ ہیں جو (اے نی ایک ) آپ کی طرف کان لگا کے رکھتے ہیں (کرکس بات کو بڑھا گھٹا کر اپنار نگ دے دی اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈالر دی ہے ہیں تاکہ اس کو بچھے نسکیس اور ہم نے ان کے کافوں میں کرانی پیدا کر دی ہے کہ اگر وہ اللہ کی تمام فٹانیاں بھی دکھے لیں تب بھی ایمان ندائمیں گے۔

صدید ہے کہ جب دہ آپ کے پاس (جموت موٹ بحث کرنے کو) آتے ہیں تو وہ جنہوں نے کفر کاراستا فقیار کر رکھا ہے کہتے ہیں کہ بیرسب پرانی کہانیوں کے سوا کچھ کی ٹییں ہے۔ یہ ہی وہ لوگ ہیں جو دومروں کو اس پیغام تق سے دوکتے ہیں اور خود بھی بھاگے بھاگے بھرتے ہیں۔ اور بید اپنی جان کے سواکی اور کو ہلاک ٹیس کر رہ ہیں مگر اس کو تصف سے حورم ہیں۔

### لغات القرآن آيت نبر٢٦٥٢٢

اَیْنَ کہاں؟ تَوْعُمُونَ تَمْ مُحْمَدُر کَصَۃ ہود دُوکُل رکھتے ہو مَاکُنًا ہمنہ تَصَ یَسْتَمِعُ دوکان لگا تا ہے۔ دو نور سے نتا ہے۔ اکِنَدُ پردہ

بهركهوهاس كوسمجهين اَن يَّفقَهُو ۗ هُ وَ قُرْ ڈاٹ\_لوجھ اگروه دیکھیں إِن يُّرُوا ہ ہ جھکڑتے ہیں يُجَادِلُهُ نَ كہانياں أسَاطيرُ يَنْهَوُ نَ وه رو کتے ہیں وہ خودر کتے ہیں۔ دور بھا گتے ہیں يَنْتُهُ نَ وہ ہلاک کرتے ہیں ئهُلگُوُنَ وه بجھتے نہیں ہیں ما يَشْعُرُونَ

### تشريخ آ ت نمرام تارم

میدان سشرش میں سب کو اکٹھنا کرنے اور شرکوں ہے ہو چھنے کے درمیان ایک سکٹش کا وقد ہوگا۔ یہ وقد پینکٹروں بزاروں ممال بلکہذیا دو طویل بھی ہوسکتا ہے۔ بحرص کے لئے تکھش کا عالم نعیاتی طور پر اسلی سرنا ہے بدر ہوسکتا ہے دو پھکا کرکئیں گے کہ اے ہمارے پروردگارہم نے شرکیٹیں کیا ہے۔ وہ اس اللہ کے سامند جمیوٹ پولیس گے جس کو ذرو ذرو کی نفسیات کا عمل ہے۔ اس کا جراب یہ ہے کہ اللہ قبل انہیں ہے آ دادی مطا کر سکتا تھیں۔ ان کا میسارا کھیل گھیم ترین بھی کے سامند ہوگا۔ اس طور تے سرارا جمیوٹ گھڑ سکتا جس کے سامند وہ کر کے مطاکز سکتا تیں۔ ان کا میسارا کھیل گھیم ترین بھی کے سامند ہوگا۔ اس طور تے سرارا تماشان کے طاف کھلم کھا شہادت بن جانگا۔

بیشر کین اور گفار ان کے سامنے تلاش تو تمین سال مناوہ ہے۔ تلاش جنٹ تمین ، تلاش مال واقتد ارہے فرمایا جار ہا ہے کہا ہے کی چیچنے بیآ پ کی مختل میں ایمان حاصل کرنے ٹیمن آتے بلکہ لوگوں کو گھڑا گئے آتے ہیں کہ ان پرانے قصے کہا تیوں میں کیا رکھا ہے ( نعوذ باللہ ) اللہ نے ان کو بہرا اندھا اور ان کے دلوں کو مرودہ جاؤ اللہ ہے ان کوشور ٹیمن کہ ان حرکتوں کی سروا کہا ہے۔ ان آیا ہے ہے کہ چھوٹ اور تم میں چون واس کا سماتھ ہے۔ تم کی منرورت جھوٹ تی کو ہوتی ہو ان کی کو ہوتی ہوتی ہوتی ک پولنا فطرت نامنے ہے۔ ایک چھوٹ کے لئے بہت سارے جھوٹ تراشنے پرتے ہیں۔ اور کا میاب جھوٹ تراشا تقریباً جھوٹ برانا ہے۔ رسول کر کم چھیجنا ہے کہ چھا گیا وہ گل کون سامنے جس سے آد کی دوز ٹی شی جاتا ہے آپ نے فرمایا جھوٹ برانا ہے۔ (مسلم انجہ کی اور معران میں رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک کھٹ کی دونوں با چیس چیز دی جاتی ہیں۔ چھر چیز ایک اور حدیث میں ہے کہ جھوٹ انسان کے رزق کو گھٹا دیتا ہے۔

ایک اور صدیث میں آتا ہے آپ نے قربایا کہ آوی اس وقت تک موس کا لم ٹیس بن سکتا جب تک جموث بالکل ند چیوڑ وے \_ پہل تک کہ ذات میں بھی جموٹ نہ ہولے ۔ اگل چیئر آیات بھی جموٹ کی فرمت تی سے حفلق ہیں۔

وَلُوْتُزَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى التّارِفَقَالُوا الْمَلْتِتَنَا كُرَدُّ وَلَائْكَذِّبَ الْمَدِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ بَالَ بَكَالَهُمُومًا كَانُوا فَي مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴿ بَالْبَكَالَهُمُومًا كَانُوا فَي مُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلُوَرُدُّوْ الْعَادُوا الْمَالُهُ وَاعْدُهُ وَ الْقَهُمُ لَكُونُونَ وَقَلُوا الْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَاللَّهُ مَنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بَكُونُونُونَ وَقَلُوا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَنْعُوثُونِينَ ﴿ وَلَوْتُمُولَ عَلْ مَتِهِمُ وَلَوْ الْمَدَانِ الْمُؤْمِنَ وَلَوْتُونُوا الْمَدَانِ الْمُؤْمِنَ وَلَوْتُوا الْمَدَانِ الْمُؤْمِنَ وَلَوْتُونُوا الْمَدَانِ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### رجمه: آیت نمبر ۲۰۱۲ م

کاش آپ دکھ سکتے جب وہ دوزخ کے سامنے گھڑے کئے جائیں گے۔اس وقت وہ چیا چیا کر دہائی دیں گے کہ کاش! اگر ہم چھر دنیا میں واپس بھٹی دیتے جائیں تو ہم اپنے رب کی نشانیوں کو نہ چھلائی سے اور ماننے ہے افکار بھی ٹیمیں کریں گے بلکہ ہم ایمان لانے والوں میں شال ہوجائیں گے۔ گراپ ان کے سامنے وہ بات حقیقت بن کر آ چکی ہوگی جس کو وہ پہلے سے چھیایا کرتے

طراب ان کے سامنے وہ بات کمیمیت بن کرا چی ہوئی جی کو وہ چینے سے چیمیایا کرتے تھے۔ اگر واپس جینی ویئے جا کیں تو گھر بھی وہی کچھ کریں گے جس سے وہ منع کئے جاتے تھے۔ پیشیناً چھوٹے ہیں۔

وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے ہیں بھی دنیا کی زندگی ہے اور نمیں مرکز گیرود ہارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ کاش آپ وہ نظارہ دکھیسکیں جب بیا اپنے رب کے سامنے گھڑے کئے جا کیں گے۔ وہ کو چھے گاکیا بیر (ٹی زندگی اور سزاوجزا) واقعی حقیقت ندمی ؟ وہ کہیں گے ہمارے رب کی تم بیرواقعی بات تھے۔ گھرالندھم دے گاکہ اب تم اس کفر کے سبب جوکیا کرتے تقے عذاب کا مزہ چھو۔

### لغات القرآن آیت نمبر ۲۰۲۲

وُ قَفُهُ ا وہ کھڑ ہے گئے گئے اے کاش کہ ہم ہم واپس کئے جا کیں گے ظا ہر ہو گیا يُخُفُهُ نَ وہ جھیاتے ہیں وہ بلٹ گئے عَادُوُ ا وہ منع کئے گئے هاری زندگی حَيَاتُنَا بھے گئے۔اٹھائے گئے مَبُعُوْثِيْنَ جی ہوں۔ کیوں نہیں بَلٰی ذُوْ قُوْ ا

# تشريح: آيت نمبر ٢٧ تا٣٠

جھوٹ کس طرح نا قابل اصلاح حد تک دل کوسیاہ کردیتا ہے اس کی ایک بہت بنزی مثال ان آیات بیس دری گئی ہے کفار دشر کیس و دخافقین جن کی ففرت ہر دم جھوٹ بولئے پر پنجیز ہوچکل ہے۔ جب قیامت بیش دوزخ کی آگ کے براسنے جھو کے جانے کو کھڑے کئے جا کیں گئو چلاچلا کر یہ دعد کریں گئے کہا گر ہم کچروائیس دیا بیش جیجی دے جا کیس و کھڑ کا راستے چھوڑ کرائیان کا راستا فقیا رکزیں گے۔ دوزخ کی آگ کسامنے دکھے کرکون ہے جوائی حقیقت کونہ انے گا۔کون ہے جس کا ول بارے خوف کے لیکسل نہ جائے گا، کون ہے جو کفر کے رائے ہے لیٹ نہ جائے گا آگر بھر موقع لے بھر وہ جو عالم النیب ہے جو تمام ہاتو ل کو جا نتا ہے گوائن دے رہا ہے کداس وقت بھی لیولگ جر بچھ دعدہ کررہے ہیں سرتا پا جوٹ بک رہے ہیں۔ اگر بھر واہس ونیا ٹس بھتی دیے جا نمیں آو وق بچھ کریں گے جواب تک کرتے آئے ہیں۔

میں بھروان کی ہائے وائے اور بیخ و پکار ہے وہ صرف مزاسے فائلے کے لئے ہے۔ ورندان کے بیٹھے کوئی جائی ٹیس ہے۔ جب مجموعت کی عادت بڑ کیڑ لیتی ہے تہ کھر کہاں مچھوٹی ہے۔ لیس کھر اٹیس واپس ٹیس بھیا جائیگا۔ ہال جہم میں ڈالنے سے پہلے ان سے پوچھا جائیگا کیا تم مرکر زندہ فیس ہوت ؟ کیا جنت و دوزخ جزا ومزا تھیقت ٹیس ہے؟ وہ کھیں گے بے شک بے شک بے شک جائے گا کمرتم تو دنیا میں بیرس مانے ٹیس تھے۔

۔ تم کہا کرتے تھے کہ جو کھے ہے وہ بھی دنیا کی زندگی ہے تو اب اس کے بدلے میں حاری سر اجھ تو اور اس طرح ان کوجہتم کی آگ میں جو چک دیا جائے گا۔

قَدْ حَسِرَ الَّذِيْنَ كَدَّبُواْ بِلِفَاۤ اللهٰ حَتَّى إِذَ اجَاءَ ثَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا الْ وَهُمْ يَصْلُوْنَ اوَزُارَهُمْ عَلْ ظُهُوْ رِهِمُ الرَسَاءَ مَا يَرَدُوْنَ ۞ وَ مَا الْحَيْوُةُ الدُّنْيَ الْالْوَبِ قَلْهُوَّ وَلَلدَّ الْوَالْوَجْرَةُ حَيْرٌ لِللَّذِينَ يَتَقُونَ افَالا تَعْقِلُونَ ۞

#### ترجمه: آیت نمبرا۳۲ تا۲۲

وہ لوگ کتنے بھاری نقصان میں پڑگے جوانڈ سے ملاقات پر یقین ٹیس کرتے تھے یہاں تک کہ جب ان پراچا تک وہ گھڑی آ پہنچے کی تواس وقت وہ حسرت والموں سے پکاریں گے ہائے افسوں ہم ہے اس معاملہ شرکیسی کوتا ہی ہوگی۔اوروہ ( گنا ہوں کا ) اپر جھانی پیٹیے پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دیکھوکیسا برابو جھ ہے جو بیا ٹھائے ہوئے ہوں گو۔ دنیا کی زندگائی ایک کھیل تماشا ہے اور اہلی تقو کی کے لئے آخرت کا گھر سب سے اچھا ہے کیا تم ائٹی ہائے بھی ٹیس بچھتے ؟۔

#### لغات القرآن آيت نبرا ٣٢٥٣

لقَاءُ ملاقات ملنا á 61 . 1 گھڑی۔قیامت نغتة اجانك ينحشرتنا اے ہماری حسرت۔ مائے افسویں ہم نے کی نہ کی ماً فَرَّ طُنَا نځملون و واللهائة بين اَوْزَارٌ (وزرٌ) - بوجھ ظُهُوَرُ (ظَهُرٌ) ـ پیچُه براكيا سَاءَ وہ بوجھا ٹھارہے ہیں يَزِرُونَ ألدّارُ

# تفريج آيت نمبرا ٣٢٢ ٢٢٢

اس دیا کے انتقابات اس بات پر گواہ بین کہ اس دیا کی زندگی ایک کھیل تباشے نے زیادہ بچھی نہیں ہے۔ جو شخص کل یہاں ڈکٹیٹر اعظم بنا ہوا تھا آئ اسے انتقاب نے یا موت نے کہاں لاکر پھیٹک دیا۔ جو فقیر تھا وہ امیر بن گیا۔ جو ایمر تھا وہ فقیر بن گیا۔ اس زندگی سے بیش کویشش مجھنا ، دولت بودات ہو انتقاد اروا تقد ار کھینا اورائ کھیل کوریش کیے دہنا کیا ہوز پر دست بیپر تی اور قال نشر پیش ہے۔ موت ، اچا تک آ گیڑے گی اور تیا مت؟ وہ بھی اچا تک کھڑی ہوگی۔ پھر تیا مت کے دن کا مالک ہیز اور را

اس وقت وہ لوگ جوا ئنروندگی، قیامت کا دن اور اللہ کا پیٹی میں حاضر ہونے کا لیتین ندر کھتے تھے۔ حسرت وافسوں ہے ہاتھ ملیں گے کہ ہم کئی خفلت میں پڑے درہے گر اب کیا ہوسکتا ہے۔ وہ قیامت کے میدان میں کھڑے ہوئے اپنے اپنے گاہوں کا او جوا فھائے ہوئے جوان کی کمر قوار ہا ہوگا۔ دنیا میں جس مجرموں کے پاؤں میں بیزیاں پڑی ہوتی ہیں وہ کئی مشکل سے ایک ایک قدم افسائستے ہیں اس سے مجمل اکھوں اور کروڈوں گنا مشکل ان گذگا دول کو پڑے گی جوا ترت کے مشکر ہیں۔ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي

يَقُولُون فَانَهُ مُركِيكَ ذَبُونَك وَلكِنَ الظّلِمِينَ بِالنِ اللهِ يَعْدَدُون فَانَهُ مُركَان وَلكَنَ الظّلِم يَن بِالنِ اللهِ يَحْدُدُون ﴿ وَلَمُ اللهِ وَلَقَدْ كُذِّبَتُ رُسُلٌ مِّن قَبْلِك فَصَبُرُوا عَلى مَاكُذِبُون وَلَمُ اللهُ وَلَقَدُ حَلَّمَ اللهُ مَر مَصْرُنا و وَلامُبَدِّن وَلِي اللهُ ا

### زجمه: آیت نبر۲۲۲۳

وہ با تیں جو بدل کرتے ہیں آپ ویں گئی گئیاتی ہیں مگر بدلاگ آپ کوئیس جمٹلاتے۔ بلکہ یہ ظالم خوداللہ کی آیات کا افاد کررہے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جمٹلائے جا مچکے ہیں سگر جننا کچھ تھی وہ جمٹلائے گئے اور جننا کچھ تھی انہیں تکلیف دی گی وہ مہر ہی کرتے رہے۔ یہاں تک کہانمیں جاری موجھ تھی گئی۔ اوراللہ کی باتوں کولوئی بدلنے والائیس ہے۔ اور گذشتہ رسولوں کی چھے خبر ہیں آپ تک تھی جھی ہیں۔

اورا گران لوگوں کی بے رخی آپ پرگران گزرتی ہے (توانیس تیلی دینے کے لئے) آپ

27

ا پنی طافت لگا کرزین میں سرنگ دُھویڈ لیجئے یا آسان تک میڑھی لگا کران کے لئے کوئی مجڑو لے آئے۔بات بیہ ہے آگرالشہ چاہتا توان سب کوراہ ہدایت پر ہے آتا۔ اس لئے آپ ہرگز نادانوں میں سے ندہوں۔ دکومت تن کووہ کی مانت ہیں جو بھھ کر سفتے ہیں (رہے بیرمردہ دل)۔اللہ اُئیس جب دوبارہ زندگی دے گاتو وہ اس کے سامنے حاضر کے جائیں گے۔

### لغات القرآن آيت نبر٣٧٢٣

لَيۡحُزُنُکَ البتةوه تخفے رنجیدہ کرتے ہیں وہ اٹکار کرتے ہیں يَجُحَدُوْنَ حِمْلانِی گئی۔(حِمْلائے گئے) كُذّبَتُ أُوْذُوا تکلیف دیے گئے بدلنے والانہیں ہے لاً مُبَدّلَ الله كي ما تيس كُلَمْتُ اللَّه (نا گوارگزرنا)\_بزاہے تیری طاقت ہے تو تلاش کرتاہے كوئى سرنگ سٹرھی وہ جواب دیتاہے۔ قبول کرتاہے وه سنتے ہیں ٱلْمَوْ تِلْي وہ اٹھا تا ہے

# تثريج: آيت نبر٣٦٢٣٣

بدآیات وه تصویر پیش کردی میں جوامل کفر کی ہٹ دھری اور کئے بحق سے خودرسول اللہ کے دل پر گزر رہی تھی۔ یہ

بھی پٹن کرروی میں کہ آپ کیا چاہتے تھے۔ کمرانند کی تکو بنی اسکیم کیا تھی۔ اور وہ کس طرح اپنی مسلحت سمجھار ہاتھا۔ آپ تو یہ چاہتے تھے کہ برکافر ایمان لے آئے اور اللہ کے عذاب سے بنج جائے۔ آپ اس کے فائدے کے متثلاثی تھے کمروہ بد تبخت آپ کو اور قرآن کو تبخلاتے تھے اور طرح طرح کی گؤنجن کرتے تھے۔ یہ ویکھ کرآپ کی تمام کوششوں کے باوجود وہ تہم جانے یہ سے ہوئے تھے۔

. آپ کے قلب مبارک کو تخت اذیت اور تکلیف تی این روی تھی۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ بیر ظالم نا دان آپ کوئیس میمٹلار ہے ہیں۔ بیر تو اللہ کو تیٹلار ہے ہیں۔

ابوجبل نے میدان ہر میں اض بن شریق ہے کہا تھا کہ ٹھر ﷺ کوئیں جیٹانا اوروق بچے آ دی ہیں۔ آ ج تک ایک جھوٹ نمیں بولا۔ شن قر آن کواس کے ٹیس مانا کہ سارے مجدے بی تھی میں جم ہوگئے ہیں۔ تعابیہ مجلی بیت اللہ کی حفاظت بھی اور اب نہیں بھی ای خاندان کے مصصصے میں آ گئی ہے۔

ایک روایت ناجیدائن احب سے معقول ہے کدایوجمل نے خود ایک مرتبہ حضور مقطانی ہے کہا تھا کہ ہمیں آپ پر جھوٹ کا کوئی گان ٹیس اور شربہ آپ کی تکفر ہے کرتے ہیں۔ ہاں ہم اس دی کوچھٹلاتے ہیں جے آپ کے کرائے ہیں۔

کفاران منطقی تضادکا شکار تھے۔ اگر رسول اللہ بچ تھے تو بو پھھ آپ بیش فربار ہے تھے اسے بھی بھی ہونا چا ہے تھا۔ اگر پ کچھ جو آپ بیش فربار ہے تھے وہ فلط تھا تو پھر آپ سے جہ تھے۔ (نعوذ باللہ)۔

ان آیات شل اللہ تعالی نے اپنے تغیر کودو تھیجتیں کی ہیں۔ ادل بید کہ قاد کار کرتوں پر مبر کیجیج جس طرح آ ہے ہے پہلے
پیغیروں نے مبر کیا جن کے چھو طالات ہے آپ وق کے ذریعہ واقت ہو بھیج ہیں۔ وہ با باہا دارے گئے۔ وہ وہ تی اسٹھ کہ اللہ کی
تھرت کہ آ ہے گیا جہ وہ آ کر دی کیونکہ یا اللہ کا کا عدوق ہو تی کہ رکارہا۔ دوسری تصحت بھڑ مائی ہے وہ یہ کہ شرکین اور کھا الآ ہے
ہے سے نئے مجرات طلب کر رہے ہیں۔ اور آپ کی دلی خوا ہمش ہے کہ کاش میں چھوا ہے آبا کہ کہ وہ دین کی تھا تیوں کو مان
گیس۔ اللہ تعالی نے فرایا کہ اے بی چھٹے اگر آپ پر ان کھا دکی ہو کہ ایک ہی نا کو ارگذر دری ہے تو جائے تو میں مش مرکھ کھود کر
یا آسان میں میرش کو لگا کر ان کے لئے کوئی چھڑ و لے آپ جے جونا کمان ہے۔

اشد تعالی نے فرمایا ماری مسلحت کیا ہے؟ جزئیں مائ نہ اف دوہ تیامت کودن اینا حشر و کھے لے گا۔ اگر ہم چا ہے تو نجی اور کتاب کے بغیری سب کوراہ ہمایت پر لے آتے۔ گر ہم نے جواسحت و نغیر مجھے اور اتن کا تین ما تول کیس کس لے؟ کفار کے مقالے میں موموں کی ایکے تحریک بریاد کرنے کے لئے؟ موموں کو آزمائش میں ڈالنے کے لئے؟ ان کی ہمتوں مصلا جنوں اور میرتوں کو ما تھے کے لئے نغیس برگزئیس۔ ہم نے جوآزادی گھراور آزادی مقیدہ و کُل مطاکیا ہے توای لئے کردیکھیں کون اور آتا ہے اور کون اور جواتا ہے۔ انشک مددیوں ٹیس آجاتی آئی چندر شرطی میں ہیتی جب

تبلیغ کا پوراحق ادا ہوجائے۔

- (٢) نيك اورصالح طبيعتين تهنج كرادهرآجا كين اوران كي تنظيم بن جائے۔
  - (۳) تحریک کے ذریعہ مونین صالحین کی کڑی آن اکش کی جائے۔

چنا نچیا۔ نبی ﷺ ایماری مدد مجی اپنے وقت پرآئے گی۔ جیرت میں ڈال دینے والے مجوات دکھا کر بھی اور سیلنے والی طعیعة ل کو ذرااد پر کے لئے ماکس کر لینا آسان ہے کین یہ ہماری مصلحت اور منتائیس ہے۔ ہم تو بیر چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی کی سیرسا اور زندگی و کھی کرغیب پرایمان لا نمیں۔ ان ہی لوگول کے لئے آخرت کی نجات ہے۔

وَقَالُوْالُوْلُوْلُوْلُ عَلَيْهِ إِيدُةٌ مِّنْ ثَيِّةٍ قُلْ إِنَّ اللهُ قَادِرُ عَلَى

الْ يُنْوِلْ الْيَةٌ وَلَائِنَّ اكْتُرْهُمُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَمَامِنْ دَابَّةٍ فِي الْكَرْضِ وَلَاظِيرِ يَطِيعُ لِيَحْمُلُونَ الْمَدُّمُ وَالْكَالُكُمُّ مَا فَرَطْنَا الْكَرْضِ وَلَاظِيرِ يَطِيعُ لِيَحْمُ لِيَكُمُ وَلَى الْكَلَّمُ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتْفِ مِنْ شَيْءُ فَمَّرَ لِللهُ وَمَنْ يَتَفَا اللهُ يُضَلِلُهُ وَمَنْ يَتَفَا اللهُ يُضَلِلُهُ وَمَنْ يَتَفَا اللهُ يُضَلِلُهُ وَمَنْ يَتَفَا اللهُ يُضَلِلُهُ وَمَنْ يَتَفَا اللهُ يُضَلِّلُهُ وَمَنْ يَتَفَا اللهُ يَضْلِلُهُ وَمَنْ يَتَفَا اللهُ يَضْلِلُهُ وَمَنْ يَتَفَا اللهُ وَلَا اللهُ وَمَنْ يَتَفَا اللهُ يَضْلِلُهُ وَمَنْ يَتَفَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَى اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُو

### ترجمه: آیت نمبر ۲۳ تا ۱۲

وہ منکر کہتے ہیں کہ اس پر (نی ﷺ پر) اس کے رب کی طرف سے کیوں کوئی معجزہ نازل نہیں ہوا۔ کہد بیجنے اللہ کو مجرہ تیجنے کی ہر طرح قدرت ہے لیکن (فرمائش کرنے والوں میں) اکثریت نادانوں کی ہے۔

الع

ز مین پر چلنے والا جانور ہویا دونوں باز دؤں ہے ہوا میں اڑنے والا برندہ ،سبتم انسانوں ہی کی طرح اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہم نے کوئی بات لکھنے میں نہیں چھوڑی پھر بیرسب اینے رب کی طرف سمیٹے جائیں گے۔

وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے کو تکے ہیں اور اندھیروں میں بھٹک رہے

ہیں۔اللہجس کو جا ہے بھٹکنے دے اور جس کو جا ہے سیدھی راہ پر لگا دے۔

ذرا یو چیز کرد کیھئے کہ اگرتم پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے یا احیا تک قیامت ہی آ جائے کیا اللہ کے سواکسی اور کو پکارو گے؟ اگرتم سے ہو۔ (ہرمصیب میں )تم اسی کو یکارتے ہو۔ پھراگروہ جا ہتا ہے تو جس مصیبت کے سلسلے میں ایکارتے ہووہ اسے دور كرديتا باس ونت تم ان سب (معبودوں) كو بھول جاتے ہوجنہيں تم نے الله كا شریک تلم رارکھا ہے۔

لغات القرآن آيت نبر ٢٢ تا ١٣

نازل کیا گیا ئُزَّ لَ زمین میں رینگ کر چلنے والے جاندار يرنده جَنَاحَيُه (جَنَاحُ)۔ ير۔ اڑنے كے بازو امتیں۔ جماعتیں اَمُثَالُكُمُ تم جینے جے اللہ جا ہتا ہے مَنُ يُشَاءِ اللَّهُ تَدُعُوٰنَ تم یکارتے ہو نگشف وہ کھول دے گا۔کھولتاہے تُنْسُوُنَ تم بھول جاتے ہو

### تشريح آيت نمبر ٢٤ تا ١٢

ان آیات میں ٹی کریم تھاتھ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ بید جو کفارا دورشر کین نئے سے محجزات اورشٹائیوں کی فرمائٹش کررہے ہیں، بیا ایمان لانے کی خاطر میں بلکہ بات ٹالئے اور بہانے تراشنے کی خاطر ہے اگران کی فرمائش پوری کردی جائے ت بھی بیا ایمان لانے والے کئیں ہیں اسکے بعد بیو میر فرمائش کریں گے۔

اللہ تعالیٰ کوچھرہ اور نشانی ہیں بچنے کی ہرطرح قدرت ہے جیسا کہ دہ اپنے بھڑے ہیں بیتیزا رہا ہے لیس مزید چھڑہ و بیتیزا اس کی تکوچی مسلحت نہیں ہے۔ سود کا اندہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ جولوگ مزید چھڑہ کی فرمائش کررہے ہیں اگر دہ پوری کردی جائے اور پھڑمی دہ ایمان مندا کیں تو ان کوشد میدترین مزادی جائنگی۔

یہاں بیکہا جارہا ہے کہ بیر رہائش کرنے والے اکم ویشتر خادان ،آئش، اور جائل میں۔ ان کے کینے پر الشدنائی اپنی بات بدلنے والاثیمیں ہے۔ بیا ایمان لانا چاہیں قوبت سارے بجڑے موجود ہیں۔ قرآن ہے۔خود کی تفظیقنا کی سرت پاک اور اخلی کر دار ہے۔ محابہ کرام کی سرت و کر دار ہے۔ قرآنی بیٹن گوئیاں ہیں۔ اور سب سے بڑھ کران کے چاروں طرف جو جانداراور ہے جان چیزیں ہیں بیسب قدرت کے جڑوات ہی تو ہیں۔ کس طرح ، جودش لائی گئی ہیں؟ کس طرح ندوو کی جاری ہیں؟ کس تا تون اور نظام کے تحت جگڑی ہوئی ہیں؟ کون سامتعد حیات بوراکر رہی ہیں؟ کون رزق و سے رہا ہے؟ کون اڑا رہا ہے یا تیرار ہا ہے باچلار ہا ہے؟ان میس سے ایک ایک چڑیر ہاگر تورکر کیا جائے تو انشدی خمان صاف نظر آج بائی ہے۔

سائنس الله کی قدرت پر تحقیق کرتی ہے۔ ہر ہر قدم پرااروں مجزار دن مجزارت نظراً تے ہیں لیکن کا فرفور کرنے

ہودر بھا گئا ہے کہ آخر آئیس السلام تکس نے بنایا اور کیوں بنایا۔ ای لئے بیشتر سائنس دان ایمان سے حووم رہتے ہیں
الا ماشاہ اللہ دو پہلافض جس نے جاند پر قدم رکھا لیمی نئی آ ہم اسرا گے، اپنے طائی سنرے دائیں کے بعد بھی سوچنہ لگا کہ
ظائی اے اور طبیعات کے دہ اصول کس نے بنائے جمن کی نیاز پر پیسٹر کا میاب ہوسکا اور کیوں بنائے ہیں؟ اس موج نے اس کے
طائی اے اور دوسرے طایا زوں کو چینج دالے براروں سائنس دال،
انجیئر مربیا کا فری اور وہ سلمان ہوگیا۔ لیکن اس سائر ٹیں اے اور دوسرے طایا زوں کو چینج دالے براروں سائنس دال،
انجیئر میں کا فری کا فری رہ کے چینکہ انہوں نے اس پہلو سے فورٹیس کیا۔ ہیں حال مکہ کے ان کاندا ورج ایکین کا تھا۔ وہ''
کون اور کیوں'' پر فورکر کے تو قدم قدم پر چوات بالے ہے۔ انٹس دا قاتی ہی کیا تصویعیت ہے، انسان خودا پئی جسمانی،
دین عظا بہ شیئر بول پر فورکر کے تو اند کیا سکا ہے۔

اوپری مثال وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیل آ رم اسٹرانگ کوایمان کی تو فیق بحشی، بقیہ سب کوائد عیروں میں بیشکتے

ہوئے چھوڑ دیا۔

حضور ﷺ کے زمانے میں بہت ہے لوگوں نے ان ای فطر تی اور قدر تی مجزات کود کی کر ایمان قبول کیا۔ کچووہ مجی تھے جن پر کوئی آفت اور مصیب فی اور مدد کے لئے ان کے دلوں نے اللہ ہی کو پکا دا کستے کمٹر منافق اور کافریماری میں بنصوصا موت کی بیاری میں ، اللہ کے مواکی اور کوٹیس لکارتے ۔ تکر مدین الی جہل ایک جہاز پر تھے کہ شدید طوفان آ گیا۔ سارے مسافروں نے اللہ ہی کو پکا دا۔ جب جہاز سلاحی سے سامل پر آ گیا تو حضرت تکر مدید ھے رمول کر بم بھٹ کے پاس پنچے ۔ اور کلمہ پڑھر مسلمان ہوگے اور قدام زعد گی جہادکرتے رہے۔

المی شاکس اس بات کی دلیل میں کہ ایمان کی چنگاری ہر دل میں موجود ہے لیکن دنیا کے مفادات اور اندر کی تقلیر سے جھمی می روتی ہے۔مرف ذرااس کوجوادیتے کی ضرورت ہے چروہ می چنگاری شعلہ بن جایا کرتی ہے۔

### ترجمه: آیت نمبر۲۳ تا ۲۵

اورہم نے آپ سے پہلے بہت ی اقوموں کی طرف رسول بیسے تھے۔ان قوموں کو معینہ توں اور تکالیف میں متلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑا ہے ہوئے ہارے سامنے عاجزی کریں۔لیس جب ہاری طرف سے ان پرآفتیں نازل ہوئیں تو کیوں ندانہوں نے عاجزی افتیار کی ؟ میکن ان کے دل تو اور خت ہوگئے اور شیطان نے انہیں فریب دیا کہ جو پھٹم کررہے ہو بہت اچھا کررہے ہو۔ جب انہوں نے ہماری تھیستوں کو بھلا دیا، پھر ہم نے ہرطرح خوش حالیوں کے دروازے ان پر کھول دیئے۔ یہاں تک کہ ہماری عمالیات بیس کم ہوکر دو خوب مست ہوگئے۔ اچا بک ہم نے انہیں پکڑلیا اب ان کے ساننے تا امیدی ہی ٹا امیدی تھی۔ اس طرح ہم نے ظالموں کی ہماعت کی جڑکا مئے کرد کھ دی۔ بعث ہر تعریف اللہ ہی کے لئے ہے۔ جوکا نکات کا پالنے والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر٣٥٥ العامة

(بَأُسُّ)\_سُختياں اَلُما سَآءُ يَتَضَرَّ عُوْ نَ وہ عاجزی کرتے ہیں سخت ہو گئز قَسَتُ زَيْنَ خوبصورت ہو گئے وه بھول گئے نَسُوُا ہم نے کھول دیا فَتَحُنَا اَبُوَ ابُ دروازے وہ خوش ہو گئے فَرِحُوْا أُو تُوَا دیئے گئے أخَذُنَا ہم نے پکڑلیا مایوس ہوجانے والے مُبُلِسُونَ قُطِعَ کاٹ دیا گیا دَابِرُ الْقَوْم قوم کی جڑ

# تشريح آيت نمبر ٢٥ تا ٢٥

اللہ کی طرف ہے انسانی فردیا بھا عت کی آز مائش دوطری ہے ہوتی ہے۔ معینیتوں کے ذرایعہ یا بیش عشرت کے ذرایعہ، معینیت کے وقت اس کے سامنے دوراستے کیلے ہوئے ہیں یا قوائشہ کے سامنے دوراستے ہوئی کرے، اگر گڑائے ، بھر برکرے، معانی مائٹی مائٹ کے بیش دو سرائید رائٹ کے بیش اور کھٹ ، بین اور کھٹ مائٹر بیش مندوں سرت ہے شیطان ان کی نگا ہوں میں مشیمین اور کھٹ بیا کر بیش کر تا ہے کہ تو بیکھ کرتے ہوئی مائٹ کہ بیٹی میں معتق مندوں ، جھ لیکا کر تا ہے کہ تو بیکھ کرتے ہوؤی ما فلا نہ ہے۔ ای لئے کہا گیا ہے کہ جب کی کو بلا وج محمد شروع واسے کہ میں عقل مندوں ، جھ لیکا جائے کہ تا کہا گیا ہے کہ جب کی کو بلا وج محمد شروع ہوئے کہ میں عقل مندوں ، جھ لیکا جائے کہ تبدیلات کے دورات کی میں معتق مندوں ، جھ لیکا کہ بیکھ کرتے کہ تبدیلات کے دورات کے دورات کے دورات کے دورات کے دورات کی دورات کے دورات کے دورات کی دورات کے دورات کی دورات کی دورات کی دورات کے دورات کی دورات کی دورات کے دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کے دورات کی دورات کی دورات کے دورات کی دورات کے دورات کے دورات کے دورات کی دورات کی دورات کے دورات کی دورات کی دورات کے دورات کی دورات کی دورات کر دورات کی دورات کی دورات کے دورات کی دورا

دوسرا استحان زیادہ خطرناک ہے امام اجر عنبل جب قید اور کوٹروں کی سزاؤں سے کامیاب گزر گھے تب ان پر شاہی عنایات کی بارش ہونے گئی۔ اس وقت انہوں نے بھی کہا کہ بیرتو زیادہ شدیدا متحان ہے۔

بدد در استحان ہوں زیادہ خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فردیا اس قوم کو فلا یہی میں جتا رکھنے کے لئے اپنی بخششوں کا دروازہ اور زیادہ کو مل دیتاہے۔ دہ قوم عمایات میں کم ہوکر بدست ہو جاتی ہے یہاں تک کرایک دن اللہ کا مذاب اچا تک پکڑلیتا ہے۔ تاریخ انسانی ایسے ہزاروں واقعات ہے جری پڑی ہے۔

جن اہم ترین موالات کا جواب دینے سے سائنس آج تک کتر اوق ہے اور نہ جانے کب تک کتر اتّی رہے گی۔ اسلام نے ان کا کہترین جواب چودہ مرسال پہلے ہی دیدیا ہے۔

یکا نئات بے شارلا تعداد چھوٹی بزگ' کا نئاتوں'' مِشتل ہے۔ یہذیلی کا نئاتیں ایک دومرے سے ربط صبط بسب اور تیجہ کے شفن میں بندھی ہوئی ہیں اوراس طرح ایک کھل کھل مہیں۔خواہ دور شتے بھی نظر آئیں یا بنا کیں۔

یے دنیا کیں زمان ومکان کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ ہرتبدیلی اپنی جگہ ایک کا نت ہے اب چار موالات پیدا ہوتے ہیں۔ (۱) کیا ہذایا؟ اپنے تمام اجمام بمام ہام حرکات، را بطع ضا بطے، اور تمام تبدیلیوں کے ساتھ ایک مکس نظام بھادیا۔

(٢) كس نے بنايا؟ اللہ نے

(٣) كيون بنايا؟ ربوبيت كے لئے۔اس ميں وعوت فور ولكر كے ساتھ تمام سائنس كے ببلوآ جاتے ہيں۔

(٣) كيرمابنايا؟ تعريف مي تعريف، دموت مطالعه ومشاهده كسماته تمام آرثس كے پہلوا جاتے بيل - "بيرجا رفضي آيت جواب دين ہے كيا، كون، كيون اوركيرا -

یہاں پرجمیدا بندا کی ہے کہ کہنا ہے کہ رہیا زمانش بھی ختیوں کے ذریعہ بھی آسائٹوں کے ذریعہ آتی بین ای طرح

بیغیروں کی تصیمتیں ، بیشیطان کاظلم وفریب ، بیانعامات اور بیسزائیں دنیا میں اور آخرت میں۔ بیسب اللہ کے نظام کا حصہ ہے۔ دنیا کاظام ای طرح چلایا جارہا ہے۔ اور اجمالی طور پر بہت قوب چلایا جارہا ہے۔ تمام تعریفی صرف اللہ تک کے بیں۔

قُلُ ارَءُيْتُمُ اِنَ اَحَدَاللهُ سَمْعَكُمُ وَ
اَبْصَارَكُمُ وَحَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبُمُ مِّنَ اللهُ عَنْدُاللهِ يَأْتِيكُمُ وِهُ أَنْظُلُ
كَيْفَ نُصَرِّفُ الأَلْبِ ثُمَّمَ هُمُ يَصُدِ فُوْنَ ﴿قُلْ اللهِ عَنْهُ أَنْكُمُ اِنْ
اللّٰمُ وَعَدَالُ اللّٰهِ بُغْتَةُ أَوْجَهُ مِنْ هُلُكُ إِلَّا الْقَـوْمُ الظّٰلِمُونَ ﴿
اللّٰمُ عَدَالُ اللّٰهِ بُغْتَةً أَوْجَهُ مِنْ هُلُكُ إِلَّا الْقَـوْمُ الظّٰلِمُونَ ﴿

#### رّجمه: آیت نمبر۲۷ تا ۲۷

(ا نے ٹی تیکٹ ) ذرائو چھر کہ دیکھتے تو سمی کہ آر الشرتبهار سے کان اور تبہاری آ تکھیں چھین لے اور تبہار سے دلوں پر مہر کر دیے تو اللہ سے سوالوئی معبود ہے جو تبہیں یہ چیز ہیں والمی دلا سکے؟ دیکھتے ہم کس طرح دلائل لارہے ہیں۔ پھر بھی وہ کتر اجائے ہیں۔ ذرائو چھر کردیکھتے تو سمی ا اچا کہ تم پر اللہ کا طام پر اپوشیدہ عذاب آجائے تو کیا ظالم لوگوں کے سواکوئی اور ہاک ہوگا؟

#### لغات القرآن آيت نبر٢٣٦ الا

سَمَعُکُمُ تَهارے سَنَی طاقت اَبُصَارُکُمُ تَهارے دیکھنی طاقت حَتَمَ الله کون مِعود ہے؟ مَنْ الله کون معود ہے؟ یا تِینکُم بِدِ جاس کو لے آئے گا نُصَرِفْ بَهِ بِمِل بِدل کرائے ہیں یَصْرِفُونُ دومریکیرے ہیں طاہری متی ہے ہیں۔اگر انڈجمیس بہرایا اندھایا دیوانہ بنادے۔بالمنی تنی پہیں۔تمام جسمانی صحت کے باد جودا کرکان فیبحت نہ پکڑیں،اگر آنکھیں عمیرت نہ پکڑیں،اگر دل اور دہائے ذہمن وکڑے وہم جوبا میں۔ پھڑ؟

تمام میڈیکل سائنس کے باجود بیگاری ٹین ہے کر بھرے کی ساعت، اندھے کی بصارت اور دیوانے کی عشل واپس آ جائے۔علاح آیک مدیر ہے لیکن علاح شمل اگر دینے والاتواللہ جی ہے۔اور جاعلاج شفادینے والاتجی وتی ہے۔

قوم نوح ، قوم عاد، قوم ثود، قوم ثرمون وغیره کی تاریخ گاه ہے کہ صرف گناه گاری ہلاک ہوئے ہیں اورانلی ایمان پیچا لئے گئے ہیں۔

اب اگرادند جمین چوناعذاب دینا چاہیا اعذاب دینا چاہتو دومراکون ہے جواس سے آئیں بچاسکا ہے؟ حقیقت ہے کہ ایمان کے سواکوئی راسٹرٹین ہے جوانین اللہ کے عذاب ہے بچاسکا ہو۔

وَمَا نُرُسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ الْآمُبَيِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ فَمَنَ امَنَ وَاصَلَحَ فَلا حَوْثُ عَلَيْهِمُ وَلاهُمُ يَحْنُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالنِينَا يَمَسُّهُ مُر الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۞ قُلْ الْآ اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَزَائِنَ اللهووَلَآ اَمْهُرُ الْعَيْبَ وَلاَ اقُولُ لَكُمْ النِّ مَلكُّ إِنْ اَتَّتِهُ الْآمَا يُوتِي الْتَّ

#### ترجمه: آیت نمبر ۴۸ تا ۵۰

اور ہم پینجبروں کو صرف ای لئے بیسیتے ہیں کہ یکیوں کو چینجری سنا کیں اور بروں کو عذاب سے ڈرا کئیں۔اس لئے جوابھان لے آیا اورا پی اصلاح کر کی اس کے لئے زیکو کی بات ڈ ر کی ہے نہ کوئی بات افسوں کی۔اور جولوگ ہماری آیات کو جھٹلا کیں گے وہ اپنے گناموں کے رنگ کی سید م

سبب سرا بھگت کرر ہیں گے۔

اے نی عظیہ آ پ ان ہے کہد بیٹی کہ میں یہ دوئائیس کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یاعالم الغیب ہوں اور میں تم لوگوں ہے میٹی ٹیس کہتا کہ میں فرشنہ ہوں۔ میں تو صرف ان احکام کی پابندی کرتا ہوں جو بھر پروی کے ذریعہ بیٹیج جاتے ہیں۔ آپ کہد بیٹے کہ کیا اندھا اور آگھوں والا دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟ کیاتم سوچ بجھے کامٹیس لیتے۔

#### لغات القرآن آیت نبر۵۰۲۸۸

مُمَنِّ رِينَ خَوْنَ خَرِي دِينِ وَالَّهِ مُمُنِلُورِينَ وَرائِدوالِي وَرائِدوالِي الله الله وَالِي الله وَالِي الله وَالله وَ

# تشريح: آيت نمبر ۴۸ تا۵۰

ان آیات میں منصب رسالت کوا چھی طرح سمجھا دیا گیا ہے۔ پیٹیبرکا کام ای قدر ہے کہ ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دیں اور دوسروں کو بغذا اب اٹنی سے ڈرا کیں۔ ایمان کی سرحد محض دفوے پر ہی ختم نہیں ہوتی بلک آھے بڑھ کر وتی جلی اور وقی ختی کی تھیل بھی مشرور کی ہے۔ اب جولوگ ایمان لاتے ہیں اور وقع الکی کی پاینٹری کرتے ہیں۔ موت کے بعد انین کی متم کا خوف اور خطر و نیس ہے۔ نہ انیس کوئی حسرت وافسوں ہوگا۔ لیکن جولوگ اللہ کی آیات کو تبطا ئیں محدود اپنا برا انجام اچھی طرح سروج لیس۔

منصب رسالت کو واضح کرنے کیلئے کہا گیا ہے کہ ہی دولتوں اور فرّز انوں کا ما لک ٹیمیں ہوتا ۔ وہ اللہ کا طرح ہر گز عالم الفیہ ٹیمیں ہوتا آگر چہ پیغام المبی میں کچھ بھٹ کو ئیاں شامل ہو سکتی ہیں۔ وہ فرشیٹیں ہوتا بکہ سرتا پائسان ہوتا ہے۔ ہاں اس پرانشکا پیغام نازل ہوتا ہے جس کی وہ فرد بھی اطاعت کرتا ہے اور ور در ان کو کا اطاعت کی دورت دیتا ہے۔ یہ بات پھوائی زبانے میں میڈٹی بلکہ آج تھی ہے کہ بادان موام الناس نیک اور پار سایز رکوس کی طرف سے طرح طرح کے رکوش تھتی ہے۔ رکھے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ بھلا وہ بھی کوئی نیک آ دمی یا بیٹے ہر وہ ہوتا ہے کہ جو پڑی گوچھوٹ تو سونا بنا در ہے تو کو تی ش ٹوٹوں پر نے پر دوسروں ہے قرش تھی لے برزگ یا بیٹے ہر وہ ہوتا چاہئے کہ جو ٹی کوچھوٹ تو سونا بناد ہے جس تھا کہ میں جو بھی ٹیمیں جات کہ کل کیا تو نے والا ہے، می تھا رت بیش فائدہ ہوگا کس ش کے پلندے لگ جائیں۔ بھلا وہ کیے اور کہ بھی جو یہ بھی ٹیمیں جات کہ کل کیا تو نے والا ہے، می تھا رت بیش فائدہ ہوگا کس ش ٹیسان ۔ اور کون کب میر سے گا۔ ان کے مطابق جب کہ مصول ہے معمول ، بخو می قال کیر اور کا تمین بسب پچھوٹو ارتا تک ہیں۔ بھلا وہ کی کوئی تیٹیں ہے جو ان فوں کی طرح کمرشت ہوست اور شروریات زعنی کو مگا تا ہے، مینا ہے، بین ہے، بوک کے مگا

ان آیات میں مضور تقایقت کی زبانی کم کھوا دیا گیا ہے کہ چھے سے غلط امیدیں نہ با ندھی جا کیں میر اکام اللہ کا پیغام دسول کرنا ہے اور پہنچا دینا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے ہر ایک کو اپنے انجام کی نجر ہونی چاہئے جسیقت بیہ ہے کہ تیجمبر پروئی نازل ہوتی ہے۔ وقی سے اسے ایک خاص علم ، ایک خاص مقتل ایک خاص روشی آئتی ہے، وہی آگھ والا ہوتا ہے، وہی وہانا ویونا ہے۔ بیتیر سب اس کے مقابلے میں ان چھی بھدارت نمین رکھتے ۔

اس لئے فرمایا کہ خورکرنے کی بات میہ ہے کہ کیا جس کواللہ نے وق کی روشی اور علم عطا کیا ہے وہ اس کے برابر ہوسکتا ہے جوزندگی مجراعہ جیروں میں بھکتار ہا ہو۔؟

> وَٱنَٰذِدُ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ آنَ يُّحْشَرُ ۗ إِلَىٰ رَتِهِمُ لَيْسَ لَهُ مُوضِّنَ دُونِهٖ وَلِئَّ وَ لا شَفِيْعُ لَمَكَهُمْ يَتَّقُوْنَ ۞ وَلا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ مِ بِالْفَدْوةِ وَ الْعَشِيِّ

#### رّجمه: آیت نمبرا۵۵۱۵

نا دانی میں آ کر گانا کر بیٹے۔ پھراس کے بعد تو بہ کرنے اورا پئی اصلاح کر لے قوانڈ مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحت کرنے والا بھی۔

والاس سے دور منت رسے دن ہے۔ اور ای طرح ہم اپنی آیا سے کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تا کہ بید بات واضح ہوجائے کہ جُرم کون لوگ ہیں اور کیا کرتے ہیں۔

# لغات القرآن آيت نمبرا ٥٥ ٥٥

تو ڈرادے وه خوف رکھتے ہیں يَخَافُوْ نَ اَنُ يُحْشَرُوا یہ کہ وہ جمع کیے جا کیں گے سفارشي لاتطُرُدُ تونه نكال يَدُعُونَ وہ یکارتے ہیں ٱلْعَدُوةِ صبح کے وقت شام کے وقت رات کے وقت ذات \_ چېره مَا عَلَيْكَ تیرےاوپر ذمہداری نہیں ہے ہم نے آز مایا مَنَّ اللَّهُ اللدنے احسان کیا لكهلبا كبا برائی۔ گناہ نادانی ہے۔ناوا قفیت میں ظاہرہوجانا کھل جانا مجرمول كاراسته

## تشريح آيت نمبراه تا۵۵

ان آیات میں بلینے کے پانچ بنیادی اصول بتائے گئے ہیں۔

(۱) تبغی نوان لوگول کوچمی کرنی ہے جوکئر کافر بین اور کی طرح بات مان کرنین دیتے مگر میٹنے کو چاہیے کہ زیادہ وقت اور محنت ان لوگوں پر لگائے جو تیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں۔ جو شخص قیامت کا خوف رکھے گا وہ لاز ما تو حید پر، رسالت پر، فرشتوں پر، کتب البیہ پر، مزاوجز ایرا ایران رکھے گا۔

تملینے صاحب ایمان کوصاحب تقو کی بناتی ہے۔ تقو کی کاراستہ جہاداورا پے بچاہدین پیدا کرنا ہے جواسلام کی جائیں کو کے کرآ گے بڑھتے ہیں۔ ان لوکول کواپنے آپ سے دور کرنائیس ہے جوائمان لا چکے اور دن راست اپنے پروردگار کو یاد کرتے رہے ہیں۔ بلکہ ان کی دل جو ٹی کرنا ہے۔

(۲) امیرلوگ کافروں کی وجہ سے غریب مومنوں کی دل شکنی نہ کریں۔

(٣) اپنے طقد اثر میں السلام علیم پھیلانا، ملنا جانا اور سابق تعلقات رکھنا، کیونکہ نجی کریم ﷺ کا اوشاد گرامی ہے کہ تم سلام کو پھیلاؤ۔

(۲) غلطیوں اور تصوروں کومعاف کرنا کراللہ بھی مغفرت والا اور حمت والا ہے بشر طیکہ گناہ گار تو بیکر لے اور آئندہ کے لئے اپنی اصلاح کر لے۔

(۵) اسلام کے پیغا مرکوکول کر بیان کرنا۔ مینی و مطلب کو زبین نشین کرنا اداور پر منطن اور بیغا مر پنجانے کے حق کو

ادا کرنا۔ ان آیات کا شان نرول بیسے کہ کفار کھ کے چندا ہم رکبیر مردارا بوطالب کے پاس پینچا در کہا ہم لوگ آ پ کے پینچے کی مختل

میں پیٹینسا اور پا ٹیمن منا چا جے ہیں گر وہاں و دولگ پیشھر جے ہیں جو فریب اور خلس بین اور ان میں ہے کچول گر تب ہم اسے

منام منے م آ اپنے بینچ ہے کہ کو کہ جب ہم لوگ آ کیں تو ان مخلس کو اپنی محفل سے نکال دیا کریں۔ تا کہ ہم پیٹیر کہا تمین من مناس جب ہے بات ابوطالب نے متصور منظیاتی کو منائی تو وہاں پر حضر ہے بھی موجود تھے انہوں نے دائے دی کہ آپ بیدی کر کو کے کھتے ۔ بیر مؤمنین تو اپنے لوگ ہیں۔ برائیس ما ٹیس گے۔ اور اس طرح ممکن ہے اللہ کا پیغام کی کا فرمر دار کے دل میں او کر

جائے۔ اس وقت ہے وی نازل ہوئی جس میں تی ہے مناز منافی کو اس بات ہے تھے کر دیا گیا۔ حضر ہے بم ان بی ان کے ملائے میں کے دیکھتے۔

و کیا کے اس وقت ہے وی نازل ہوئی جس میں تی ہے ہے ہواس کے بعد رہے گئے کو اس بات ہے تھی کر دیا گیا۔ حضر ہے بم ہی لازم کر لیا جے تم ہے کہ لازم کر بیٹھے ۔ پھراس کے بعد تو ہر کے اصال ح کر کے انواز اللہ بھی منظر ہے اور وحت ہے بیش میں ہے جوکوئی نادانی میں آ کر گزاؤ کر پیٹھے ۔ پھراس کے بعد تو ہر کے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بھی منظر ہے اور وحت ہے بیش کے گئے گ ان آیات نے ایک بات کی خاص وضاحت کر دی ہے۔ وہ بیکردوات دریاست اور ایمان وقتو کی گو کی مقابلے خیس ہے۔ جیسا کہ ہر تیغیر کے ساتھ موتار ہاہے۔ ایمان لانے والے تخلصین اور بچاہرین شمن اولین اور سمانتین کا درجہا کمڑ ویشرشوریول کو حاصل رہا ہے۔ اور اکم ٹو ویشرشوروں ووینار رصت نیمین زحمت ٹابت ہوئی ہے اس نے لوگوں کو اللہ سے قائل کر دیاہے۔ اس نے تخرت اور شان غرور پیدا کی ہے۔ اس نے اللہ کی راہ شیل مال، وقت اور جان کی آئر پانی ہے دوکا ہے۔

دولت مند کفار کی طرف ہے ای تھم کی خواہش حضر ہے نوش کی حضر میں بھی چیش کی تھی کہ آپ ان ارز ل او گوں کو اکال دیجیے تو چھر ہم لوگ آ کر پیشیس گے۔ اس کا جواب حضر ہے نوخ نے پیدیا تھا کہ بیٹھے کیا معلوم کہ کون ارز ل کون اشرف ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے اور ایمان کا حال افڈ کرمعلوم ہے۔ کچھ ہی جواب ان آیاہ میں مضور تیٹیٹنٹ کی زبانی بھی دلوایا گیا ہے کہ جودہ کریں گےان کے حساب کا بوجھ آپ پڑیس ہے۔ اور جوآ ہے کریں گے اس کے حساب کا بوجھ ان پڑیس ہے۔

ان آیات میں تو بر پرچی روشن ڈالی گئی ہے ممکن ہاں کا تعلق صطرت عمر کے دافقد ہے ہولیکن اس کے لب دہید کاعموم ہر زبان ومکان کو پیط ہے۔ اگر کوئی بھی خض بعناوت میں آ کرٹیں بلکسنا وائی ، حماقت یا خفلت یا وقتی لفزش میں آ کرکوئی کئا ہ صغیرہ کرتے دہوئیس کریا شد توائی سواف کرد ہے کیونکر روست کرنا اس نے اسے اور بلازم کرلیا ہے۔

ان آیات میں صفور نبی کرمیم ﷺ نے کہاجارہا ہے کہ محض نے مجلی پیاساتی دوری شدیر تیں خواہ دود قتی ہویا ہیا ی ہو صرف اس بنیاد پر کہ دو خریب ہے۔ بلکہ تمام امیرو فریب موشن سے تعلقات کوشیر میں اورشیر میں تریما کیس جس کا اولیس مظاہرہ اسلام ملیم ہے کہ ہم تم ہے کوئی صدفیش رکھتے اور ہم تبہاری ملاقتی کے لئے دھا کو بیس یہاں بھی اور دو ہاں بھی۔

قُتُلُ إِنِّي

نُهِيْتُ انَ اَعُبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهٰ قُلُ لَاۤ اَتَّعُ اَهُوَاءَ حُمُّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ الْمُهُتَدِيْنَ ۞ قُلُ إِنِّ عَلى بَيْنَةٍ مِّنْ تَنْ وَكَذَّبُتُمْ بِهٖ مَا عِنْدِى مَا تَسْتَغْجِلُوْنَ بِهِ إِن الْحُكْمُ الَّالِيْنِ \* يَقُفُسُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفْصِلِيْنَ ۞ قُلُ لَوْانَ عِنْدِيْ مَا سَنَتَعْجِلُوْنَ بِهِ لَقُضِى الْاَمُرُبِيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ \* وَالله اعْلَمُ بِالظَّلِمِيْنَ ۞

#### ر جمه: آیت نمبر۱۵ تا ۵۸

(اے نی ایک ایک اصاف صاف کہدیئے کدان چیزوں کی عبادت وبندگی ہے بھے من کر دیا گیاہے جنہیں آم اوگ اللہ کے بعض کر دیا گیاہے جنہیں آم اوگ اللہ کے دیا گیاہے جنہیں آم اوگ اللہ کے دیا گیاہے جنہیں آم اوگ اللہ کا اور ہدایت پانے والوں میں شائل نہ رمول گا۔ کہدیئے میرے پاس دقن دکس جن جی ہے جس پر میں قائم بول کا ۔ جہد کے جمل پر میں قائم بول کے جہد کے جہد کی جہدی کیا ہے جہدی کی است کے داللہ کے داللہ کے داللہ کے داللہ کے داللہ کے داللہ کی تعقید کرنے واللہ کے داللہ کی تعقید کرنے واللہ کے داللہ کے کہدیئے کا کہ جہدی تعقید کرنے واللہ کے داللہ کی کا تعقید کی تعقید کی تعقید کرنے واللہ کے داللہ کے داللہ کی کا تعقید کی افتاد میں دو چیا ہوتی جس کے آنے کی تم جلدی کیا ہے بھوتو میرے اور میں اس کے ایک کا تعقید کی اس کے ایک کا تعقید کی اللہ کی کا تعقید کی اللہ کی کا تعقید کی اللہ کی کا تعقید کی اللہ کا کہ کا تعقید کی کا تعقید کی اللہ کی کا تعقید کی اللہ کا کہ کا تعقید کی کا تعقید کی تعقید کی کا تعقید کے دو کا کا کہ کا کہ کا تعقید کیا تعقید کے دو کا کہ کا کہ کا کہ کی کا تعقید کی کا تعقید کی کا تعقید کی کا تعقید کی کا کہ کا کہ کا تعقید کیا گئی کی کا تعقید کے دو کا کا کہ کا تعقید کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کی کی کی کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا ک

#### لغات القرآن آيت نبر٢٥٩٨٥

میں رو کا گیا ہوں نُهِيُتُ أَنُ اَعُدُدَ بەكەمىس عبادت دېندگى كرون میں پیروی نہ کروں گا لاَآتَّبعُ قَدُ ضَلَلْتُ يقينامين بهك حاؤل گا عنٰديُ میرےیاس تَسْتَعُجِلُهُ نَ تم جلدی مجاتے ہو۔جلدی کرتے ہو ٱلْحُكُمُ تھم۔فیصلہ وہ بیان کرتاہے يقص الفصلين فیصله کرنے والے۔جدا کرنے والے اگربے شک میرے یاس ہوتا لَوُ أَنَّ عِنْدِي البية معاملے كافيصله كردياجا تا لَقُضِيَ الْآمُرُ

#### تشريح آيت نمبر٥٦ تا٥٨

آیت ۵۹ میں بنایا گیا ہے کہ شرک کیا ہے؟

الله کے سواکسی اور کی بندگی اور پرستش کرنا۔

(٢) شيطاني مواوموس كے يتھے بھا گنا۔

(۳) بدایت کی راه چھوڑ کر گراہی کے گڑھے میں گریڑنا۔

ر بی کو در ایس کا کیا ہے؟ آیت ۵۵ میں بنایا گیا ہے کداسلام کیا ہے؟

(1) الله كي طرف ب روش دليل يعني وحي على اوروي خفي

(۲) الله كے سواكسي كا تكمنہيں جاتا۔

(٣) حق يعني تي بات ، حقوق الله اورحقوق العباد كي يابندي -

(٣) قیامت کے دن صرف اللہ بی فیصلہ فرمائیں گے۔

آیت نبر ۸۸ ش نفر اور نبوت کے مقامات کا فرق واضی کیا گیا ہے کفر کہتا ہے اگرتم سے ہوتو انھی فورا عذاب لے آ کہ زیرت کا جواب ہے''عذاب لے آنا انھی یا بھی ہم سے افسیار مٹن ٹیس ہے گرایک دن عذاب آئے گا۔ اللہ ایک ایک گڈگا کو پچھا تا ہے۔ قو حیداور شرک سے درمیان کوئی مفاصد کوئی مجمود ٹیس ہے۔ گردنا تک سے کھے ذہب نے مجمود کی بڑی کوشش کی ہے کر تھ صاحب اور ان کی دومری کمایوں میں مجبود کیس ایک ہے اور کیس ایک سے نہادہ اور کئیں ایک سے بہت زیادہ سے ڈ ذات کا صالمہ جواب میں صفات، قوان میں اس سے بھی زیادہ ویجیدی گی اور معمہ ہے۔ اللہ کی شمان ہے کردیں بدریں اور الاوین سب کے بائے والے موجود ہیں۔

> وَعِنْدَهُمَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيُعْلَمُهُمَّا اِلْاَهُوَّوُكِيِّهُ لِمُمَافِى الْبَرِّواَلْبَصُرِ وَمَا تَسْقُطُومِنْ فَرَقَةِ الْاَيْعِلْمُهَا وَلاَحَبَّةٍ فِى ظُلْمُنْتِ الْاَرْضِ وَلا رَطْبِ وَلاَيابِسِ الَّافِ كَالاَيْنِ

> > ترجمه آيت نبير٥٩

اورای کے پاس غیب کے نزانے ہیں وہ غیب جنہیں اللہ کے سوا کوئی ٹہیں جانتا۔ جو پچھے

ختکی میں ہے اور جو کچھتر کی میں ہے وہ ہر چیز سے دانق ہے اور کوئی پیدز میں پڑئیں گرتا گراہے معلوم ہوتا ہے۔ اور کوئی داند بھی جوز مین کی گہرائیوں میں، اور ختکی پر موجود ہے۔ وہ روثن کتاب میں درج ہوتا ہے۔

#### لغات القرآن آية نبر٥٥

مَفَاتِحُ الْغَيْبِ غيب كَ تَبْيال فِي كَ تَبْراكَ فَي مِي كَرُوا فَي مَا تَسْفُطُ نَبِيل كُرَة فِي كَرُوا فَي وَرَقَةً په خبية ورَقَةً واند خبية واند رَطُبٍ تر

# تشريح آيت نمبر٥٩

منتے لیوی میم پرزبرڈال کراور منتی تعنی میم پرزیرڈال کرمنتے سے مین زندا دار منتے سمعنی جانی افظ مناتی بحق منتی کی بھی اور منتی کی بھی اور دونوں کا مطلب ایک ہے۔ لفظ فیب کے دومتی ہیں۔ اول وہ چیز ہیں جوابھی وجود میں تیم میں کی سیاس پر آئیں گئی۔ دومرے وہ چیز ہیں جووجود میں آچی ہیں کئی اللہ کے سوالو کی تبین جانب وج چیز ہیں جووجود میں آچی ہیں یا جو وقت پر اچی کی تلوق کو دے گا اور وہ بھی اتن ہی چینی اس کی مصلحت اجازت دے دومرے وہ چیز ہیں جووجود میں آچی ہیں یا جو اسپے دقت پر وجود میں آئی بمن کی مطورات اللہ کی تلوق کوئیس دے گا۔

وی کے ذرایہ بی کوغیب کی چندمعلو مات دی جاتی ہیں۔ بزرگان دین کوکشف وکر امات کے ذرایعہ چندمعلو مات دی جاتی ہیں۔ سائنس ادان اہل ایجاد بہ شعراء محکما ورغیر کو پر معلو مات مشاہر و کے ذرایعہ دی جاتی ہیں۔

اورعام انسانوں کو بیرمعلومات حواس خسہ کے ذریعہ دی جاتی ہیں۔ غیر نبی کے لئے جب وہی کا لفظ استعمال کیا عمیا ہے تو اس کے معنی البهام کے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان پر فجوراورتقو کی ووٹوں راہیں انہمام کر دی ہیں۔

بيكه كركه الى ك پاس غيب كى چاييال بين كى بنداور محفوظ فراند كى طرف اشار وكيا گياہے چا بي والاجب چا بتا ہے

اور جنتا چاہتا ہے اندرے باہراور ہاہرے اندر چز کو لے آتا ہے۔ اکل مثال وہ بشارتیں، وہ جیش کو کیال اور وہ معلومات ہیں جو صرف بیفبراسلام ﷺ کو بذرید ہوتی جلی او تی خنی دی گئیں اور دوسرے انسانوں کو بذریو بقر آن وحدیث دی گئیں۔ ان میں تجروقیا مت کی معلومات بھی شامل ہیں۔

یہ بہرکرای کے پاس غیب کی جابیاں ہیں شرک کی جرتی کاٹ دی گئی ہیں اللہ سے سواکوئی طام الفیوب ٹیس ہے بلکہ ٹی کے پاس بھی وی معلومات ہیں اور اتنی ہی معلومات ہیں جواسے وقا فو قاعطا کی ٹی ہیں اور اس ۔ اب اگر کوئی تجوی، فال کیریا مست ملک غیب بتائے کا دموی کر تاہیاتہ وہ جمونا ہے۔

ر میں وہ پیشن کوئیال جوقیا فد بقرینہ سائنس یا خصوصی آلات کے ٹل پر کی جاتی میں تو ان کا تعلق غیب سے ٹیمیں ہے بلکہ حواس مطالعہ اور مشاہدہ سے ہے۔ گمر وہ بھی مجھی مجھے اور مجھی غلط نکتی میں۔ اس کئے وہ میتی ٹیمیں میں اور جب بات عقل ووائش یا ۔ ائنس 71 اسے رسم گی بقد مذہب ہیں،

سائنس آلات پرآگی دو وغیب ندری \_ اس آیت نے غیب کی تعریف انتہائی جامع و مانع طور پر کردی ہے'' دوراز جنہیں اس مے سواکو کی ثبیں جانتا'' اور جب

کوئی رازیااس کا ایک حصر کی فیر کی طرف خطل کردیا جائے وہ فیر نہیں رہتا ہوہ وہ کی باالہام بیامام مطاہرہ ہن جاتا ہے۔ غیب بیشار بیانماز دیے قیاس ہاس کے مقابلہ علی مشاہرہ ایک مختصر، پلی بیٹی بیشی کر دروادر برحقیقت جھی ہے۔ غیب دستے بھی ہے اور گہرا بھی ۔ مشاہرہ و امان درکان میں محمد ود ہے اور برخش کا اپنا اپنا مشاہدہ اپنے اپنے طرز کے مطابق ہے۔ اس بات کو اس آئے ہیں میں اس طرح آ اوا کیا گیا ہے کہ'' اور وہ جانا ہے جو کہونے میں ہے' کیا اس سے نیا ہے دوستے در میش اور میش و دیم تیسے ہو گئی ہے ہیں گئی ہے ہی بیانی ہے۔ انسانی جم نوے فی صد سیال ہے یعن شکھ بی اور پانھوں سے بنی میں اور ہماری اس و نیا کی ہر چیز کا تعلق شکھ ہے ہے بیا پانی ہے۔ انسانی جم نوے فی صد سیال ہے یعنی بہنے والے باد وہر شنتل ہے۔

ہر چیز مختلف حالتوں اور منزلوں سے کُر رتی ہے۔ اللہ کالم غیب ندمرف ہر چیز پر چیط ہے بلکداس کی ہر حالت اور ہر منزل پر بھی۔ یہ آیت آ کے قال کر رہنمائی کرتی ہے '' کوئی پیدئیس گرتا گر اے معلوم ہوتا ہے۔ اور ٹیس ہے کوئی وائد زیمن کی گھرائیوں میں۔ اور ٹیس ہے کوئی شکل اور ٹیس ہے کوئی تر جوایک روش کتاب میں درین ندہو۔''

کون سابید کس دوخت میں ہے۔ کہاں ہے، کب نکاء کس حال میں ہے، کب گرے گا، پھر کر کیا کیا ہے گا۔ کس غلہ کا کون سابید کس کا دو تین میں ہے۔ کہاں ہے، کب نکاء کا کہا کہ کہا کہ کا کہا تھا تہ ہے۔ کس مزل میں ہے ہروہ چیزجس کا تعلق زمین سے ہادہ ہے۔ کس مزل میں ہے۔ کہاں میں کیا تھا۔ حال کیا ہے، متعلق کیا ہوگا، یہ سب اے معلوم ہے میں اللہ تعلق کا علم مرف تفی یا تحقیق نجین مجلس بلکہ تینٹی ہے۔ اور ہرایک شے کی افقاد میکسی ہوئی ہے۔

#### ترجمه آیت نمبر ۱۰

اور دو الله دی تو ہے جو حمیں رات کوسلا دیتا ہے اور جو بکھتم نے دن جریس کیا ہے اسے دہ جانتا ہے پھر دہ حمیس دن میں جگا دیتا ہے تا کہ تمہاری زیمگی کی مقررہ مدت پوری ہو جائے۔ پھر حمیس ای کی طرف دائس جانا ہے پھر دہ حمیس بتا دےگا جو بچھتم کیا کرتے تھے۔

لغات القرآن آيت نبر١٠

وہ لے لیتا ہے۔ وہ وفات دیتا ہے جَرَّحْتُمُ تَمْ لَيْكِ اللهِ تاكہ فِيلِمَ اللهِ ا

# تشريح آيت نبر١٠

جاگ اور فیفرد کام اور آ رام ، دن اور رات ، زندگی اور موت کا ایک سلسله به جو برانسان کے ساتھ واگا ہوا ہے تا کہ انسان ان تبدیلیوں اور انتقابات سے عمرت حاصل کر سکے ۔ وہ لوگ جو آئند کر قائد گئیں برووز آ دیوجی ہے ۔ نیٹران پر قالا پالتی ہے ۔ وہ لوگ جا اور وہ موت نیٹرائیس پاکسیں گے ۔ کس طرح وہ بر فید کے ابعد جاگ اٹھتے ہیں۔ ای طرح وہ وت کی فید کے بعد کی جاگ آٹیس کے اور حساب و کما ہے کہ لے اللہ کے ساتھ خیش کر دیے جا کیں گے۔ اور قیامت کے دن جب وہراموں بھو قاکا جائے گا ، سارے مرد سابق اپنی تجروں سے فکل پڑیں گے ۔ پہلا جملہ جو وہ کیس کے۔ اور قیامت کے دن جب دوراموں بھو قاکا جائے گا ، سارے

48

المحادث

وَهُوَالْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ \* حَتَّى إِذَا جَاءَ كَذَكُمُ الْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمُ لا يُفَرِّعُوْنَ ۞ ثُعَّرَمُ دُّوَّا إِلَى اللهِ مَوْلِهُمُ الْحَقِّ اللهُ الْمُكُمِّ وَهُوَ اَسْرُعُ الْحُسِيدِينَ ۞

#### ترجمه: آیت نبرا۲ تا۲۲

وہ اپندوں پر تمام قد رتیں رکھتا ہے۔ اس نے ان پر تکہ بان فرشتے مقر رکر رکھے بیں۔ یبال تک کہ جب تم میں ہے کس کی موت آ پیچی ہے قو صار نے شقے اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ اور (اس کام میں) وہ ذراکو تاق کیس کرتے۔ پھر سب اپنے چیقی ما ک یعن اللہ کے پاس پہنچا دیے جا کیں گے۔ من رکھو کہ فیصلہ ای کا ہے۔ اور وہ بہت جلد صاب لینے والا ہے۔

# لغات القرآن آيت نمبرا ٢٢٢ تا

حَفَظَة نَّهِبِان يُّرَال لاَيُفَوِّطُونَ وهَ كُنْ يُلِي كَرَتْ بِي رُدُوْا وه لوٹائے گئے اَسْرَعُ وه لوٹائے گئے دوملدی کرتاہے

# تشريح آيت نبراا تا ١٢

کوئی اللہ کا گرفت ہے چھوٹ کر بھا گٹیس سکا نے نہ کل میشوجودہ زندگی ش ند آئندہ زندگی میں۔ جب تک اللہ کا تھم ہے فرضحت انسانی جان کا خاطب کرتے رہتے ہیں۔اورجس جان کی وہ مخاطب کرتے رہے تھے دومر اعم الحلی آتے ہی اسے نکا لئے میں ذراد نوٹینل لگاتے۔اور کام میٹیں پڑتم نہیں ہونا بلکہ یکی فرشتے قیامت کے دن اسے گھیر کر لا ئیں گے اور مراوجز ا کے لئے مالک حقیق کے باس حاضر کردیں گے۔

فرمایا مولیک مسال است است است و این کالفاقدرت اور رحت دونون کوسیتا ہے۔ اس کے انساف میں آوت تاہر وہی جوگی۔ اور رحت فاصلی می اور اس کا انساف بالکل تن پرٹی جوگا و یکھا یہ جائے گا کس نے تن کا راستان تیار کیا، کس خ تقرق اللہ اور حقوق العوادات کے فریا کیا "الا له السحکم "۔ اس کا مطلب سے بوشیار موجا دُد فیصلہ او تھم ای کا ہے اس سے اور پرکوئی ایمان ٹیس کرئی نظر بانی ٹیس۔

ادشاد ہے۔'' اسسوع السحساسيين '' ـ اس کے دومتی ہيں ۔ وقت تيز دفآ د ہے ـ بہت جلدتم اس کے ماسنے حماب وکاب کے لئے ہیڑن ہونے والے ہو۔

دوسرے تیا مت کے دن لا تعداد بے شارانسا نوں کے حساب بہت جلد ثمثا دینے جا کیں گے اور ذراد برٹینل گئے گی اس کے ہال ال فیتے ٹین ہے بلکداس کی تقررت سے کو دوجب بھی کی کا م کوکرنا چاہتا ہے اسے کئی کا اشارہ ہوتا ہے اور دہ کام ہوجاتا ہے۔ ای طرح صاب و کماب مش مجی کوئی دیر نہ ہوگی بلکہ ہرانسان کا پورا ہوا حساب کماب بہت جلد لیا جائے گا۔

> ڠؙڶ؋ڽ۫ؽؙڿٙؽؘڴؙڎؚڣڽٛڟؙڵٮٝؾؚٵڶڮڗؚۏٳڵۼٛۯؚؾۮؗٷۯۮؘڡۜڞڗؙڠٵۊٞڿؙڣ۫ؽڎٞ ڶؠڽٛٵۼ۫ؠٮؘٵڡؚڽؙۿۮؚ؋ڶٮٞڴٷڹؽۜۻٵۺ۬<u>ڮٷ</u>ؿڰڶۣٳڶڷڎۼؙۼؚؾػ۠ڎ ؿؚؠٚؠۿٵٷڝڽ۠ڴؚڹػڔٞۑ۪ؿ۫ؗۄٞٵٮ۫ؿؙؿؙڗؙؿڣ۫ڔڴٷڽ۞

#### زجمه: آیت نمبر۲۳ تا ۱۲

ذرا پوچیے وہ کون ہے جو تہیں شکلی اورسندر کی آفات سے بچا کر نکال لاتا ہے جب تم گڑ گڑا کر یا دل بی دل میں اس سے دعا ئیں مائلتے ہو کہ اگر وہ تہیں اس آفت سے بچالے تو ہم ضرور احسان مائیں گے۔ کہدیجے وہ اللہ ہی ہے جو تہمیں اس سے اور ہرمصیبت سے بچالیۃا ہے۔ پچرمجی آتم شرک کرتے ہو۔

لغات القرآن آيت نبر١٢٣ ١٣١٢

يُنَجِّيْكُمُ تَمهِينَ فِات ويَا بِ خُفُيَةً آمِّت- چِيَ چِيَ الْمُجْنَا بِمِين بِحِاليا كُوْب تَحْقَ كُوْب تَحْقَ

## تشريح: آيت نبر١٢ تا١٢

سنر ہویا حضر بہسانی بیاری ہویا وہ بی البیمین ، مال و منال کا نقصان ہویا افل و میال کا ، انفرا دی مصیبت ہویا تو گی۔
بہر حال بیدعام مشاہدہ ہے کہ آفت کے وقت جب طاہری تدبیروں ہے کام ٹیمیں چٹا تو انسان کے ہاتھ اس مالک کا نتات کے
سامنے دعا کواٹھ جاتے ہیں۔ خوا وہ و چلا جلا کراور آ نسو بہا کرسر چلے کہ مائے یا دل بی دل شری انفر رہی انفر سر برے سے بڑا کافر
اور بڑے سے بڑا مشرک خوب جانتا ہے کہ آفتوں سے تجات دینے والا وی ایک اللہ ہے۔ وہ وہ عاما ناتگا ہے یا منت مانتا ہے تو ہی
ای سے ۔ یہ کی دلیتا ہے ، یہ کی فرقون ہے ، یہ کی اللہ کے کی مقرب سے (بہت سے خدا ہب بیل چا نداور سوری معبود ہیں یا
معبود کرسے کیا تر ہیں ( تحوذ باللہ )۔

مصیح بنتی خت ہوانسان اتفاقی شین قاف باعدہتا ہے، اتفاق عاجزی ہے ہاتھ کی کرتا ہے۔ اتفاق زور دار معاہدے کرتا ہے کداے اللہ۔ اگر تو ہمیں اس آفت ہے بچالے قو ہم خرور تیرااحمان مانیں گے اور تیرے شکر گزار بندے بن جا کیں گے۔ جب اللہ اس کی مشکل کشان کر دیتا ہے قوہ کھروائیں اپنے پرانے ندجب کی طرف لوٹ جا تا ہے کی اور کوشکل کشانا لیتا ہے۔ پھر بوں کی پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر مثلیث کے مقیدے زور پکڑ لیتے ہیں۔ پھر بادشاہ کی عظمتوں کی بندگی شروع ہو جاتی ہے۔

مکہ سے سرٹر کیس کا بھی بھی مال تھا بار ہار دو آفتوں میں سچنے اپنے تمام بند ک کوچھوڈ کر خوب گزائر آئر اللہ سے دعا کمیں کرتے اور د فاداری کی تعمیس کھاتے ،خوب روتے اور چلاتے لیکن جب آفت ٹمل جاتی تو کسی احسان مندی ،کسی شکر گزاری ، پھر دیں آ یا دکی طرف بلیٹ جاتے اور شرک میں جنزلا ہوجاتے۔

# قُلْ هُوَالْقَادِرُعَلَى

اَنْ يَنْبَعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَا بَامِّنَ فَوْقِكُمْ أَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمُ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا قَيُذِنِقَ بَعْضَكُمْ يَأْسَ بَعْضِ أَنْظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ الْالِيْ لَعَلَّهُمْ لَيْفَقَهُونَ ۞ وَكُذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَالْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بُوكِيْلِ ﴿ لِكُلِلِّ بَهِ إِمْشَقَقَرُ وَسَوْقَ تَعْلَمُونَ ۞

#### ترجمه: آیت نمبر۲۵ تا ۲۷

(ا نے نی تھگا!) آپ صاف صاف سجھاد تیجئ کر تمہیں عذاب دیے کی تدرت وطاقت صرف ای کے پال ہے۔ وہ چاہتے قد ابتہ ہمارے اوپر سے لئے آئے یا تجہارے پاؤل کے لئے جہارے اوپر سے لئے آئے یا تجہارے پاؤل کے لئے جہار اپنی تحریر اوپر کی تحریم اپنی آئے ہے۔ لئے آئے یا تجہار اپنی تحریر کی تحریر کے اوپر تک تحریر کے اس مجھار کی جہار کے بیا تک ہم ہم ہمائے گئے کہ اس مجھور کی جہار کے بیاتی کہ میں تم سے زیردتی منوائے نہیں آیا۔ ہر خمر کے لئے ایک وقت مقررے بی خمیر سعوم ہوجائیگا۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٤٥ تا١٤

يَلْمِسَ (وه پِها تا ہے۔ دو گُڏ لُمُ كُرَتا ہے شِيعَ فرق يَلْمِيْنَق (وه چُها تا ہے يَفْقَهُوْنَ (وه جُهة بِن لَسْتُ بِمُنْهِي بول

وَكِيْلٍ كام بنانے والا مُسْتَقَةً مُحكانا

# الشرق أيت فبر ١٥ تا ١٧

گذشته دوآیات میں ذکرتھا کہ ختلی اور سندر رکی آفتوں سے صرف اللہ دی بچاسکتا ہے۔ اب آیات ۲۵ اور ۲۷ میں ذکر ہے کہ وہ کا آیک اللہ تبہاں ساور کے اساسکتا ہے۔ یعنی آفت سے بچانے والا بھی وہ بی ہے اور آفت لانے والا بھی وہی ہے۔ یہاں خاص طور سے تین طرح کے مذابول کا ذکر فریا گیا ہے۔ ایک وہ جواد پر سے آئے دوسرے وہ جو بیچے ہے آئے۔ تیم رے ابھی فرقد وارانہ فسادات کے ذراحت بھوٹ ڈلواو ہے۔

۔ اوپر سے عذاب آنے کی مثالیں قوم عاد، قوم لوط، ابر ہر وغیرہ کی ہیں۔ پنی اسرائیل پرخون اور مینڈک برسائے گئے۔ قوم نوح پراوپر سے بیٹونٹ بارش اتاری گئی اور نیچ زئین سے پائی ایلے لگا۔ آن کل او پراور پیچے سے بیک وقت عذاب کا خطرہ اینٹم بم، باکٹر دوجن بم، نیپ قبال بم وغیرہ ہے جواوپر سے بھی آگ برسائیس گے اور پیچے بھی ڈیزلہ پریا کریں گے۔ جاپان بیں 1970ء ہیں۔ بھی بوا۔

یے سے عذاب آنے کی مثالیں فرمون ، قاروان ، فادفائی وغیرہ کی جیں۔ حضرت عبدالنڈاین عباس مجاہڈاور دوسرے انگر تغییر نے کہا ہے کہ اور کیا عذاب دہ بھی ہے جب حکمران ، ظالم ، ظائن اور بے ایمان ، جو جا کیم ، نیچے کا عذاب یہ ہے کہ جب ما تخت کمل ، گھرے ملازشن وغیرہ کام چور، غدار، خائن اور حرام خورہ و جا کیں۔ اس طرح انظام مجرُ جاتا ہے۔ خواہ نظام کی ایک کھر یا خائدان کا۔

حضرت مبداللہ بن مهاس گا تغیر کی تائید چندا حادیث ہے تھی ہوتی ہوتی ہے۔ منظوۃ شریف میں بحوالہ شعب الا بمان بیتی میں رسول کر بھر بھتاتھ کا بدارشاؤ قبل کیا گیا ہے کہ تم پر ہاتی ہم کے حکام صلط ہول کے جس تم کے تبدارے اعمال ہول کے۔

ای مفہوم کا ایک مشہور عربی مقولہ ہے۔ اعمالکم عمالکم.

مشکوٰ ۃ شریف بحوالہ علیہ الی تعیم حضورﷺ کا ارشاد ہے۔

الشدتنائی کا ارشاد ہے کہ ش الشد ہوں، میر سے سوا کوئی معبود فیص، ش تمام پادشاہوں کا الک اور بادشاہ ہوں۔ تمام پادشاہوں کے دل میری شخی میں ہیں۔ جب میر ب بند سے میری اطاعت کرتے ہیں تو ش ان کے پادشاہوں اور حکام کے توب شیں ان کی شفقت درصت ڈال و بتاہوں اور جب میرے بندے میری نافر مائی کرتے ہیں تو شیں ان کے حکام کے دل ان پرخت کر دیتا ہوں۔ وہ ہوطرن ہرائی سے انکے ساتھ چیش آتے ہیں۔ اس لئے تم حکام اور امراکو برا کہنے میں اپناوقت ضائع نہ کرو بگدانٹہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرواور اپنے اعمال کی اصلاح میں لگ جادّتا کہ میں تجہارے کام درست کرووں''۔ ای طرح ابو واؤ داور نسائی میں ام المؤمنین حضرت عاکثر صدیقیڈے روایت ہے کہ جناب رسالت ماک بنگ نے فریایا۔

جب الله تعالیٰ کی امیراورها کم کا بھلا چاہتا ہے واس کو اپھاوزیراورا تھا کارکن دے دیتا ہے۔کداگر امیر ہے کچو کبول ہوجائے تو دواس کو یا دولادے۔اور جب امیر تھے کا م کر سے قودہ اس کی مد کرے۔ جب کی حاکم یا امیر کیلیے برائی مقدر ہوتی ہے تو برے لوگول کو اس کی دوارت اورامارت دے دی چاتی ہے۔

قر آن کریم (انساء۔۵۹) میں فرمان انمی ہے۔'' اے ایمان والواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرواور پھران لوگوں کی جقم میں سے حاکم ہوں۔ ہاں اگر تبہارے درمیان (لینی را کی اور رعایا کے درمیان) کسی معاملہ میں چھڑا ہو جائے تو اے اللہ اور اس کے رسول کی طرف چھروؤ'

حضور ﷺ کی مشہور صدیت ہے۔ بہترین جادسلطان جابرے سائے کلدوئن کہنا ہے۔ آیت زیرتیریں عذاب الی کی تیمری قسم یوں ندکورہے ''اویسلیسسکی شیعا'' سیخن تم فرقہ فرقہ میں بدکرا ہمیں میں اُڑنے لگ جادگے۔ ای لئے جب بی آیت نازل ہوئی تورسول آکرم ﷺ نے مسلمانوں کو فطاب کر کے فرمایا:

''تم بیرے بعد پھران لوگوں چیے نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن بارنے لگو۔ حضرت عبداللہ این عمر دوایت کرتے ہیں حضور پچھنے نے دعا فرمانی کہ اللی عمر کی امت پر کس دشن کو مسلط مدفر ہا جو سب کو جا وہ پر بادکر دے۔ بید دعا تو اس ہو کی ایس جب آپ نے بید عاکم نی چانا کہ میر کی امت کو فرقد وارانہ نسادات سے بچانو آپ کو اس دعا کرنے سے پھر کردیا گیا۔

حضرت سعد بن الي وقاص كابيان ہے كہ ايك مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ عَلَيُّ كے ساتھ جارہے تھے ہمارا اگز ر مبحد بن معاويہ پر ہوا تو حضور عَلَيُّهِ مجد بش آخر ليف لے گئے اور دور كدت نماز پڑھى۔ ہم نے بھى دور كعت اوا كى اس كے بعد آپ دعا بش مشغول ہوگئے۔ دعاؤں سے فارغ ہوکر فرمايا كہ بش نے اسے زب ہے تمنی چیزوں كاموال كيا۔

- میری امت کوخرق کر کے ہلاک نہ میجئے گا۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔
- (٢) عرض كياالهل ميرى امت كوقط اور جموك كذريد بلاك نديجي كاريد عاجمي قبول مولى -
- (۳) اورش نے موش کیا الّٰجی میری امت با ہمی جنگ ہے تاونہ ہو جائے۔ پھے اس دعا ہے دوک دیا گیا۔ (مظہری مجول البقوی)

ان روایات سے ظاہر ہے کد اگر مسلمانوں پراللہ کا عذاب آیا تو فرقد واراند فسادات کی صورت میں آئے گا۔ بدفر نے فدہی تھی ہو سکتے میں اور سیاسی بھی۔ وہ قوش جو مسلمانوں کی وشن میں مسلمانوں کو باہم لڑا کر اپنا متصد رھا مسل کرتا چاہتی میں اور کردی میں میں اس سے بہت نیا دو چھا کا درینے کی شرورت ہے۔ یادر بے اختراف کی دو تعظیں ہیں۔ وہ اختراف جواسلام کے بنیادی تعقیہ ہے جو چرک و منافقت یا مادی لا کی اور ظلم کی بدوات ہے۔ وہ عذاب الحی ہے لیکن وہ اختراف رائے جواصول اجتزاد کے ماتحت تفصیل مسائل میں ہے جیسا کہ محابد متابعین سے اب تک مونا جالا آیا ہے۔ جس ممی فریقین کی نیت درست اوران کی جحت قرآن و رشت واجمائے ہے وہ وحت ہے تمکن ہے کی سے اجتزاد کی ظلمی ہوگئی ہوگئی اگر نظمی اوراختراف کا راستہ بند کر دیاج سے تو اجتزاد اور اگر و فیصلہ کا درواز ہید ہو جائے گا اور خام وشکل کی ترقی کر جائے گی۔

یافتا ف فطری ہے۔ جہال دوالم عثل وکر ہوں مے وہال اختلاف قدرتی بات ہے۔ مگر بیا ختلاف دیا نت اور طوس پیٹی ہوگا۔ کوئی کی کوزبان کی چاٹنی کے لئے برا بھلانہ کے گا۔

ہاں تنقید حق ہے۔وہ بھی حدود کے اندر۔

ای اختلاف کے بارے میں حضور ملے نے فرمایا ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔

آیت نبر ۱۷ بہت واضح ہے تی کا کام تبلغ ہے۔ اور کس۔ وہ زیر دق موٹن ٹیس بنا سکتا۔ بیاد شد کا کام ہے کہ کس کے دل شمل ایمان انا درے۔ وہ اوگ جوآئ تم کیلئے سے ٹیس مان رہے ہیں۔ کل مقداب جہنم دیکیر کم مان جا نمیں سے محروقت گذرنے کے بعد ان کا مان جانا ہے قائدہ ہوگا۔

> وَإِذَا كَايَتَ الَّذِيْنَ يُخُوضُونَ فَيَّ الْيَتِنَا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَفْي يُحُوضُوا فَ حَدِيْثٍ عَيْدِهِ وَلِمَّا يُنْسِيَنَكَ الشَّيْطِنُ وَلَا تَقْعُدُ بَعَدَ الذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِيْنَ ﴿ وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَقُونَ مِن حِسَابِهِمْرِثُنُ شَى الْقَوْمِ الظّلِمِيْنَ وَكُرى لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ ﴿ وَدَرِالَذِيْنَ التَّحَدُوُ الدِيْنَهُمُ لَمَ اللَّهُ وَالْكُنْ وَكُرى لَعَلَهُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَذَكِرْ بَهِ انْ تُبَلَّ تَعْدَلُ كُونَ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ ا

#### الرجمة آيت العامل

(اوران نی ﷺ) جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات پر عکتہ چینی (عیب جوئی) کررہ میں توان سے اس وقت تک دورر ہے جب تک وہ کی اور گفتگو بیش نہ لگ جا کمی۔ اور اگر بھی شیطان بھلا دی تو یاد آ جائے کے بعد فوراً طالموں کی جماعت سے اٹھر جائے۔

اور جوائس پر میں کا میں بیا ہوئی کا اور کا کا کا کہ بیٹر کا رہیں اور جوائس کے حساب کی کوئی ذرہ داری نہیں اور جوائس پر جساب کی کوئی ذرہ داری نہیں ہے۔ البتہ پر چیز گاروں کے ذرے نہیں جائے ہیں اللہ سے فرانے والے بن جائیں اور کے ان اللہ سے فرانے جو ایک جوائی جوائی ہوئے کہ اللہ سے میں اور خوائی جوائی ہوئے کہ اللہ سے میں اور خوائی ہوئے کہ اور خوائی ہوئے کہ اور خوائی ہوئے کہ اور خوائی ہوئی کا میں میں میں میں میں میں ہوئے کہ اور خوائی ہوئے والا اور نہیں گئی اور خوائی خوائی ہوئے کا اللہ کے موائی فریہ تو کی کے اللہ کے موائی ہوئے کی مددگار ہوگا نہ سقارش کرنے والا اور نہیں کے لئی فریہ ہوئے دے۔
اس کے لئی فدیہ تبول کیا جائے گا خواہ دوائیا سے کہاں میں جموعک دے۔

بیلوگ ہیں جواپئی بری کمائی کے عذاب میں گرفار کئے گئے ہیں۔اب ان کے لئے پیٹے کو کولٹا بواپانی ہے۔ان نافر مانیوں کی سزاوردنا کے عذاب ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر ٢٨ تا٧٠

كمايا

كَسَبَتُ

# تشريح آيت نبر ١٨ تاوك

دوزخ کاراستا اختیار کرنے والوں کی خاص پیچان ہدے کدوہ دین اسلام پر بقر آن پر معدیث پر سیرت پراس انداز سے تقدید کرتے ہیں کو یا وقعی بہتر تھے ہیں علم مقتل کا جدید میزان و پیان ان دی کے پاس ہے اور نوو باللہ یہ بیغارے مسلمان بڑے احق ہیں جوایمان واسلام کے چکر ش پھنس تھے ہیں۔

ان آیات کے ناطب اول آگر چھنور می اوران کے محابہ کرام بین کین بالی ظرامان و مکان بیر طاب عام ہے ان آیات کے زربعہ اللہ نے مجمودیا ہے کہا ہے سام انو!

(۱) بمجمی ایسی مختل میں ندیملیو جہاں بدتمیز بدعقل بدزبان کفار شرکین یا منافقین بیشے دین اسلام پرزبان درازیاں کر رہے ہوں۔ ہاں جب دہ کو کی ادر کننگلوئیں لگ حاکمی قوشرکت میں مضالقة نبیں۔

(۲) اگرتم پیلیان سے پیٹے ہوئے ہوارائ شم کی ہے ہودہ گنتگوچٹر گی ہواور دو تنے کے باد جو درک شدری ہوتہ تم فرراً وہاں سے اٹھے جاؤ سید بات مناسب نہیں ہے کہ بحث اور مناظرہ کر کے محل کی فضا کو اور زیادہ گرم کردیا جائے تہاری ہر شغل اور ہروسل کے باد جود شنے والوں کو غلامانا کچڑ نے اور وہ ، میں نہ مافوں ، کی ضد ش آ جا تمیں۔اس میں شک فیش کہ متا الدخیالات آ چگی چڑ ہے لیکن موزوں فضا کا ہونا مجی ضروری ہے۔

محفل سے اٹھ جانے کی اچھی شکل ہیر بھی ہے کہ اگر بیٹھے رہنا ضروری ہے تو آ دمی اس طرح بیٹھ جائے کہ کویا اسے کوئی دلچی تائیں ہے۔اگر شیطان کے بھلاوے بش آ کرتم جول چوک ہے بیٹھے ہوتو بیسے میں یا د آجائے باور فوصت ہوجا کہ۔

(۳) ہوشیاری سے بطیقہ فیسیست کا موقع نکال لینا چاہئے۔ گرا ہوں کوان کے حال پر چھوڑ دینا بھی آد کو کی عشل مندی نہیں ہے اس کے لئے آگر ان کی مخطوں میں جانا پڑے و مصل اکٹریٹیں۔ انہیں تیا مت اور انڈ کے مذاب سے ڈراؤ۔

حضور نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے۔

"مریرامت سے خطاء درنیان (جول چک) اوراس کا مرکا گاناه معاف کردیا گیاہے جوکی نے زیردی اس سے کرایا ہو"۔ ان آیات سے طاہر ہوا کہ دشمان اسلام سے بالگل قطع تعلق غلط ہے۔ ان سے مناسب طریقت پر کسل طاقات رکھنا چاہیئے۔ بھر طیم ورت اور بغرض فیسجت ۔ والدین اورامتا دول کو چاہئے کہ اپنے لڑکول کڑکیوں کو فلط محبت میں نہ جانے دیں کہ غلط مادی اورامتا دول کو چاہئے کہ اپنے اور کا کہ مادیا کہ میں کہ خاص 哥

دُونِ اللهِ مَالَايْنَفَعُنَا وَلايضُمُّ نَاوَنُرَدُّ عَلَى اعْقَابِنَا بَعَدَرِ ذُهَدْ مَنَا اللهُ كَالَٰذِى اسْتَهُوتُهُ الشَّلْطِينُ فِي الْآرْضِ حَيْرَانَ لَهُ آصَحْبُ اللهُ كَالَٰذِى اسْتَهُو الْهُدَى الشَّهِ هُوالْهُدُى وَاحْرَنَا لَيَدُعُونَا اللهُ هُوالْهُدُى وَاحْرَنَا لِيلَهُ مُولِلَا السَّلُوةُ وَاللَّهُ وَاحْرَنَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَرْنَ وَهُوالَّذِي اللهُ اللهُ

### زجمه: آیت نمبرا کاتا برک

آپ کہد بیجئے کیا ہم اللہ کو چھوڈ کران سے امیدیں با ندھیں جو میں نداؤ نفی پہنچاسکتے ہیں اور ندکو کی نقصان کیا ہم اللہ پاؤٹ کچر جا کیں جبکہ اللہ نے ہمیں راہ ہوایت پرڈ ال دیا ہے۔ کیا ہم حمیران ومرگرداں اس مجھن کی طرح جنگل میں بیٹنکتے کچریں جے شیطان نے با دُلاکردیا ہو۔ حالانکہ اس کے مانتمی اس کو میدھے راستے کی طرف پکار دہے ہوں کہ ہماری طرف آ جا د

کہد بینے کرداستہ تو وہ سے جواللہ نے بتایا ہے اور میں اس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرمال بردار رہیں۔ نماز قائم کریں اور ای سے ڈرتے رہیں اور وہ وی ذات ہے جس کی طرف تم سیٹے جاؤ گے۔ وہ می ہے جس نے آسانوں اور میں کو برتن پیدا کیا ہے اور (جس وقت قیامت کو تھم دے گا کہ ) ہوجاتو وہ ہوجائے گی۔ اس کا کہنا تن ہے۔ جس وقت صور پھوٹکا جائیگا اس دن بھی صرف اس کی سلطنت ہوگی وہ می پوشیدہ اور خاہر سب کا جائے والا ہے وہ بری مسکت والا ہے وہ بری ک

#### لغات القرآن آيت نمبرا ٢٣١٧

نَدُعُوُا ہم یکارتے ہیں أعُقَاب (عقَب) رايزمان اسْتَهُوَ تُ ببكادما حَيْرَ انَ حيران ويريثان يَدُعُونَ وہ یکارتے ہیں تا كەبىم مان كىس لنُسُلمَ يُنْفَخُ وہ پھونکتا ہے اَلْصُور زسنگا۔ (قامت میں زینگے کی آواز )

# تشريخ: آيت نمبرا ٢ تا ٢٦

 سیا کی اور سابق مقاصد کے علاوہ غیر الندگی پرستش ور هیقت نفس کی پرستش ہے۔غیر الند کے پاس دنی ہے بند نقصان، ندکتاب، ندتانون، ندینغیر ندیم دیشن- ہندوں ۔ ہندوں میں عام اجازت ہے کہ ہر ہندوجو چاہے کرے جو چاہے ندکرے جو چاہے عقید ورکھے باندر کھے صرف اپنے آ کے کوہندو بانے اور کس ۔

اگر بیعقیدے اورگل کی آزادی کی کشش نہ ہوتی تو آئ دیا شی کوئی کافر نہ ہوتا اسلام شی عقیدے اورگل کی آزادی کی سرحد میں متعین میں۔ غیر اسلام شیں لامحدود ہیں۔ اسلام شی آخرت دئیا ہر، دوح ادہ پر اور عقیدہ گل پر حادی ہے لیکن دوسرے غہ ہوں میں اس کے بیکس ہے۔

کفرصاف صاف الله کونین مانتا کین شرک چالاک ہے۔ وہ الله کومرف زبانی مانتا ہے مملی طور پر وہ ان معیودوں کے احکامات مانتا ہے جنہیں اس نے خودتصفیف کیا ہے ان کا معبود بندے کی تخلیق ہے۔ ان کے معبود کی کتاب بھی بندے کی تصفیف ہے۔ اب کفر ہو یا شرک ماللہ سے بناوت کی برد ڈکٹلیں ہیں۔

ر ہے منافقین ۔ تو ان کا الگ کوئی وجود تیں ہے۔ دہ صرف جی حضوری بیش، خواہ کفر <u>سک</u>ھپ بیس، خواہ شرک <u>سکھپ</u> میں ، منافقین کا الگ کوئی غیر ہے۔ بھی پارٹی بیر کئی ہیں ہے، کوئی قیادت نیمیں ہے۔

اب کافر ہوہ بشرک ہوہ منافق ہوں سب مفاد پرست ، مال پرست اور افتد ار پرست ہیں، بالفاظ دیگروہ و نیا پرست ہیں۔
ان کے پاس چنک کو اللہ بین ، کو گا محفوظ و ہیں تین ، کو گا اصول وعقیہ و ٹیس ، اس کے وہ خیالات کے جنگل میں جنگ سرب ہیں۔
اس آیت میں شرک کی طرف خاص اشارہ ہے۔ و را پوچنے کہ ہم ال غیر اللہ سے امید میں با معیس جو ہمیں کوئی فاکرہ
فیمیں ہنچا کتے ۔ اور ان فیر اللہ سے و رس جو ہمیں کوئی فقصان ٹیس بینچا کتے ۔ اس آیت میں مرقد کی طرف بھی خاص اشارہ ہے۔
کیا ہم الملے پاؤں مجر کی جب کہ اللہ ہمیں راہ ہواہت پر ڈال چکا اور اس جیران و مرکزوں کم کاشتہ کی طرح ہی جا کیں جے
شیطان نے جنبی اور با دلا بنا دیا ہو۔

ان آیات نے مجرز درویا ہے کہ ہمایت اور رہنمائی او صرف اللہ کی ہے۔ موکن دو ہے جواس کی رہنمائی پہلے نماز قائم کرے اور اللہ سے زیادہ سے زیادہ مجت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ان آیات نے پھر قیامت پر زور دیا ہے۔ قیامت کا آثا اللہ کی بین حمت اور دانا ٹی ہے۔ یہ جو کہا ہے جس نے آ سانوں اور ڈیمن کو برتن پیدا کیا ہے' تو اس کے تین مطالب ہیں۔ (1) یہ کا کات بھن حق اور تماشے کے لئے تمین بنائی گئ ہے کہ جب تک تی چاہا کھا پھر جب تی چاہا تو زکر پھیک دیا۔ اس کے بنانے اور چانے میں جی صلحت اور حکمت ہے جو قیامت النے میں ہے۔ (۲) میکا نتائت تن اور رائتی کے طوس اصولوں پر بنائی گئی ہے اور چلائی جارہی ہے یہاں باطل پینے نہیں سکتا۔ فوری فائدہ فانی فائدہ ہے۔

(٣) الله نے بیکا نئات بنائی ہے۔اس لئے اسے ہی حق ہے کہ اپنادین چلائے۔اطاعت وبغاوت کے لئے جز اوس امقر کرے۔

# وَإِذْ قَالَ اِبْرُهِيْمُ لِآمِيْهِ ازْرَاتَتَنَخِذُ آصَٰنَامًا الِهَةُ ۚ الْذِنَ ارْلِكَ وَقُوْمَكَ فِي صَلْلِمُ بِيْنِ ﴿

#### ترجمه آیت نمبر۲۷

یاد کروجپ ابرائیم نے اپنے باپ آ زرے کہا تھا۔ کیا تو بتوں کو معبود کا درجہ دیتا ہے؟ میں دیکتا ہوں کہوا در تیری تو مکھی گراہی شن جٹلا ہے۔

لغابت القرآن آيت نبراء

ضَلْل ممرابي

(صُنَمُ )بت

أصُنَامًا

# تشريح آيت نمبر٢٧

قر آن نے بھیلی آیات میں مشرکین مکد کو ہرطر سمجھایا۔ علم، فبر، مثل، بھیحت، بشارت، تہدید سادے طریقے آزمادیکھے۔اب ایک تاریخی مثال بیش کی جاری ہے کدمثال بھی بھی فوب کا مرکز جاتی ہے۔ چینکہ الل عرب مناظرہ کے بہت دلدادہ تھے اس کے وہ مناظرہ بیش کیا جارہا ہے کہ گھرے اورکنیہ کے سب سے بڑے بزرگ سے ٹبلنے کا کام مثروع کرنا عین سنت ابرا یہیں ہے۔

حضرت ابرا ہیم کے واقعات کوتارٹن نے مخطوفیوں رکھا۔ ہاں اوھرادھر منتشر غیر بینی واقعات کی جاتے ہیں۔ بداؤ قر آن عی ہے جس نے انہا مرام سے متعلق تمام مروری تغییات مہیا کی ہیں۔قصہ کہانی کے لئے میں۔ بلکہ قیسرت اور سنق کے لئے۔ اور صرف ان عی پہلوؤں کولیا ہے بوقعیمت اورامٹال کیلیاضروری ہیں۔

حضرت ابرابيم كر واقعات كا انتخاب يول ب كدوه بهت سے يغيمرول كيمورث اعلى تق يهودي، عيسائي اور

واذاسمعوا ٤ الأنتحام ٢

مسلمان سب ان کو یکسان داجب الاحرّام مانیة مین مشرکین مکه بھی ان کوداجب الاحرّام مانیة تقے مشرک کے خلاف انہوں نے س طرح جهاد کیا اور کیسی کیسی آزمائشوں ہے گزرے اس کے لئے ان کی زندگی ایک مثال ہے۔

مندرجہ بالا آست طاہر کرتی ہے کہ لسل یا عہدہ یا تو بہت کوئی چیز نبیش ورنہ حضرت ابراہیم آز رہے اختلاف شرکرتے جو ان کا باپ بھی قبادہ ملک کامٹرزترین آ دی بھی۔امس چیز ایمان ہے۔

ان وہ پ خی ادر مصدور میں میں میں میں میں ایک کے ایک است کے است کا طرف رہنمائی محکی کرتی ہے۔ بیٹنی ایتدا الیے سوال سے کرنا کیا جو بہا کا پھاکا ہو گئی تف مصالمات کے اندر ہو ہو کہ سے اور بات کی تہدکتا ہے بیٹنی شم بھر پھیرا دو تفویل گئٹلو سے بر بیٹر کر سے میں محل اور قوی مصلات کے اندر ہو شخص کا دل دھڑ کرا ہے۔ بعیبا کہ آئیدہ آیا ہیں سے طاہر ہے، بیٹنی کے لئے تھی سے مشروری ہے۔ ایک بردی محسد ہیں ہے کہ کئی تو می شور کی اور در داؤں اصامات کے مصالمات کی طرف مطابر سے اور فور وگر کی دو موت دی ہو گئی ہے۔ ایک بردی محسد ہیں ہے کہ ہم چوان ویر اکا خوان اسلام کئی شن نگلے۔ بدف کا دل فور پالم المسلم کہ ایک ہم بھر کہ اور کا در ان اسلام کئی شن نگلے۔ بدف کا دل فور پالم المسلم کہ ایک ہو ہوت دیا اور دور ان اسلام کئی بھر آئی اسلام کے ایک ہم بھر کے اور دور کا دور دیا ہے۔ اس اس آیت سے بیس محمول موا کر اگر خاندان کا بڑا ہر رگ فلط داستے پر بھوتو ا سے طریقے سے دین کی دعوت دیا ادب واحر اس کے خلاف مجمول ہوا کہ اگر خاندان کا بڑا ہر رگ فلط داستے پر بھوتو اسے طریقے سے دین کی دعوت دیا

اس آیت سے بیمی معلوم ہوا کر اسلام کی نگاہ میں قومیت کا مقام کیا ہے؟ اسلام عالمگیر لمت اورا خوت ہے قومیت چند مصلحق کی خاطرا بی افرادیت برقرار رکھتاتی ہے گرعالمگیر لمت اورا خوت کے اندر خم ہوکر۔

یمہاں جوحضرت ابرائیم نے کہاہے'' میں دیکھتا ہوں تو اور تیمری قوم کھل گھرائی میں جنٹا ہے'' ۔ یہ کہر کرانہوں نے اپ آپ کوکا فرانداود شرکا ند قومیت ہے الگ کرایا حالا کہ نسی طور پر اور وفتی طور پر دو ای قوم میں پیدا ہوئے تھے ۔ یہ کہر کرانہوں نے دوقو کی فقر پیچیش کر کہ یا اور تاویا کہ اسلام نسل اور وفن کوئیس بان سے مرف فقر پر کہا تا ہے۔

وَكُذَٰ لِكَ نُرِئَى إِبْرَاهِيْمَ

مَكُدُّوَتَ السَّمُلُوتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ النَّيْلُ رَا كُوْكُبُا قَالَ هٰذَا مَرَقَ \* فَكَمَّا اَ فَلَ قَالَ لَا أُحِبُ الْافِلِيْنَ ﴿فَلَمَّا رَالْقَمَرُ بَازِعًا قَالَ هٰذَا رَبِّنْ فَلَمَّا آفَلَ قَالَ لَيْنَ لَتَّمْ يَهْدِنْ رَبِّيُ لَكُوْنَنَ

وافاسمعوا

مِنَ الْقَوْمِ الطِّبَ الِيُنَ @فَلَمَّا رَا الشَّمْسَ بَالِغَةٌ قَالَ لَهٰذَا مَنِّ لِمُذَّا اَكُبُرُ فَلَقَا اَفَلَتُ قَالَ لِفَوْمِ النِّ بَرِثَى عُمِّا تُشْرِكُونَ @إنِّ وَجَهْتُ وَجَهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُوتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا اَنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

#### ترجمه: آیت نمبر۵۷ تا ۹۹

اورای طرح نم ایرائیم کو آم انوں اور زمین کے گا تابت دکھانے گئتا کہ وہ کالی یقین کرے والوں میں ہے ہو جائے پھر جب اس پر رات کا اندھرا تھا گیا، اس نے ایک ستارہ دیکھا۔ اس نے ہما ہیں ہوائی ہیں ہوائی گئی اس نے ہمائی ہوائی ہیں وہ کے بھا۔ اس نے ہمائی ہوائی ہوائی ہوائی ہیں اور بھی گا اور نہیں وہ کہ کا گا ہوں ہے جہ ہر جب وہ کی گا ہوں ہے مائی ہوجا تا۔ پہر جب سورج کو پھکا وہ کہا ہے ہی ہوائی ہوجا تا۔ پہر جب سورج کو پھکا وہ کہا ہے ہیں ارب ؟۔ بدق سب میں بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی خروب ہو گھی خروب ہو گھی موریت کے پھکا وہ کہا ہے ہیں اور بار کے بیان جنوب میں بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی خروب ہو گھی معروب سے نہیں جنہیں تم معروب سے نمین جنہیں جنہیں تم معروب سے نمین کی کا طرف خصوص کر ایا جس

# لغات القرآن آية نبر ١٩٥٥ عا ١٩

نُوِیُ ہُم کھا کیں گے مَلَکُوْت نظام کا کات اَلْمُوْقِینُن لِیْتِن کرنے والے جَنَّ جِها گیا را ال ف دیکھا کُو کُبًا حتارہ وَجُهُتُ مِی نے پیرہ کرایا۔ میں نے رخ کرایا فَطَوَ اس نے بنایا۔ اس نے پیداکیا حَینُهُ سب سے الگ۔ صرف الشرک عبادت کرنے والا

### تشريخ آيت نبر۵ کتا ۹ ک

ستارے، چانمادرسورج۔ان کے ہاری ہاری آنے اورغروب ہونے کا انداز کو فی انوکھایا نیٹیں ہے۔ برخض ہرشب وروز دیکھتا ہے۔حشرے ابرا تیٹم نے مجھی ہزاروں ہار کیکھا ہوگا گھر ایک خاص دقت پریں پیکھک کیں؟

اس کا ایک جواب تو شروع آیت می شود بدا گیا ہے کہ الله تعالی نے آئیں آ سانوں اور زیمن کے جائیات دکھائے تا کہ ان کے نفیق وائیان شمی اضافہ دو اصافہ ہو جائے۔ بدقہ فطرت کا دو مروکا معمول ہے کیا تک بارہ جائیات بن کرآئے لیٹی انہوں نے و مجھے والے کے دل شمی ایک خاص کھنگ پیدا کی اور اسے خور وگر کی وقوت دی۔ بیٹین مکن ہے کہ ایک بات جو برود ذلگا تارپیدا ہود ہی ہے جا پانگ کی موقع پر خاص کھنگ پیدا کردے۔ بھی کھنگ بیٹوئی کے دل میں بیٹے دل میں بیٹے رک نے سے پیدا ہوئی۔ بھی کھنگ بیٹوئی شری کو دل میں بیٹے رک ہے کہ کہا کہ بیٹوئی والے میں اور کے کہا کہ بیٹوئی کے ملک انہوں کے دل میں بیٹے والی اور پائی کو سطے و کیکر پیدا ہوئی۔

دومرا اہم جواب یہ بے کہ جب حضرت اہرا تیم میرب و کچور ہے تتے اور علی الاعلان بول رہے تتے۔اپنے لئے نہیں بلکہ شرک والول کو منطق ولائل ہے قائل کرنے کے لئے۔

ا کیسا اور تکنیک جونفا ہر ہوتی ہے وہ پر کرحشرت ابرا ایٹم نے تھم اورڈانٹ کے لب ولچیہ یمٹین کہا کہ آئو گئرک چیوڑو تو حید شن آ جاؤ۔ بلکہ عثق وقد بر کے ساتھ صرف اپنی مثال بیش کی کہ جہاں تک میراتعلق ہے میں نے اپنارخ میک وہوکراس اللہ واصد کی طرف کرلیا ہے جونام مثا ہر فطرت کا مالتی اور مالک ہے جس کے تھم پرستارے جا ندسورج نکلتے اورڈ و ہے ہیں۔ قَالَ اتُحَاجُ وَقِنْ فِي اللهِ وَقَدْ هَذَنِ وَلَا اَخَافُ مَا اللهِ وَقَدْ هَذَنِ وَلَا اَخَافُ مَا اللهِ وَقَدْ هَذَنِ وَلَا اَخَافُ مَا اللهُ وَلَا اَخْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ ال

#### ترجمه آيت نمبرو ٨ تا ٨٣

اس کی قوم اس سے جھڑنے نگی۔ ابرائیم نے کہا کیا تم لوگ بھو سے اللہ کے بارے بل بھی جوے جوے ہوئی ہے ہوئے ہوئی جوکے بھر نے جو کے جودوں سے نہیں اور جائے ہوئے جو کے جو

est. Vin

و لايه

# ہیں در حات کو بلند کر دیتے ہیں ۔ کوئی شک نہیں کے تمہارارے ہی علم رکھتا ہےاور حکمت بھی۔

لغات القرآن آيت نمبر ٨٣١٨

جنكزاكها حَاجٌ

اَتُحَآجُو نَيْ

کیاتم مجھ سے جھکڑتے ہو

اس نے مجھے مدایت دی۔ (یہاں" ی" گرگئی) هَان

كَيْفَ، أَخَافُ میں کیوں ڈروں

نازلنہیں کی گئی لَمْ يُنَزِّلُ

سُلُطَان

دونوں جماعتوں میں ہے کوئی؟ اَئُ الْفَرِيُقَيْن

أَحَةً زیاده حق دار ہے

لَمُ يَلْبِسُوُ ا انہوں نے نہیں ملایا

ہم بلند کرتے ہیں

# ت آیت نمبر ۱۳۲۸

ہرنظام کسی عقیدے پر قائم ہوتا ہے۔اگر و عقیدہ ہی ہل جائے تو بوں بجھرلیا جائے کہ کسی عمارت کے نیچے سے بنیا دی پھر تھنچ لیا گیا۔ نمرودی نظام میں بہت ہےمصنوی معبود تھے جن میں سب سے زیادہ اہمیت خود بادشاہ وقت نمرود کی تھی۔ ( یہ بادشاہ کانا مہیں ہے بلکہ فرعون کی طرح کالقب ہے۔)معبودیت کاعقیدہ اگر مسار ہوجائے تواس کے اقتدار کامحل مٹی کے گھروندے کی طرح زمین پرآ رہتا ہے۔ نمرود کومعبود کے مقام پر رکھنے سے ہزاروں ہزاروز بروں ،افسروں ، پیٹرتوں ، پروہتوں اور دوسرے عقیدہ فروشوں کا مالی اور مادی مفاد وابستہ تھا۔ پھران کے پیچھے جاہل، احمق روایت پرست عوام جوق در جوق تھے جو گلی بندھی کیسر کے فقر نساً بعد نسل عِلياً رہے تھے۔ووسب کے سب کس طرح شعندے بیٹوں حضرت ابرا ہیم کے عقید وتو حید کو برداشت کر لیتے۔ اسلام زندگی کے ہرموڑ پراپنے اوامرونوائل کے کرآتا ہے جو وقت کے نمرودول کے اوامرونوائل سے نگراتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کوئی ایسا نگروعتیدہ کے کرآتے جس میں معرف پوچا پاٹ کی رسومات ہوتنی کیٹن اوامرونوائل شہوتے ، جس کی ساری دفتیجی اندرون کلیسا و بت خاند ہے ہوئی بوقی اور پین الاقوامی سیاسی، منتکی ، مالی جنوبار تی سائل ہے ندہوتی تو اٹاریشرود کوئی چنگام کھڑا اندکرتے کے لین وہ تو ایسا دین کے کرآتے تھے جس میں ساری زندگی کوانڈ کے کے وقت کر دینے کی بات تھی جس میں مصلحوں رہمجو سے نہیں ہوتے ۔ اس کے اگر نمرودوا کے اٹھے کوئے نہوتے تو کہ کارکرتے ۔

آ پ نے اللہ ریکسل اعماد کیا چنا تھی اپنے اسکون آلئی کا اظہار جس اطرح کیا اس بیں وقوت اور منطق پوری شان ہے جلوہ گر ہے۔ فرمایا۔'' آخر بیس تبدارے من گھر شدہ عبود ول سے کیول ڈرول؟۔ جب کہتم اللہ کی شان بیس شرک کرنے سے نیس ڈر تے جس کی تبدارے پاس کو کی سنداورد کسل نیس ہے۔

ایمان جس کی آخری مزل تقوی ہے صرف اللہ ہی سے تمام امیدیں وابستہ کر لینے اور مرف اللہ ہی سے خوف کھانے کانام ہے۔ جنت کی امیداور جنم کا خوف۔ چیسے جیسے ایمان ترقی کرتا جائے گا بھی لائلی بھی ترقی کرتا جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے سکون قبلی کا واقی نسخ بتا دیا ہے'' واطبیان قلب! وو تو ان ہی کے لئے ہے جوراو چی پر ہیں، جنبوں نے ایمان پالیا اور جنبوں نے اسپے ایمان شرم شرک کی ملاوٹ خیس کی۔

آ پ نے فریق خالف کولاکا را بھی۔'' بتاؤیہ مودول فریقوں میں کس کواطمینان قلب کا زیادہ فن بہنچنا ہے۔ تبہارے دل اس بات کواچھی طرح جانے میں کیرو معرف الل ایمان میں ہیں۔

آیت نبر۱۸ میں اغذظام آیا ہے، نی کریم نظافتے ہے تھا برام کے بوچنے پرادشادفر مایا کہ یہاں پر ظلم سے مرادشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صفرت ابرا ہیم طلس اللہ کے متعلق فر مایا کہ'' بیچی ہماری مضبوط دلیل جوہم نے ابراہیم کو انکی قوم ک مقالبے میں مکھائی تھی۔ ہم جس کے جاستے ہیں درجہ بلند کردیتے ہیں۔

ر ہتی دیا تک اس طریقہ تیلی کو اس سنت ابراہی کی کو ہر میلی کے لئے قر آن سریم نے اپنے صفحات میں درج کردیا ہے۔ دوکون سامنے ہے جوالمینان قلب سے سلے ہے۔ جو بادشاہ دوت کے ظاف اللہ کا پینا مے کر رافعنا ہے، جوآنے والے خطرات کا می اندازه کرتا ہے اور پھڑ کی ڈیے کی چوٹ کہتا ہے کہ" جاؤ میں تہارے بنائے ہوئے میودوں نے ٹین ڈرتا۔ جب تک میرا پرورڈکارنہ چاہے اس وقت تک جمد پر کوئی تکلیف ٹیس آ سکتی۔ جو پھو مجی ہوتا ہے وہ پہلے ہی سے میرے رب سے تھم وارادہ میں ہے" میں ہے"

یقیناً و مبلغ نیمی ہے جو پیغام تی ہے زیادہ اپنی ناک کوئزیز رکھتا ہے۔ جومرف بے ضرراور بےخطر یا تیں چیش کرتا ہے کرشن بھی خوش رہے شیطان بھی ہیزار نہ ہو، جس کی راہ میں نمرود، ابوجہل اور ابولہب نیمیں آتے ، جوقر آن پڑھتا ہے اور مثالوں ہے کوئی علی سین میں ایسی اگر کہنے تن اور جہاد ہے تھ کر کر جنسے کا کوئی اور راستے ہوتا تر تمام چیشبراوران کی بائے والے وہی راستہ افتیار کرتے۔ اپنی جان جوکھوں میں ڈالٹا کیا ضروری تھا۔ گر پھر اللہ کے ہاں رہتے کیے بلند ہوتے۔ آگے کی آیا ہے ان می با تو س کی وضاحت کرتی ہیں۔

وَوَهَبُنَا لَهُ اِسْحَقَ وَيَعْقُوْبُ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِنَ وَوَهُنَاكُ وَنُوحًا هَدَيْنَامِنَ وَمَنْ وَالْحُونَ وَيُوسُفَ وَ مُؤْلِى وَهُنُونَ وَالْحُونِ وَيُوسُفَ وَ مُؤْلِى وَهُمُ وَلَا يُوبُ وَيُوسُفَ وَ مُؤْلِى وَهُمُ وَلَا يَكُونِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَيُوسُفَوَ يَحْلِى وَالْمُعْمِلَ يَحْلِى وَعِيْلِى وَالْمُعْمِلُ وَالْمُسْعِيلَ وَالْمَسْعِيلَ وَالْمَسْعِيلَ وَالْمَسْعِيلَ وَالْمَسْعِيلَ وَالْمَسْعِيلَ وَالْمَسْعِيلَ وَالْمَسْعِيلَ الْمُلْعَمِيلَ فَوَالْمَسْعِيلَ الْمُلْعَمِينَ ﴿ وَالْمَسْعِيلَ الْمُلْعَمِينَ اللّهُ وَلَمْ وَالْمُسْتَقِيمُ وَالْمَسْعِيلَ الْمُلْعَمِينَ اللّهُ وَلَمْ وَالْمُسْتَقِيمُ وَالْمُسْتَقِيمُ وَالْمُسْتَقِيمُ وَالْمَسْتَقِيمُ وَالْمُسْتَقِيمُ وَلَيْكُ الْمُلْعِمُ وَالْمُسْتَقِيمُ وَالْمُسْتَقِيمُ وَالْمُسْتَقِيمُ وَالْمُسْتَقِيمُ وَالْمُسْتَقِيمُ وَالْمُسْتَقِيمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُسْتَقِيمُ وَالْمُسْتَقِيمُ وَالْمُسْتَقِيمُ وَالْمُسْتَقِيمُ وَلَالَ اللّهُ وَالْمُسْتَقِيمُ وَالْمُسْتَقِيمُ وَلَالَى اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَيْعُمُ وَمُنْ اللّهُ وَالْمُعِمْ وَالْمُسْتَقِيمُ وَالْمُسْتَقِيمُ وَالْمُسْتَقِيمُ وَلَالِمُ اللّهُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلِيمُ اللّهُ وَالْمُعْمِلُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ وَلَالِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلْمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

رّجمه: آیت نمبر۸۸ ت۸۸۸

پھر ہم نے ابراہیم کواسحاق اور یعقوب جیسی اولا دعطا کی اور ان میں سے ہرایک کوراہ

ہدایت دکھائی۔ وہی راہ ہدایت جو ہم نے ان سے پہلے نوع کو دکھائی تھی اور پھراس کی نسل شمس سے داؤڈ اورسلیمان اورایوب اور پوسٹ اورموق اور ہارون کو تھی ہدایت عطا کی۔ ای طرح ہم بڑھ پڑھرک ام کرنے والول کو انعام دیا کرتے ہیں اورز کریا اور بیکن اور الیاس کو بھی راہ جارے دکھائی۔ بیرس سے سب (الند سے ) پہند یدہ ہندوں میں تقے۔ اور داہ ہدایت اساعیل اور مئے اور پؤسل اورلوڈ کو بھی دکھائی اوران سب کوہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت بخش ۔ اور (انتابی ٹیس) ہم نے ان کے باب دادا ان کی اول دول اوران کے بھائیوں میں سے بہت سول کو فواز اور اٹیس) بنی خدمت کے لئے جن لیا اور میرسی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کی۔

بدالله کافعنل وکرم ہے کداہیے بندوں میں ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت کے داستہ پر چلاتا ہے اگر کہیں ان لوگوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے سارے اندال بریاد ہوکررہ جاتے۔

#### لغات القرآن آیت نمبر۸۸۲۸

وَهَنَا بِم نَعطاكِيا نَجُونِي بَم بدلددية بِن فَصَّلْنَا بَم نِه بَدالَ دى إِحْنَيْنَا بَم نَ تَتَبَكُرلالِ جَن لِيا حَبطُ شاكَ بَرُكِا فَالِيَّهِ فَالِيا حَبطُ شاكَ بَرُكِا

# تشريح: آيت نمبر۸۸ تا۸۸

حصزے ابراہیم نے اللہ محیار وے دل کے المینان سے سلح ہوگرش کی طاقتوں کے خلاف و حید کا پرچم لے کر جس محت، قربانی اور بے خوٹی کا مظاہرہ کیا تو اللہ تقائی نے دومر سے انعامات کے علاوہ آئیں پیٹیمروں کا جدا مجد بنا دیا۔ یہاں پرجن سرتی پیٹیمروں کے نام لئے گئے ہیں ان شرن ایک حضرت نوٹ خود حضرت ابرا ہم سمج مجدا ہو بھے بیٹیم برہوں ہوتا ہو ہوتا چیٹیمرکا بیٹا (بیٹی) نوٹا (بوٹی) نواسا (فرای)، بھانچا (بھائی)، میٹیجا (بھنٹیجی) ہمائی (بہن) وٹیرہ ہونا بزی تھت ہے بشر طیکہ وہ خودراہ رنج مرمج ہدایت پر یوں۔ای لئے حضرت ابرائیم کما آئی تنظیم اور کر کم ہر قوم ش پائی جاتی ہے خواہ دہ میردی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمادیا کہ معام انسان قوالگ رہے اگر کئیں پیٹیمروں میں سے (نعوذ باللہ ) کی نے ذرہ برابر مجی شرک کیا ہوتا تو ان کے ٹیک کا مول کا اجر ملیا میٹ ہوجا تا۔اس سے طاہر ہوا کہ شرک نہزار ٹیک کا مہمی کرےا سے اجرٹیمن طے کا ہاں شرک کے برے کا مول کی مزااس کو ضروئل کر دہے گا۔

أُولِيِّكَ الَّذِيْنَ اتَيْنَهُ مُ الْكِتْبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ، فَإِنْ يَكُفُرُ بِهَا هَوُلَا ءَ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوْ إِنِهَا بِكِفِرِيْنَ ۞ أُولِيَّكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَيِهُ لاَهُمُ اقْتَدِهُ \* ثُـلُ لَّرَ اسْتَكُكُمُ عَلَيْهِ آجْرًا وإِنْ هُو إِلَّا ذِكْرِي لِلْعَكِمِيْنَ ۞

### رَجمه: آیت نمبر۹۸ تا۹۰

یداوگ سے جنہیں ہم نے آسانی کتاب عظم اور نبوت عطا کی تھی۔البذا (اے نی سے اللہ ا اگریداوگ اس پیغام تن کو مانے سے افکار کررہے ہیں تو ہم نے بہت سے ایسے لوگ مقر رکر دیے میں جواس کا اقرار کرنے والے ہیں (اے نی تھائٹ) جن انبیاء کا نام لیا گیاہے وہی اللہ کا طرف سے ہوا یت یافتہ تھے۔لو آپ جی ان کی روش پر چلئے آپ کہد سیجے میں تم سے بیغام پہنچانے کا کوئی صارفیمیں مانگنا۔ بیدو دینا جہاں والوں کے لئے عام تھیجت ہے۔

### لغات القرآن آيت نبر ٩٠٢٨٩

وُ كُلُنَ ہم نے بہر دکر دیا اِلْتَبَدِهُ تواس کی بیر دی کر لاَ اَسْمَلُ بیروں کرتا۔ بین ٹیس ما لَگٹا اَنْجُرٌ اجرت بدلد۔ معاوضہ

70

### تشريخ: آيت نمبر ٩٠ تا ٩٠

یبال انبیا ملیم اسلام کو جوفتین عطائی گئیس ان میں کماب بھم اور نبوت کا نام ، خاص طور پر لیا گیا ہے۔ کماب لیعن الشقائی کا ہمایت نامہ لکھا لکھایا ، تا کہ شطا بعد ٹس الاوت اور قبیل ہوئی دہے۔ دوسر سے عم منتی اس ہوایت نامر کا محج فہم اور اس منج فہم کو افرادی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح پر عمل ورآ مدکرنے اور کرانے کی صلاحیت تفصیلات بیس قوت فیصلہ، تیمرے نبوت بینی اللہ کی طرف سے منصب تیا دت تجریک ۔

فرمایا گیا کدار نی سختے: آپ کوئی کتاب، عم اور نوت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ آپ می ان ہی سطریقے پہلے۔ جنہیں ہمنے قتام جہان والوں پوفسیات بختی تھی۔ آگریہ کفار وشرکین پیغام تن کوئیں مائے تو صاف صاف کہد بجھے کہ مشرق سے کوئی تن خدمت نہیں مانگل ندیں جمہیں راہ داست پر زہر دق الانے کا فدروار بنایا گیا ہوں۔ مشرق قرآن مجیدیش کررہا ہوں۔ جو کھی ہوئی کتاب سے جھے جڑھی پڑھ سکتا ہےا۔ جس کا تی جانے اور جس کا تی نہ جا ہے وہ شدائے۔

آیت ۹۹ آجانے کے بعد حضور ٹی کر کم میں تقان ان معاملات میں جس پروی ٹیس آئی تھی ۔گذشتہ بیٹیروں میں کے تشق قدم کی چیروی کرتے تھے۔ یہ بات واضی کرے کم رابعت میں عقا کداور بنیادی ادکا انتظامت میں کو فی فرق ٹیس ۔ بال مسائل حیات کی بابت جزئیات میں کئیں کمیس اسچنا رہنے زمان و مکان کے مطابق فرق شور ہے کمراس سے تعسی پیغام پر کوئی اوٹیس پڑتا۔

> وَمَا قَدُرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهَ إِذْ قَالُوا مَا آئْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَيْ مِّنْ شَىٰ \* فُلُ مَنْ آئْزَلَ الكِتْبَ الَّذِي جَاءَبِهِ مُوْسَى نُورًا وَ هُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيْسَ تُنِدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَتِيْرًا وَعُلِمْتُمُ مَّا لَمْ تَعْلَمُونَ انْتُمُولَ لَا اَبْكُو كُونَ ابْلَوْكُمُ وَلَى اللهُ ثُمُّورَ وَهُمُ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعُبُونَ ﴿ وَهِذَا كِتْبُ انْزَلْنُهُ مُلْرِكُ مُصَدِّقًا لَانْ يَنْكُومُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنَتُنْذِرَ الْمَا لَقُرلى وَمَنْ حَوْلِهَا وَالذَّنِي كُومُونَ بِالْذِيرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِ مَهِ مُعَالَظُونَ ﴿ وَالْفَلْوَنَ وَالْمَالِيَةِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

#### ترجمه: آیت نمبراو تا ۹۲

اور محکرین نے اللہ کی وہ قدر نہ پیچانی جواس کی قدر پیچائے کاحق تھا جب انہوں نے بیے کہا کہ اللہ نے کسی جنر برکوئی چیز ہاز ل نہیں گی۔

آپان سے پوچھے وہ کتاب جوموی الے کرآئے تھے وہ کس نے نازل کی تھی۔جس میں لوگوں کے لئے نورجمی قااور ہدایت بھی۔ جس میں لوگوں کے لئے نورجمی قااور ہدایت بھی۔ جستم نے متنز ق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے۔ پھیو تو گوں کو کو کھاتے ہوا وہ بہت کچھ چھپالیتے ہو۔وہ کتاب جس نے تمہیں وہ ملم دیا تھا جو ذتم جانتے تھے نہ تمہارے آبادا جداد جانتے تھے۔

آپ فرماد بیجئے کریہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے۔ بس آپ ان کوچھوڑ دیجئے تا کہ وہ اپنی ہٹ دھرمیوں سے شوق کرتے رہیں۔

یہ آر آن تھی ایک کتاب ہے جے ہم نے نازل کیا ہے جو بری برکت والی ہے اور ان کتابوں کی تقد بی کرنے والی ہے۔ جو اس سے پہلے نازل کی گئی بین تاکہ آپ ان اہل کدا ور ان بہتی والوں کو جو اس کے اطراف کر رہنے والے بین ڈرادیں اور جو لوگ آخرت پر لیفین کال رکھتے بین وہ اس کتاب پڑھی لیفین کال رکھتے ہیں۔ بی اوگ نمازوں کی جھاظت کرنے والے ہیں۔

### لغات القرآن آية نبرا ٩٢١ و

مَا قَدَرُوُ الْهُول فِ قَدَرَتُ کَ حَقَّ قَدْدِهِ جِيما که اس کی قدر کرنے کا حق تھا بَشَرٌ الْمَان بَشَرٌ (قِرْطَاس) - پِزے پِزے غَلَهُشُمُ جَهِين تحمايا گيا خَوْصٌ بِهِوده مُشغلہ روکھیلتے ہیں المیکنون ووکھیلتے ہیں المیکنورکرمہ) اُمُّ الْقُرْی بستیوں کی ال (شرکدکرمہ) حَوْلٌ اردگردی آس پاس پُخافِظُونُ ووضاعت کرتے ہیں

## تشرّح: آیت نمبرا۹ تا۹۲

جیسا کد آج کل بھی بہت ہے منترقین ، خود ماختہ تحقین اور عاللین بیر کہتے ہوئے ٹیس مجھکنے کر آن خود ہی تھگئے کی تصنیف ب (نحوذ باللہ ) ای طرح ان دول بھی کسی بیرود کی نے اٹھر کر بکار دیا کرانڈ کی بشر پر اپنا کلام نازل ٹیس کرتا۔ دوسرے الفاظ میں بقر آن نخود کی تھگئے کی تصنیف ہے۔ جے وہ اللہ کے نام سے مشہور کررہے ہیں۔ (ثم نعوذ باللہ)

اس کا جواب آیت ۹ میں دیا گیا ہے۔

جس نے بیکہ اس نے تعین پیچانا کہ بیکا کا ساب تمام ساز وسامان کے ساتھ ، اس بش بیز بین اور اس زیمن پر بید اشرف افخلوقات یعنی انسان بیسب چیز بیر کس لئے پیدا کی تی ہیں۔ اس نے تبین پیچانا کداس دنیا پش انسان کی ذرداریاں کیا ہیں؟ ان ذردار بیں کو انجام دسینے کے لئے اے ایک جارے نا ساور ایک تغییر و تفرق کرنے والے بیٹی صاحب قرآن اور بی پیچید کی شرورت پڑ گئی۔ اس نے تبین جانا کر جس اللہ نے اتی بڑی طاقت بنائی اور چلائی ، جس نے انسان کو طافت الہد کا محصیم ترین فریض پردکیا، دولاز ما جارے تا ساور ہذاہے کا دیکھیج کررے گا اور انہیں کم ادائی جس جران و مرکز رواں بسکتے کے لئے تبیں مجھوڑ دے گا۔ اس ہدا ہے کو کو ل تک بیٹھیانے کے لئے دی بروار خرشتا اور دی پر دار نی کی ضرورت ہوگی۔

جس اللہ نے تمام ادی ضروریات اک اک کر کے فراہم کردی ہیں، آخر کیوں وہ دقی، دمائی اور روحانی شروریات فراہم ذکر سے گا۔ جس شخص نے اتنابزا جموت بکا اس نے منصر ف ہمار سے رسول کی تو بین کی بلکہ خود خالتی کا کتا ہے کہ تو بین کی۔ اس نے اللہ کی قدرت کؤئیس مانا کہ وہ وہ بڑ رہا نیا کام مازل کرسکتا ہے، اس نے فرشتے کؤئیس مانا کہ وہ وہ کی اللی چہنچا سکتا ہے۔ اس نے نجی تھاتھ کوئیس مانا کہ وہ دی المحق موسول کرسکتا ہے، اس نے کارٹیوت کؤئیس مانا کہ وہ اس کی تبطیخ کرسکتا ہے۔ اس نے اللہ پر الزام لگا کہ اس نے جھوٹے نجی کو بھیجا اور حضور پر فور تھاتھ کم یہ الزام لگا یا کہ وہ اپنی انسٹیف کو اللہ کی تصنیف بتا کر چش کر دے ہیں ( ٹم فوذ باللہ )۔ وہ اللہ کا بھی مشکر ہے، قرآن کا بھی مشکر ہے اور فر شیخ کا بھی مشکر ہے۔ اس آیت ٹیس اس بات کو اضح طور سے فرما دیا گیا کہ یہودی ہوکر میرتو مائے ہیں کہ ان کے بی حضرت موکا پر ایک کتاب قوریت نال کے بیک والے کا کتاب قوریت نال کا کہ بیک ہودی ہوک کی بیک ہودی ہوگئا کہ اس کتاب کو بیک کہ کا کہ بیک ہودی ہوں کے پیشواؤل کے لیاں قدریت موجود ہے جس کے اوران انہوں نے الگ الگ کرر کے ہیں تاکہ موام کو مرف وہ اوران دکھا سکس جن سے بیشواؤل کا کاروبار مجروب تا ہودی ہودی ہو اور وہ مارے اوران چھپالیں جوان کے مفاد کی پروش ٹیس کرتے یہ جہارے پیشوا کی نالوبار کیوں کی موسک تیس ہوسکتا تھا کی اور ڈر ایدے آئیس حاصل ٹیس ہوسکتا تھا اور جس کی بدوات وہ حال اور قبل ہے ہوئے ہیں۔ انہیں حاصل ٹیس ہوسکتا تھا اور چس کی بدوات وہ حال اور قبل ہے ہوئے ہیں۔

حضور منظناً کو ہدایت کی گئی ہے کدان بن اسرائنگ سے کو چھنے کہتمبار سے نی حضرت موکا پر تو ریت اتری تی پائیٹں۔ وہ ضرور کئیں گے کہ ہاں۔ پوچھنے کدوہ کار نوب انہا ہم ویتے تھے پائیس؟ وہ ضرور کئیں گے کہ ہاں۔ پھر کمپیئے کہ ای طرح قرآن ہے جو تھے پہنا زل ہوا ہے۔ حضرت موکنا تی تھی تھے اور بشر بھی۔ ای طرح میں نی بھی ہوں اور بشر بھی۔

حضور منظظاتی و جامت کی گئی ہے کہ میں جواب دے کر آپ بحث بیس مت الجھنے۔ طاہر ہے کہ جوشعری اور میت دھرم ہیں وہ اپنی انا کی خاطر پچھونہ پچھود ماغ تراقی ضرور دکھا ئیس گے۔ فرمایا جارہا ہے کہ آپ اٹیس اپنا چھوٹی پورا کرنے دیتے ہے بات پچھوان بھی وفوں محدود دیشی ہے آئی ہے بیس بیس ، دوری ، امریکہ ، کے سائنسدان اور منظرین اٹکار نبوت پر بلکہ اٹکار المہیت پر اپنا ڈیٹی شو آپ پورا کر رہے ہیں۔ مغربی سائنس اٹکار کا ہم منتی ہیں کردہ گئی ہے۔

گذشتہ دؤں پاکستان کے ایک چوٹی کے سائندہ ان کا مضمون اخبار میں چھپاتھا کہ فرشتہ کوئی چیز ٹییں ہے۔ میں فرشتہ کوئیں مانتاجب اس سے بع چھا گیا کہ تبدارے آں جہائی ہائے ہا۔ کی اورح کون لے گیا تو دوج پوٹی کی سائندہ ان اس کا جواب مد

حضور مقطقاً کو جارت کا گئی ہے کہ نما اسرائیل کے لئے زیورہ تو رہت اور انجیل تیس ۔ اب آپ اس قرآن ان کوتنا مو دیاش پھیلا ہے گرشر ورائیجے مکہ مرصد ہے۔ بیر آن ان گلا آسانی محیفوں کی بھی تھد ان کرتا ہے چنا تیجہ کی کواجازت ٹیس دی جاسمتی کہ جس کا سب کوچاہا مانا اور جس کوچاہا نہ مانا جو لوگ آ ترت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دواس کمآب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایمان کا شہوت ہے کہ دونماز کے پایند ہیں۔ اس بات ہے شہوت میں کہ بھڑ کو تی بنا کر اس پر کاام الی ناز ل ہوا ہے، چار شہادتی چیش کی گئی ہیں۔ پہلی تو رہت کی مثال جو حضرت موتی پر ناز ل ہوئی جنہیں تمام بنی اسرائیل والے بائے ہیں۔ دوم سے تو رہت اور قرآن کو نہ مانا جی سے لیے کہ دوئم تیاں ہیں۔ امس الاصول اور مہادیات میں کوئی فرق تیں بھر کیا دوم ہے کہ تو رہت کو نانا جائے اور قرآن کو نہ مانا جائے۔ تیسرے یہ کریہ کتاب بڑی ٹیمر و برکت والی ہے یہ الی تقو تل کے شرائر ہوا ہے۔ چوشے اس کا ب کا مقدر تھی دی

ہے جود وسری آ سانی کتابوں کار ہاہے۔ یعنی لوگوں کوآخرت سمجھانا ، چوٹکا نا اور ہوشیار کرنا۔

وَمَنَ اظْلَمُومِمِّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا اوْقَالَ اُوْتِى الْنُوكُولُونُ يُوْتَى اللهِ عَنْ اللهِ كَذِبًا اوْقَالَ اُوْتِى الْنَّوَلَا يَوْتَى الْذِي اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْتَرَى الِذِي الطُّلِمُوْنَ فِي عَمَرُتِ الْمُوْتِ وَالْمَلَلَّ كَذَبًا اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### ترجمه: آیت نبر ۹۳

اس سے بزرھ کر طالم اورکون ہوگا جواللہ پرچھوٹا بہتان گھڑتا ہے یاد ٹو ٹاکرتا ہے کہ جھے پروتی آتی ہے جب کہ اس پرکوئی وی نازل نہ کی گئی ہویا وہ دعو ٹاکر سے کہ میں بھی نازل شدہ وی کی طرح اپنی نازل شدہ چیزچیش کر سکوں گا۔

ا ہے ہی بھٹا اکاش اپنے آپ پرظلم کرنے والے لوگوں کو آپ اس حالت میں دکھے تکتے جبکہ وہ موت کی تختیل میں پڑے ہاتھ یا دکل مار رہے ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر البیل ڈانٹ رہے ہوں گے کہ چلوا دھر نکالوا پئی جان ہے می تجمیس اس ناتن بکواس سے موش جوتم اللہ پر تہمت دھراکرتے تھے۔ اور اس کی آیات کے مقالے میں بری رمونت دکھایا کرتے تھے ذکت کا مذاب و ماجائے گا۔

لغات القرآن آيت نمبر ١٣

أُوْحِيَ سَانِوْلُ بِهِ عَلَى كَانَّى غَمَراتُ الْمَوُتِ (غَمْرَة) مِوت كَانْتالِ باَ سِطُوا كوكِواك - كِيلا فـ واك انحُوجُوا نكالو تُنجَزُونَ تَهمِداد مِيَّ عِادَكً

> ٱلْهُوُنِ ذلت تَسْتَكْبِرُونَ تَمْ *تَكْبِرُكَ* بُو

## تشريخ تريية

کفر جب شدید ہوجائے تو تعقیطیں اختیار کرسکتا ہے(۱) ہیے کہنا کہ اللہ اپنر پرنا زل ٹبیل کرنا خواہ وہ نمی ہو (۲) پیروگوکاکرنا کہیں تمی ہوں جکیدوہ فی نہ ہود (۳) پیدوگوکاکرنا کہیں تھی قرآن چھی کا آپ نصیف کرسکتا ہوں۔ پہلیاخم پرتو جحث ہوچگی بہری دوسری اور تیسری حم تو قرآن کی ہیا ہے نے فردارگردی ہے کہا ہے شدید کافارنگی دورٹیس حضور پھٹٹ کے وصال کے وقت جموے نے دعمیان نوبت بڑے ذورشورے انٹھ کھڑے ہوئے۔ ہرجھوٹا ٹبی بھی دعوکا کرتا تھا کہ قرآن جھی کا آپ بیس مجی چیش کرسکتا ہوں۔ سملید، نظر بچراللہ دفیرہ اسی محک کا اور تھے۔

وہ عذاب جو اُنین موت کے بعد لے گا وہ اپنی جگہ پر ہے۔ یہاں پر ذکراس عذاب کا ہے جو اُنین سکرات موت کے وقت ہوگا موت کے فرشنے زوراورز بردتی سے ان کی روشن قبش کریں گے ڈانٹ ڈانٹ کر کہیں گے کہ اب چلواس عظیم عذاب کی طرف جو تہرارا انتقار کر رہا ہے بتے نے جواللہ کے مقالے میں مرشی اعتمار کرکھن تھی اس کیا بعد دی لادری میزاد کیا

وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا

ڡؙٛڒۮؽػڡٵڂٙڷڡٞڹٛػؙۿٳۊۜڶڡڗؖۄۜۊٷڒۘػؿٛۄ۠ڡٵڂۊڵڹڪٛۿۅۯٳٚٷ ڟؙۿۅٞڔؚڴؙۄٞ۠ۅؘڡٵڗڔؽڡػڴؿۺؙڡؘٵٷڴؙڟؙڵڋؽڽڒؘػڡٞؾؙۿؙٳۿۿ۠ڝ۫ڕڣؽػؙۿؙ ۺؙۯڮٷ۠؇ڶڡۜڎڟٙڠڴۼؠؽؙؽڴؙۿۅۻڷٷؿػؙۿۄٵڴڹٛؾؙڞ۠ڗؙڗٛۼؙڡؙۏڽ۞

1 m/2

#### ترجمه آیت نمر۱۹

ادرہم کہیں گے کہ تم ہمارے پاس دیے ہی اسلیے تن نتہا آگے جیسا کہ ہم نے تہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اور دہ ساراساز وسامان بھی پیٹے چھوڑ آتے جو ہم نے جہیں دیا تھا۔ اور ( کیا بات ہے کہ) ہم تمہارے ساتھ ان سفارش کرنے والول کوئیس دیکھتے ہمن کا تہمیں گھنڈ تھا کہ تہمارے کام بنانے میں (بیرے ساتھ) ان کا بھی ساتھا ہے۔ اب ندتم ان کے ساتھ ندوہ تہمارے ساتھ۔ وو بے یارو دروگار چھوڑ کے جس برتم بازیکا کرتے تھے۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٩

| تها                | فُواداي       |
|--------------------|---------------|
| تم نے چھوڑ ا       | تَوَكُّتُهُ   |
| ہ<br>ہم نے دیا     | خَوَّ لُنَا   |
|                    | وَرَآءٌ       |
| (ظَهُر) بِيرُهِ    | ظُهُوُرٌ      |
| (شَفِيعٌ) ـ سفارشي | شُفَعَآءٌ     |
| تم نے گھمنڈ کیا    | زَعَمُتُمُ    |
| تم دمو کا کرتے ہو  | تَنْ عُمُوْنَ |

## تشريح آيت نمبر٩٩

یہ تیامت کے مناظر میں سے ایک ہے جب شرکین اللہ کے سامنے پٹی ہوں گے اللہ فربائے گا کہ آن ہم آس کیلی تہا آگے ہو بالکل جم طرح ہم نے جمیس پکی موجہ پیدا کیا تھا۔ شآئی تہارا زرق برق لباس ہے۔ ندوہ عارض مواریاں شم دفعاری ندوہ دولت ندوہ شوکت جن کے تال بوتے رہتہاری گردن اکڑی رہا کرتی تھی۔ اورتم ہماری آیات پر بحث دیکر ادکا طوفان افعادیا کرتے تھے۔ آج ہم فال ہاتھے ہو کچھ ساتھ ندلا تکے۔ ادر کہاں ہیں آئ وہ جو نے معبود جنہیں آم افقیارات میں ہمارا شرید بجھے تھے تبن پڑھیں مجمئد تھا کہ سفارا اُس کر کے خمیس میر کاسزاے بچالیس گے۔ جنہیں آم ہو جے تھے کو یا وہ می خمیس پیدا کرنے میں زندور کئے میں بموت اور قبرہ قیاست میں کچھوٹل رکھتے ہیں۔ او ذکھاؤ کہاں ہیں وہ؟ کل جن پڑم آئز کرتے تھے آئ وہ کہاں گئے جمیس نے یار مدد کار گھوؤ کر۔ حضرت مجھر رسول اللہ تھاتھ نے فربایا ہے'' ہروہ مخص جس نے اللہ کے ساتھ دومروں کی بندگی کو پہندگیا اس کا حشرا پٹی بندگی کرنے والوں کے ساتھ ہی ہوگا' اس سے مضرین نے بیس محق کئے ہیں کہ وہ ستیاں جنہوں نے اپنی بندگی کرائی ان کا ٹھیکا تا جنہم ہے سیکن وہ جستیاں جنہوں نے اپنی بندگی نہیں کرائی اوراس سلسد میں ہے کنا ہیں اگر چہ بچواؤگ بڑی طرف سے بالا جازت ان کی پرسش کرتے رہے۔ (جیسے حضر سے بھٹی) وہ ہے قبور فیٹھرائے جا کیں گریکورواس شرک کے فردراڈیس ہیں۔

إِنَّ اللهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى يُغْرِجُ الْحَيْمِن الْمَيْتِ وَمُحْرِجُ الْمَيْتِ مِن الْمَيْتِ وَمُحْرِجُ الْمَيْتِ مِن الْمَيْتِ وَمُحْرِجُ الْمَيْتِ مِن الْمَيْتِ فَلْمُ اللَّهُ مُن الْمُكُون الْمُكُون الْعُرْدُ اللَّهُ مُن الْمُعْلِينَ الْمُلْمِ النَّجُومُ لِتَهْتَدُون الْمُعْلِينِ الْمُعْرِينَ الْمُلْمِ الْمُكُون الْمُعْمِل اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

#### ترجمه: آیت نمبر۹۵ تا۹۸

بِ حَلَى اللهُ وہ بِ جِودا في اور مخطى كو پھوڈ كر كاتا ہے، جو بے جان سے جاندار اور جاندار سے جو بان كو كاتا ہے جو اور كاتا ہے ہو جو كاتا ہے ہو كاتا ہے كاتا ہے ہو كاتا ہے ہو كاتا ہے ہو كاتا ہے ہو كاتا ہے كاتا ہے كاتا ہے كاتا ہے كاتا ہے ہو كاتا ہے كاتا ہے

ہاں نے مورن اور چاند کواکی حساب سے مقر رکردیا ہے۔ اس نظام کا بنانے اور چلانے والا وہ اللہ وہ بنایا تاکہ تر نشن وہی ہے جو تمام ما مرکستا ہے۔ وہی ہے جس نے ستاروں کو چرائی راہ بنایا تاکہ تر نشن اور سمندر کی آئی ووق پہنا کیوں میں راستہ پاکو علم والوں کیلئے ہم نے وضاحت ہے اپی نظانیاں بیان کردی ہیں اور وہی ہے جس نے تم سب کو ایک فخض واصد سے پیدا کیا۔ پھر تمہاری زندگی اور تمہاری موت کی جگہ سے کر دی ہے۔ بے جگ سوچ بجھنے والوں کے لئے ہم نے نظانیاں کو کی کھر کے ایک ہم نے نظانیاں کو کی کھر کردی ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نبره ٩٨٢٩٥

| تنبا             | فَالِقَ       |
|------------------|---------------|
| تم نے چھوڑ ا     | ٱلۡحَبُ       |
| ہم نے دیا        | اَلنَّوٰ ٰى   |
| زعره             | ٱلُحَيُّ      |
| 925              | ٱلۡمَيّٰۡتُ   |
| بح               | اَلاً صُبَاحُ |
| سكون             | سَگنَ         |
| اعدازه           | تَقُدِيُرٌ    |
| (نَجُم) _ستاره   | النُّجُوُمُ   |
| سپر دکرنے کی جگہ | مُسْتَوُدَعٌ  |

# تشريح آيت نبره ١٩٨٥

ان آیات میں اور ان کے بعد آنے والی چندآیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کومٹانے کے لئے انسان کو بصارت اور بصیرت کی دموت دی ہے۔وہ معالمات فطرت جودن رات ستعلق طور پر ہوتے رہتے ہیں، عو ما انسان آئیس نظر انداز کر جاتا ہے۔ ۔ اگر دیکتا بھی ہےتو صرف طاہر کو۔اگر متاثر ہوتا ہےتو ان کی پرسٹش کرنے لگتا ہے۔ وہ ٹیمن ویکتا کدان مظاہر فطرت کے چیچے شیق خالق وما لک کون ہے۔؟

ہاں وہ ملک وی ہے۔ اس اولا والدواور مروے۔ ہندوستان شریعی ہوری کھی بہتوں گیری چیز یں لیٹنی غلمہ اور پھل، موری ، چا ندستارے اور باب مال اولا واور مروے۔ ہندوستان شریعی ہموری کھی ، کنول ، شطل ، برکدو غیرو تھی عام طور پر پوج جاتے ہیں کئر کا کون سائد ہب ہے جس شر چا ندسوری اورستاروں کو و اپنا اور دیوی قرار ندویا گیا ہو یہاں تک کہ قدیم ایران ، ہندوستان ، چین، قدیم معروفیر و شرق تو اورشاہوں کو موری کا بیٹا یا چا تھا کہ کہا جاتا تھا اور ان کی چا بوق تھی۔ ہندوس ش ہمروستان ، چین، قدیم معروفیر و شرق تو جرتاس اور پیدائش کا قلم دان رکھتا ہے۔ اس کے والدین اور اولا دک بھی یو چا بوتی ہے۔ اگر چہندوک شری، بیٹا تیوں میں ، آٹ ریستوں وغیرہ میں مورت کا دیتا ہے کین مردہ پرتی کا جردیکار و چین کے بدھ خدہب، کشفوشس خدہب اور ناکذ جہب نے قائم کیا ہے وہ تو جرت ناک ہے شاید کوئی اس کا متابائیس کرسکا۔

ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں حقیر داندیخم کو مصلات عطا کرنا کرز میں کو بچاز کر کوئیل نکا ک مخطیوں کو بچاز کر اندر سے سرفالے اور بھر رفتہ رفتہ کھیے اور باغ بنادے۔ ابتد سے کر انتہا تک ہر ہر مزل پر وہ داماللہ تقا کیا کے اشارے کا مختاج ہے۔ اس سے تھا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، بچلانا اور چھوٹا ہے ان بے حقیقہ بیز وں کو پیسے والوں سے فربایا گیا ہے کہتم کھاس بچوں ہے ، بھل، بچول ، اور دوخت کی پو جا کر رہے ہو جمہیں آو اس طاقت کی عمادت کرنی چاہئے جو ان کے چیچے ہے اور وہ الشکی ذات ہے۔

وی اللہ ہے جوا پی تدرت اور محمت سے جائدار مرفی ہے بے جان انڈ انگالٹا ہے اور بے جان انڈ سے جا شامر فی، یہ جتنے انسان چرندے پرندے درعرے جتنے ، جائے ، جلخے ، جرتے نظر آرہے ہیں ابتدائی مزل میں بے جان نظفہ تتے اور آئدہ جتنے جاندار آئیں گے بے جان نظفوں ہے آئیں گے ذہین پراور پائی میں بھی اصول کا مرد ہا ہے کہ جا نشار یا بے جان میں طاقت نہیں ہے کہ دو اولا و پیرا کرے۔ اس کمسلہ تباس کے پیچیے مرف ایک اللہ دی کی طاقت اور محمت کا رفر ہا ہے۔

جب سے دنیا تائم ہوئی ہے اور قائم رہے گی۔ دوثنی اندھیرا، دن رات ، سوری، چانداورستاروں کا ایک خاص نظام الاوقات ہے اوران کے راستوں میں وہ پابندی ہے جوزندگی کوئمٹن بلکسٹر بداریناتی ہے۔ اگر بھی فرراسا بال برابرفرق ہوجائے تو دنیا کا نظام بگڑ جائے۔ بیستار ہے بچھرد دفتی تو زیادہ نئیں دسے تکین سیسندروں اور محراؤں میں جب کدانسان بختک جاتا ہے کہ کر هرچائ اور کرھر نے جائزں ای وقت پر راستہ تاتے ہیں۔ بیسرارانظام فلک کون چلار ہے؟

یہاں پروڈی اور اندھیرے دن اور رات کا تذکرہ آیا ہے بیا سیم کس نے بنائی اور عمل کس نے کیا۔جس طرح کام کے

کیا بیاللہ کی عکست نمیں ہے کہ ایک ہی جوڑے آدم وحواہے استدار ہیں اور کھر بیں انسان بناد دیے اور وہ بنتے ہی طبط جارہ ہیں۔ اور جس طرح پیدائش اس کے ہاتھ میں ہے ای طرح موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح اس نے اک اک ختص کی پیدائش کا وقت اور مقام مقرر کر رکھا ہے، ای طرح اس نے اک اک شخص کی روزی کا وقت اور مقام بھی اور چھرموت کا وقت اور مقام بھی مقرر کر رکھا ہے۔ اگر فور کیا جائے تو فو ما پیر تھیا ہے تھر کر سائے آ جائی کی کسان سارے اور دوسرے کا موں میں اللہ کا کوئی شر کیے ہوئی ٹیس سکتا ہیں ان جائیوں کے باوجود بھی انسان بہی کر دوسرے جوٹے معبودوں کی طرف لیک ہے۔

# وَهُوَالَّذِي ٓ ٱنْزَلَ مِنَ

السّمَا عَمَا أَفْ فَكَدُهُنَا بِمِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٌ فَا خَرَجُنَا مِنْهُ خَوْلًا السّمَا عَمَا أَفْكَرَجُنَا مِنْهُ خَوْلًا فَخْرِي مِنْهُ حَبَّا الْمُعْرَةِ وَمِنَ النَّحْلِ مِنْ طَلْمِهَا قِنْوَانُ دَانِيةٌ فَخْرِي مِنْهُ حَبَّالُهُ مَا قِنْوَانُ دَانِيةٌ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَالرَّفَان مُشْتَبِهُ الْقَوْرُيُونُ وَالرَّفَان مُشْتَبِهُ الْقَوْرُيُونُ وَالرَّفَان مُشْتَبِهُ الْقَوْمِ يُونُ وَلَا تَمْرَةٍ إِذَا الشَّمْرَ وَيَنْعِهُ إِنَّ فِي ذَلِكُمُ لَا لَيْهُ وَمَعُلُوا لِلْهِ شُركاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمُ مَنْهُ وَتَعَلَيْهُ مَنْ وَخَلَقَهُمُ مَنْهُ وَتَعَلَيْهُ وَمَعُونَ فَا فَلَا عَمَا يَصِمُونَ فَ وَكُونُ لِكُونُ لَهُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُونَ اللّهُ وَحَلَقَهُمُ مَنْ مَنْ اللّهُ وَمَعْلَى مَنَا لَكُونُ لَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُونُ لَكُ مَنْ اللّهُ وَمَعَلَى مُنْ اللّهُ وَمُعَلِقٌ كُلِّ شَيْءٌ وَالْمُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُؤْتَالُ فَى اللّهُ اللّهُ مُؤْتَالُ فَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُؤْتَالُونُ كُلِ شَيْءٌ فَاعْبُكُونُ اللّهُ وَاللّهُ مُؤْتَالُونُ كُلِ شَيْءٌ فَاعْبُكُونُهُ وَاللّهُ اللّهُ مَالِكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لَكُونُ اللّهُ اللّهُ مُؤْتَالُونُ كُلِ شَيْءً فَاعْبُكُونُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُونُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْتُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

15 17 18

### ترجمه: آیت نمبر۹۹ تا۱۰۲

اوروہ می تو ہے جس نے آ مان سے پائی برسایا۔ پھراس سے برقسم کے نباتات اگا کے اور ہرے پھرے کھیت اور باغات پیدا کئے۔ پھران میں سے (خوشے اور) پھل جو باہم اور سے گئے ہوئے ہوتے ہیں اور کھمور کے گا بھے پھلوں کے جھے ہوئے پھوں والے جو لکنی ہوئے ہیں اور اس سے اگوروں اور زیمون اور اناروں کے باغات پیدا کئے۔ جن کے پھل باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر باہم مختلف بھی۔

ان درختوں کے بھلوں کو پھران کے پھلنے بھولنے کی کیفیتوں کوغور کی نگاہوں ہے دیکھو۔ ان میں ایمان والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

اور بیلوگ جنول کوانشدکاشر کے عظیم ات بین حالا کا مالند اللہ تان نیس بیدا کیا ہے۔ بیلوگ مارے جہالت کے اس کے لئے بیٹول اور بیٹیول کا افسانہ گھڑتے ہیں۔ وہ تو اس سے پاک ہے اور ان کی تمام افسانہ تراشیول سے بلندوبالا ہے۔ وہ تو تمام آسانوں اور زیشن کا پیدا کرنے والا ہے اور جب اس کا جوڑا تی نیس بھر اس کی اولا دکیسے ہو کتی ہے؟

و دی تو ہے جس نے تمام چیز ہی بنائی میں اور ہر چیز کا اسکو کمل عاصل ہے۔ یہی اللہ تبهارا رب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معبود ٹیس ہے۔ وہی ہر چیز کا خالق و ما لک ہے تم اس کی عمادت کرو۔ اور وہ تبہاری ہرضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔

لغات القرآن آية نمبر١٠٢١ ١٠٢١

نَبَاتَ *رَبِيْ*ى۔نباتات خَضِوَا *بِبْرِيْزِ* خُتُواکِ *تہدرتہد*ایک *بِیایک ٹِڑھا*ہوا الأنعام واذاسمعواء النَّخُلُ محجور طَلُعٌ تجھا۔گا بھا خوشے قِنُوانٌ نیچ جھکے ہوئے دَانِيَةٌ (عِنَب) \_انگور اَعُنَابٌ الرُّمَّانُ انار مُشْتَبة ایک دوسرے سے ملتے جلتے ثَمَرٌ کھل۔نتیجہ اس کا یکنا يَنُعِه انہوں نے گھڑر کھے ہیں خَرَقُوْا (اِبُن)۔ بیٹے بَنِيُنَ بَنْتُ (بنت)\_بیٹیال اس کی ذات یاک ہے۔وہ بےعیب ہے سُبُحَانَهُ يَصِفُو نَ وہ بیان کرتے ہیں بَدِيُعُ نیا نکالنے والا۔ پیدا کرنے والا وَلَدٌ بيثا صَاحِبَةٌ بيوي ذٰلِكُمُ

83

یمی-ان ہی میں پیدا کرنے والا

خَالِقٌ

## تشريخ: آيت نمبر ٩٩ تا١٠١

مختلف داویوں سے ان آیات کے مطالب لئے جاسکتے ہیں گرایک بات واضح ہے۔ اس میں ان نداہب کے اعتقاد کی تر دید ہے جن مسیح تکوروں بگد ہزاروں بنول کی دیو ملا مرتب کر دی گئے ہے کوئی بارش کا دیونا ہے کوئی دریا کا کوئی دولت کا کموئی جنگ میں جینے کا کوئی اولا وعطا کرنے کا کموئی ہوا کا کوئی روش کا کا کوئی پائی کا کوئی صحت وغیرہ کا کہنا ہیہ ہے کہ اللہ بھی آ سان کا ہمی شائل ہے ، بارش کا بھی دنیا تا سے کا بھی مرتب بہار کا بھی اور جرچیز کا ہے

الشدنعال نے برطم (قیم رکھنے والے کواس طرف وعوت دی ہے کہ عرف بارش برسانے میں گتنی چیز وں کی ضرورت ہے۔ بخارات اور بھاپ بنانے اور اٹھانے کے لئے سندر کی ، مورج کی ، جواوک کی ، فضاؤں کی بھر پادل بنانے کی طاقتوں کی ، پانی کے تطربے پکڑے رکھنے کی طاقتوں کی ، بھر قطرے قطرے برسانے کی ، بھر پنچم ٹی کی ، دریاؤں کی کہ آئیس واپس سندر میں پہنچا دیا جائے۔ اور بھر میں فیصلہ کہاں بارش ہوئی ہے، کتی ہوئی ہے اور کیسی ہوئی ہے۔

الیک بھل ودیکھنے۔ نئے سے بھل بینے تک اسے تنی مزاوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر برمزن پراس کی خرکیری کس نے کی ہے۔ ایک بی ٹی ٹی، ایک بیانی، ایک بی ایک بی ایک روی گرچل گلف کوئی اگورلونی زیون کوئی ادار اور پھرایک ہی ورضت کے اماروں کو پھنے تو رنگ مخلف، مزوخلف، وزن خلف، وظاہر سب کیساں۔ اسٹے شم شم کے پھل، اسٹے مزے، اسٹے دیگ۔ اسٹے ملی اور کیمیا دی فائدے۔

غضب تو بیر تھا کہ شرک کرنے والوں نے اپنی بنائے ہوئے اصنام شر مکھ رجات بھی تنتیم کرنے پری ہم ٹیس کیا بلکہ آگے بڑھ کرنے سے اضافے تراشے۔انہوں نے اللہ کی ذات میں بھی ہوئی بچے لگا دیئے۔ بید جھیم الشان قدر تیں دیکھیں تو مجھول بیر سب جوں کا کرتب ہے۔ چنا مجھج فول کو کھی اللہ کی ذات اور صفات اور الوہیت ٹیں حصد دے ڈالا۔ لیکن اللہ ان سب واہیات و فرافات سے پاک ہے۔

وی رب العالمین ہے۔وئی الاشریک لد۔وئی ہرائیک کی ضرورت پوری کرتا رہا ہے اور پوری کرتا رہے گا۔ چنا نچے معبود ہونے کا حق معرف ای کوے۔

َڵاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَالُ ٚوَهُوَيُدْرِكُ الْاَبْصَارُّ وَهُوَاللَّطِيقُ الْخَبِيُرُ۞قَدْ جَاءَكُمُّرَسَا إِرُّمِنْ تَايَّكُوْ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا 'وَمَا اَنَا عَلَيْصُكُمْ بِحَفِيْظٍ۞

#### ترجمه آیت نمر۳۰۱ تا ۱۰۴

تگامیں اس کو پائیس سکتیں گروہ نگاموں کو پالیتا ہے۔ وہ باریک سے باریک شے کود کھتا ہےاور ذرہ ذرہ کی خمیر کھتا ہے۔

۔ اے لوگوا تہارے پاس تہارے دب کی طرف سے دیکھنے اور ہو جھنے کی نشانیاں آ سکیں ۔ تو جس نے ان نشانیوں کو دیکھا اور ہوجھا تو اپنے ہی فائدے کے لئے ۔ اور جو اندھار ہا تو ڈ مدداری ای پر ہے (اے ٹی ﷺ ایمبد بیچے ) کہ شرح مرکوئی گھران ٹیس ہوں۔

### لغات القرآن آیت نبر۱۰۳ ۱۰۳۲

لاتُدُدِکُ نیس پاکن الاَبْصَارُ آنکیس پُدُوکُ ووپالیتا ہے بَصَائِرٌ (بَصِیْرَة) ـُنٹانیاں عَمِی جواعدماین کیا خَفِیْظُ گُران -گلبان دکھیمال کرنے والا

# تشريح: آيت نمبر١٠١ تا١٠)

تمام تلوق کی نگامیں ل کر متمام خور دمین اور دور بین ل کرمجی اگر کوشش کریں تب بھی و ونظر نیس آسکا۔''ا۔ برتر از کمان وقیاس وخیال ووم'' ۔ تمام آنکھوں کی مجوبی طاقتوں سے بھی دو اتناظیم ہے، یا اتناظی ہے، یا اتنا فیر محموں ہے، یا اتناز دیک یا دور ہے، یا اتنابلند ہے یا اتنامیق ہے کہ اس کوآئٹھیں پائیس سکتیں۔ آنکھیں صرف شخوس یا سیال یا ایک خاص کیفیت کی اشیاء کو پائٹی ہیں اور وہ بھی ایک خاص فاصلہ پر۔ ند بہت زیا دو قریب ند بہت زیا دو دور اور ووان سب حد بند یوں سے درے تکا درسے۔ یہاں پر لفظ ''اوراک'' مجی آتا ہے۔ لینی مخصل و کیے لینا ہی شرط نیس ہے بلکہ بچھ لینا بھی شرط ہے کہ یہ کیا ہے مس حالت میں ہے اس کے نقشے کیا ہیں۔ دوو کیفنا ہی کیا جس سے پردۂ دہائع پرتصوبر نہ ہے خواہ بزار جم ہی تھی ہیں۔ نگا ہیں نہزیں سکتیں، فو کس ڈالٹیس سکتیں گرفت میں لائیس سکتیں چینکہ اس کا جم ٹیس، دو کی ایک چکہ خم ہم ہوا پاچلا ہوائیس، دو محدود ٹیس۔ اور جب بصارت اس کے آگے بار بارجاتی ہے توار اک ، اس کو و کیشا اور آئٹ محول کی طاقت سے مجھنا مکن ہے۔

بے منگ قیامت کے دن اللہ نظر آئے گا گر صرف اس کا ایک خفیف ررٹ۔اس وقت بھی ساری نظوقات کی لگا میں ل کر اس کا سرایا ٹیمین دکھیا تئین ساس کے جمال وجلال کا اصافہ ٹیمین کرسکٹیں سے مرف ایک جلو ونظر آئے گا۔ دنیا میں محسزے موکن ایک ہی تھی میں بے ہوئی ہوگر کریا ہے تھے۔ آخرت میں اوگ بے ہوئی شدہوں کے جونکہ انہیں اتنی خاذت حفالی حاسے گی۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ آگر دنیا جہان کے سارے انسان اور جنات اور فرشنے اور شیطان جب بیدا ہوئے اور جب تک پیدا ہوئے رہیں گے۔ وہ ب کے مب آل کرا کیے صف میں کھڑے ہوجا کیں قو سب آل کر بھی اس کی ذات کا احاطما پی نگا ہوں نے میں کر کئے (روابت ایوسعد خدری)

ن وی سیان حسور در بینید. خالق کی ذات وصفات لامحدود میں مجلوقات کی بصارت ، بصیرت، حواس اورقوت اوراک سب محدود میں ۔ بھلا محدود شین لامحدود کیوں کر تاسکتا ہے۔

تمام عقل، علاء اورصوفیا کا متقد عقد و مها ہے کہ اس فافی زندگی میں حق تعافی کی ذات کا مشاہرہ واوراک نامکن ہے۔ جب حضرت موئ کلیم اللہ کو جمال ملا کو تھے میں دکھی سکا تو چرہم جیسول کی کیا توال ہے۔ رسول کریم کی تھٹا کو معرائ جوزیارت نصیب ہوئی اس کا تعلق اس دنیا سے شقا۔ اور ہماراؤ بمن وگراس بات کا فیصلے ٹیم کرسکنا کرآ ہے نے اللہ کے نور کا کس حد تک مشاہدہ فر ماا۔

اس آب ہے معلوم ہوتا ہے کہ'' نگا ہیں اس کوئیس پاسکتیں'' اس کا تعلق صرف ای دنیا ہے ہے۔ کیونکہ خود قرآن ایک اس ''جنت سے معلوم ہوتا ہے کہ'' نگا ہیں اس کوئیس پاسکتیں'' اس کا تعلق میں اس کی اسٹ کا ''

جگہ آہتا ہے'' قیامت کے دن بہت سے چہر سے زوتاز ہوشاش بیثاش ہوں گےاور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوئیگے'' بیہ بیثارت صرف افل ایمان کے لئے ہے۔ کیونکہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے'' کفاراس دن اپنے رب کی زیارت ہے محروم

مومنوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی زیارت عرصہ محشر میں بھی ہوگی اور جنت بڑتھ کر دہاں بھی۔ اہلِ جنت کے لئے ساری نعتوں سے بو حراللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔

صحیح مسلم میں حضرت صبیب کی روایت ہے رمول کریم ﷺ نے فرمایا جب اہلی ایمان جنت میں واخل ہو جا کیں گے تو

الله تعالی ان نے فرمائے گا کہ جو نعتیں تہمیں جنت میں ل چکا ہیں ان نے زائدادر پکھ چاہیئے تو بتا او کہ ہم وہ محی دیدیں۔ یہ لوگ عرض کریں گے یا اللہ آپ نے ہمیں دوز نے سخبات دی، جنت میں داخل فرمایا اس نے زاءہ ہم اور کیا چاہ سکتے ہیں۔ اس وقت جاب درمیان سے اتفاد یاجائے گا اور سبکو اللہ تعالی کی زیارت الھیس ہوگی۔ اور پر نعت جنت کی تمام دور کی نعتوں سے بڑھ مری ہوگی۔'' مسلح بخاری میں اک صدیت ہے کہ حضور پر فور منطقہ ایک رات چاہد ٹی میں اسے محاب کرا آ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے چاہد کی طرف نظر کی اور فرمایاتم اپنے زب کوان طرح کھی آٹھوں سے دکیا تھر تھائی جن پاوگوں کو جنت میں خاص درجہ مطافر رائے گا حضرت این جرگوا کی روایت تر ذری اور منداجر میں ہے کہ اللہ تعالی جن لوگوں کو جنت میں خاص درجہ مطافر رائے گا ان کو برخی وضام و بدارا آئی افعی ہوگا۔

مختصر پیکداس دنیاش اللہ کا نظارانا تمکن ہے۔آخرت شن مجمی اتنائ بچی نظر آئے گا جنتی اجازت ہوگی۔ بعمارت اور قوت ادراک دونوں اجازت کی مدے ایک قدم آئے ندیرھ میس گی۔

> وَكَذَٰ إِكَ نُصَرِّقُ الْآلِيٰتِ وَ لِيَقُّوَلُوْا دَرَسْتَ وَ لِنُنَيِّتِنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُوْنَ ۞ اِتَّبِعُ مَا اُوْتِى الْيُكَ مِنْ تَلِكُ كَا اللهَ الْاَهُوَا فَوَصْحِنِ الْمُشْرِكِيْنَ۞ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اَشْرُكُوْا وَمَاجَعَلُنْكَ عَلَيْهِمُ حَفِيْظًا ۖ وَمَا آدَتَ عَلَيْهِمْ مِوَكِيْلٍ۞

### رّجمه: آیت نمبر۵۰۱ تا ۱۰۷

ہم ای طرح دلائل و مختلف پہلووں ہے بیان کرتے ہیں۔ تا کہ جائل وہادان لوگ کہنے گلیں کہ آپ نے یہ یا تیں کس سے پڑھی ہیں؟ اوروائش منداس سے روخی حاصل کریں۔ (اے نی ﷺ) آپ اس کی اطاعت کرتے رہیں جو وی آپ کے رب کی طرف ہے آپ کی طرف آتی ہے۔ اس سے سوالوئی مجووثیں ہے اورشرک کرنے والوں کی طرف دھیان نہ دیں۔ اوراگرانشہ چاہتا تو وہشرک نہ کرتے دنہ ہم نے آپ کوان پڑگراں بنایا ہے اور شآپ ان پکارساز (مخار) ہیں۔

لغات القرآن آيت نبره ١٠٤١٠٥

دَرَسُتَ تونے (کی ہے) پڑھاہے

## تشرّج: آیت نمبره ۱۰۷ تا ۱۰۷

تو حید درسالت پر دانتج دائل پھیلی آیات ہیں بڑی کئے گئے۔ان میں بسارت اور بھیرت دونوں کو جمبی ڈاکمیا جس کے نتیجے میں لوگوں کی دو دونتی تقسیس سامنے آئیں۔ایک دو جودین اسلام سے متاثر ہوئے اور کفر ونٹرک چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوگئے کیکن دومندی ہے دھرم برخود فلط طبتہ جے نہ مانا تھانہ مانا اور نہ مانے کا جو بہانہ ڈھونڈ او بھی بھونڈ ایسی قرآن جو آپ چیش کر دے ہیں۔ یہ دوی الخی ٹیس ہے۔ یہ تو آپ چیش کی سے من کر ادر سیکھر کو لائے ہیں، اور ہم لوگوں پر رعب ڈال دے ہیں۔ (محوذ باللہ)

مگردہ بیتا نے سے معذوررہے کردہ کون سنانے والا اور سکھانے والا ہے۔ اگر کوئی ابیا ہے تہ چکر کس نے دوسرے لوکوں کو دوکا ہے کہ دہ چمی جا کرمنیں اور سیکھیں۔ سنانے اور سکھانے کا شہرائیک یا دو بہودیوں پر کیا گرا وہ جلدی مرھے۔ چر جمی حضور چھٹنٹے کی زبان مہارک پروش کا سلسلہ قائم رہا اور اس آن بان شان سے۔ اس کے بعد رضور چھٹنٹے یہ بیت تشریف لے گئے اور وہاں بھی وہی کا سلسلہ قائم رہا اور اس اہتمام سے۔ اس طرح اس شبہ کی بنیادی ندری۔ گرجنہیں ضد پرائل رہنا تھا وہ چر بھی سیدھے نہ ہوئے۔

ان آگودالوں اور عشل والوں نے دیکھا نہ جھا کہ یہ وہ ہاہت کا سامان ہے، یہ وہ غیب اور مشاہدہ کیا بھی ہیں جنہیں آئ تئ کے کئی فلاسٹرستر اطابقر اطابقر اطابقر اسلامی اور ایک ای حش کی زبان ہے۔ وہ حس نے دموئی نبوت سے پہلیک مجی اس تم کا کلام چیش نہ کیا تھا۔ ایسائنسی و بلیخ کلام جس میں قیامت تک آنے والے جن و بشر کو بار بارچھنٹی کیا گیا کر آن کی چھوٹی ہے چھوٹی سورت جیسا کلام لے آئیں۔ اور اس دوبار ہچھنٹے کے ساتھ کہتم ایسا برگز ہرگز ند کرسکو سے۔ اور واقعی وہ ایسا نہ کر سکھ بھر جو بدنعیب قاوہ یہ نصیب از لی دہا۔

قرآن کا خطاب اب نی علق کی طرف بلٹتا ہے کہ آپ تھا اور آپ تھا کے مانے والے اپنے طور پروی الٰجی کی

یروی کرتے رہیں۔ آپ تھی تھ توجد کا بیغا ساتے رہیں۔ یہاں تک کر موسی ہونے والے موسی ہوجا کیں گے اور کا فروشرک رہنے والے کا فروشرک ہی رہیں گے۔ آپ تھی تو تحض ایک بیغام پر ہیں۔ آپ واروف بنا کر مسلط فیمل کردیئے گئے ہیں کہ زیردتی سب کھوئن بناتے کچریں۔ ان کے اعمال کا حساب آپ تھی نے ٹیم کیا جائے گا۔

ان آیات ش یہ می کہا گیا ہے کہا ہے ہی ﷺ اگر اللہ جا ہتا تو کو بی طور پرسب کوموکن بنادیا۔ ندرسول کی ضرورت ہوتی ند قرآن کی ۔ ندقیا مت کی نہ بل صراط کی ۔ ند جنت کی دیجنم کی ایک شیش میا تنگی اللہ ہوتا جس طرح ہانوروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قلب و ذہن کا اشخان مس طرح ہوتا اورا بلیس کی ضرورت کیا پر تی ۔ پھرکون رسالت پرائیان لاتا یا ندالتا۔ پھرکون تو حیدکو پھڑتا اور کون مگرائی کو۔ اگر سب کوکن آئیکون کے تحت بیدائی مشخکام موکن بنادیا جاتا تو پھرائس مارے تکلف واجتمام کی تکلیف کیول مول کیا جاتی ۔

> وَلاَتُسُبُّواالَّذِيْنَ يَدْهُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰوِفَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِعِلْمِ كَذْلِكَ نَيَنًا لِكُلِّ ٱُمَّةٍ عَمَلُهُ مُرِّثُمَّ اللّٰهَ يَهِمْ مَرْجِعُهُمْ وَيُنَبِّ تُهُمُّرُ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

### ترجمه: آیت نمبر۱۰۸

اور (اے ایمان والو!) ان کوگالی نید دوجنہیں بیاوگ اللہ کے سوالکارتے ہیں۔ ایما نیہ دکھ مارے جہالت کے بیلوگ جوا بااللہ کی شان میں حدے گذر کر ہےاد کی کرنے لگ جا نمیں۔ دیکھو ای طرح ہم نے ہر فرقے کے اعمال کوان کی تگا ہوں میں خوش نما بنا دیا ہے۔ پھر ان سب کواپنے رب کے پاس ہی واپس پہنچنا ہے۔ تب دوان کو بتا دے گا جو کھودہ کرتے تھے۔

لغات القرآن آیت نمبر۲۰۱۶۸۰۱

تم گالیاں نہ دو۔کسی کو برانہ کہو

لاَ تَسُبُّوُا

ہے ادبی۔ شنی ہم نے خوبصورت بنادیا

عَدُوٌ زَيَّنَّا

## تشريح آيت نبر١٠٨

اس آیت کی شان زول میر بسیر کمیشر کین مکد کسروارول کا ایک وفدا بوطالب کے پاس اس وقت پہنچاجب وہ بستر مرگ پر بتے۔حضور ﷺ مجانز فیضا اے ۔ وفد نے ابوطالب سے کہا بدآ پ کے پیچنے امارے بول کو برا کہتے ہیں۔ اُٹیس

تعجائے۔ در ندہم ان کوادرا اس متی کوئی جس کار مول بیا ہے آ ب کو بتاتے ہیں جوا پار ابھلا کینے لگس گے۔ ابوطالب نے مجھالی کر بیٹیج اتم کیوں بنو اس پڑھنید کرتے ہوئے یوں اس تو مکی دشخی مول لیٹے ہوا یہ لوگ تمہیں دولت

اور بادشا ہت دینے کو تیار میں۔

آ پ نے جو کچے جواب میں فرمایا اس کا ماصل ہیہ ہے کہ میر اکلسب لا الدالا اللہ مجور سول اللہ ۔ اگر ہید لوگ میرے ایک ہاتھ برسورت اور دوسرے ہاتھ بر جاند رکھ دیں تب بھی میں اس کلمہ ے ہاؤٹیس آ ؤ ڈگا۔

و فد بچر گیا اور داویس چا گیا۔ ایک تخ نصابیدا ہوگی تھی ادر مکن تھا کہ مومنوں اور مشرکوں کے درمیان گالیوں کا تبادلہ شروع جو جاتا۔ ای وقت بیآ بیت نازل ہوئی۔ مضور پھٹنٹ کی بلندی تیز د شرافت سے تو بیامیر ٹیمیں ہے کہ زبان پر گالی لاتے۔ نیوت سے پہلے بھی آب پھٹنٹ نے بھی گائی تیں دی۔ ہاں بیہ خطرہ عام مسلمانوں سے تھا۔ اس لیے آ بیت کارخ نجی کی طرف تیمیں ہے بلکہ عام مسلمانوں کی طرف ہے۔

اس آیت سے چنداصولی مسائل نکل آئے ہیں مثلاً

(۱) گالی اور تقییریش کیافرق ہے۔گالی مبالفہ، جوش انتقام، وشفی بفرت وغیرہ کی بدولت ہے۔ادب تیمزشرافت کی مرحدے آگے۔ اس کا مقصد دل کا بخاراتا کا اسے اور کس۔

لیکن تقید حقیقت کوچیش کرتی ہے ( گر تقید کی بھی حدیں مقرر میں )۔اس کا مقصد تقیم ری اوراصلاتی ہے۔اس کے الفاظ پے تلے ہوتے ہیں۔تقید حقوق کے تحت نہیں بلکہ شرورت کے تحت ہے۔اموذ باللہ من السیطن الرحیم میں لفظ رحیم گا کی نہیں ہے۔ تقید ہے۔ حقیقت واقعہ ہے۔

90

(۲) اگرکوئی کام اپنی ذات میں ندصرف جائز بلکری درجہ میں محود بھی ہے گراس کے کرنے سے فتزا منعنے کا اختال ہے تو دیکھنا ہے ہے کہ اس کام کے کرنے سے زیادہ بھلائی اور کم برائی ہے یازیادہ برائی اور کم بھلائی۔ اگرزیادہ برائی اور کم بھلائی کا اختال ہے تو اس کام کوچھوڑ دینا چاہیئے یا اس وقت چھوڑ دینا چاہیئے۔ بیٹن سعدیؒ نے کہا ہے 'دروغ مصلحت آمیز بدازراتی فتراگیز'' لیخنی مصلحت کے تو بھی با یا برائر کردینا بہتر ہے اس بے مشکل داست گفتاری سے وفتدا ففاد ہے۔

(۳) کیمن اگر مسئلہ ہے شعائر اسلام کالیتن اللہ ، رسول ، عمادت ، قر آن ، مدیث فقہ ، تا ریخ بھیم اور تہذیہ ہے۔ تو فرائض بہر حال انجام دھے جا کیں گے اور اسلام کے لئے تہلئے تھی ہوگی سیاست بھی ہوگا اور حسب ضرورت جہاد فی سیل اللہ بھی ہوگا۔ کیمن عقل وند پر کا نقاضا ہے کہ فتر تم ہے کم الحے۔ سمانپ بھی مرے اور اٹھی بھی سلامت رہے اور مخالف کو گالیاں دے کر دل کی مجڑاس شاکل جائے۔

فتنے کے ڈرسے صرف وہ ن کام چھوڈا جاسکا ہے جوشھا کڑا سلام ش کے ٹین ہے یا جولی شرورت ٹین ہے۔شھا کڑا سلام کی عظمت کرنے سے اگرفتہ پیدا ہوجا ہے یا اختال ہوڈا س کا علاق دومرے ذریع سے کیا جائے گا۔ دوم کل عمل کڑا کا ٹیس کی جائے گ جو ل پڑھند چائز ہے بلکہ شرورت ہے۔ لیکن گل دینے کی اجازت ٹیس ہے۔ مقلوم کا لم پر احت ٹیس کی کے کہ کی کھی گل دینے کی اجازت ٹیس ہے۔ بدوعا کی اجازت ہے کیل احت کی اجازت ٹیس ہے۔ مقلوم کا لم پر احت ٹیس کیجی سکتا البتہ وہ قرآن کی آ ہے۔ پڑھ سکتا ہے۔ احت الڈیل افلامیں۔

رسول کرے منگ نے ایک مرجہ محابر کرا مالانا طب کر سے فرمایا کدون کھن اپنے مال باپ کافی شدد سے سحابٹ نے ہوتھا ایسا کون ہے جوابنے مال باپ کوگل او سے گا؟ آپ منگ نے فرمایا کہ کی اور کے مال باپ کوگل او بنا کو یا اپنے تی مال باپ کوگل ا ویٹا ہے کیول کردہ جواب میں تمہارے مال باپ کوگل دسے گا۔

ر سول کرئے ﷺ نے ایک مرجہ مارادہ کیا کہ بہت اللہ شریف کواز مرفواتی بنیا دادر نفت پر باشوا کمیں جو حضرت ابراہم علیا السلام نے چھوڑا تفا۔ کیکن آپ ﷺ نے بیارادہ ترک کردیا کہ ضاد کا خطرہ تفا۔

ایوطالب کے داقد میں صفور ہی کرائی مختلف نے جو بیر فرایا کر آگر بیلوگ آ قاب و ماہتاب بھی بیش کردیں قوش کلمہ توحید ورسالت نہیں چھوڑ دل گا (لیخن حسب صفرورت بتوں پر تقتید کرتا رمول گا) تو اس کا تعلق شعا کراسلام ہے ہے۔ بیآ پ بیٹائٹ کا فرض مصی تھا۔ یکی مقام ہے جوٹی کا ماستقلال کا اور تو کل کھی الشکا۔ بعض ندا ہب اور فرقل کوعادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ تیفیر اسلام ﷺ کو یاان سے سحا پر اٹھ گوخواہ کو اور ا کہتے ہیں۔اگر ہم ان کوافیام وتغییم ہے بات سجھائیس نو کیا کہتا ہے ان اگر درسکیس قو جوابان کے بزرگوں کو براند کہیں۔ان سے انمال ان کے ساتھ۔ انشدنے فربایا ہے کہ ہر جماعت کو اس کے اعمال حسین اور نشیس انقرا تے ہیں میکن ہے ان کووشنا مطرازی انہی گئی ہو۔ بھرمال مسب کوانشد کے ہاں اسپے اسپے صاب دکتا ہے کہ والیس جانا ہے۔

> وَاقْتُمُوا بِاللهِ حِهْدَ اَيْمَا نِهِ مُركِينَ جَاءَ تُهُمُ إِيَّةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلُ إِنَّمَا الَّالِيتُ عِنْدَاللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ النَّهِ ٓ إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُون ⊕ونُقَلِبُ آفِيهَ تَهُمُّروَ ابْصَارَهُمْ كَمَالُمُ يُؤْمِنُوا بة اوَّلَ مَرَّةِ وَ نَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَ لَوْ انْنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهُمُ الْمَلَّكَةَ وَكُلِّمَهُ وَالْمَوْثَى وَحَشَرْنَاعَلِيهُمْ كُلُّ شَيْءٌ قُبُلُامًا كَانُوالِيُؤْمِنُوۤالِلَّا اَن يَشَاءَ اللهُ وَلِكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿ وَكَذَٰ إِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْحِنِّ يُوْجِيْ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفِيدَةُ الَّذِيْنَ لِا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْمَا هُمُمُّقُتَرِفُوْنَ 🐨

#### ترجمه: آیت نمبره ۱۰ تا ۱۳ ا

بدلوگ اللہ کی بری بری تشمیس کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور مجورہ ہمیں دکھایا جائے تو ہم ضرورا کیان لے آئے کیں گے۔ (اب نبی ﷺ ) آپ کہد ہے کہ نشانی اور مجورات تو اللہ کے پاس ہیں۔اور (اے ایمان دالو!) تہمیں کیا خبر ہے کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی پیدلوگ ایمان خبیں لا کیں گے۔ہم ای طرح ان کے دلول اور نگا ہول کو چیرویں گے جس طرح کیلی مرتبہ نشانچوں کے باوجود دواکیان ٹبیں لائے تقے۔اور ہم ان کوان کی سرتشی میں میشکند کے لیے چھوڑے تھوں سے

اگر ہم ان پرفرشتے اتارہ ہی اور مروب ان سے باشیں کرنے لگیں اور تمام مرووں کو بھی ان ترکہ میں اور تمام مرووں کو بھی ان ترک کرکے ان سے مسائے لاکھڑا کر دیں تب بھی بیا گوگ ہرگڑا کیاں لانے والے نیسی بیس سوائے اس کے کہ اللہ بھی چاہوں کی ہے۔ اور ان کا طرح ہمنے شرارت پہندان آئی اور در کش جرح کی کا دشن بنایا ہے جو وہ فریب دیے کے لئے ایک ورسے کو بناڈ کی باتی سکھائے ہیں۔ اور اگر (اے بی تھی ای) ہے کو روز گا دچا ہتا ہو لیوگ ایسا کا م میں کہ ترک کے ایک کا در کا دو بات کی تحقیقا ایک ہے کا پروردگا دچا ہتا ہی لوگ ایسا کیا میں میں کہ اور کا میاب تاکہ اور گی افترا میرواز یوں کوان کے مال پر چھوڑ دھے اور اور ہم میں ان کواور اگلی افترا میرواز یوں کوان کے مال پر چھوڑ دھے اور اور ہم میان کو اس کے چھوڑ رکھا ہے تاکہ دوہ لوگ ہی ہو کہ میں کہ میں میں ہوگا ہی ہو ترک ہی ہی ہوں کی ہی ہور رکھا ہے تاک کواس کے چھوڑ رکھا ہے تاک کواں کے مال پر چھوڑ رکھا ہے تاک کواس کے چھوڑ رکھا ہے تاک کو اس کے پھوڑ رکھا ہے تاک کو اس کے پھوڑ رکھا ہے تاک کو اس کی کھوڑ کیا گو تاک کو اس کے پھوڑ رکھا ہے تاک کو پھوڑ رکھا ہے تاک کو اس کے پھوڑ رکھا ہے تاک کو اس کے پھوڑ رکھا ہے تاک کو بھوڑ رکھا

### لغات القرآن آية نبر١٠٩ ١١٣١٠

انہوں نے قتم کھائی أقُسَمُوُ ا ز بردست قتمیں \_مضبوط قتمیں جَهُدَ أَيْمَان تم نہیں سجھتے مَا يُشْعِرُ كُمُ نُقَلِّتُ ہم ملیٹ دیں گے (فَوَادُ) دل ٱفُئدَةٌ بهامرتبه أَوَّلُ مَرَّةِ وہ سر گرداں ہیں۔وہ بہک رہے ہیں يَعُمَهُوْنَ باتنس كيس - كلام كيا كَلِمَ

الإنسُ انسان زُخُورُق فاهِر چَمَداد چَزِ - يناو ئَی غُرُورُدٌ دحوکه لِمَضغیٰ تاکه جَمین لِمَضْغُوهُ تاکه ده اس کو پندرکس لِیمُضَوْهُ تاکه ده کرتے دین

### رَّشِرْتُ: آیت نمبر۱۰۹ تا ۱۳۱۳

چیلی آیات میں ذکرتھا کہ کاناروٹر کین انشانیوں مجھوں کے بادجودایمان شدائے۔اب ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی سیاہ میری میں ایک نیاروپ بدلا ہے لینی حضور میگائے ہے ہے مجوزات کا مطالبہ کررہے ہیں۔ایک مطالبہ بیٹھی تھا کہ اگرآپ میگائے ''کووسفا'' کوسونے کا بناز میں آئی ہم خوردایمان لے آئی میں گے۔اس پرانہوں نے بڑی تاکید کے ساتھ الندی تشمین کھائیں۔ جناب رسالت مآہ جیگائے اور محیار کرام کی بھی فوامش تھی کہ یہ ججوزہ رونما ہو جائے تاکہ گراولوکوں کو فیات کا راسترل

جناب رسمانت ما ب عظیه اور سختی به رسم من موسونت که در پیخره دوما بوجائی ار مراه بو بول بوتبات کا داشتن . جائے۔ آپ پیکانی دعا کو باتھ انجائے اور سنتے کہ حضرت جر سکل بیدوی کے کرمازل ہوئے۔

ان آیات نے صنور منگانی پر اور تمام سلمانوں پر پر هیقیت حال کھول کر رکھ دی کہ ان کا پر نیا مطالبہ برخس کی تخت سے خت تھم کے باوجود و موکا اور فریب ہے۔ بیا بمان لانے والے نتین ہیں کو وصفا کوسونے کا بناوی باتو کیا۔ اگر فریشہ خاہم ہوکران سے کلام کرنے لکس۔ اگر مروبے ہے تک کل کر اٹھے کھڑے ہوں بلکہ اگر سارے مروبے زندہ ہوکران کے سامنے آ کھڑے ہول۔ تب بھی بائے ہے کمراور چال میں ویسے ہیں گئی ہیں کے پیچنے اب تک گھر ہے ہیں۔ اس کے ان کو تجھانے کے لئے بیرجاب دید بیچنے کر بھرود کھانا ہی کے ہاتھ میں تبین ہے۔ بیا ضیار سراسرالشرکے پاس ہے۔ اس طرح ان کے پر فریب مطالبے کی اضافی انتجار سے انٹی کردی جائے بلکہ ان آیا ہے کہ بہل نے کے وربیدان کے وحول کا پول کھول دیا جائے۔ آئیں بھی معلوم ہوجائے کہ یہال فریب اور سارٹن چل نیس سکتی۔ اور انسانہ اور ان کے اندر کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا بیار شاد کہ ہم نے ای طرح ہمیشہ شرارت پسندانسا نوں اور سرکش جنوں کو ہر نی کادیشن بنایا ہے۔ وہ آپس پس ایک دوسر سے کو دعوے اور فریب کی بناؤ ٹی ہا تھی اسٹے ہیں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو بیلوگ ایسا کام نیکر تے۔

اس آیت کا مطلب بیہ ہے کہ (اے نبی مین اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن ہے۔ بڑے جان جو کھوں کا کام ہے۔اس میں سوفیصد

ایمان بگن ، قربانی بحت ، خلوص بخطئ ، عشل و قدیم ، حکت و قیادت ، میم رواستقامت ، جهاود قال کی ضرورت ہے۔ پیغام حق کو کر آئے پر عمنا ہے۔ جس کے نتیج میں دوست کم اور دخش نیادہ ہوں گے اور وشن مجی وہ بن کے ہاتھ میں ملک و مال ، حکومت ، فوج ، بشل اور پیمائی خاند سب بچھ ہے آپ کی تحریک کا وار جن باوشاہوں ، امیروں ، وزیروں ، ماہوکاروں ، تا بجروں ، خوشاندیوں ، ناوانوں ، اندگی تقلیم پرستوں اور و نیاز سیستوں پر پڑے گاوہ سب مسب ایک مجان خالف میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور آپ بھٹ کی اس تحریک کووبائے کی مرکمان کوشش کر میں گے۔ آپ کواورآپ کے ساتھوں کوشیا طین جن وائس کے اس تظیم کا اندوگا۔

اگراللہ با ہتا تھو یک طور پر ان تمام شمان اسلام کو پیرائش صاحب ایمان بنا دیتا یا آپ پھٹٹ کے لئے زم جا رہ بنا دیتا کرادھر آپ پھٹٹ نے دو چار مجڑے دکھلائے دو چار مبلیغیں کیں، جنت اور جہم کی زبائی تصویفیٹی اور وہ فوج در فوج آپ پھٹ کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے۔اور آپ پھٹٹ ہلدی گئے ڈپھٹری اور دنگ مجی چوکھا آئے کا میابی کے قلعہ میں پر چم اہراتے ہوئے داخل ہوجا کیں گے۔

مگر بیان کی مسلحت نیس ہے۔ یہال ہرا رہا تھے کوئر ودے، ہر موئل کوٹر تون ہے، ہوئے گو یہودے دو دو ہاتھ کرنے بی پڑتے ہیں۔ آپ میکاف کی اتفا ف میں بھی بہت ہماری جھا کھڑا ہو رہا ہے۔ اس کی مسلحت نیس ہے کہ سراسر مجر و پر مجر کا فرون کو دام کر دیا جائے۔ مجروں کی اپنی اجیت ہے لیکن ان کی بھی ایک حدیث اور دہ حدکہ ربیکی۔

اب پیغام حق کے دلاکل کود کی کر جو محض حق وصداقت کی بات ما نتاہے وہ مانے ور نداینے لئے جہنم میں ٹھکا نا بنا لے۔

افَغَيُرَا اللهِ اَبْتَغِيْ حَكُمًا فَهُوَ الَّذِيْ انْزَلَ الْيَكُمُ الْكِتْبِ مُفَضَّلًا وَالَّذِيْنَ انْيَبْهُمُ الْكِتْبَ يَعْلَمُونَ انَة مُنَزَّلٌ مِّنْ تَرَتِكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَ مِن الْمُمُ تَرَيْن @ وَتَعَتْ كُلِمَتُ كَرِيْكَ صِدْقًا وَعَدْ لَا وَلامُبَرِّل لِكَلِمْتِهُ \* وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ @ وَإِنْ ثُطِعُ الْتَرْمَنُ فِي الْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لِنْ يَتَبِعُونَ اللهِ الطَّنَ وَإِنْ هُمُ الْدَعُومُون @ إِنْ مَبَيلِ اللهِ هُوا اَعْلَمُ مَنْ يَضِلُ عَنْ سَبِيلِهُ وَهُوا اَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ @

#### زجمه: آیت نمبر۱۱۱۳ تا ۱۱۱

آپ کہدیجے کہ کیا میں اللہ ہے سوا کی اور کو فیصلہ کرنے والا بنالوں؟ جب کہ پوری
تفصیل ہے آ سانی تماب اس نے تم لوگوں کی طرف نازل کی ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے
(آپ ﷺ ہے کہا کہ تاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ بیقرآن ان برتن ہے اور آپ ﷺ کے رب
ہی کی طرف ہے نازل کیا گیا ہے باید آآپ ﷺ کی کرنے والوں میں ہے شہوں۔
آپ ﷺ کے رب کا کلام چائی اور اضاف کے لحاظ ہے جرف آ تر ہے کو گی اس کے کلام
میں درد دار کر نے والائیں ہے۔ وہ اور اس کی سنے والا اور سے کھیے جانے والا ہے۔
میں درد دار کر نے والائیں ہے۔ وہ اور اس کی سنے والا اور سے کھیا ہے۔

میں ردوبدل کرنے والائین ہے۔ وہی سب کچھ سنے والا اور سب کچھ جانے والا ہے۔ اور (اے نی ﷺ!) اگر آپ نے ان بہت سارے لوگوں کی بات مان کی جو دنیا میں

، وورات میں بھی ہے۔ ہارا پ سے ہوئا دیں گے۔ وہ اس طرف چلتے ہیں جدهران کا بہتے ہیں تو وہ آپ چکٹا کو اللہ کے راتے ہے بحثادی کے کے وہ اس طرف چلتے ہیں جدهران کا وہم دگمان اور اندازہ کے جائے اور دوشک وقیاس میں ہاتھ یاؤں مار رہے ہیں۔

بے شک آپ تا گئے کارب ٹوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بہک گیا ہے۔ اور وہ خوب جانتا ہے کون راہ ہمایت پر ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر١١٢ اتا١١

أَيْتَهِي عَيْ الْمُلْ رَابُون حَكَمَّمُ الْسَافَ رَادُوالا تَمَّتُ يوري بوئي عِلْقُ عَلْقُ عَلْقُ انْ تُطِعُ الرَّوبِيرون كركًا انْ تُطِعُ الرَّوبِيرون كركًا الْمُطُنُ عُمْنُ فَي الْعَالِمَ عَيْلِ الْعَلَامِ عَيْلِ الْعَلَامِ عَيْلِ الْعَلَامِ عِينِ الْكُلِّ كَتِيرِ وِلاَتِ عِينِ الْكُلِّ كَتِيرِ وِلاَتِ عِينِ الْكُلِّ كَتِيرِ وِلاَتِ عِينِ الْكُلِّ كَتِيرِ وِلاَتِ عِينِ الْكُلِّ كَتِيرِ وَلاَتِ عِينِ الْكُلُّ كَتِيرِ وَلاَتِ عِينِ الْكُلُ كَتِيرِ وَلاَتِ عِينِ الْكُلُ كَتِيرِ وَلاَتِ عِينِ الْكُلِ كَتِيرِ وَلاَتْ عِينِ الْكُلُ كَتِيرِ وَلاَتِ عِينِ الْكُلُ كَتِيرِ وَلاَتِ عِينِ الْكُلُ كَتِيرِ وَلاَتِ عِينِ النَّكُ عَيْرِ وَلاَتِ عِينَ الْكُلُ كَتِيرِ وَلاَتِ عِينَ الْكُلُ كَتِيرِ وَلاَتِ عِينَ النَّا عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عِلْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِي عَلِيْنِ عَلَيْنِ

## تشريح: آيت نمبر١١٧ تا ١١٨

چند لفظوں میں قرآن کے برخی ہونے کے بہترین دلاکل ہے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے میسحتیں بھی ہیں،خوف سزا

#### بھی اور وعدہ جز ابھی۔

تھیلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے منہ مائٹے مجوات عطا کرنے سے اٹکار کردیا کہ وہ ایمان لانے والے ٹیس بین خواد کو کئے بھی مجود آئیں رکھا دیاجا ہے۔

رای دنیا کا سے اندون ہے۔ ان 8 موت و وظاہر ہے ہواں ہے مرب و سے صعب من عصاحت اور من باہ صند ور سے مر روق دنیا تک کے لیے چنی بنا دیا ہے کہ ہے کوئی جوال کی چھوٹی سے چھوٹی سورت جیسا کلام چیش کر سکے۔ اور پھر میسمی لاکار دیا کرتم ایما بڑو تیش کر سکو گے اور قیامت تک شرکسکو گے۔ اور انجی تک کوئی اس لاکا رکا جماب شدے سکا۔

ادر پھر سے ماب ایک ان محض کی زبان سے نگل ہے جس نے ند صرف بیآیات دنیا کو سائیں بلکہ انہیں اللہ کے تھم سے مختلف م مختلف سورتوں میں تنظیم در تیب کی لاری میں برودیا اور کتاب کی عمل میں چیش کیا تا کہ طاوت انٹیمیم جیشن اور قبیل میں کام آئے۔ اور قیامت تک باقی رہے اور تروتازہ رہے۔

(۲) بید کتاب مفصل ہے۔ لینی تمام ضروری ہا تیں ورج ہیں۔ کوئی تنظی نہیں چھوڑی۔ بیقلیم و ہدایت ہے۔ مذصر ف موجو دہ نسل اور موجود والل عرب کے لئے بلکہ موجود واور آئندہ تمام مکان وزیان اور نسلوں کے لئے۔ اگر انسانی تصنیف ہوتی تر ایک یاد و عمل لک ایک یا در نسلوں کے مسائل ہے آئے ٹیس بڑھتی۔ اور وہ مجی تشدہ توتی۔

(٣) حضرت دادة ، حضرت موق اورحضرت عيستا پر جو كنايين عكووں يا بزاروں سال پہلے نازل كى گئي تقين ان ش آنے والے قرآن اور آنے والے نئي عققہ كى تجربے۔ نئي عققہ اور قرآن ان ازم دخروم بیں۔ چنا نچہ جننے الى كتاب میں وہ نئي عققہ اور قرآن كے خشررے ہيں۔ يا الگ بات ہے كہ ان كے چشوا كول خود خوشى كے تحت توريت ، زيوراور انجيل كے وہ مضاشن چھياكئے ہیں۔ حن مش آخرى نئى عققہ اور آخرى كما ك باجشين كوكى موجود ہے۔

قر آن خود کی آنے والے صاحب تب بی کی پیش گوئی ٹیس کرنا بلکہ خود حضور مقطے کو خاتم المہین قرار ویتا ہے۔ اس کے بعد دی اور نبوت کا سلید قیامت تک کے لئے بند کر دیا گیا ہے۔

35

قیامت کے دن سے بھی ہے۔عدل کے ایک منٹی اور بھی ہیں گئی اعتدال، تناسب ، تو ازن گنس انسانی کو تفوق آن الدوار وقوق العواد کے معالق جنتی چھوٹ اور آماد کی لمبنی چاہیے آئی ہی وی گئی ہے۔ اور جنتی پابندی عام کد ہونی چاہیے آئی جاپری عام کی گئی ہے۔ اس آیت سے بھی کی طاہر ہے کر قرآن ان دونوں صفاح مصدق اور عدل میں مجمع کا بل ، آئی اور ترف آخر ہے۔ اور جب بید چہذ ہے قب قب ایس معتمد عدل کے آئی میں میں اس کا سال کے اس کا میں اس کے اس کا میں کا میں اس کا میں کا اس کا میں

کچھ سننے والا اور سب چھوجانے والا ہے۔ دومرے الفاظ ش اللہ کے نکام میں کی بال برابری غلطی بینٹلٹ کا خائیڈیس ہے تیسرے یہ کہ اللہ کا کلام ہے حش ہے۔ کوئی جوڑ ہیند ملاوٹ، گھٹا ڈیزھا کا کیہ کھرے کے لئے پر داشت ٹیس کرسکا کہ کی مخلوق میں طاقت ٹیس کہ اس کی ہمت بھی کر سکے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ باری تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ چوتھے بیک میریکام کا ل بکدا کمل ہے۔ جس میں کی کی ایزیادتی کا امکان سرے سے بی ٹیس۔

قَكُلُوًا مِمَّا فَكُرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمُ بِالِيَّتِهِ مُؤْمِنِيْنَ ﴿
وَمَا لَكُمْ اللَّهِ الْكُوْامِمَا ذُكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ
لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْأَمَا اضْطُرِنَ تُمُ اللهِ وَقَدْ فَصَلَ
لَيُضِلُونَ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿وَوَيَا لِمِهُ بِعَيْرِعِلْهِ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو اَعْلَمُ لِيَالَمُعْتَدِيْنَ ﴿وَوَيَا لِللّهِ مَلَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

### رّجمه: آیت نمبر ۱۲۱۲ تا ۱۲۱

اگرتم لوگ الله کی آیات پرایمان رکھتے ہوتو اس ذیجہ پس سے کھاؤجس پراللہ کا نام لیا گیاہے

اورجس ذبیحہ پرانشدکا نام لیا گیا ہے اس کے کھائے میں تھہیں کمیاعذر ہے صالانکدانڈ نے کھول کر بتادیا ہے کہ اس نے تم پر کیا کیا حرام کردیا ہے۔ سوائے اس کے کہتم ان کے کھائے مجبور ہوجاؤ۔ اور بہت سمارے لوگ جونکم وعشل نہیں رکھتے تھی نفسانی خواہشات کے پیچھے فود بھی بہک رہے ہیں اور تبہیں بھی فریب دے رہے ہیں۔ تبہارار ب ان مدے بڑھنے والوں کوخوب جانشا ہے۔ اس کئے ظاہری گناہ اور باطنی گناہ ہے بچتے رہو۔ وہ لوگ جو گناہ پر گناہ سیٹ رہے ہیں جلد ہی اپنے کرتو توں کی سرزایا کیں گے۔

اوراں جانورے مت کھاؤ جس پرالڈ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ ایسا کرنافتق (نافرمانی) ہے۔ بے شک شیاطین (جن وانس) اپنے ہم سمازاور ہم راولوگوں کے دلوں میں شکوک و ثیبات ڈالتے رہے ہیں تا کہ وہ تم سے فضول بحثیش کرتے گھریں۔ اوراگرتم ان کے فریب میں آگئے تو تم بھی مشرک بن حادیے۔ مشرک بن حادیے۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ١٢١٦ ١٢١١

الآتا كُلُوْا يرَامَ كِينَ بَيْنِ كُمَاتِ؟ فَكُوَاهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّكَانَ الْهَكَانَ الْهَكَانَ الْهَكَانَ الْهَكَانَ الْهَكَانَ الْهَكَانَ الْهَائِيَّ الْهَائِيَّ الْهَلَانُونَ وَمَنْ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ الْمُنْ أَلِيْنَا الْمُنْ ا

## تشريح: آيت نمبر ١١٨ تا١٢١

حفرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ عرب کے جہلا کو اسلام کے خلاف چیڑ کانے کے لئے علیائے بہود جس قتم کے

سوالات سکھایا کرتے نتے ان میں ایک سوال ہوتھی تھا کہ داہ داہ ہے کہا یات ہے جس جانور کو اللہ ماردے دوتو حرام ہوجائے ادر جس جانور کوانسان ذریج کردے دوحلال ہوجائے۔

بعض صحابہ کرام نے نبی کریم ﷺ کے سامنے پیشبہ عرض کیا جس پر بیآیات نازل ہو کیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تحت تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کوکوں کی باتوں کا نوٹس نہ لیجیج جونمل وعش نہیں رکتے بھن نفسانی خواہشات کے پیچھے فود بھی بہک رہے ہیں اورائل ایمان کو بھی بہکانے کی کوشش کررہے ہیں آپ کا رہ ان صد ہے بدھے والوں کوفور سانتا ہے۔

یہ جومومنوں نے فرمایا ہے کہ تم طاہری گناہ اور باطنی گناہ دونوں سے بیچنے کی کوشش کردتو اس سے معنی یہ میں کہ اس تتم کے چھکنڈ ویں میں آ کرکیمیں تم خود ہی مرتد نہ ہویانایا خلوص قلب کو مجروں نیر لیٹا نے مایا ہے کہ ان لوگوں کا ماان شیاطییں جن واٹس کا چھکنڈ ایمی ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں جومومن بن چکے ہیں یا موٹن بننے والے ہیں وموسے ڈالیس اور شکوک و شہبات پیدا کر من تاکہ دو انہیں بحث میں انجھا کران کی راوکھوٹی کر دیں۔

سخت عبیر کے ساتھ فرہا ہے کہ جواہل ایمان ان شرکول کے دام فریب مِن آگئے ان کا شارشرکوں تی میں ہوگا۔ بات صاف صاف ہے۔ جو تھم قرآن وحدیث (وی علی یا وق فحی) میں آگیا وہ اُس ہے، وہ واجب انتعمیل ہے، اس کی اطاعت جنت ہے، عدم اطاعت جنم ہے۔ حلال وجرام گوشت کا تھم اس سے پہلے سورہ ما کدہ میں تھی آ چھا ہے۔ جرام کے طال ہونے پر حالت اضطرار میں جو پھوٹ دی گئی ہے اس کا ذرکعی سورہ ما نکدہ میں آ چھا ہے۔ اس کے بعد کی کواس سنلہ پرعش کے گھوڑے دوڑانے کی اجازت جیس ہے۔ ایمان یقین کال کا نام ہے خواہ کی کی بچھ میں آتنے یا ند آئے۔ ہاں اگریقین کال کے ساتھ جنتو ہے تتے ہے، قران کے اس موال کی طرف قویہ کی جائے گئی میٹر دورک نہیں ہے۔

حرام میں وہ جانور شال ہے جوزئ کے پنیز آئل کیا گیا ہو یا جس کے ذرائح براللہ کا نام ندایا گیا ہو (بینی مسئونہ کلمات نہ پڑھے گئے ہوں) ذرائح کا تعلق حضر سارہ ایج اور حضر سا تعمیل کے واقعہ قربانی ہے ہے۔مسئونہ کلمات کے ذراید ذرائع کرنے والا اللہ ہے معاہد وکرتا ہے کہ دواللہ کی اور مشرا ہے اتھی وہوالی کی جان چرش کرنے نے بھی دریئے ترک گا اور سیانور کی آبیائی بطور نشانی ہے۔مسئونہ کلمات کا جان ہو جو کرنہ پڑھ سیا کو یا یہ معاہدہ نہ کرتا ہے۔ بغیر معاہدہ یہ گوشت ترام ہے امام ایو مقیلہ اور امام شافئ کے زدیک اگر مسئونہ کلمات (بھم اللہ اللہ المرام کیا اللہ المرام والا چور ہے وال

اسلام ظاہراور باطن دونوں پرزور دیتاہے۔صرف ظاہر یا صرف باطن دونوں غلط البتہ جہاں انسانی آ تحصیں باطن توثیں د کیوسکتی ہیں تو ظاہرکانی ہے۔ باطن کا معاملہ الندجات ہے یہاں قربانی پرظاہراً کھا۔ مسنونہ پڑھنا کانی ہے۔ ٱوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَآخَيِيْنَهُ وَجَعَلْنَالَهُ نُوْرًا يَّمْشِنَى بِهِ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهُ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۚ كَذٰلِكَ نُتِيّنَ لِلَكْفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ۞

#### ترجمه: آیت نمبر۱۲۱

بھلا وہ شخص جومروہ قعا، پھر ہم نے اسے زیدگی عطا کی اور اسے وہ روثنی عطا کی جس کی بدولت وہ لوگوں کے درمیان (زیدگی کی) راہیں سلے کرتا ہے۔ کہیں وہ اس شخص کے برابر ہوسکتا ہے جواند میروں میں بینک رہا ہے اور کی طرح وہاں نے لکل ندسکتا ہو۔ ای طرح کا فرول کی لگاہ میں ان کے کام خوشنا بنادیے گئے ہیں۔
میں ان کے کام خوشنا بنادیے گئے ہیں۔

لغات القرآن آيت نبر١٢٢

آخییننا ہم نے زندہ کرویا یمُشِی چاتا ہے

# تشريح آيت نمبر١٢١

قرآن کس چیز کوزندگی کہتاہے؟

انسان اور ہر چیز فلکیات، فطائیات، حیوانات، نباتات، جمادات، آبیات، بخارات، تحرکات کی زندگی کا تعلق میں ای دنیاہے ہے۔ ان کا مقصد زندگی جو بکھے ہاتی دنیا میں ہے۔

انسان کی زندگی اور مقعمدزندگی کاتعلق دنیا ہے بھی ہے اور آخرت ہے بھی ہے۔اس کے پاس ووزندگیاں ہیں۔فانی زندگی بھیتی ہے۔لافانی زندگی اس کا پچل۔

انسان جب تک اپنافریضہ زندگی اداکر رہاہے جس کا تعلق سراسراس دنیا ہے ہوہ زندہ ہے در ندوہ سردہ۔انسان جب

تک اپنا فریضنه زندگی ادا کرد ہاہے (جس کا تعلق اس دیا کے ذریعید آخرت ہے ہے) دو زندہ ہے ور شدم ده۔ دولاگ جو صرف ای دنیا کے لئے مجاگ دوزشن گے ہوئے میں دواسلام کی نظر شدم ردہ میں بلکدان ہے بھی بدتر۔ مردہ تو کوئی تقصان نہیں پہنچا سکتا کیکن میں مردہ ول خودمی میکنیم ہوئے میں اور دومروں کو محل بہارہے ہیں۔

ارسطوجد بابائے سائنس کہا جا تا ہے۔ اس کا اختیا کہاں تک ہے۔ کہتا ہے کہانسان ڈی عشل جوان ہے۔ یعنی سات وہ جوان می کین اس کے پاس ایک عشل بھی ہے۔ اسلام اس ڈی عشل جوان کوا شاتا ہے اور بلندتر میں طبیعة اللہ ٹی الارش کا دوجہ عظا کرتا ہے اور اس کی موجودہ وزندگی کا تعلق آئندہ زندگی ہے جوڑ دیتا ہے کہ اگروہ اپنا فرض مشمی انجام دیتا ہے تو جنت میں ورزیجتم میں جائے گا۔ میں جائے گا۔

یدانسان اپٹی عقل سے جوانیت تن کا کام لے گا اگراس کے پاس دو فاص رد تی نشہود سر کا نام ایمان ہے۔ اس آیت شمس ایمان کوروثن سے اور سے ایمانی کو اندھ برے سے تعییر کیا گیا ہے۔ تمام انسان کسی دئی کل مرد تی کے بختا میں اور دو تی کے بغیر کوئی بچھ فرخمیں اٹھاسکتے ، تو آخرت کے کام کے لیے بخبی جیس اک خاص ردثی کی ضرورت ہے۔ اوراللہ تعالیٰ نے جس طرح صورت چاند بڑکی اور آگ کے کا انتظام کردیا ہے ان طرح وی جل اور وی فرخ کا بھی انتظام کردیا ہے۔ اور جس طرح و مورج چاند کا محافظ ہے ای طرح وق بھی اور دی فلی کا بھی رق ویا تک کا فظ ہے۔

''ایک دو چنس جو پہلے مردہ ﷺ کا فرقا، اللہ نے اے دونوں عالم سے لئے زندہ کر دیا یعنی اے حلقہ اسمام میں لے آیا اورائ نے اس کونورائیان عطا کردیا جس کی مدرے وہ لوگوں کے درمیان زبندگی کی راہیں ہے کر دہا ہے۔ دومراوہ فینسی جوگپ اندھیروں میں ٹاکٹ ٹو ٹیال ماردہا ہے اس کی حیوانیت اے تفرے باہر نظفے ٹین وی اورائ کے اعمال کوفوش نما بنا کرچش کررہی ہے۔ جلالیو داخرش کے انسان کی طرح بر برابرہ وسکتے ہیں۔ جھانے اورائد عابر ابرہ وسکتے ہیں؟''

جائے سے مرف ج ان والا ای فاکد و نیس اٹھا تا بلد جہاں تک اس کی روثنی جاتی ہے برخص فاکد وافعا تا ہے ای طرح موس کے ایمان سے برخش فاکد واقعا تا ہے۔ اب رہے وہ بد نصیب جو کفر ہے اند چرے میں ٹاک کو کیاں مار رہے ہیں اور ای میں سست ہیں تو اس کی جید ہید ہے کہ شیطان ان کے انحال آئیس خوش فماہا کم روفوہ کو مشلوری کے چکر میں جتا ہیں۔

> وَكَذَٰ لِكَ جَعَلُنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ ٱكْبِرَهُ ﴿ مِنْهَا لِيَمْكُرُوا فِيْهَا ۗ وَمَا يَمْكُرُونَ ﴿ لَا بِانْفُسِمِهِ مُومَا يَنْغُورُونَ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبر۲۳

اورای طرح ہم نے برلہتی میں مجرموں کے کرتا دھرتا بنادیے ہیں کدوہاں مکروفریب کا جال پھیلاتے رہیں۔وہ اپنے مکروفریب کے جال میں خودی پیشن رہے ہیں مگر ان کو در اجترمیں۔

لغات القرآن آيت نمبر١٢٣

قَرْيُةٌ بِتَى شِرَ اکْبُو بِنِ اللهِ اللهِ مُنْجُومِينُ (مُخرِمِينَ) بِيرِم كرنے والے مَا يَمْكُورُونَ ومثرارت بِين كرتے

## تشريح: آيت نبر١٢١

یہ آیت ایک بہت بری حقیقت پیش کرری ہے۔ برفر دیماعت اور تیلیم کافتاج ہے ای طرح بر بریماعت ایک رہنما کی عزاج ہے۔ عوام آدخواص کے بیچھے چلتے ہیں برچھڑ برکی ان راستہ پہلی ہے جواس کی تظار کی سب ہے آ گے والے نے عقر رکر دی ہے۔ معالمہ خواہ تیکی چھیلانے کا ہو بابدی مجھیلانے کا اصول یکی ہے۔ اکیلا چنا بھارٹیس پھوٹسکا۔ باطل منظم ہے۔ وہ اس گرکو پچپان گیا ہے۔ اب اگرفت منظم عربوق باطل کو کلست نہیں دے سکا۔ اس تقتے کو اسلام کے وہ کم بردارخوب بچھے لیں جوسرف افوادی تی مجاورت بش خرق ہیں کین ایتا کی عوامی عبادتوں بہلغ میں بیشتے مواد جہادے دور بھاگتے ہیں۔ جنت اللہ کے وامول نہیں، اپنے دامول خریدنا جا جے ہیں۔

یہ آ یت کہ دری ہے کہ کفر برقر بید شن رضہ ایک عظم بلد ایک قیم یک صورت افتیار کری ہے ''اکبر بخریحا'' کے الفاظ انتظیم کی طرف اور ''البیکر واٹیما'' کے الفاظ تو کیک کی طرف روقن ترین اشار و کررہے ہیں۔ رسول مقبل نے کا فروں کی منتظیم کا علان مومنوں کی تنظیم سے اور کا فروں کی تو کیک علان مومنوں کی تحریک کیا ہے۔ ججرے ٹیمن ہو کی تاتی جی شراور احد فیس ہو سکتی تھی۔ اگر چہآ ہے اللہ کا پیغام بینجائے غیر مسلمار کیا کہا گئی کے محتاج نے میں انتظام رسید تھیا۔ مدیدی سلف شدید میں ملک تی اگر آپ چیکھ کے بیچھیٹھم وقر یک نہوتی ، اگر ایک محمودے والا اور ایتر تھیم لیانے والے نہ ہوتے۔

اوربيسب ني كريم علية كفيض محبت كالمتيج تفار

ہر نبی کی کالفت میں افرادئیں اٹھے ہیں بلکہ جماعتیں آٹی ہیں جواپنے اپنے سرغوں کے ماتحت کام کر دہی تھیں۔ حضور تھاتھ کے ساتھ بھی ہیں ہوا۔ اور ہرام تھٹ کے ساتھ ہوگا جواسلام کا کام کرنے کے لئے میدان مگل میں آئے گا۔

> وَإِذَا جَآءَ تُهُمُّرَ ايَةٌ قَالُوَاكَنُ ثُؤْمِنَ حَتَّى نُؤُقِّى مِثْلَ مَآ اُوْقِيَ رُسُلُ اللهِ ءَ اللهُ اعْلَمُحَيْثُ يَجْعَلُ رِسْلَتَهُ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اجْرَمُوْا صَعَارُّعِنْدَاللهِ وَعَذَابُ شَدِيْدٌ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُونَ ۞

#### ترجمه آيت نمبر١٢١

جب ان کے پاس ہماری کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس وقت تک ند مانیں گے جب تک جمیں بھی وہ چیز ندری جائے جواللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغا مبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ وہ وقت دوونییں ہے جب یہ بحریثن اپنے کر تو توں کے باعث اللہ کے حضور تحت ذکت اور سخت عذا ہے ۔ وجار موں گے۔

لغات القرآن آيت نمبر١٢٣

حَتَّى نُوْلَتَى جَبِكَ (بَمِينِ) دُويَا جَا حَيْثُ يَجْعَلُ جَيْدِوهَ الآب بِيعِيدوه ناتا ہے رِسْلَتَهُ اپْنِيغام حِيغارٌ ذات - رسوالَ

(104

3

## تشريخ آيت نبر١٢٢

حضرت قادۃ ہے منقول ہے کہ بونونوم کے سروار ایوجمل نے ایک بارکہا کہ بوعیدمناف (لیتن نی کریم ﷺ کے خاندان) ہے ہم کی محاذیش چھے نیسی رہے کی اب وہ پول کتے ہیں کہم اب شرافت ویزرگی میں ہمارا مقابلہ بین میس کر سکتے کہ ہمارے خاندان میں ایک بی آئی کیا ہے جس پروی الٹی آئی ہے۔ اس نے کہا جب تک ہمارے پاس بھی وق شام جائے اور ہم بھی نیوت میں برا بریرہ وہا کی اس وقت تک ہم کی بات کوند انیں گے۔

ں پرت میں بدید ہوئیں۔ ایک ادر میکر کھا ہے ایو جہل نے کہا ہم اے اللہ کا کام نہیں ما نیں گے جب تک فرشتہ ہمارے پاس نیآ نے اور تقعد ایق شد کردے کہ بیداللہ بھی کا کلام ہے۔

جواب میں الشرنعائی نے فرمایا کہ نبی کا انتخاب الشرخو اکرتا ہے۔ وہ الشطیم ہے اور حکیم ہے۔ یہ کو کی دنیا وی عہدہ نہیں ہے کر در فواست دینے سے ل جائے یا مجام دوریاضت کرنے سے ل جائے۔ یہ کی قوم یا قبیلہ کو کڑت بھٹنے کے لیے نہیں دیا جاتا۔ شہ اس انتخاب کے چیچے کو کہ بیا مصلحت ہوتی ہے۔ یہ عہدہ کہ کا اور سی نہیں ہے۔

يى مال معزت محرصطنى على كرماته محى تعاد دنياش آخريف آورى اوردنيات جانے كردميان تمام مرآ پ كى الك شان دى اگر يون

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۲۵ تا ۱۲۷

چرم کواللہ ہوایت بخشا چاہتا ہے اس کے دل کواسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔ اور جے گراہ کرنا جاہتا ہے اس کے دل کوئٹک کردیتا ہے اور ایسا جکڑتا ہے کو یا وہ آسان کی طرف ز بردتی تھنچا چلا جار ہا ہے۔ای طرح اللہ گندگی کے عذاب میں ان سب کوڈالٹا ہے جوالمیان مہیں لاتے۔

آ پ کے رب کی طرف سے بیاستقامت کا راستہ ہے۔ہم نے اس کے نشانات راہ کوان لوگوں کے لئے واضح کر دیا ہے جو فور کرتے ہیں۔ان ہی کے لئے اپنے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے۔اوروہ ان کے انٹمال میں ان کا مددگار ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر ١٢٤١٦٥

يُردِ اللَّهُ الله جابتاہے وہ کھولتا ہے يَشُرَحُ اس کاسینه۔اس کا دل صَدُرَهُ په که و ه اس کوگم اه کرد ہے اَنُ يُضلُّه' بحينحا موا گویاً کہ۔جسے کہ كَانَّمَا (او نجائی پر) چڑھتاہے نَصْعُدُ گندگی۔عذاب ألرجُسُ سلامتی کا گھر دَارُ السَّلْم

## تشريح آيت نمبر ١٢٥ تا ١٢٧

اسلام کے لئے انشراح صدر ہوجانا لیتن سیدکھل جانا سراسرتونتی الٰہی ہے ہے۔ یہ ہی نہ تب ہے ہنگری حضرت موئ نے اپنے لئے دعافر مائی تھی۔اے رب بیرا سید بھول دے حضور نجی کرئم تھنٹے کو بطور قبت خاص کہا گیا۔ کیا ہم نے آپ کے سینے کوکھول نیس دیا ہے۔

حضرت محبرالشائن مسود مدود عدوات برجب بياً بت نازل ہوئی تو مجاراتم نے مضور منطق سے انشراح صدر کی تغیروریافت کا۔ آپ منطق نے جر مجھ فرمایاس کا ظامریہ ہے کہ بیا کیدوشن ہے جے الشرفائل دل میں ڈال دیتا ہے (بیروشن ایمان کی ہے) موس کو فود و فوق سے مجت بڑھی جاتی جادر باطل سے نفرت سے بارگرام نے بو جھااس کی بجیان کیا ہے فرمایا مؤس فا فیالدتوں کے گھرا تا ہے اور لافا فیالدتوں کے لئے بتر آر رہتا ہے۔ وہ موت کی تیار کی موت سے پہلے کرنے لگتا ہے۔ مرا المستنج ، کار جمد نام طور پر بیرها راستد کیا گیا ہے لئے فاوہ راستہ جس میں کسی منزل بیس بیرموال نداشتے کہ اب کوھر جاؤں۔ ایک طرف فورا کیا ان میں جس معرفروی رای کھی ہے اور رہنما بھی اور دومرکی طرف نشانات راہ ہیں۔ کویا ہر منزل برآ گے کامنزل خود نؤود واضح ہوتی جائی ایک رتا ہے۔ اوھرآ کہ شی ریہاں ہوں۔

ر المراق الم المراقد م يرحالات مختلف شكلين وهاركراً من بين كان ورق به كان فريب به كنين فوف. بيرشهادت مجمد الله من المراق المراقع ال

لوگ آسان سجھتے ہیں مسلماں ہونا

یہاں وق پاؤل دھرے جو ہمت اور استفامت ہے میں ہو۔ بہک نہ جائے ، گوٹ ہائے ، گوٹ جائے ، گوٹ جائے ، گوٹ ہائے ، گوٹ ہ جائے ، طاقت کے پہاڑے کو اے شیر کے منہ شی پنچ ڈالے آگ کے سندر شی بے خطر کود پڑے اور موت کی آنکھوں شی آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا سلیقہ جانا ہو۔ استفامت ، مشبوطی ادادہ ، ہت، شجاعت ، قیارت ، قدیم ، محت ، گلن ، اور گن مشکلات اور رکاوٹوں کے باد جود دہا پارچ اہرائے ہوئے تر تی ، چیش تقد کی ، خوش رفاری ۔ ان کے بیٹر بیداہ مطریقی ، ورپھ قدم قدم پر بیشنا بیز کپ کدا ۔ اللہ ہمیں دور ستہ دکھا دیستی جس شن آپ کی اہم رفت تھم چوشی ہے۔ وہ عقائد دو ایمان وہ فیمر منزلزل اعمال عطافر اسے جواس دار الاثرت کی طرف ہے جائیں جس پر آپ کی طرف سے سائتی ہے۔

صراط منتقیم شکوک وشہبات کا راستر بین ہے۔ شرع صدر کے قطعاً معنی بعین کال کے بیں۔ اور جب بیکیفیت پیدا ہوگی تو راستہ بی صاف ظرآئے گا اور ل بھی ہے دھڑک آٹش نمر ودیش کو دیڑے گا۔

# وَ يَوْمَرُ يَحْشُرُهُمْ

جَمِيُعًا الْمُعْشَرَا لَجِنَ قَدِ اسْتَكُنَّرُ تُمُرِّنَ الْإِنْ وَقَالَ الْمُلْعَ مُخْدَا الْإِنْ وَقَالَ الْمَكَنَّ الْمُخْدَا الْمُعْضَى الْإِنْسَ رَبَّنَا الْمُكَنَّعَ بَعْضُنَا بِبَعْضَ وَبَلَغْنَا الْكَرْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ وَكُذْلِكَ فَيْهَا لِلْآلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْ

يَقُضُونَ عَلَيْكُمُ الِيْتِي وَيُنْذِرُونَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ فَا الْحَيْوةُ هَذَا وَالْوَا شَهِدُنَا عَلَى اَنْفُسِنَا وَعَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ النَّكُمُ كَانُوا كَفِي يُنَ ۞ لَذُنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ النَّكُمُ كَانُوا كَفِي يُنَ ۞ فَلِكَ انْ فُكُم يُطُلُم وَالْمُلُهُا فَلَا اللَّهُ الْمُؤْنَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّمَا عَمْدُونَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّ مَا عَمْدُونَ ۞

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۲۸ تا ۳۲

اور وہ دن جب کہ اللہ تعالیٰ حشر میں ان سب کوئی کرے گا (اور جنوں نے فرمائے گا''

استو م جنات اہم نے تو لوگوں میں ہے بہت موں کوا پنا تائی بنالیا تھا۔ اور اس وقت ان انوں میں

ہو ہجان کے ساتھ کام میں شرکیہ رہے تھے کار پن کے کہ اے ہمارے پروروگا را ہم دونوں

تو موں نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے بہاں تک کہ ہم آئی اس مقرر مدت پر تی گئے گئے

بیں جو آپ نے ہمارے کے مقدر کردیا تھا۔ النفر ہمائے گائے مسائل کا کھانا جہتم ہے۔ اس میں میں

میں جو آپ نے ہمارے کو کر اب حیالت بھانا چا ہے ہے تک آپ کا پروروگا دکھ وحکمت دونوں پر
مادی ہے۔ اور ہم ای طرح (جن والس کے) خالموں کو ایک سماتھ ملا وی پروروگا دکھ وحکمت دونوں پر

مشترک تھے برقم ہما ہی طرح (جن والس کے) خالموں کو ایک سماتھ ملا یہ ہم ہی ہو ہو کہ برخیر فیس

مشترک تھے برقم ہما ہماری آ بیا جنائے گا کہ اے گروہ انس وجن کیا تمہارے پاس تم تی بین ہے دو بہتے ہمیں دنیا کہ

مرح ہمود '' کہ ہماں کہا گیا ہے خالف خود گوائی دیتے ہیں۔ کہ دوائم ان تھر میں ہے ہو جہیں دنیا کی خرد سے تابہ دیکھیں کے کہ دوائم ان تھر میں ہے جو کہیں دنیا کو اور وہ خود تی ارائے تھے بہتے کہ جیس دنیا کو سے ہمارے خالوں کو ایک کا موروہ کو دور کا دکر دے اور ان (قریب الوں) کو احکام آئی کی خبری میں دور ہے اور اور کو ان کے لئے در ہے مقر وہیں اور آپ ہو در ایک رور دیا ہم سے اور اعلی کو نا دیا کہا کیا تھا ہے جو جو ہمیں اور اور کو ان کے لئے در ہے مقر وہیں اور آپ کا دور وہ کو در ہے کہ میں ہے۔

اور اعمال کے گا تا ہے جو دور ہو کر دے میں سب انیانوں کے لئے در ہے مقر وہیں اور آپ

#### لغات القرآن آيت نبر١١٨ تا١١٢

اے جماعت اے بگروہ تم نے بہت کچھ حاصل کرلیا اسْتَكُفُ تُدُ اسُتُمُتَعَ نفع انهابا ـ فائده انهابا ہمیں پہنجا تكفنا أخُلُتَ تونے مقرر کیا تھا المحكانا مَثُولي ہم دوست بناتے ہیں کیاتہارے پاس نہیں آئے آلَهُ مَا تَكُهُ بان کرتے ہیں قُصُّن وہ ڈرائے ہیں ملاقات ـ ملنا دھوکے میں ڈال دیا بستیوں کو ہلاک کرنے والا مُلكُ الْقُراي اس کےرہنے والے

## تشرِّحُ: آیت نمبر ۱۳۲۸ تا ۱۳۲

ان آیات بھی اس وقت کی منظر کئی گئی ہے جب میدان صفر بھی قوم جن اورقوم انس بیس سے سارے گذگارا ایک طرف برخ موں اورقوم انس بیس سے سارے گذگارا ایک طرف برخ موں کے ۔ اللہ تعالیٰ اللہ میں سے سارے گذگارا ایک طرف برخ موں کے ۔ اللہ تعالیٰ اللہ موں کا دہار ہوا کہ اس میں اللہ موں کا دہار کی تعالیٰ اللہ موں کا دہار کی تعیار اور اس کے ساتھ اور بہت کے اس کے مواد کا مور کے اس کے اس کا بیت جو قوم برش بیس سے مقالور جس نے انسانوں کی جو بہت کی اور بہتا نے فور بہتا کے دار بہتا ہے کہ اس کے مور کے اس کمیا گئی موں کا دہار کی اس کے مقالین جس کو بہت کی کہ دو بہت بارک کی دار اس کے اس کی مور کے اس کمیا گئی ہوں کے کہ بہت کی کہ دو بہت بدل کے تعیار کا داران کوں کی نظروں سے بیا اس کے مور کی کا مور کے اس کمیا کی مور کے اس کہت کے بلکہ انسانوں کی نظروں سے بڑا کا مرک میں مور کے ناموں کی اس سے بڑا کا مرک میں مور کے ناموں کا مور سے بڑا کہ کہ کہت ہے دوس سے بالاقساد ڈال کے ہمتی کہ دور بھی میں دوس کے اللہ کہ المرک میں میں دوس کے اللہ کہ کہ کہت ہے دوس سے بالاقساد ڈال کے ہمتی کہ کہ دور بھی میں دوس کے اللہ کہ کہ کہت ہے دوس سے بالاقساد ڈال کے ہمتی کہ کہ دور بھی میں دوس کے اللہ کہ میں کہتے کہ کہ دور کی میں میں دوسے ڈالنے تنے جہا کہ کرک کی آخری مورہ بھی ذکر ہے۔ یہ دوسے بالاقساد ڈال

جاتے تھے۔ پہلے ہلکا اور مخضر۔ پھر رفتہ زیادہ گہرااور پائیدار۔

دومرے شیاطین انس ہیں جیسا کہ ہورہ طبین میں ندکور ہے۔اے بنی آ دم! کیا ہم نے حمہیں فیبھت ٹیمیں کر دی تھی کہ کے میر میں میں میں میں انسان میٹر

شیطان کی بیروی نشر کاب دیشمبارا کھلا ہواوش ہے۔ حملہ معرب مدار الغلاظ میں راحصوں والکا کا تاریخ کا استراد کی میں محرک اور میں میں ایک مدار البیح مذا الطبیعی و

جواب میں وہ ان الفاظ میں اپنے تصوروں کا اعتراف کریں گے کداے حارے پروردگار! ہم دونوں لیتی شیاطین ہن اورشیاطین انس نے ایک دوسرے کوخوب ستامال کیا ہے۔

ادر بیا تین آس نے ایک دوسرے دوسرے استان کیا ہے۔ یدقو طاہر ہے کہ بہلائے والے جنوں نے مکتلے والے انسانوں کو خوب کمراہ کیا لیکن شیاطین انس نے مس طرح شیاطین

میں وہ ستمال کیا؟ جن اواستمال کیا؟ جواب یوں مجھ میں آتا ہے کرد نیاش دوطرح کے والی اور اسباب واکرتے بین ایک فاہر۔ دومرے یوشیرو۔ ایک وہ

جواب پیل جوست کا بیان جوست انا تا ہے دونیا شار دوسرے خواں اور اسمان جو احرے ہیں ایک طاہر دوسرے پوسیرہ سابید وہ جونظراً تے ہیں ، جن کے بنانے بگاڑنے ہیں انسان کا ذکل ہے۔ دوسرے وہ جونظر نیس آتے ، جن کے بنانے بگاڑنے ہیں انسانوں کا ذکل ٹیس ہوتا۔ طاہراور پوشیدہ دوفوں ایک دوسرے پراٹر انداز ہوتے ہیں اورل طل کرکا مرکستے ہیں۔ یہاں شیاطین جن سے پوشیدہ جوال کی طرف اشارہ ہے۔ قیامت کے دن زمین وا آسان کی ہر چیڑ کوانی دینے گل جائے گی جیسا کہ مورو زلزال شیرار شاوفر مایا گیا ہے۔ اورجیسا کرسورہ لیٹین میں ذکر ہے اللہ ان کی ذیا تو ان کی بذکر کے جم کے تمام اعضاء کو بولئے کی اقرت دے دے گا اور دوسیٹ شیاد تیل دینے لگ جا کیل گئیس برڈ جیسے جوئے مکا دوم میں زم س کے۔

، مسب چونسان ہے معن میں ہے۔ ب و حساس کا میں ہے۔ و سے معادر میں را پہیں ہے۔ مجر مین منصرف افر ارجرم کریں گے بلکہ اپنی گرانای کی واصدا ملی اور بنیادی دیو بھی بیان کریں گے کہ ہم دنیا کی عشرلوں

بھر شان شعرف افرار چرم کریں نے بلادا پی فران کی واحداسی اور بنیادی وجہ سی بیان کریں ہے کہ ہم دیل کی محربوں اور ذیلتوں پر چھر گئے تھے۔ ہم نے امیس اپنا سب بچھ بچھر کھا تھا۔

یہاں ایک موال پیدا ہوتا ہے کر کیا جنول شن کھی رسول آئے ہیں؟ ہلائے تشیر دھدیث میں سے ایک گردہ کا کہنا ہے کہ
رسول بھیشا انسانوں میں ہے آئے ہیں۔ ان بیل ہے بعض جنول کے لئے بھی مجوث ہوئے ہیں۔ ادر انہوں نے جنول ہی ہیں
سے افراد کو تقتیب کیا ہے کہ اپنی قوم میں تنظیف کریں۔ یا جیسا کہ سورہ جن میں نیل ذیان
سازی کے اللہ کا کام منا اور پی قوم میں بینجایا۔ یہ بات باب ہے کہ پینجر اسلام چھٹے انسانوں بجنوں کی برتا ہے کہ بھی گا قات اور کی تھی ہے کہ بھیر اسلام چھٹے انسانوں بجنوں کی برتا ہے کہ بھی گا تھی ہے کہ بھیر اسلام چھٹے انسانوں ہے پہلے جنول کی آباد کی ہی ان بین تھی کے لئے جن رسول کا سلام تم کردیا گیا ہے دونوں اور استان میں ہیں۔
رسول آیا کرتے تھے لیکن معضرات اور سے بہلے میں مولوں کا سلام تم کردیا گیا ہے دونوں اور استان تیکن ہیں۔
اس معشون کی ہوئے کہ ہے کہ معتبد میں سے بعد انداز میں دیا گاہوں کہ کہ بھی ہے کہ میں میں معرف کی کہ جاتے ہے۔

اس مضمون کی آخری آیت کا مقصد و مثنایہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول اس لئے بیسیج بین تا کہ کی گئی گئی ہی ہے رہنے والے امکام اللی سے بے قررہ کرچنم میں نہ تکتی جا ئیں۔اس آیت کا بیر مطلب ہر گرٹیس ہے کہ رسول اللہ تکتی ہے بعد کی رسولوں کا سلسلہ باتی رہے گا ہے مکار کا نہا ماہ معاشق کے ایک مطاب کی طرح کے رسول اور کی طرح کے تی آنے کا سوال تی پیدائیں بوتا۔ قادیا ٹیوں نے اس آیت سے جو استمدال کیا ہے وہ کھی ہوئی گمرائی اور جہالت ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو ختر نہرت پر پوری طرح ابمان رکھنے کو فیٹر مطافر ہائے۔ (آئین) وَرَبُّكَ الْغَرِقُ ذُوالرَّحْمَةُ الْ وَرَبُّكَ الْغَرِقُ ذُوالرَّحْمَةُ الْ وَرَبُّكَ الْغَرِقُ ذُوالرَّحْمَةُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِكُمْ مِنَا يَشَاءُ كَمَا النَّفَاكُمُ وَنَ ذُرِيَةٍ قَوْمِ الْحَرِيْنَ ﴿إِنَّ مَا تُوعُدُونَ لَا يَتَوْمِ الْعَمَلُوا عَلْ لَا يَتَوْمِ الْعَمَلُوا عَلْ مَكَانَتِكُمُ إِنَّ عَامِلٌ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ مَكَانَتِكُمُ إِنَّ عَامِلٌ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ مِنْ تَكُونُ لَهُ عَالَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَالِمَ الظّلِمُونَ ﴿

### ترجمه: آیت نمبر۱۳۳ تا ۱۳۵

اور آپ کا پروردگار بے نیاز بھی ہے اور حم و کرم والا بھی۔اگروہ چاہے قر خم لوگوں کو ہٹا دےاور تہارے بعد جم کو چاہے تہارا جانشین بنادے۔جس طرح تہاری موجودہ نس کو پہلے نس کے بعدا فعایا گیا ہے۔تم ہے۔جس (انصاف کے دن) کا وعدہ کیا گیا ہے۔اس کا آٹا ٹائٹی ہے۔اور تم انڈکو جا جونمیں کر سکتے۔

ا ) (اے ٹی ﷺ) آ آ پ کہد بیجئے اے میری قوم! تم اپنے طور پر کام کرتے رہو۔ میں بھی اپنے طور پر کام کرتار ہوں گا۔ جلد ہی تہمیں پید لگ جائے گا کہ کس کوآ ثرت کا گھر ملیا ہے؟ حقیقت بیہ ہے کہ فالموں کو کسی فلا آن کام بیانی حاصل ندہ وگی۔

لغات القرآن آيت نبر١٣٥٢ ١٣٥٢

الُّغَنِيُّ بِهِ الْمُعَنِيُّ بِهِ الْمُعَامِنِادِيَا بِ يَسُتَخُلِفُ ووقائمٌ مقام بناديتا بِ

دُرِیَّةٌ اولاد تُوَعَدُونَ و*عدہ کے گے ہیں* مَگانَیِکُمُ اپْنِ جُکہ عَاقِبَةٌ انْجام

## تشريخ: آيت نبر١٣٥ تا١٣٥

الله رحمت والا ہے لیمی کی کوئزادیے میں اے کوئی لطف نجیس آتا۔ اے توانعام واکرام دیے میں لطف آتا ہے اس کی
رحمت کا نقاضائی ہے بہ تبہاری خوش ہے بہ تبہاری آنگیف سے ناخش ہے ۔ کیاتم اس کے بنائے ہوئے ٹیسی ہو؟ جس
جمع وجان کو آتی محبق اسے عمایات کیا اور آنی محبق اور شخصتوں ہے کہ کا مختلف منزلوں سے گذارا۔ کیا وہ اسے دوزخ میں ڈال کر
خوش ہو کتا ہے؟ گھرمزا۔ وہ محکی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ اس کے بغیرانسا نے کہاں کئن ہے۔

فر مایا جارہا ہے کہا ہے گو ایر جو مال و دولت بھت واققہ اداس نے دے رکھا ہے، اس پرمت پھولو نے فروہ و یا جماعت ، بڑی ہے بڑی ہتی اور بڑی ہے بڑی قوم اس شور دیا ہے اسی ملیا میٹ ہوگئی کہ اس کا نام وفقان بھی ٹیس ملتا۔ وہ چکہ خال دوسری ہمتیوں نے اور دوسری قوموں نے ان کی جکہ لے مل میاتم پیدائش اور موت کے نظام کوئیس و کیھتے کہ تہار ہے آ با واجدا و آئے کہاں ہیں۔ کل وہ شے۔ آئے تم ہو۔ ای طرح کل کوئی اور ہوگا۔

فر ما يا" وجان ركھوكه ظالموں كومجى فلاح حاصل ندہوگى" .

قرآن پاک کی اصطلاح میں فالم صرف دونیں جو کی اور پڑھم کرے۔ فالم دوبھی ہے جواچنآ آپ پڑھم کرتا ہے، جو کفر وشرک اوفیق و فجو کرکے اپنے آپ کو دوزخ کا مشتق بنا دے۔ جو کو کی اپنے آپ پڑھم کرتا ہے دولیٹ میں بہت سارے دوسرے اوکس کو بھی لے لیتا ہے۔

فلاح دنیادی بھی ہے اور اخروی بھی۔ اخروی تو نیر ابھی پر دہ غیب میں ہے۔ لین اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ طالم اپنے کیفر کر دار کوائ زندگی میں بھی جاتا ہے۔ عذاب اللی کی ایک تیم دنیا میں یہ بھی ہے کہ دولت دفعت ، صحت واقد ارکی زیادتی کر دی اور دومزید گزنا ہوں میں غرق ، دوگیا یا ذوال میں آگیا۔ نی کریم ﷺ نے فر مایا'' فالم سے لئے قیامت کے دنظم ہونت اندھرا بے گا'' ( تنفق طید ) اوس بن شریشل کی روایت ہے صفور ﷺ نے فر مایا'' بوخص کی ظالم کا ساتھ دے کراس کوقت ہونیائے گا یہ بھی کر کہ وہ ظالم ہے قدود اسلام سے ضارح ہوکیا'' آپ تکٹیف می کی ایک طویل حدیث ہے جس کا مطلب ہے کہ ظالمی شکیاں مظلوموں میں باخث دی جا کمیں گی اگر اس

ظام ہے دو اسلام سے ماری کو بیا آپ مقطق میں کا ایک طویل صدیت ہے جس کا مطلب ہے کہ ظالمی نیکیاں مظلوموں میں بانٹ دی جا کیں گی اگر اس کی نیکیوں کا ذیحہ و تم ہوگیا تو مظلوموں کی برائیاں اس کے سر پر چھر دی جا کیں گی۔ پجرائے جہنم میں چینک دیا جائے گ حضرت عبداللہ بمن مسعودگل دوایت ہے حضور می نے نے فیا کی کروشن کسی طالم سے ظلم میں اس کی مدوکرتا ہے تو بھی بھی اللہ تعالی اس مدوکر نے والے کو ظالم کے اور پر مسلط کردیتا ہے تا کہ ظالم کو یہاں بھی سروال جائے۔

اورتاریخ بلکہ جدیدتاریخ اس پر گواہ ہے۔

وَجَعَلُوْالِلهُو مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَ الْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلهِ بِزَغْمِهِمْ وَ هٰذَا لِشُرَكَابِنَا ۚ فَمَاكَانَ لِشُرَكَا لِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَا إِهِمْ مُاسَاءً مَا يَحْلُمُونَ ﴿

### ترجمه آیت نمبر۲ ۱۳

اور بیاوگ اللہ کے لئے ایک حصہ خودای کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے مقرر کرتے ہیں۔ پھر اپنے ذبمن اور تکن سے کہتے ہیں کہ بیاللہ کا حصہ ہے اور بیہ ہمارے بنائے ہوئے معبودوں کا حصہ ہے۔ لطف میہ ہمکہ جو حصہ ان کے بنائے ہوئے شرکا ء کا ہے وہ اواللہ کوئیں پہنچا۔ اور جو حصہ اللہ کے لئے ہے دہ ان کے بنائے ہوئے شرکا ء کوئٹی جاتا ہے۔ وہ لوگ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نمبر١٣٩

ذَرَا اس نَه يُعيلايا الْمُحَرْث تحيق الْائْعَامُ مويثْ نَمِيبُّ حسر الْاَيْمِيلُ ثَمِيلٍ الْمُعِيلُ ثَمِيلٍ يُتِهَالِمٍ مُعُمِّمُانَ ووفِيلِلارِحْ بنِ

#### تشرة آب نمراء

مشرکین عرب کیتی اور باغ کی پیدادارادر مویشیوں میں ہے ہرسال چند ھے الگ کر لیتے۔ ایک حصہ اپنے مکمر بلو استعمال کے لئے۔ ایک حصہ بت خانہ کے بچار یوں اور تکہبانوں کے لئے۔ ایک حصہ اللہ کے لئے جوغر بااور مسالیس پر قری کرتے جسوں کی تشیم کے بعد مجمی وہ اللہ کے ھے میں ہے تھوڑ اتھوڑ اقراف قائل خاسئے رہنے اور اپنے بایجار یوں کے ھے میں ملا دیا کرتے تھے۔ نیز اگر کی وقت الفاق ہے اللہ کے لئے تھی کئے ہوئے صوں میں سے کوئی حصہ اپنے پارتوں کے تھے میں اُل جا تا تواس کوائی طرح ملار ہنے دیے اور اس کے لئے بیجواز ڈھوغر نے کہ اللہ تعالیٰ قریمہ نیاز ہے اس کے صوں میں سے اگر کوئی حصہ کم ہوجائے گاتھ کچھوٹی تیس پڑے دیے اور اس کے لئے بیجواز ڈھوغر نے کہ اللہ تعالیٰ قریمہ نیاز ہے اس کے صوں میں سے اگر کوئی حصہ کم

فر مایا جارہا ہے کہ سارے کا ساراتن اللہ کا ہے۔ کوئی شریک ٹیمیں تقییم کا تن ای کو پنچنا ہے۔ شارع وہی ہے۔ گھر دفتر ، دفتر این دفتر این میں اس کے جو وقت اور توجہ کا حصہ ہے۔ دوای کی شریعت کے مطابق ہیں تا ہے کہ کو تو دہ میں شارع بن جانے کی اجازت ثبیں ہے۔ اور اطف یہ کہ انہوں نے معبودان باطل تضمرا رکھے ہیں اور ان کے نام پر پہار میں اس کے بعد جو وہ ثیم دلی سے تھوڑ ایہت ٹیرات پر ترج کرتے ہیں ۔ اس کے بعد جو وہ ثیم دلی سے تھوڑ ایہت ٹیرات پر ترج کرتے ہیں ۔ اس کے بعد جو وہ ثیم دلی سے تھوڑ ایہت ٹیرات پر ترج کرتے ہیں ۔ اس کے بعد جو وہ ٹیم دلی سے تھوڑ ایہت ٹیرات پر ترج کرتے ہیں ۔ وہ کوئی تین میں ہے۔

وَكَذٰلِكَ زَيِّنَ لِكَثِيْرِمِنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَصْلَ اوْلادِهِمْ شُرَكًا وُ هُمُ لِيُرْدُوهُمُ مَولِيكُ لِسُواعَلَيْهِمْ دِيْنَهُ مُرْ وَلَهُ شَاءًا اللهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ® وَقَالُوا هٰذِمَ ٱلْعَامُ وَحَرْثَ جِعْرُ ۗ لَا يَطْعَمُهَا ٓ إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَٱنْعَامُّرُ حُرِّمَتُ كُلْهُوْرُهَا وَٱنْعَامُرُّ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَا ۚ عَلَيْهِ سَيَحُنَ فِهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتُرُونَ ﴿ وَقَالُوْا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ ٱلْأَنْعَامِر خَالِصَةً لِذَكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى الْوَاحِنَا ۗ وَإِنْ يَكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ وَيْءِ شُرَكًا وْ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ وْإِنَّهُ حَكِيثُمُّ عَلَيْمٌ ﴿ قَدْ خَسِرَالَّذِيْنَ قَتَلُوًّا اوْلَادَهُمْ سَفَهَّا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَنَ قَهُمُ اللهُ افْتِرَاءٌ عَلَى اللهُ قَدْضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ١

#### ترجمه: آیت نمبر۲۳۱ تا ۱۳۰

اورای طرح بہت ہے مشرکین کے خیال بیں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قل کو (ان کی نظروں میں ) بہت خوصورت بنار کھا ہے تا کہ وہ ان کو بر باو کر دیں اور دین کو ان پرمشتر کردیں۔ اگر انڈ چاہتا تو وہ الیا ند کرتے۔ اے نبی عظافیہ آپ ان کو اور جو چھے پیلے با تیسی بنا رہے ہیں نظر انداز کرد سیجئے۔ وہ یہ میں کہتے ہیں کہ بیرویٹی اور پیکتی تمنوع ہیں۔ان کوکوئی نہ کھائے مگر جس کو ہما پئی مرشی سے چاہیں۔ پھر کچھے جانوروں کی پیٹھے پر چڑھنے کو ممنوع قرار دیتے ہیں اور پیکھے جانور ہیں جن پر ذرخ کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے ۔ یہ سب پیکھ ڈھونگ ہے اور اللہ انہیں ان بہتان طرازیوں کی سزاوے گاجو وہ بہتان بائدھتے ہیں۔

اوروہ کہتے ہیں کہان(مخصوص) جانوروں کے پیٹے میں جو پچر ہے وہ قو صرف ہمارے مردول کے لیے مخصوص ہے کین اس کا کھانا ہماری عورتوں پرحرام ہے۔ بھر جو پچرمردہ پیدا ہموقواس کے کھانے میں مردعورت شرکت کرسکتے ہیں۔اللہ آئیں ان باتوں پرمزادے گا جوانہوں نے گھڑ

ر کمی ہیں۔وہ سرف حکت والا بمی ٹیس ہے بلکہ سب پکھ جانئے پوجھنے والا بھی ہے۔ بے شک وہ ام مق اور نا دان لوگ جنہوں نے اپنی اولا دکوتل کیا اور اللہ پر بہتان بائد ھ کر اس کے دیے ہوئے روق کو (جس پر بھی چاہا) حمام تخم را دیا۔وہ خت نقصان اٹھائے والے بیں وہ گر ابنی میں پڑے ہوئے ہیں۔وہ برگر ہم ایت یانے والوں میں سے نہ ہوں گے۔ بیں وہ گر ابنی میں پڑے ہوئے ہیں۔وہ برگر ہم ایت یانے والوں میں سے نہ ہوں گے۔

لغات القرآن آيت نمبر ١٣٠٢ تا ١٨٠

لِذُكُورِنَا

لِيُوهُوُ تَاكِدوه بربادكرين لِيَلْبِسُوْا تَاكِدوه الْكِدوس مِين الْمُشْكَروين حِنْجُون منوع ہے لاَيَكُمْتُمُ ثَيْين كَفَاتا حُومَتُ تَامِري كَفَاتا خُومَتُ نَامِكُونُ (بَكُونُ)۔ بيت بَكُونُ (بَكُنْ)۔ بيت خواصَةً نالص يحض

ہارےمردوں کے لئے ہے

مُعَوَّمٌ حرام کردیا گیا اَوْوَاجِنَا ہارک ہیں(پررام ہے)۔ مُنْشَقُهٔ مرداد وَصَفِهِمُ ان کیا تیں بنانا سَفَهُا ہے وَقَلْی ناوائی

## آخری: آیت نمبر ۱۳۰۲ تا۱۳۰

انسانوں میں جو جالاک طقہ ہو وہ باہمت امیر اور امیر تہ بننے کے لئے پنڈ ، پروہت، پادری، بجادر، آستاند دار اور تکید دار بن جا تا ہے۔ وہ بنو کو بصلید کو تجروں کو اور ظونوں کو نقش کا دیگ و کراپی آبد ٹی کا ذریعہ بنالیہ ہے۔ اور بیجا ال نادان مجام اس کا شکار بننے ہیں۔ ان کو شکار منافے کے لئے تھکم کھلا یا پوشیدہ مجبود ان باطل گھڑے جاتے ہیں۔ ان کی طرف سے افسانے تراہئے جاتے ہیں ان کے نام پر کنا ہیں کھی جائی ہیں یا تحریف کی جائی ہیں، ان کے نام پر قاعد سے اور تو آئیں بنتے ہیں، طال و ترام طے کئے جاتے ہیں بند ریناز، پڑھاوا، مشتقل تکس عائدہ وقتے ہیں، فیرود فیرو۔

چنانچہان خودساختہ معبودوں کے اجارہ داروں نے عرب کے جالم احمق شرکین کو جواصول وآ کین دیے تھے، ان میں سے جد ستھر۔

ے چند بیستے:

(1) جیما کہ اس ہے پہلی آیات ٹیس گزر چکاہے، کھیت اور مورثی کی پیداوار ٹیس سے اللہ کا اور بتوں کا حسب
مرخی حصد لگانا۔ آ ہستہ آ ہستہ بخلف بہانے سے اللہ کا اور بتوں کا حسب
مرخی حصد لگانا۔ آ ہستہ آ ہستہ بخلف بہانے سے اللہ کے حصد شیں اضافہ کرتا۔

(۲) واما و بنانے کو بے جزئی مجھنا اور اس کے بنظیوں کو شیر خوار گی میں بقی آئی کرد ریا۔ تھوٹی تھوٹی تھوٹی تھوٹی تھوٹی کو لئے ہا کہ
خطر سے کئی شی اختر کی کردیا کہ بری ماہو کر کئیں آ وار گی کرنے ذرگ جائے کی اور کی کو کو تھی کہ کون اپنی ووٹی

(۳) بیٹوں اور بنٹیوں کو کئین ہی میں اس لئے قتل کردینا کہ بڑے ہوئے تھی کون پالے پوسے گا۔ کون اپنی دوٹی
میں ان کو شریک کرے گا۔ کون ان کا ملات، کیڑے و فیم رہ کے چکر میں پڑے گا (آج کل مغرب میں بیام و آئی اور مام روائی
ہے۔ چنا تجداولا دیک آئی کردی جاتی ہیں بالمیم خاند مرکز جائی تیں۔

اوران اولا دول کی کھیپ در مکیپ تیار ہوگئی ہے خن کواپنے والدین اور کھر کا پیے ٹیمن ہے اوار گی، لا قانونیت اور جرائم شن ان ہی لا وارث جوانوں کا اتھوزیا دہ ہے۔اب تو نوکری کی درخواست شن یادیئے بھی کئی ہے، ان باپ کانام وشنان پوچھنا خلاف تہذیب ہوگیا ہے۔ شرورت پڑی تو باپ کا فرخی نام اتھینے کر لیا گیا جو ہرموم شن بدلتار ہتاہے )۔

ر بیسب وروسی پر ماری کے بیداوار وکھنیوس کرنا۔ دو کیتے سے کہ اس کھیت کی پیدادار ہماری اجازت کے بغیر کوئی ٹین کھاسکا۔ اس جانور کا کوشت صرف سرد کھاسکتے ہیں ادراس کا دورہ صرف سرد پی سکتے ہیں۔ اگر ذرائع کے دقت اس کے پیٹ سے زندہ پید نکط تو اسے صرف مرد ہی کھاسکتے ہیں۔ اگر مردہ بچہ نکطر تو مورشی مجی کھاسکتی ہیں۔ اس جانور پرالڈرکا نام ٹیس لیا جائے گا۔ شدودھ نکالے دقت، شہوارہ وتے دفت، شد ذرائع کرنے کے دقت۔ اس جانور پر کوئی پڑھئیس کتا ہیرہ ، سائر، وصیلہ اور حام چارتم کے جانوروں کا تنظیم کو عمارت سمجھا جاتا تھا اور بیانور بت خاندی خدمت کے لئے دفت ہوئے تے۔

(۵) بچول کوتل کر کے معبودوں پر جھینٹ چڑھانا۔

ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ اگر چیل اولا وکوشرکین عبادت اور نیک کا مبجھ رہے ہیں لیکن در هیقت بیر خاندانی،
اطانی ، دبی ہو کی اور ہرطرح کی خود گئی ہے۔ اہل عرب آلوارے آئی کرتے میں جدیدالل منرب پر تھ کنوول سے آئی کرتے
ہیں۔ گزشتہ بنگ عظیم کے دوران فرانس میں آبادی ان گا تھے۔ گئی کوفرج اور دورے عبوں کے لئے مروان کا رئیس طع تھے۔ مجبورا
عکومت نے انعام واکرام کے ذریعے مورون کو اولا دیمیدا کرنے اور پرودش کرنے کی ترفیب وقع میس والی اوراس سلسلہ کے سارے
افراجات عکومت نے انعاز در اسلام کے دارید کے اسر میک کوویت نام میں جوئے تجربے ہوااس کی دیے۔ یک تھی کہ سفید فام بیابوں کا کال پر کمیا۔
افراجات حکومت نے انعاز در کھی اس کال کا دور در کرسکا۔ اس ہے اندازہ ہوا کہ اس کی دیے۔ یک تھی کہ سفید فام بیابوں کا کال پر کمیا۔
اور جبری مجرق کا قانون تھی اس کال کو دور شکر سکا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس کے دور کا کرسٹید فام بیابوں کا کال پر کمیا۔

ان آیات میں بیجی فرمایا ہے کدان بچار ہیں، داہیوں، بچاد دول ادرا جارہ داردوں نے اپنے کھانے کہانے کیا نے جو اس میں اس کے اصول وا کین ادر رسم وردان بنادیے ہیں، تو یہ پید ای ٹیس چان کدامش دین کیا ہے اور شیطانی طاوٹ کیا۔ برنسل تحریف در تو بنے کرتی رہی ہے۔ شرک کے ان شیکہ داردوں نے حضرت ابرا ایٹم اور حضرت اسمنیل کے چش کردوہ بن کا دوجلیہ بگاڑا ہے کہ اللہ کی پناہ جب آئیں شرورت ہوئی شیم تھیدے، شیما عمال، شیم رسم لے آئے۔ اس لئے ہم صاحب عقل بیجیاں لے تا کردودھ کا دودھ ادریائی کا یائی ہو جائے۔

تو دو اوگ جوان مذہبی تفیکد داروں کے دام فریب شن آگے، جواللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اہل حق کا حق مارتے رہے۔ جوطل ال کورام اورحرام کو حال اس مانی تخمبراتے رہے، جواولا حق کے در پید خود کشی کرتے رہے، اوند سے منہ شالات کے گڑھے شم کر پڑے ہیں۔ حقیقت سے کے انجول نے اسے نئس کو استقدر کرالیا ہے کہ داہ جہا ہے۔ کہ کی تحقیق ان کے کا مجیس استقی۔

# وَهُوَالَّذِئِّ ٱنْشَا

كَنْتِ مَّعْرُونْ الْتَوْتُونَ وَالدُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَعَيْرَمَعُرُونَاتِ وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُعْتَلِقًا أَكُلُهُ وَالزَّرْعَ وَالدُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَعَيْرَ مُتَشَابِهَا وَهُمُ وَلَا تُسْرِفُونَ الْمَنْ وَلِيَ المُسْرِفِيْنَ ﴿ وَكَاللَهُ مُسَالِهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُسْرِفِيْنَ ﴿ وَقَدْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَالِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الللْمُ الْمُنْ ال

#### ترجمه آيت نمبرا ١٢ تا١٢ ا

(الله) وہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ پیدا کئے۔ دہ بھی جو بچاؤں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ محل جو بچانوں پرٹیس چڑھائے جاتے۔ اور نخلتان اور کھیتیاں جن سے انواع واقسام کی نفذا میں حاصل ہوتی ہیں اور نیون اور انارائیک دومرے سے ملتے جلتے بھی اور پچرالگ الگ بھی۔ان کے پھل کھا کہ جب وہ پھل دیے لگیں۔ اور ان کے (شرقی) حقق آوا کرو جب آئیس کا ٹو گرفتول فرچی ندگرو۔ ہے جاخرچ کرنے والوں کواللہ لینڈیس کرتا۔

اورای نے مویش بنائے دہ تھی جو بوجھ اور سواری اٹھانے کے کام آتے ہیں (اور وہ تھی جن کو گوشت کھانے ہیں اور کھال بچھانے ہیں استعمال کیا جاتا ہے)۔ جورز ق اللہ نے تہمیں دیا ہےاس میں سے کھا داور شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو بلاشیر وہ تہمارا کھلا ہواؤ مین ہے۔

لغات القرآن آية نبر الامامام

اونح چڑھائے ہوئے

مَعُرُوشت

| 195.6                          | ٱلنُّخُلُ       |
|--------------------------------|-----------------|
| تحفيتي                         | ٱلْزَرُعُ       |
| پهل                            | ٱكُلُ           |
| انار                           | اَلرُّمَّانُ    |
| مشابہ۔ایک دوسرے سے ملتے جلتے   | مُتَشَابِهًا    |
| وہ پھل لےآیا                   | ٱثُمَرَ         |
| اسكاحق                         | حَقَّه'         |
| کی کھیتی۔ کیے کھل              | حَصَادٌ         |
| حدے نہ بر مقو فضول خرچی نہ کرو | لاَ تُسُرِفُوُا |
| وه پسندنہیں کرتا               | لاً يُجِبُ      |
| فضول خرچی کرنے والے            | ٱلْمُسُرِفِيُنَ |
| جس جانور پر بوجھ لا داجا تا ہے | حَمُولَةٌ       |
| ز مین سے لگے چھوٹے قد کے جانور | فَرُش <u>ٌ</u>  |
| (خُطْهَ اتٌ) قدم               | خُطُهَ اتُ      |

# تشريخ: آيت نمبراهما تامهما

اں سے پہلے ذکر تھا کہ کس طرح عرب کے کفار وشرکین نے اناح ، پھل، دودھ ، مولٹی اور تمام غذائیات کے متعلق اپنے لئے ترام وطلال کے اصول بنار کھے تھتا کہ مردول اور بت خانے والوں کوزیادہ سے زیادہ حصد ملے اوروہ اجارہ وار بخ چیٹے دین جے چائیں جتنادیں اور جے چائیں کم دیں بایا لکل شدیں۔

ان آیات میں ذوراس بات پر ہے کہ ملک اللہ کا ، پیداوار اور پیدائش ای کی ہے۔ اس لئے بھم بھی اس کا پیطے گا، شریعت اس کی نافذ ہوگی ، حال و ترام کا تانو ن اس کا ہے۔ اس کے ملاوہ شمر واحسان کا قاضا بھی بھی ہے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے احسان شای بھر بھیارت، بھیرت بنمک خواری بق بندگی کی طرف پکارا ہے کہ آؤمواز نہ کرواور مقابلہ کرو تمہارے جھوٹے معبودوں نے تمہاری کون می خدمت کی ہے جن سے چوکیدار اور پیرو دار تمہین احق بنابنا کے سب پھیر لوث رہے ہیں۔ آؤد مجھوذ راسو چو کداللہ نے تنہارے لئے کیا پھٹیس کیا ہے۔

ای طرح اس نے کتیفتم کے جانور بنا ہے۔او نچ بھی اور پیچ گئی جنیس تم بار برداری غذالیا سی فرش اور دجانے کتنے دوسرے استعمال میں لاتے ہو۔ ہر ملک کی آب وہ واادو مشرور یا سے زعر گی کے لئے خاص موز وں جانور۔ پالتو بھی اور دخی بھی ۔ا تہتا بید کرسانپ کے ذہراور گلہ ھے کے دود ھے بھی بجاریوں کا علاج بھی ہوتا ہے۔

یہاں اس کے بیشاران گئت احسانات میں صرف نفے ، پھل ، مبئریاں ، گوشت اورودو دینی غذا ڈی کا ذکر ہے۔ جنہیں بیکفاروشر کئین غذائشیم کر کے کسی کو پڑشنی کی ڈکاریں بخش رہے ہیں اور کی کو پای روٹی کے لئے بھی پھوکوں مارر ہے ہیں۔ مال اس کا ،احسان اس کا پھڑم وہ کن مائی کیوں کر ہے ہو۔

اس کا تھم ہے کہ کھا کا در کھلا کو کیس نہ باد شکر در فرما یا کرانی کئیے، اہلی ترابت ، اہل مشرورت کو کھلا کہ کھتانے اور کھلانے عی کے لئے یہ چنر ہی بنائی گئی میں۔ جس دن کھتی کا لڑ، جس دن کھل تو ڈو چیرات کرو، تو کو ڈادا کرداور حقدار کواس کا تقویہ چرگھر لا وَدِيكا وَ، کھا وَ، الْكُل کُتُید شِن، اللّٰ ترابت میں، اہل محلّہ شن، مروجورت، آتا قالم شن تغربی تین شرک کے کشراور شیطان والوں کے چکر میں مت آئے۔

یبال' واقو تقد بوم حدادہ''ے بہت ہے ضعرین نے جن شرا اما او حنیڈا درامام احمد بن حضیل بیش بیش بیس میر مثنی کے اس کے بین کرند صرف الل حق اورائل ضرورت کودیا جائے زیٹن کی زکو آ اور عشر بھی ادا کی جائے ۔ زکو آ اورعشر کتنا ہے، اس معالمے شل میں آیت خاصوش ہے۔ میں مورت کی ہے اور مکدش انصیلات سے کرنے کی ضرورت ریشی۔ بی تصیلات مدنی زئدگی عمل ملے کا گئ بیں۔ میر حال و بھول و بھول و اور کے کے لئے میاشارہ ابھی سے کردیا گیا ہے۔ تَعْمَنِيَةَ أَنُوَاجٌ مِنَ الصَّانِ اثْنَيْنِ وَمِن الْمَعْزِ اثْنَيْنِ أَمُا الشَّمَكَ عَلَيْهِ قُلْ الدَّكُرُيْنِ حَرَم آمِ الْأَنْتَيَيْنِ الْمَا الشَّمَكَ عَلَيْهِ الْمُا الشَّمَكَ عَلَيْهِ الْمُا الشَّمَكَ عَلَيْهِ الْمُا الشَّمَكَ عَلَيْهِ الْمُا الْأَنْتَيْنِ فَلُ الدَّكُرُيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلُ الدَّكُرُيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلُ الدَّكُرُيْنِ حَرَم آمِ الْاَنْتَيْنِ المَّا الشَّمَكَ عَلَيْهِ الْمُحَامُ الْأَنْتَيَيْنِ المَّا الشَّمَكَ عَلَيْهِ الْمُحَامُ الْأَنْتَيَيْنِ المَّا الشَّمَكَ عَلَيْهِ الْمُحْمَلُ اللَّهُ يَهِ اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ اللْمُعْمِي اللْمُعْلِي اللْمُنْتُ اللْمُعْلِي اللْمُعْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللَّه

#### زجمه: آیت نبر ۱۲۳ تا ۲۴

ای نے پیدا کئے آٹھ نرو مادہ۔ بھیڑھیں سے دونراور مادہ اور بکری ٹیں سے دونراور مادہ۔ (اے ٹی ﷺ) ان سے پوچھے اللہ نے ان کے نرحرام کئے ہیں یادونوں مادہ کو۔ یا دہ بچ جو بھیڑوں اور بکریول کے پیپ میں ہول؟ اگر تم سے ہوقو ڈراسندلاکر بتا دو۔

اورای نے پیدا کے اونٹ میں سے دواور گائے میں سے دو۔ پوچھے اللہ نے ان کے زول کوترام کیا ہے باان کے دونوں ما دہ کو یا وہ بچ جواڈٹی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم حاضر تتے جب اللہ نے بیچکم دیا تھا؟

پھراس سے ذیادہ ظالم کون ہوگا جواللہ رچھوٹی تہت لگائے تا کہ بلاعلم (بلاعثل، بلاتحقیق) لوگوں کو گراہ کرتا چرے۔ یقینااللہ اپنے ظالموں کوراہ راست نہیں دکھا تا۔

لغات القرآن آيت نبر١٢٣ ا١٢٣

آ څ

لَمْنِيَةٌ

ولوانناه

آلُبَقَر

وَضْكُهُ

الأنعام

اَزْوَاجٌ جوڑے اَلصَّانُ بھیر

اِقْنَيْنِ وو

ٱلْمَعُونُ كِمْرِي ءَ الدَّكَوَيْنِ كيا دونر

اِشْتَمَلَتُ لِپِنِّ ہے۔ اَوْحَامٌ (رَحْم)۔ بِيرانِ

نَبِنَوُنِي جُمِهِ بِتَاوَ

اِلْاِبِلِ اونث

اس نے تہمیں وصیت کی تھم دیا

2 8

# تشريخ: آيت نبر١٧٢ تا١٧٨

مشرکوں کی طرف بیان کاررٹ ہے۔ ٹر مایا گیا کہ یہ جوتم نے او شچ جانو روں اور پنچے جانو روں کے بارے میں خود ساختہ اصول اور قانون بنائے ہیں کہ کس کا خرام امراد ماہ ہے کہ کا اوہ ترام کر دیا ہے، کسی کے پیٹ کے بیچ کے متعلق ملے کرایا ہے کہ اگر زغرہ ملک قوم روں کے لئے جانز اور گورو تو ک لئے متح ساگر مروہ فکل قوم روٹورت دونوں کے لئے جائز۔ یہ سادے ٹرافات تم نے کہاں سے گھڑتے ہیں۔ کیا تمہارے پاس اس کی سند ہے۔ اگر سنوٹیس ہے تو تم یقینان تمام ہاتوں میں جھوٹے ہو۔

کیااللہ نے تھم دیا ہے؟ کیا قرآن میں ہے؟ مدیث میں ہے؟ نیس نے نہیں تو پھر کیا تم وہاں پر موجود تھے۔ جب اللہ بیھم دے رہا تھا؟ پھر بیچھوٹی تہت اللہ پ؟ باعلم؟ با ثبوت؟ اور جواللہ پر چھوٹی تہت لگا ہے گا وہ اپنے ہی تن میں ظلم کرے گا۔اوروہ سرچھ جنہ میں جائے گا۔ قُلُ لَآ آجِدُفِي مَا ٱوْرِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ تَطْعَمُهُ الآآن يُكُون مَيْتَةً آوْ دَمُا مَسْفُوْكًا آوْ لَحُمْ خِنْدِيو فِانَهُ رِجْسُ آوْ فِسْقًا أُمِلَ لِخَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغَ قَلَا عَادٍ فَإِنَ لَنَا يَعِهُ وَلَا عَادٍ فَإِنَ رَبَاغَ قَلَا عَادٍ فَإِنَ رَبَاغَ قَلَا عَادٍ فَإِنَ رَبَاغَ قَلَا عَلَا عَمُورُ لَحِيْمُ اللهِ فَإِنَ مَنْ اللهِ فَإِنْ رَجِيْمُ اللهِ فَإِنْ رَجَاعِهُ اللهِ فَإِنْ مَنْ مُنْ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ وَلَا تَعْمُونُ وَالْتَلْمُ عَلَا اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

#### ترجمه: آیت نمبره ۱۲۵

ا نے بی تیک ان سے کہدر جیے کہ جودی کھی پر بازل ہوئی جاس میں تو کی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں کی گئی ہے مگر مردار۔ بہتا ہوا خون ۔ سور کا گوشت کہ جو بالکل نا پاک ہے یا وہ جانور جواللہ کے سواکسی اور کے نام پر ذرج کیا گیا ہو کہ وہ فتس ہے۔ البتہ اگر کوئی خت مجبوری کی حالت میں کھالے۔ بند تو اس کا ارادہ نافر بائی کا ہوئہ وہ صد ضرورت ہے بیز ھنے کی گوشش کرتا ہوتو ہے ٹیک آ ہے کا بر در دگار بر استفرت کرنے والا اور جمت کرنے والا ہے۔

#### لغات القرآن آية نبره١١

لاَ أَجِدُ بِينِ بِلَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْعِلْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

## تشريح آيت نبر١٢٥

بیاسلام کا حسان ہے جس نے حرام اشیاء کی فہرست دے دی اور بقیہ تمام معتوں کو ہرمر دوزن کے لئے حلال کر دیا۔ اور دوفہرست بھی مختفر ترین ہے۔ اور بیر تام کی قدیمی انسان کی وقتی اور جسمانی حفاظت کے لئے ہے۔

یہاں پرحرام کی فہرست میں جاراشیاء بتائی گئی ہیں۔

(1)مردار

(٢) خون جوجهم سے باہرنکل گیا ہویا نکلنے والا ہو۔

(٣) سوركا گوشت، بثري جر بي اوراس كي هر چيز كيونكد و وتمام كاتمام نا پاك بااورنجس عين ب-

(۴) الله کے سواکسی اور کے نام پر ذرج کیا ہوا جا نور۔

ز کو ق بھی مقیقہ ، عدت و فیرہ کی طرح ذرخ خالص اسلا کی لفظ ہے ادراسلام کا طریقہ ہے۔ فیراسلام میں جانور مارے ادر کانے جاتے ہیں گیاں ذرخ فیل کے جاتے۔ دومرے پر کہ جانور کے حلق پرچھری چلاتے وقت غیر مسلم اللہ کا نام نہیں لینے۔ اللہ کا نام بھی کلما ہے مسنونہ پڑھنا فاہری حمیادت ہے کہ اس فرخ کے چھیے دو جذید قربانی ہے جوست ابرا ہیمی کا نقاضہ ہے۔ ذرخ کرنے والا اگر مسلمان بھی جواد وقصد ایر کھلت تذہر ہے تو کوشت حرام ہے۔

قرآن شی طال جرام پر پخت تین اور مقامات شی آگی ہے۔ سورہ اقر آیت نبر ۳ ما بھی پی مضون دارد ہوا ہے۔ سورہ مائدہ آیت ۳ میں بیکی مضمون ہے مرز دار وضاحت ہے۔ سورہ گل آیت ۱۵ ایس بھی بیکی بات دہرائی گئی ہے۔ وی تل سے بیل چار چیز بی حرام بین کین وی تحق فالدین مدیث رسول بیکھنے نے بعض دومرے جانوروں کو کھی منح فرمایا ہے یاان پر کراہیت ظاہر کی ہے۔ جن پر کراہیت ظاہر کی وحرام کے قریب ہیں۔ وخلف آئم نداہب نے اس مسئلہ پراپی اجتهادی رائے وی ہے اور مسئلہ کی زیادہ وضاحت کی اجمر چورکوشش کی ہے۔

> وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْاحَرَّمُنَا كُلَّ ذِى ظُفُرْ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُوْمَهُمَآ إِلَّامَاحَمَّلَتْ ظُهُوْرُهُمَّآ أو الْحَـوَايَآ أَوْمَا اخْتَلُطَ

# يِعَظْمِ لَالِكَ جَنَيُنْهُمْ يِبَغِيهِمْ ۗ وَانَّا لَصْدِقُونَ ۞ فَإِنْ كُذَّ بُوْكَ فَقُلْ تَكُبُّكُمْ ذُوْرَحُمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُسَرَدُ بَاسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۞

#### ترجمه: آیت نمبر۲ ۱۳ تا ۲۷

اورا الل بجود پر ہم نے ناخن والے سارے جانور حمام کردیے تھے۔ اور گائے اور بگرے کی چہ بی بھی سوائے اس چہ بی کے جوان کی پیٹھیاان کی آغز سے باہئر کی سے گلی رہ جائے ۔ بیرا ہم نے ان کی بعنادت پر دک تھی۔ اور ہم بے تک بی لیے والے ہیں۔ اب اگر وہ آپ پیکا کے چھٹاک تیل تو کہرد بیجے تمہارے رب کی رحمت وسیح ہے۔ مگر اس کا عذاب کنا ہاک روں سے ملئے والانہیں ہے۔

### لغات القرآن آء نبرا ١١٢ تا١١٢

ذِيُ ظُفُر ناخن والاجانور شُحُوُمٌ يربيال حَمَلَتُ اٹھائے ہے (حَوِيَّةٌ)۔انتزياں النحوايا مل گيا اختلط عَظُمٌ ہم نے بدلہ دیا جَزَيْنَا ان کی نافر مانی کی دجہ سے ذُورَحُمَةً وسعت والا \_ كنحائش والا وَاسِعَةٌ

اس كاعذاب ثالانهيس جاسكتا

لَايُرَ دُبَاسُه'

# تشريخ: آيت نمبر١٣٧ تا١٧٤

جن کافروں اور شرکوں نے وی بٹلی یا وی فغی کی سند کے بغیر چند غذا کیں اسپنا او پرترام کر لی تغییں ان کو بھیجت ہے کہ: یہ جو کچھے تم نے خود وبخو دکر ایا ( لیغی طال کو ترام کر بیٹھے یا اس کے برعس ) یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ تم نے جو قرآن وصدیث سے بناوت کی ہے اور آ پ اپنے شارع بن گئے بیای کی سزاہے۔اللہ کی سزا کی مختلف تسمیس ہیں۔ ایک یہ کہتم سے اپنی کچھیتیں جیس لے اور تم بھی اپنے آپ حال کو ترام کر ٹیٹھو۔

سورونساء آیت ۱۹۰ میں آیا ہے بنی اسرائنل کے جرائم کی بناپر ہم نے بہت می وہ پاک چیزیں ان پرحرام کردیں جو پہلے ان کے لئے طلاق تیمیں۔

يهال بتايا جار باب كديمود يرجو پابنديال كل تفيين وه ان كى بغاوت كى سزاتتى \_

آ گے فرمایا ہے کہاہے محرموا اب بھی اگرتم باغیانہ روش ہے باز آ جا کا تواللہ کی رحت و تیج و بسیط ہے۔لیکن اگر ضعر پر اکڑے رہے تو عذاب تمہما رامقدر ہے۔

> سَيَقُولُ الَّذِينَ اشْرَكُوَا كُوشَاءَ اللهُ مَا اَشْرَكُنا وَلَا اَبَاكُونَا وَلا حَرَّمُنا مِنْ شَيَّهُ كَذٰلِكَ كَذَّبِ الَّذِيْنِ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بِاَسْنَا \* قُلْ هَلْ عِنْدَكُمُ مِِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لِنَا النَّ تَتَبِعُونَ لِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ اَنْتُمُ إِلَّا تَغْرُصُونَ ۞ قُلْ فَلِلْهِ الْحُجَّةُ

الْبَالِغَةُ ۚ فَكُوْشَاءَ لَهَدْمُكُمَّ اَجْمَعِيْنَ ﴿ قُلْمَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللهَ حَرَّمَ لهٰذَا ۚ قِانْ شَهِدُوْا فَكَلا تَشْهَدُ مَعَهُمْ ۚ وَلا تَتَّبِعُ اهْوَاءَ الَّذِيْنَ كَذَبُوُا بِالنِّبَا وَالَّذِيْنَ لايُؤْمِنُوْنَ بِالْاَخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۳۸ تا ۵۰

(جھوٹ موٹ بحث اور کو چھ کے لئے) پیشر کمین ضرور کیں گے کہ اگر انڈیقائی جا بتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا بھی شرک ندکرتے اور نہ ہم کی ملال کو ترام ٹھر الیتے۔ (فرمایا کہ )ان سے پہلی نسل نے بھی ای طرح جھوٹے بہانے گھڑے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہماراعذاب چھھا۔ (اے ٹی پھٹے اُنے اراان سے پو چھنے کیا تہارے پاس دافقی کوئی علم ہے جھے تم جیش کر سکو؟ تم تو الکل پرچل رہے ہوتم تو گھاں وخیال پر بھاگ رہے ہو۔

(ا نے نی عقاباً) کہد ویجک کرنظر وعلی ہے جمری منطق تو اللہ ہی نے چیش کر دی ہے۔
ہے شک اگر اللہ چا پتا تو تم سب کوراہ ہوا ہت پر لے آتا آپ کہد دینجئے کہ اپنے ال گواہوں کو لے
آئی جواس بات کی گوائی ویس کہ اللہ نے ان چیزوں کو ترام ٹھر ایا ہے۔ لہذا اگر کی کو لوگ الی بات
کیٹے لگ جا کیس تب بھی آپ ان کا اعتبار نہ کریں۔ اور نہ ان لوگوں کی خواہشات نفس کے پیچھے
چلیں جنہوں نے ہماری آیات کو چھٹا یا۔ جو آخرت پر ایمان ٹیس لائے۔ جنہوں نے پروردگار کے
برابرائے معبود بتار کے بیں۔

لغات القرآن آية بمبر١٥٠١١٨٨

انہوں نے چکھ لیا ریمنہ ہے ۔ ذَاقُوُا

حد کوئینچی ہوئی بات جس میں شک نہ ہو

اَلُحُجَّةُ الْبَالِغَةُ

لاؤ وہ برابر کرتے ہیں۔(شرک کرتے ہیں)

يَعُدِلُو<sub>ُ</sub>نَ

### تشريح آيت نمبر ١٥٨ تا ١٥٠

ہر طرف ہے ججورہ ہو کر، اپنے تق میں ہر دلیل کی راہ بند پاکر، چھر تھی ضداور ہے دھر کی پر اکٹر کر، پیشر کین جے کا آخری

حرب استعمال کریں گے۔ کہ ہم اور ہمارے آبا کا اجداد جو بھی کرے جی ایس وہ جبر وفقد یہ کے قت ہے۔ یشی اللہ کا مرضی بیک

ہوے وی اگر چاہتا تو ہم شرک کرتے نہ حرام کھاتے۔ اس کے الزام ہم پر ٹیس کا تب فقد یہ ہے۔ یک کر یم کھنے کو خطاب کرتے

ہوے نو مایا ہے ان سے کہد دینیے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ کفر والیمان ، خطالت اور ہوایت کے درمیان کی ایک راہ کا انتخاب کرتے

تہدارے افتیار پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ جہر کا ٹیس ، افتیار کا معالمہ ہے۔ جمہیں پوری آزادی دی گئی ہے کہ مرکز و کھر کی طرف جا دیا

اسلام وایمان کی طرف جم بورکوس اور جے ہو کہوں؟ اگر وہ بھک کہما جب ہم جورہا۔ چوری کرنا تو میری نقد پر شرک الماح انہاں کی طرف جا تا

فرایا اے نی ﷺ آپ کہدویتے کہ بدوہ بہاند ہے جوتم ہے پہلے تہارے شرک باپ داد بھی کرتے رہے۔ کین اس بہانے سے ان کی گردن عذاب سے ندیج کی اور تہاری گردن مجی اس بہانے عذاب سے ندیج سحکے گی کہدویتے بے شک اگر اللہ چاہتا تو کوئی کافر منافی مشرک گناہ گار نہ ہوتا۔ سب فرشتوں کی طرح نسیان وصیان سے دھلے دھلانے صاف وشفاف ہوتے گرانشکی پیشیت ندھی ۔ بے شک جروفقر یا ٹی جگہ ہے گرمعلمت الجی نے اس کی ایک حدم قرر کردی ہے۔ اس کے آگے ذاتی اعتبار وفیصلہ کامنام آتا ہے اور تم سے ای کا صاب ہوگا جوتم ہارے ذاتی اعتبار اور فیصلہ کے اعد ہے۔

ذائی افتیار دیصله کا مقام آتا ہے اور کرے ای کا حساب وقاع جو بھارے ذائی افتیار اور فیصلہ کے اعدر ہے۔ اے بی مقطقہ آ آ پ کہر دیتینے کیا تہمارے پاس کو نی علم حقیقت ہے؟ یا دیمل و جمت ہے؟ یا کوئی گواہ ہے۔ آپ کی للکار کے جواب میں ان شرکین سے جیوٹین کرچند جبوئے گواہ بھٹ بات بنانے کے لئے گھڑے کردیں۔ اگر کوئی اثنا ڈھیٹ اوراڈیل نکل بھی آئے تو آ پ ان کے دعب میں ندآ کیں۔ اس ڈھٹائی اور جبوٹ پر اسرار تھی اس کے جوگا کدوہ آپ کوا پی طرف ڈھلکا لیس۔ بدلکا دار یہ بچٹ اس کئے ہے کہ بات پوری ہو جائے اور شاید کوئی حقاقی حقیقت کل آئے۔

قُلْ تَعَالَوْا أَثُلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ الَّا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَ لَا تَقْتُلُوٓا ٱۉؙڵڒۮڴؙڡٚۊۣؽٚٳڡؙڵڒق ۫ڂؿؙڒۯؙۊؙڴؙۼۅٳؾٵۿؠٛٷ؆ؾٙڎ۫ؽؙۄٳ الفواحش ماظهر منها ومابطن ولاتقتكوالتفس التي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْقِلُونَ ۞ وَلاَتَقُرَبُوْ الْمَالُ الْيَتِيْمِ الْآبِالَّتِيْ هِيَ أَخْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ ٱشُدَّهُ \* وَأُوفُوا الكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسُطِ \* لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا الَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْنَىٰ وَبِعَهُ دِاللَّهِ ٱوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَأَنَّ هٰذَاصِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَاتَّرِعُوهُ وَلَاتَتَّبِعُواالسُّارَ فَتَفَرِّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ﴿ ذِيكُمْ وَصَٰ كُمْ بِهِلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبرا۵۱ تا ۱۵۳

(اے نی ﷺ!)ان سے کہدد بچئے آؤش سناؤں کرتبہارے رب نے تم پر کن چیز وں کو حرام (یاطل ) کیا ہے

- (۱) کسی چیز کو بھی اس کاشر یک نه بناؤ۔
- (۲) والدين كيساته حسن سلوك كرو\_

مفلسی کے ڈرسےا بنی اولا دکوئل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق پہنچاتے ہیں۔ (m)

انہیں بھی پہنچا کیں گے۔ فواحش اور بے حیائی کے یاس بھی نہ جاؤ۔خواہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ۔ (m)

جس کاخون کرنااللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کوفل مت کروہاں مگرحق کے ساتھ ۔ (a)

اس کا تنهبیں تاکیدی تھم دیا ہے تاکیم سمجھوا دریتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ ہاں مگرا یسے (r) طریقے سے جونیک اورایمان داری کاراستہ ہو۔ یہاں تک کہ وہ اپنے س تمیز کو پہنچ جائے (یعنی بالغ ہوجائے)۔

اور کا نے اور تراز و (مایاتول) کوانصاف سے سیدھار کھو ہم کسی انسان کواس کی طاقت سے بردھ (4) كرتكليف نهيس دييتيه

اور جب بات کهوتوانصاف کی کهو،خواه و هخف رشته دار بی کیوں نه ہو۔ (A)

اوراللدے کئے ہوئے عہد کو پورا کرو۔اللہ نے بہتا کیدی احکامات تمہیں دیئے ہیں تا کہتم دھیان دو۔ (9)

یہ ہے جارا بتایا ہوا سیدھارات ای برچلواور دوسرے راستوں پر نہ چلو کیونکہ وہتہیں اللہ کے (1+) راستے سے دور بھٹکادیں گے۔ یہ ہیں وہ تا کیدی احکامات جو اللہ نے تمہیں دیئے ہیں تا کتم اللہ کا

تقویٰ حاصل کرسکو۔

### لغات القرآن آية نمبرا ١٥٣١٥

تَعَالُو ا

میں تلاوت کرتا ہوں۔ پڑھتا ہوں أتل اَلَّاتُشُركُوُا بەكەتم شرىك نەكرو

> اجهامعامله حسن سلوك احُسَانٌ تمقل نەكرو لاَ تَقُتُلُو ا

(مِلْقٌ) مِفلسي كاخوف امُلاق ہم رزق ویتے ہیں نَرُ زُقْ

ان کو بھی إيَّاهُمُ

ولوانتأ۸

لاَ تَقُرَبُوُا تم قريب نه جاؤ (فَاحِشَةً)\_بِدِيالُي كِكام اللفواجش ظاہرہ۔خلامرہوا ظَهَرَ وہ جو چھیا ہواہے وہ تہمیں وصیت کرتاہے بهترين طريقه جب تك نه بيني حائ این طاقت کو(بالغ نه ہوجائے) بورا كرو أوُفُوا ٱلۡكَيُلُ ٱلْمِيْزَ انُ انصاف کے ساتھ بالقسط ہم ذمہ داری نہیں ڈالتے لَا نُكَلِّفُ جواس کی طاقت ہو ۇشعَهَا عدل وانصاف كرو إعُدِلُوُ ا اگرچە ہو وَلَوْكَانَ رشته دار ذَاقُرُبيٰ (سَبيُلُ)۔راستہ ٱلْسُبُلُ

# تشريح: آيت نمبراه اتا ۱۵۳

فَتَفَرُّ قَ

تین آیات میں در احکامات بیان فرمائے گئے ہیں جوآ کین اسلامی کی بنیاد ہیں۔

پھروہ جدا کردےگا

(۱) علم ہے سی کواس کا شریک نہ بناؤ:

، ذات میں شرک بدہ کرک کواللہ کا بیٹا، بیٹی یا یوی تجھ لیا جائے۔ صفات میں شرک بدہے کہ کسی کوعالم الغیب۔ انہیاء کے علاوہ کمی کو معصوم اور خطائوں سے پاک مجھتا یا کمی کوشار رقی ہی الدعاء قامی ، مالک روز انساف، مالک حیات و موت، شانی ، راز تی، خالق، خالمی، رسیالعلمین ، در کن رجم ، می القیوم و فیرو و فیر و مجھتا۔ اللہ کے سوالمبی سے امیدیں وابستہ کرتا ، می سے خوف کھانا ، کمی کی پرستش بندگی انتظیم اور المی محبت چش کرتا جس پرساری محبیق قربان ہو جائیں کے کمی کو قاضی صاجات اور واقع مشکلات سمجھنا ، می سے محم کوالشداور رسول بھائٹ کے تھم پر ترجی و بیانے قر آن وصدیت کے سوامی اور کتاب کومعیار و بیزان مجھنا و فیرو و فیرو۔ شماری کا بیان سرک حد ، مجھند و می وہوائم کا بھی شرک بخی ان سرم عقد و موسوم ان روبوائل و موسوم کا ان موسائل وہو میرو

شرک جلی ہے کہ جب مقیدہ کھی ہواور کل بھی۔ شرک خلی ہے کہ مقیدہ ہو، عمل ند ہو یا عمل ہو، مقیدہ ند ہو۔ شرک خلی پیچکہ پنم شھور کی ایا شھور کی ہوتا ہے اس میں نہ یادہ ہوشیار کی کم شرورت ہے۔

(٢) والدين كے ساتھ احسان كاسلوك كرو:

والدین لینی ماں باپ، عظم یا سوشیلموس یا کافر ہول خنی طور پر باپ اور ماں سے تمام رشنہ دار والدین ش سسر اور ساس شال ہیں۔ عظم یا سوشیلے حتی طور پر سسر اور ساس کے تمام رشنے دار بیوی مجی سسر اور ساس کی رشنہ دار ہے۔ اور اس کے بیچ می خواج پیلے فوج سے ہول۔

احسان بعنی حق سے زیادہ دینا۔معیار میں اور مقدار میں بخشش۔ بخشائش بغیرواپسی کی امید رکھے ہوئے۔

صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے۔ انہوں نے حضور ﷺ سے پوچھا سب سے افضل عمل کوئسا ہے۔ فرمایا نماز دقت پر پڑھنا۔ کچر پوچھاس کے بعد کون سائل افضل ہے۔ فرمایا والدین کے ساتھ انچھا سلوک کرنا۔ پھر پوچھا اس کے بعدکون سائل افضل ہے۔ فرمایاجہاد فی سکیل اللہ۔

صحی مسلم میں حضرت الا ہر برق کی روایت ہے کہا کیے دون رسول اللہ عقاقت نے تعن مرتبہ فرمایا کرذیل ہوگیا۔ ذیل ہوگیا۔
ذیل ہوگیا۔ سحابہ کرام نے لیچ جھاکون ڈیل ہوگیا۔ فرمایا ہوگیا۔
ذیل ہوگیا۔ سحابہ کرام نے لیچ جھاکون ڈیل ہوگیا۔ فرمایا ہوگیاں پر گفت کی ہے۔ دوجس نے اور مضان کو پایااور ہلا مقدر شرحی روزے نہ
رکھے۔ دومرے دوقتیں جس نے مال باپ کی خدمت ندک تیمرے دوجس نے آپ کانام ہائی منایا پڑھایا کہا اور دووثر ہفت نہ پڑھا۔
رکھے۔ دومرے دوقتی جس نے مال باپ کی خدمت ندک تیمرے دوجس نے آپ کانام ہائی منایا پڑھایا کہا اور دور شرکی ہوئے۔
رکھے۔ دومرے دوقتی جس نے مال باپ کی خدمت نظر کروے ہم تم میں کھی رز تی دیمیت ہیں اور ال کو تھی دیمی ہوئے کو در تی دیمی کے ذریعے میں اور ال کو تھی دیمی کور تی دیمی کے دو ترجی کور در تی کور در تی کے اور جمہیں بھی ہوئے کا مار کی کور در تی کے اور جمہیں بھی ہوئے کا میان کو تھی کور در تی کے اور جمہیں بھی ہوئے کا مار کو تھی کور در تی کے اور جمہیں بھی ہے۔

یہاں حقوق والدین کے بعد اولاد کے حقوق پر زور دیا گیا ہے۔ قبل اولاد کی دوشیں ہیں، قبل جسمانی جیسا کہ جالمیت مٹس عرب کیا کرتے تھے۔ قبل وقن مینی غلفاور غیراسلاق تعلم وزیبیت دیایا آوارہ چھوڑ دیا جیسا کہ آج کل عام بور ہاہے قبل وقتی

میں خواہش کا خاص کر دارہے۔

(4) بحيائي اوربشرى كقريب بهي نه يهكو فواه ظاهر مويا يوشيده:

اگر چیرفواہش سے خاص مراوشنی بدکاری اوراس کے آلات تر غیب و تحریص بین کین اللظ علی وہ تام گناہ شال ہیں جن کے ساز جن کے اثرات دوروز دیک اور اس اور کینچے ہیں۔ گناہ کرنے سے دوی چیزیں روکنی ہیں الشدکا خوف اور پھر لوگوں کا خوف ۔ اللہ دیکے در ہا ہے گریم اسے نہیں دیکے دہ ہے ہیں۔ رہے لوگ آو وہ میں و کچارہ ہیں ہم آئیں و کچور ہے ہیں۔ وہ جنہیں اللہ کا خوف نہیں روکتا ہے اوگوں کا خوف دوک دیتا ہے۔ لوگوں کے خوف کوشریعت میں نہیا کہا گیا ہے۔ مشہور صدیت ہے کہ حیا اضف ایمان ہے۔ حیاصت سے تلعدی فصیل اور دیوار ہے۔

یہ ٹو ٹی تو سب کچھ ٹوٹ گیا۔مغرب نے رکاوٹ بچھ کر حیا کی دیوار کوسب سے پہلے ڈھا دیا ہے۔ چنا نچہ اب شراب دشیاب تھے عام ہے۔ بخاری وسلم میں محضرت عمران میں حصین کی روایت ہے صفور تھاتھنے نے فر مایا کہ حیا کی صفت سے فائدہ می فائدہ ہے۔ یعنی حیاتی مصفوں کامر چشہ ہے۔ جس میں حیاہ دی وہ دریائیوں کے قریب بھی نہ پھٹے گا۔ یہاں بے حیائی کی برتر غیب وقریع میں بے بھی پر بہز کا تھم رہا گیا ہے، خواہ فاہر دفواہ پڑتھیوہ ،خواہ زد کہ خواہ دور۔

(۵) اور ہر جان کواللہ نے واجب الاحتر ام تشہر ایا ہے کسی کو ہلاک یا ناحق قمّ ن کمیا جائے۔ بران نی جان قابل تنظیم واحر اس جاس قد رکدایکے تنسی کا تل کرنا کویا دیا سے تام کو کوں کا تل کرنا ہے۔اس کے

قل ناحق شديدرين گنامول ميس سالك بـ

'' حق ساتھ آئی ''یٹی و د آئی جس کی اجازت آئی اوسٹ نے بطور سزادے دی ہے بلکہ تھر دے دیا ہے۔ قرآن کے مطابق جیٹن واجب النتل ہے دو(ا) قائل ہے اور جس کو اسلا کی عدالت نے تفتیش و تیتین اورانساف کا ہم تقاضا پر اگر نے کے بعد بطور سزا اہلاک کرنے کا تھم دے دیا ہو۔ اوروہ عتمین ذریعہ ہلاک کیا جائے۔ (۲) دین تی کے قیام کی فالفت ش ہتھیا را فالے اور جسے مہلک جمل کا فطر دیٹین ہو۔ (۳) اسلا کی نظام تھم سے کو الٹینے کا کوشش کر کے ادارالا سلام کی صدور میں مسلم ماشی چیلا ہے۔

حدیث کے مطابق و دخض بھی واجب القتل ہے جو ( ۳ ) شادی شدہ ہونے کے باد جو دزنا کرے ( اس کورجم کیا جائے گا) (۵ ) مرتہ ہوجائے اور ہماعت مسلمین ہے خروج کرے۔

ناحق قل حرام بےخواہ مسلم کا ہوخوا وزی کا۔

ان پائی فیسحتوں کے بعد قرآن نے فرمایا ہے'' (اللہ اور رمول ﷺ کی طرف ہے) بیتا کیدی احکامات ہیں تا کہ تم عقل فیم سے کا مهاؤ۔

(٢) يتيم ك مال ك قريب بهي مت جاؤ مربهترين طريق سه - يهال تك كدوه بن

## بلوغ كوين جائے:

سورہ نساء کی دوسری آیت ش ہے' تیموں کے ہال ان کودایس کردو۔ ایکھے ہال کو برے ہال سے نہ بدلواوران کے ہال اینے مال کے ساتھ ملاکر شکعا جا 3 سید بہت بڑا گناہ ہے''۔

. ای مورہ کی چھی آیت میں ہے (اے سر پرستوا) خبر وار۔ هدانساف ہے بوھ کر اس خوف ہے ان کے مال جلدی جلدی شکھا جا دکروہ بڑے ہوکر تق کا مطالبہ کر ہی گے۔ این بانبہ میں حضرت ابو ہر برے گی روایت ہے کہ حضور تبی کریم ﷺ نے فر مایا ''مسلمانوں کے گھروں میں سب ہے بہتر گھروہ ہے جس میں کوئی میتم ہواوداس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا تا ہو۔ اور مسلمانوں کا بدتر ہیں گھروہ ہے جس میں کوئی چیم ہواوراس کے ساتھ براسلوک کیا جاتا ہو۔''

## (٤) اور ماپ تول میں پورا پورا انصاف کرو۔

ہم جو خف پر ذمدداری کا اتنای یو چور کھتے ہیں جتنا وہ اضاستھے نے بدو فروخت زندگی کا کار وہارہے۔ کی تنم کی بدنتی اور بے ایمانی حوکا اور ظلم منوع ہے۔ حضرت شعیب طلق قوم ای میں جنہ واصل ہوئی۔

سورہ درخن میں نہ کور ہے''ای نے آسان کوٹھیک ٹھیک اونچا کیا اور تو ازن قائم کیا۔ چنا نچہ تو ازن قائم کرنے میں کی بیٹی نہ کرو۔ اور ماپ قول میں دونوں پلڑ سے انصاف کے ساتھ برہا برد کھو۔ اور ماپ قول کوٹر اب شرکرد۔''

یہ آسان ڈین اور سارانظام کا نئات قانون آواز ن وعدل پر قائم ہے۔ چنانچہ کار دبارزشگ ٹیں کوئی فریق اسے تق سے زیادہ لیننے کیا نا جائز کوشش شدکرے۔ تر از و، پلڑے اور وزن ٹھیکے تھیک رکھے۔ ڈیٹری ند ماری جائے۔ صرف تجارت شی تائی ٹین بلکہ دنیا کے مرموالے مقدمے میں بھی تھی ہے۔ ٹی کر کیم تھاتھ نے ایک موقع پرایک بیننے والے کوہا'' تو اوار چشکا ہوا تو لو۔''

(٨) اور جب بات كهوتو انصاف كى كهوخواه اس كى زوتمهار حقر ابت دار پر كيول نه برط تى مو-

محمائی میں مقدمہ میں سیاست میں ، عام تفکو میں ، معالمہ کرتے وقت ، درختہ کرتے وقت ، بیچة اور فرید ہے ہوئے میر براہ خاندان یا سربراہ سلطنت کے فرائنس اوا کرتے ہوئے ، دوق میں ، درخی میں ، حکو بیٹ میں ، دفتر میں ، دکان میں میزک پر برخفل شرا، پڑدی کے ساتھ ، انجنی کے ساتھ ، دوی بات زبان سے نکالی جائے جس سے کسی کی مزت کا ، دولت کا ، دفتی کا یا پروگرام کا حق نقصان نے دولت ہو۔ جس کے ساتھ باخر واضر ورت نقصان ہوجائے تو ہوجائے ۔ خواہم ہارا اینائی نقصان ہوجائے ۔ جبوٹ نے براہ واجی ہے۔ بدر اصول کی سطح پر جنتا نظر وری ہے ، اس سے بہت زیا دوسٹر دول اجتا کی ، ماتی ، اورسیا کی سطح پر ہے، مور دہ اسکو ہیں آئے۔ تا

ولوانتاء

الأنعام

میں فرمایا ہے۔'' دیکھوالیک گروہ نے جوتمہارے لئے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پرتمہاراغصہ تبہیں اتنا گرم نہ کردے کہ تم بھی ان کے مقابلہ میں تارواز یاد تیاں کرنے لگو۔

ابودا ؤداوراین ماجه میں حضور ﷺ کا قول نقل ہے۔'' جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے''

(۹)اور جوعہداللہ سے باندھا ہےا سے پورا کرو۔

تمنے"الت بركم"كے جواب ميں" بلى" كہاہ۔

تم نے ''اشیدان لا الدالا اللہ'' کہاہے یعنی میںصرف اللہ ہی کا تھم مانوں گا خواہ اس راستہ میں میری جان بھی چلی جائے۔

تم نے''اشہدان محمد رسول اللہ'' کہاہے۔ یعنی میں رسالت محمدی پرایمان رکھتا ہوں اور اللہ کے احکام وفرامین کواس طرح

بحالاؤں گا۔ جس طرح حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے بتایا ہے۔

تم نے ''ایاک نعبدوایاک نستعین' کہاہے۔ یعنی میں اپنی تمام خدمات ،تمام امیدیں اور تمام خوف اللہ اور صرف اللہ سے دابستة ركھول گا۔

تم نے میدان جج میں کہا ہے''الہم لبیک'' یعنی اے اللہ! میں تمام دوسرے علائق ہے کٹ کرتیری خدمت میں حاضر ہوگیا ہول۔اب جو حکم سر کارہو۔

تم صح وشام الله سے عبد کرتے رہتے ہو۔ اذان میں، نماز میں، روزہ میں، زکو ۃ میں، حج میں، قربانی میں، شادی بیاہ میں، جینے مرنے میں۔

بہ جوتم اللہ کے بندوں سے عبد کرتے ہو، سمجھی اللہ بی سے عبد ہے کیوں کہ وہ ی تو تکہان ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۷ میں فرمایا ہے'' فاسق وہ ہے جواللہ کے عہد کومضبوط باندھ لینے کے بعد تو ڑ دیتے ہیں۔اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کا شیتے ہیں اور زمین میں فسا دبریا کرتے پھرتے ہیں۔'' حقیقت میں بدلوگ نقصان اٹھانے والے ہیں''۔اللہ کے عبد سے مراد اس کا وہ متعقل فرمان ہے جس کی روسے تمام نوع انسانی صرف ای کی بندگی ،اطاعت اور پرستش

كرنے ير مامور ب\_بينوال تھم تمام احكام كواپنے دامن ميں سمينے ہوئے ہے۔ يہاں اس نويں تھم كے بعد فرمايا ہے۔ بيرمارے احكام تاكيدي بين تاكيتم يادر كھو۔

(۱۰) بیددین محمدی ﷺ میراسیدهاراسته ہے،اس راہ پر چلو، دوسری راہوں پرمت چلو کہوہ تههیں اللہ کی راہ سے دور بھٹاکا دیں گی۔

بید موال حکم قرآن دحدیث کا خلاصہ ہے جواینے اندرسب کچھسمیٹے ہوئے ہے۔ مسورہ فاتحہ کے آخری نصف کا اعادہ ہے۔اس کے بعد فرمایا۔ بہتا کیدی احکام تہمیں اللہ نے دیئے ہیں تا کتم اس کی قربت اور محبت حاصل کرسکو۔ ان در احکامات کے بیان کرنے میں تنیوں جگہ لفظ وصیت فرمایا ہے جوتا کیدی تھم کے معنی رکھتا ہے۔

ثُمَّ النَّيْنَامُوْسَى الكِتْبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيِّ آخْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٌ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لَعَكُهُمْ بِلِقَاءِرَ بِهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهٰذَاكِتُكُ ٱنْزَلْنَاهُ مُنْزَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوْالْعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنْ تَقُونُ لُوٓ النَّمَا ٱنْزِلَ الْكِتْبُ عَلَى كَالْفِقَيْنِ مِنْ قَبِلِنَا وَإِنْ كُنَّاعَنْ دِرَاسَتِهِ مَر لَغْفِلِيْنَ ﴿ أَوْتَقُولُواْ لَوْ آنَّآ ٱنُّولَ عَلَيْنَا الكِتْبُ لَكُنَّا آهُ دَى مِنْهُمْ وَفَقَدُ جَاءَ كُمْ بَيِنَةً ثِنْ ثَيِّكُمْ وَهُدًى قَرَحُمَةً ۚ فَمَنَ أَظْلُمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِإينتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا اسْنَجْرِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُونَ عَن التِنَا سُوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُونَ @ هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا آنُ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَّإِكَّةُ أَوْ يَأْتِنَ رُبُّكَ أَوْيَأْتِي بعُضُ اليت رَبِّكُ يُوْمَ يَأْتِي بَعْضُ اليت رَبِّكَ لاينْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمُرِّكُنُ امَنَتْ مِنْ قَبْلُ ٱوْكَسَبُتْ فِي ٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُ وَالِنَّامُنْتَظِرُونَ فَ

### ترجمه: آيت نبر۱۵۸ تا۱۵۸

چرہم نے موکا کو وہ کتاب عطائی جواجھے لوگوں کے لئے پیمیل فیت تھی جس میں ہر ضروری بات کی تفصیل تھی ، جوابو لوگوں کے لئے ہوایت اور رمت تھی جنہیں اپنے رب سے رو برو ہونے کا لیٹین تھا۔ ای طرح ہم نے موجودہ نیر و برکت والی کتاب نازل کی ہے لہذا اس پڑھل

کرو۔ پر ہیز گار بنوتا کہتم پر رحمت کی جائے۔

اب تم نہیں کہد تک کہ کما ب تہم ہے پہلے کہ دوفرقوں کے لئے اتاری گائتی اور میں کھی ٹریٹی کددہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ اید کہنے لگ جاؤکہ اگر ہم پر کتاب اتر تی تو ہم ان ہے زیادہ قبل تھم کرتے ۔ لواب تہما ہے پاس تہما ہے رب کی طرف ہے یہ کتاب دلیل روٹن، ہمایت اور دصت بن کرائٹی ہے۔ اب اس سے زیادہ (اپنے حق میں) طالم اور کون ہوگا جوافشہ کی تمایت کو جہاد کی آیات کو جھٹا ہے اس سے منہ موڑ نے اور اس سے کتر ائے ہم ان کومزادیں گے جوہما دی آیات سے کتر ائے ہیں۔ اس سے منہ موڑ نے اور کتر انے کیس بہت بڑا غذاب آکر رہے گا۔

(اب ایمان لانے کی راہ ٹیں کون می رکاوٹ ہے؟) کیا بیدلوگ راہ دکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے فرشنے آ کھڑے ہوں یا خودتمہار ارب آ جائے یا مجرتمہارے رب کی چند کھلی ہوئی نشانیاں نمودار ہوجا کیں۔ یا درکھو(جس دن فرشنہ نظر آ جائے گایا غیب کی نشانیاں سامنے آ جا کیں گی) کچرجو پہلے ہے ایمان ندلیا تھایا جس نے ایمان کے دعوے کی تقعد این اعمال خیرہے نہیں کی تھی۔ اس کا پلڈنا کی کام نہ آ گا۔

(اے نبی ﷺ!) صاف کہدد بحتے کتم لوگ بھی وقت کا انتظار کرو ہم بھی انتظار کررہے ہیں۔

لغات القرآن آية نبر١٥٨٥١٥٨٥

تَمَامًا كَمَلُ طَائِفَتُنِ (طَائعة) دوجهاعتين دوفرتج صَدَف اس نے الكاركيا انسَطارُ وَا تَمَارَتُظارِكُرُو انسُطارُ وَا تَمَارِتُظارِكُو

## تشريخ: آيت نمبر١٥٨١٥٥

فرمان اللی کارخ الل عرب کفار دشر کین کی طرف ہے۔ فرمایا کہ حمیس جو بہاند ڈھویڈ نے ، بھاگئے کاچور دروازہ علاق کرنے اور کی ند کی طرح چھوٹ نگلنے کی عادت ہے۔ تو ممکن قیاتم یہ بہانہ کرتے۔ کرفوریت اورائیل قدیمود یوں اورعیدائیوں کے لئے نازل کی گئیس بمیں کیا خبروہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ ہم تو کلام الجہ سے بے بہرور ہے۔ اس لئے ہم بے تصور ہیں جمہیں جو بڑھ بڑھ کے جھوٹے وگوے کرنے کی عادت ہے، بعید مذہ آت یہ کہتے ۔ اگر ہم لوگوں کے لئے کلام الجی از تا تو ہم حضرت ہوئی اور حضرت عید گئے کے چیروکا دوں ہے جی بڑھ کو گئیل حکم کرتے۔ لواب بیکام الجی (قرآن پاک) تم ہی لولوں کے دمیان نازل ہورہ ہے تیماری بی زبان عمل تم بی شرق می مل سے ایک شخص کے اور ۔ اب قرآم مکن بہانوں کے دخے بندہ و گئے۔ اب تبرارے پاس کوئی جمت ٹیماری بی تی تواس سے دن چش کر کہو ہے آتان برکتوں والی کما ہے ہے۔ اس کی لیکیں دوئن ہیں۔ (اتمام جحت میں اتمام نحت میں) اس کی چروک کرواد تھو کی کی ماہ پرچش کا کھو۔

جن طرح بن امرائل کو کتاب مقدس دی گئی تنی تا کوگ این دب کے سامنے پیٹی پر ایمان لا کیم۔ ای طرح ہید کتاب مقدس تم کودی جاردی ہے۔ کہ رب کے سامنے اپنی پیٹی پر ایمان لا ڈسیقین کال کر لوکر قیامت آئے گی جمہیں اپنے رب کے سامنے حساب و کتاب کے لئے حاضر ہونا تا ہے اور جزاو ہزا پانا ہی ہے۔ اے انکار کرنے والواور راہ تق سے کتر انے والوا تمہارے سامنے اب دونوں راہیں کھی ہوئی ہیں۔ مطالعہ کی محی کو قرقر آن پڑھے کے مجمود اور مشاہدہ کی بھی۔ کدان کی زیم کیمول کو دیکھو جوابحان لاکر بالکل بیٹ کھے ہیں۔

کیا تم بیا اسرار کررہ ہو کہ شیب کی نطانیاں تمہارے سامنے آ جا کیں، یا کوئی فرشتہ یا خود تن قبائی تمہاری نظروں ک سامنے آموجود وول آو س لوجب موت آئے گی شیب کی نشانیاں تھی سامنے آ جا کیں گی فرشتہ کی آموجود وہ گااور تم قیا مت کے دن حق تعالیٰ کوئلی و کیملو گے۔ گر جب موت کا فرشت نظر آ جائے گا تر نہ اروچو کا کارود ہائی دو کرتم ایمان لاتے۔ ایمان لائے گرسپ بے کار ساس وقت وئی شنوائی شہوگ ۔ اب بھی وقت ہے ۔ جب تنک سائس تب تک آس ۔ اب بھی ایمان لے آ کہ ۔ اب بھی اپنے وعمی ایمان کی نصد تین اعمال نیر سے کرلو فیمیں کرتے ؟ تو وقت کا انتظار کرو۔ وقت خودی اس کا فیصلہ کردے گا۔

> اِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْادِيْنَهُمُوكَا نُوَاشِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمُرِفَ شَیْ اُرْتَمَا اَمُرُهُمُ اِلَى اللهِ ثُمَّ يُكْتِبُهُمُ بِمَاكَانُوَا يَفْعَلُونَ۞مَنْ جَاءَبِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْمُ اَمْثَالِهَاْ وَمَنْ جَاءَ بالسَّيِئَةِ فَلَا يُجْزَى اِلَامِثْلَهَا وَهُمْرَلايُظْلَمُوْنَ۞

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۹۰ تا ۱۲۰

(ا نے نبی ﷺ) بمن لوگول نے اپنے دین کوفر نے فرقے کرڈ الا اور گردو درگردہ ہن گے آپ کا ان ہے کوئی تعلق نبیں ۔ ان کا معالمہ اللہ کے حوالے ہے۔ وہی بتا دے گا۔ ان کو جو پھیدہ کیا کرتے تھے۔ جواللہ کے حضورا کیا تیکی لے کرآئے بیگا تو دس گناا جرپائے گا۔ اور جوا کیک برائی لے کر آئے گادہ اس کی سزابرا بریں پائے گا۔ اور کو ایر کوئی گللم شہوگا۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ١٦٠١٥٥

فَ قُ أَ

جنہوں نے فرقے بنادیئے

أَمْرُهُمُ الن كامعامله

عَشُواَهُ وَل كرابر

## تشريج: آيت نمبر١٥٩ تا١٠

''دین کوکونےکوک رویا'' تقرقہ ای کانام ہے۔ تفرقہ ادراختاف میں فرق ہے۔ تفرقہ بنا دی ایمانی عقیرہ وں اور اصولوں میں الگ راستر کال ویٹا اوراختاف کے معنی میں علمی او فقیقی تضیلات اور جزیبات میں ابنتہا وکر نا۔ اجتہادیس تلطی ہوسکتی ہے۔ اگر قلعلی اوراختاف کا درواز و ہند کردیا جائے وعقل کی ترقی کا راستہ بھی بند ہوجاتا ہے۔ گر اجتہادوی کرسکتا ہے، جس کے پاس تر آن وسنت کے ساتھ ساتھ خلوص ہوم کا ہوء عمل ہود تھیں ہودارا عمال صالحہ ہوں۔

جس تفرقہ کی بہاں خدمت کی گئی ہے وہ عدم خلوص اور عدم علم وابھیرت کی بنا کر کو گفت اپنی غذی یا میا ہی لرشپ کے اپنے کا اخترارا کر وے۔ عقیدت میں کی کرے۔ کسی تبی یا سحانی می شان میں بے ادبی کرے۔ جیسا کہ یہودیوں نے کیا۔ یا عقیدت میں مبالغد کرے۔ کسی کوانڈ کا بیٹا یا اوتار بناڈالے جیسا کہ عیسا کیوبی بندوس نے کہا کی گاروہ تی ہے بو حادے یا شرک تو حید یا شرک نیوت کرے۔ عقائد میں اوہام وقیاسات اور لاد بنی فلف ملاکر بدعت طرازی کرے۔ نودساختہ تو ایس وقائین وہ کئی

ہنائے۔ایم کوغیراہم کردے اور غیراہم کواہم۔اس طرح بعدت بگھارے۔ برصغیر یاک و ہندیش خصوصا بھے 10ء کے بعدال تم کے چند خلافرقے ابجرے میں یا انگریزوں کی طرف ہے ا بھارے گئے ہیں جن میں سب کی کوشش لیخ بھی رہی ہے کہ حضرت بھر پھنٹنا کی شان بوت کو گھٹایا جائے ادادث، بوعت یا جدت کے ذریعہ اورانگریز دری کی خاطر دین اسلام میں سے جہاد کی امیت کو چیچے بٹا کر کسی اور چیز کی اہمیت بڑھادی جائے ۔ جہادے دور کھ کر کسی اور چیز میں ساری عمر پھٹسا دیا جائے ۔'' ختائج می خوش رہے اگریز بھی چیز ارز میو'' ۔

بہاں پر ہی تھائے سے خطاب کر کے فر مایا ہے کہ جمیں ان لوگوں سے کوئی واسط بھیں رکھنا ہے جنیوں نے اسے دین کو توڑ بھوڑ کر فرقے فر ڈالا۔ ان الفاظ میں پیچان بتائی گئی ہے کہ کون سافرقہ تھے ہے اور کون سافلا۔ جن فرقوں سے رسول تھائے کو واسطیٹیں رکھارے و فرقے ہیں جنیوں نے رسول تھائے ہے واسٹیٹیں رکھا۔ ان کی شان کو گھا کر یا بڑھا کر مسلمانوں کی توجہ کی اور طرقہ موڑ دی۔ حدیث اور جہاد کی تیست کھنا دی۔ جے حضرت مجد تھائے لائے تھے۔ وہ کو ارتکار دی جس کی زود شمان اسلام پر پر ٹی تھی۔

ر رول مقبول پینگ نے صحابہ کرام افتصات کرتے ہوئے فرمایا۔ '' میری امت کو بھی وہ مالات وقی آ کیں گے جو بھی اس است وقی آ کیں گے جو بھی اس کو بھی آ کیں گے جو بھی اس کو بھی آ کے بیری امت کو بھی اس کو بھی اس کے جس برا تالیوں میں مواقع الیوں میں مواقع الیوں میں مواقع کے بھی مطرح ان کے بھی خوا میں کے بھی کے اس محل کے بات محابہ کرام نے بچ بھی کروہ نجات پانے والا فرقہ کون سامے فرمایا ''اما علیہ واصحائی'' بھی وہ بھی کروہ نجات پانے گا وہ نجات پانے گا ۔ ( تر ندی ۔ ابو واکو دائی اس محمون حضرت ابو بریر طریقت پر اور میر سے محل ہے کے طریقت پر چلے گی وہ نجات پانے گا ۔ ( تر ندی ۔ ابو واکو دائی ماری کا کہی حضون حضرت ابو ہریر گئے ہے تھی معتول ہے ۔ امام اجمد ابو واکو وائی تر ندی ۔ کہ حضون حضرت ابو ہریر گئے ہے تھی معتول ہے ۔ امام اجمد ابو واکو وائی تر نے بھی وائی کے اس ماریق کیا ہے ۔ کہ حضون حضرت ابو ہریر گئے ہے تھی معتول ہے ۔ امام حد ابو وائی کا بھی کے دور تھی کروہ نے بروایت عمر باض بمان ساریق کیا گیا ہے ۔ کہ حضون کی کروہ تھی نے فرمایا۔

تم میں سے جولوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت اختلافات دیکھیں گے۔ اس لئے تم ممری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کومنیوطی سے پکڑواورای کے مطابق ہرکام میں گل کرد۔ نے منظر یقول سے بچتے رہو کیوں کردین میں پیدا کی ہوئی ہڑئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔''

ا یک مدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو تنفی جماعت ہے ایک بالشت جم جدا ہوگیا اس نے اسلام کا نقاد واپنی گردن سے نکال پینکا۔ (رواہ ابوداؤد۔ احمر)

آ مے چل کر قرآن نے فرمایا جوافلہ سے صفورایک نیکی لے کر آئے گا تو دی گنا اجر پائے گا۔ اور جوایک برائی لے کر آئے گاو واس کی مزابرابر پائے گا اور کس پرکوئی ظلم شاہوگا۔

ایک حدیث قدی ش بروایت حضرت ابوذر ارشاد ہے۔

المجان المراق الماری الم الماری کا بساس کودن تیکیوں کا الواب شاہے ہادار جو بھی نریادہ۔ اور جو بھی ایک گناہ کرتا ہے اس کو برا اسرف ایک باق کے برابر سلے گی بایش اس کو بھی معاف کردوں گا۔ اور جو بھی است کے گناہ کر سے برس کا ت کر سراری زیمن مجر جائے اور منفرے کا طالب ہوتو میں اتنی ہی منفرت ہے اس کے ساتھ معالمہ کروں گا۔ اور جو بھی میری طرف ایک ہالائت آریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف پڑھتا ہوں۔ اور جو بھی ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف دولوں ہاتھوں کے چیلا ذکت بڑھا تا ہوں اور جو تھی میری طرف جال کرتا تا ہے میں اس کی طرف دو کر کر بھتیا ہوں''۔ دوسری احاد ہے ہے۔ معلوم ہوا کہ تیکی کی جزامات سوگانا تک ہے۔ یہاں پر الفاق تا کم فور ہیں'' جو تھی اللہ کے حضور

دوسری احادیث معلوم ہواکہ تیکی کی جزامات موگنا تک ہے۔ یہاں بیدالفاظ قاتل فور ہیں'' جوشخص اللہ سے حضور ا کید نئل کے کرآئے گا۔۔۔۔''نشیر بخرمجیط میں ہے کہ نئل کرنے کے بعداس نئل کوموت تک باتی رکھنا بھی ضروری ہے۔ نئل کو بدی باطل کرسکتی ہے۔ قرآن میں ہے'' تم اپنے معدقات کواحمان جناکر یا ایڈ اپنچا کر ضائح دیکرد''۔ بہت سے اعمال تیکیاں حیط پسخی ضائع ہو جاتی ہیں۔ شلاظم بغیب وغیرہ کئر اور شرک و حاد اللہ تمام زندگی کی کمائی کو باطل اور ہے اور کے ہیں۔

ای طرح تو ہیہ صدفتہ۔ جہاد مبارک راتوں کی عبادت وغیرہ سے گناہ مغیرہ دخل جاتے ہیں اور نامہ انٹال کی سلیٹ صاف ہوجاتی ہے۔

یہ کہر کر کہ کس پرکوئی ظلم نہ ہوگا ، اللہ تعالیٰ نے یقین دہانی کی ہے کہ گنا ہ گارکوسرف اس کی کمائی کا معاوضہ لے گا۔ ہرگز اس سے زیادہ نیمیں ۔

#### م قُلُ\نَّنَىٰ

ۿۮٮ؈ٛ۬ۯڮٛٙٳۘڵڝؚۯٳڟٟڡؙٞۺؾٙڣؽۄؚ؋ۮؚؽٵٞۊؽػٵؠٙڵڎٙٳۺؚٳۿؚؽؽ ڂڹؽڡٞٞٵٷٵڬ؈؈ٵڷڡؙۺ۬ڔڮؽٙ۞ڡؙٛڶٳڹۜڝۘڵٳؽٙٷۺؙڮؽۊ ۼؾٵؽۅٛڡؙٵڮٛؽؾۨ؋ڔٮؚٵڵۼڶڡؚؽڹ۞ٝڒۺؘڔؽڬڶڐ۠ڡۑۮڸڮٲڡؙۄڔٛػ ڡٵڬٵۊؙڽؙٵٮؙٛڡؙۺڸڡٟؿڹ۞ڨؙڶٵؘۼؽڒٳۺٳڹۼؽۯڹؖٵۊۿۅؙۯڽؙڰؙڴؚڗۺٞڴؙ ٷڵػڷؙڛٮڰڴؙڽؙڡٛۺ۫ٳڒػۼڵؽۿٵٷڒؾۯۯۏٳڔڗۊۜٞۊؚۮ۫ۯٵٞڂٛڕٛؿؙٛڟؙڗٳڵ ڒؾڴۄ۫؆۫ۯڿڬڴۏؙؿؽڽۼڴڴؠ۫ڽٵڴؙۺؙڎؙۏؽۣۄڗڿۼڵۄؙۏؽ۞

#### يرجمه: آيت فمبرا ٢١ تا ١٩٢

#### لغات القرآن آيت نبر ١٢١٦١١١

دِیْنَا قِیْمُنا مضبوط و حَجَّم دِین مُسْکِیْ میری آربانی مَخیای میری دری مَمَانی میری موت اَمِرْتُ بُحِجَّم دیا گیاب وازِزَةٌ بِرِجِم وازِزَقُوی دوسرے کالا جِم

# تشرحُ: آیت نمبرا۱۶ تا۱۲

ردشرک پربحث کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ چند شوئل حقیقق پر سورۃ الانعام کو موثر ترین پیرایہ میں ختم فر مارہے ہیں۔ آیت ۱۹۸ ش کہا ہے (اے ٹی تھیگانے) صاف صاف کیار دیجئے کرتم لوگ مجی وقت (موت) کا انظار کرو۔ ہم مجمی ا نظار کررہے ہیں۔ یہاں شرک کے خلاف چند دلاکل قائم کئے ہیں اور یہ جت تمام ہے۔ یہ کیلیں رسول ﷺ کی زبانی ہیں۔دموئ ہیں، جنت ہیں۔

ېلى د كيل:

صراط متنقیم کی طرف رہنمائی ججے میرے رب کی طرف ہے (بذرید وق ) ملی ہے۔ تیاس دیمان، وہم اور وہ بی پریشانی، مداد کی اندھی تقلیمہ خواہشات نفس، ماد کیا یا ہیا مضاد، رسم دیا، وغیر و فیمر و کیترت میں نے ہیراستان متباریس کیا ہے۔

آبا دَاجِداد کی اندهی تقلید،خواهشات نفس، مادی یا سیا ی مفاد، رسم دنیا، وغیر و نیمر و کیخت میں نے سِداسته اختیار نمیس کیا ہے۔ دوسر کی ولیس :

یدو تی جھے میرے رب نے بھی ہے جو تمام کا نات کا مالک اور ختنظ ہے، جو غیب و صور تمام حقیقوں اور تمام مسلحوں کا آتا ہے۔ افظ ''رب'' سے اشارہ ہے کہ وہ تق میری مربی ہے، مربرست ہے، رفیق و خینق ہے۔ جو پکھ کیا ہے اپنے لئے میں بلکہ میرامریری کا بہتری کے لئے کیا ہے۔

تيسرى ديمل: - يمراط متقيم ہے۔ دين قيم ہے۔ ملت ابرائيم ہے۔ اس سے مقابلہ ميں اے شرکواتهماری پیندیدہ چيز کيا ہے؟ چوچی اولیل:

اس دین اسلام کو حضرت ابرائیم کی پسندیدگی کی مهر حاصل ہے۔ انہوں نے خوب موج بھی کراے اختیار کیا تھا اور پھر تن من دھن ہے ہر چیا د طرف سے کے کہ اور جب کرای کے ہورہے تھے۔

ویسے قرم وغیر کادیں مرف، ین اسلام تھا کین حضرت ابرائیم کانام خاص طور پاس لئے لیا گیا ہے کداللہ نے انیس تمام دنیا پر امامت کاناع عطا کیا تھا۔ یہود وفسار کی مسلمان، شرکین عرب، بھارت کے ہندوسپ انیس منتد اور محتر م شلیم کرتے ہیں۔ ہندوں کے سب سے بزے دیوتا کانام برہ اہے۔ یہ لفظ ابرائیم کا بگاڑے یا مشکرت ہے یا جغرافیا کی کھا تھا ساتھ کافر آب )۔ بیا نیچو س ولیل :

یں میں اس کے خطرت ابراہیم ہرگزشٹرک نہ تنے بلکہ وہ خاص سلم اور مجاہد تنے ۔ان کے ذیانے میں بہت سے غیراللہ کی پرشش ہوتی تنتی۔ شٹلا بادشاہ آگ، باپ، بیٹا بسوری میا عدستارے، مصرت ابراہیم نے بادشاہ اور باپ سے اختلاف کیا، آگ میں کودے، بیٹے کی قربانی بیش کی بسوری جا غدستاروں کی تنفی کی اور اس طرح شرک کی ہر چڑچ تلیم کماباڑی سے وارکیا۔

حضرت ابرائیم کا نام اس لئے تھی لیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت استعمال کے ساتھ خاند کعب کی دو بارہ تغییر کی جس کا تح آئ تک بورہا ہے۔ وہ تح جس میں قربانی اللہ کے نام پر آئ تک بیش ہورہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مشرکین مکہ میہود ہیں اور نصار کل کے تعاون سے خاند کعبداور تح اور مثانا مک نج کے گھراں بعد ہوئے تھے۔ ان سے کہاجار ہا ہے کہ تم کس حق سے کھراں ہوجب کہ کعبد کابنانے والا اور نج تا تم کرنے واللہ بڑکٹ شرک نے تھا۔

حضرت ابراہیم کا نام اس لئے بھی لیا گیا ہے کہ ان کے بعد جتنے پنیم آئے ہیں وہ ان بی کی نسل ہے آئے ہیں۔اس لئے حضرت موی اورحضرت میسیٰ کے ماننے والوں سے کہا گیا ہے کہتم کس طرح ان کے جدامجد حضرت ایرامیم (جوخود بھی پیغبراعظم تھے) کے خلاف شرک اختیار کر سکتے ہو۔ وہ شرک جس کے خلاف تمام زندگی انہوں نے جہاد کیا۔ اگر چہ دین اسلام کا تعارف ان آیات میں پہلے ہو چکا ہے (صراط متنقم۔ دین قیم۔ لمت ابراہیم ) لیکن اب آ مے حزید تشری تفسیریش کی جارہی ہے۔اسلام ایے مسلم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ قُلْ: -----ایخ مسلمان ہونے کااعلان جاردا تک عالم میں ڈینکے کی چوٹ کردیجتے ۔ بیکوئی سازش نہیں ہے۔ بیکوئی زیرز مین سلح تحریک نہیں ہے۔ بیکوئی راتوں رات انتظاب نہیں ہے۔ \_\_\_\_\_ معامله مشكوك نبيس ب\_صدفى صدفعوس يقينو ل يرقائم ودائم ب صَلاَ تِيْ: \_\_\_\_\_ميرى نماز ميرى تمام ذاتى اوراجها ئى عبادتيں \_اس راہ استقامت ميں ہيں \_ نُسُكِيْ: ــــــمرى تمام جانى، مال اوردوسرى قربانيان الله كے لئے ہيں۔ نسك مرادج كابرفعل مجھی ہے۔ مناسك حج مشہورلفظ ہے۔ وَمَحْهَا يَ وَمَمَالِينُ : - - - - دنيااورآخرت - بوژسنجالنے ہے موت تک ميراايک ابک فعل اک اک ۔۔۔ سرتایا خاص اللہ کے لئے ہے جورب العالمین ہے۔مسلم کا قلب ہو، دماغ ہو،جسم ہو کسی کو لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ:. الله كى مرضى كے خلاف حركت كرنے كى اجازت نہيں ہے۔ وَبِلَالِكَ أُمِرُتُ: .... مجهاى كاحكم ديا كياب مِن آزادنين مول حكم كايابند مول -وَأَنَّا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ : .....سب سے يبلاسلم ،سب سے يبلامون ني موتاب-وہ مثال قائم کرتا ہے۔وہ اپنی تبلیغ کا جاتا بھرتا زندہ ثبوت ہوتا ہے۔وہ طوفا نوں کے بچ میں چٹان ہوتا ہے۔ اسلام کا مطالبہ صرف پنہیں ہے کہ بس ایمان کا اقر ارکر لیا جائے اور ایک خفیہ شریک بن جا ڈ گے۔ بلکہ میہ ہے کہ تحریک ے آگے آگے چلو۔ قیادت کرو۔ ہرخطرے میں پیش پیش رہو۔ اپنی صلاحیتوں کواعلیٰ ترین سطح پرلا دُاورنظام اسلامی کوآگے بڑھاؤ۔ نی ملک ہے سبق سکھو۔ ا كرحضور عالية "اول المسلمين" ندبنة لا آج يتحريك بهم تك ادرآب تك ند " فيتى حضرت ابدموى اشعري في كما

ہے میرادل جا ہتا ہے ہرمسلمان اس آیت کو باربار پڑھا کرے ادراس کو وظیفہ زندگی بنا لے۔

ٷۿۅؖٵڸڔؿ ڿۘڡؘڵڬؙڎڿڵؠٟٚڡؘٵڷڒٮ۫ۻؚۏڒڡؙۼۜؠٞڡڞػؙڎ۫ۏٞۊۛؾڹۺ۬ؽڒڿۺۣڵؽؿؙٷڰؙ ڣؙۣڡٵۜٲۺػؙٛڡٞ۫ٳ۫ڷؘڗڒؾؘػڛڔؿۼٵڣؚڡٙڷٳ؞۪؞ٛٞٷٳؽؘٞڐؙڰؘڡؙؙڡؙ۫ٷڒۜڗۜڿؽڠ۠۞

### ترجمه: آیت نمبر۱۲۵

ودی ہے جس نے تعمین زئین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اور تم میں سے بعض کو بعض سے مقابلہ میں بلندور ہے دیسے تا کہ و جمہیں اس میں آ زمائے جواس نے جمہیں دیا ہے۔ یہ شک تہمارارب سزائس ویڑمیں لگا تا اور بے شک وہ معاف کرنے والابھی ہے اور رحت کرنے والابھی۔

لغات القرآن آيت نمبر ١٦٥

خَلَيْفَ (خليفة) ـ نائب ـ قائم مقام

# تشريح آيت نبر ١٦٥

گذشتہ آیات میں بتایا گیا ہے کداسلام کی روح کیا ہے؟۔وواپنے مسلم میں کون کون سے طاہری وباطمی صفات ڈھوغہ تا ہے۔اور کیوں؟

یہ آخری آیت ای ' کیول' گیتر تے ہے۔ان صفات کی ضرورت اس لئے ہتا کرتم خلیفۃ اللہ فی الارض کی قدرداری اشاسکو۔ تاکیم دنیا کی چزیں امانت الجی جھ کر برت سکوتا کرتم اس کی سزا ہے بچا سکوادراس کی طرف سے معافی اور دست حاصل کر سکو۔ جو حاصل زندگی ہے۔

شرک اور طالات دونوں کا بھتے ہوتا محال ہے۔ سورہ انصام جوسر اسرتہ دید شرک کی سورہ ہے اپنی تمام بحث کا خاتمہ اس سب سے بوئی دلیل پرکرتی ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اور طلافت کیا ہے؟ معنوقی الدے پچنا خواہ وہ بت ہو، افسانہ ہو، شرص ہو، حرص مال یا حرص جاہ ہو، قوم پر کتب برکتی یا وکن پرت ہو۔ شرک ہیں چنس کرتم خود نظر، حک نظر، خود فریب ہوجا ڈگے جہارے تھب وفکاہ میں وہ حالیمیں بیدا ہو کی جواس دنیا شرک اللہ کی تمائندگی کی کا کملیدی شرط ہے۔

المخضراً يت مِن جار حقيقتين پيش فرما كي گئي ہيں۔

(۱) تمام انسان زمین پراللہ تعالی کے ظلیفہ ہیں۔سورہ بقرہ آیت ۳۰ میں ہے'' میں زمین پر اپنانا سب مقرر کر چکا ہوں'' پہلے نائب حضرت آدم تھے۔ان کے بعدان کی اولا دوراولا و۔ چنانچہ اس ظافت کوسلم ما نساہے۔غیر سلمٹیمیں ما شا۔

(۷)اس خلافت کے فرائض انجام دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی اشیاء پرانسان کواستعمال کی آزاد کی بخشی ہے۔مسلم امانت کوامانت جھتا ہے۔فیرمسلم خیانت کرتا ہے۔

(٣)ان خلفا میں مراتب کا فرق بھی اللہ ہی نے رکھا ہے۔کوئی امیر ہےکوئی غریب،کوئی حاکم ہےکوئی محکوم،کوئی باپ ہےکوئی بٹا۔

(م) الفدنے اپنی چیز وں پر انسان کو افقتیارات پخشے ہیں آؤ کس لئے ؟ انتخان کے لئے بیتی و باطل کی محکمت شرکون کتنے مجر پانی میں ہے۔ کون طوفال سے طمانچوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اور کون چار دیوار کی میں چیپا ہوا ساحل سے رزم نجرو م دیکورہا ہے۔ کون طاؤس ورباب میں وقت اور صلاحیت کی امانت ضائع کر رہا ہے۔ ای انتخان کی بنیاد رہم آخرت میں نمبرویے جا نمیں گے۔ فر مایا ہے اس امتحان کے نتیجہ میں در نہیں ہے۔م دے کی قیامت قبر ہی ہے شروع ہو جاتی ہے۔ویسے بھی قیامت خواہ ہزاروں پالاکھوں سال دور ہولیکن جب مردے! بنی زندگی ثانی میں اٹھیں گے تو آئیں ایسامعلوم ہوگا جیسے وہ ابھی سوئے تتھے اور کچھے دىر بعد بىدار ہوگئے ہیں ،\_

اوراس کے رہجی معنیٰ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوحساب ہے باق کرتے ہوئے درنہیں گگے گی۔ بیرحساب تین بنیادوں پر ہوگا۔ انصاف معافی ۔ رحت ۔ سر ایانے والوں کے ساتھ انصاف سر اسر انصاف ۔ جز ایانے والوں کے

ساتھ معافی اور بعدازاں رحمت \_ درحقیقت معافی رحمت کی ابتدا ہے۔

ا یک اہم مکتہ پیش نظر رہنا چاہیے ۔اللہ تعالی نے جوہمیں دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اپنی بے شارا مانتوں پرتصر فات دیے ہیں علم دیا ہے۔عقل دی ہے۔ دنیا کا نظام حیات کچھالیا کر دیا ہے کہ ہم ان تصرفات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔اس کے بعدوہ ہمیں موت دے گا۔ قبر دے گا۔ قبامت دے گا۔ بدسب کچھاس کی رحمانیت کاظہور ہے۔اس میں کا فروسلم، جن وحیوان ، حاندار ادربے جان سب کیسال شریک ہیں۔اینے اپنے بارامانت اور مقصد زندگی کی حد تک۔

کین جب قیامت میں جنتی اور دوزخی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اہل جنت کے ساتھ اللہ کی دیمیت شامل ہوگی۔رحمانیت کا تعلق پہلی اور فانی زندگی ہے ہے۔

رحیمیت کاتعلق دوسری اور لا فانی زندگی ہے ہے۔رحمانیت کاتعلق سب سے بلافرق ہے۔رحیمیت کاتعلق صرف الل ایمان سے بے جبکہ ان کا ایمان ثابت ہوجائے گا۔ رحمانیت کا فیصلہ قیامت سے پہلے ہے۔ رحمیت کا فیصلہ قیامت کے بعد ب اور پیجی صرف مومنوں کے ساتھ ہے۔ قرآن میں جہال کہیں بھی'' رحمٰن'' کالفظآیا ہے وہ تمام مخلوقات پریکساں حاوی ہے۔ اور جہال کہیں'' رحیہ'' کالفظ آیا ہے وہ صرف جنت میں مومنوں کے لئے مخصوص ہے۔ یہاں بھی طاہر ہے کہ جب مغفرت ہوگی تب رجمیت ہوگ ۔ بیسب سے براانعام ہے۔اس لفظ پرسورۃ الانعام ختم کی گئ ہے۔

> واخر دعوانا إن الحمدالله رب العالمين

پاره نمبر ۸ تا۹ • ولواننا • قال الملا

> سورة نمبرك الرَّعْرَافِ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# التارف ورة الراف

# بستب والله الزَّمُزْ الرَّحِيتَ

اعراف (عرف کی جع) اونے یہاڑ اورٹیلوں کواعراف کہا جاتا ہے۔ اس مورة ميس اعراف والول كاذكر ب-اس لياس مورة كانام اعراف ركها كيا ب-مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک میدان میں پچھا ہے او نیچے یہاڑ، ٹیلے اور دیواریں ہی ہونگی جہاں پر کھڑ ہے ہونے والوں کوجنتی اور دوزخی دونوں صاف صاف نظرہ کیں گے۔

سورة تميم ركوع 24 آبات 206 القانا وكلمات 3387 14635 حروف مكتكرمه مقامزول

ان آیات میں اعراف والے ان لوگوں کو کہا گیا ہے جن کے اعتصادر برے اعمال وزن

میں برابر ہو نگے ۔ان کو جنت اور جنم میں داخل کرنے سے پہلے اس میدان میں کھڑا کیا جائےگا

اس مورة ثين قوحيد ورسالت اورفكر جهال او فيچ پهاڑ اور ثنلے ہول گے۔ ا

جب جنتيوں اور جہنيوں كا فيصله ہو جائيگا تب اعراف والوں كا فيصله كما حائرگا۔ تو قع بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحت اور کرم سے ان اعراف والوں کو جنت میں داخل فریادیں گے۔

قر آن کریم کے نزول کا بنیا دی مقصد ہیہے کہ وہ لوگ جو وقتی فائدوں کے پیچھے بڑ کر دین کی مچائیوں کو بے خوف وخطر ہو 🌓 آخرت کی فکر سے عافل ہو جاتے ہیں ان کوتو حید درسالت کی عظمت کی طرف لا کران میں ا فکرآ خرت پیدا کی جائے۔ای لیے عبرت ونصیحت کے لیے گذشته انبیاء کرام ملیم السلام اور

ان کی امتوں کی زندگی کو پیش کیا گیا ہے تا کہ لوگ عبرت حاصل کریں اور نبی کے امن اطاعت ومحبت سے دابستہ ہوکر دین و دنیا کی تمام عظمتیں حاصل کرسکیں۔

سورہ اعراف کی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔اس لیے تو حید ورسالت اس سورۃ کا مرکزی مضمون ہے۔ اس مورة کی پہلی ہی آیت میں نی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ؛اے نبی ﷺ ! آپ اللہ کا پیغام بے خوف وخطر ہوکراللّٰہ کے بندول تک پہنچاہیے کوئی نے یانہ ہے ،آ پ اپنافرض منھبی ادا کرتے رہیے اس معاملہ میں آ پ اپنے دل میں کوئی تنگی

آ خرت پرزوردیا گیاہے۔

كريجيلانا برمسلمان كافرض منقبى

تیات کرتائے کی ان عظم صرف تیات کرتائے کی ان عظم صرف انڈرک نے با کر مایا کرائے گائے اتا کہ سینس کے کیکن جنہوں نے ضد ، عناد اور ہٹ دھر کی کا طریقہ اپنار کھا ہے وہ آپ کی بات نہیں کمدی بچک کہ مشارقة کی جان کے لائے اور اسٹن مرسر

کہ دیچے ارتشاق کا بات کے خادر اسٹیں ھے۔ نقصان کا الکٹائیں ہوں موائے اس کے جماللہ جائے۔ ادراگر میں علم فیب رکماتی تین ہرطرح کی جلائے ان سے دائمن سے دائمن کے استادت تنجی وہ آگے بڑھکر نبی کے دائمن سے دابستہ ہوگئے

ر کماتوش پر طرح کی بعدایاں میں اس کے مقدرت انجان لائے کی سعادت کی وہ آئے بڑھ کر کی ہے دا کن ہے وابستہ ہوئے لیتا اور محصور کی انگلے انگلی میں برخت اور برنصیب لوگ اس فعت سے خروم رہے ۔۔۔۔۔!

میزاد نظامی مقیصات و استان با برحت اور پرهیپ کول آن کمت سے تروم رہے ۔۔۔۔۔۔ مرف انشک عنداب سے ذرنے والا اور نیک آئی کرنے والوں کو جنت کی اور نیک آئی کرنے والوں کو جنت کی خش قبری سانے والا موافق کے بارد و تمام اعمال تحویظ ہیں۔ان اعمال کو لا احراج آئی کے جمعے اعمال اور نیکے اس سے بلکہ دو قبام اعمال تحویظ ہیں۔ان اعمال کو تو ہی سے استان کو لا احراج گا۔ جس کے جیدے اعمال ہونگے اس سے

و پیائی معالمہ کیا جائےگا۔۔۔۔۔جن کی تکیال اور برائیاں برابرہوں گی ان کے معالمہ کو کچھ دیرروک کر بالآخران کو بھی جنت کی اہدی راحق سے بمکنار کردیا جائے گا۔ان تک لوگوں کو اصحاب الاعراف فر مایا گیا ہے۔

### مُ سُورَةُ الأعراف ا

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُّ الرِّحِيَّمِ

المَّمْضَ هُ كِثْبُ أُنْزِلَ اللَّهُ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِثُنْذِرَبِهِ وَذِكْرى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْبَعُواْمَا أُنْزِلَ الْكَلْمُونَ وَلَكُمُ وَلَا تَشْبِعُواْ مِنْ دُونِهَ أَوْلِياً إِنَّ وَلَيْلًا لَمَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَثَرِقِنَ قَرَيْةٍ الْمُلَكُنُهُمَا فَجَاءَهُمُ الْمُنَا اللَّهُ الْكَالِمُ لَكَ اللَّهُ الْمُمُونَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُمْرَالُ اللَّهُ الْمُلْمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكَا اللَّهُ الْمُلْمِينَ ﴾ ان قالقا اللَّهُ الْمُلْمِينَ ﴾

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۵

الف، الم ، مم ، صاد ( تروف مقطعات - ان تروف کے معنی اور مراد کا طلم اللہ کو پ )
الے ، کہا ، میم ، صاد ( تروف مقطعات - ان تروف کے معنی اور مراد کا طلم اللہ کو پ )
الے یہ بھٹے آپ بھٹے کی طرف جو کتاب اتاری گئی ہے (اس کو پہنچائے نہ میں ) اپنے دیں شرک گئی میں نہ نہ ہے کہ کہ کہ کہ اس کے درید (عذاب چہنم سے اچھی طرح ) ڈرائیے - بیر کتاب اللہ ایمان کے لئے تھیجہ کہ وجہ تجہار کے بیرودگار کی طرف سے تہار کی طرف اتارا گیا ہے اور اس پرودرگار کی چھوٹر کر دومرے دفیقوں کی اطاعات نہ کرویتم میں سے دولوگ بہت کم ہیں جواس پروسیان دیتے ہیں -

اورہم نے راتوں رات اور دوپہر کو آ رام کے وقت اچا تک تنی ہی بستیوں کو عذاب کے زریعہ تا ہ و برباد کرکے رکھ دیا اور جب ہماراعذاب پہنچا ( تووہ اقر ارجم کرتے ہوئے کہنے گئے ) کہ بے شک ہم بی ظلم اور زیادتی کرنے والے بتھے۔

ولوانناء

#### لغات القرآن آب تمراناه

لاَ نَکُ:ُ نهرول تنكي حَوَجٌ تم پیروی نه کرو لا تَتبعُوا اس کے سوا من دُونه تَذَكُّرُوْنَ تم دھیان دیتے ہو كتز كتني کَهٔ بهاراعذاب " نَاتُ رات کو قَائِلُهُ نَ

دویبر کوسونے والے

# تشريح آيت نمبرا تا٥

قرآن تکیم کی ترتیب کے لحاظ ہے سورہ اعراف ساتویں بڑی سورت ہے جو بجرت مدینہ سے پچھ ہی عرصہ پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی اس سورۃ کے مضامین کا خاص رخ مکہ مکرمہ کے ان مشرکین اور کفار کی طرف ہے جنہوں نے حق وصداقت کی آ واز کودیانے کے لئے ظلم وستم کی انتہا کر دی تھی جب ہم سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کے مضامین کامطالعہ کرتے ہیں تو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بید دونوں سورتیں جمرت مدینہ سے پچھ ہی عرصے پہلے ایک کے بعدا یک نازل ہوئی ہیں کیونکہ دونوں کی آیات کارخ مکه تمرمه کےمشر کین اور کفار کی طرف ہے۔سورۃ الانعام میں تو حیدا ورالٹد کی وحدانیت پرزور ہے جبکہ سورۃ الاعراف میں تو حید کے ساتھ رسول اللہ عظی کے پیغام رسالت اور آپ کی شان کے متعلق ارشادات موجود ہیں۔

حقیقت رہے کہ تو حید درسالت ہی وہ سچائی ہے جس کواللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لئے انہیاء کرام علیهم السلام اور ان کے جال شاروں نے اپنا سب کچھ قربان کردیااور اس پیغام کو پہنچانے میں انہوں نے حالات کی ،قوم کے افراد کی اور حکومت وسلطنت اوراس کی طاقت کی پرواونہیں کی۔

غاتم لانبياء حضرت جمد مصطفى عظيف نجهي جب اس بيفام حق وصدانت كومكه كمرمه كرين والول تك پهنجان كي مجر يور

 گاتو پھران کے راحت وآ رام اور مال ودولت کی بدستی ان کے کام نیرآ سکے گا۔

ان پانچ آیات سے چند بنیادی باتیں معلوم ہوئیں۔

ا) سپائی کے پیغام کا بین ہے کہ اس کو پوری دیات وامانت سے انٹد کے بندوں تک پہنچا دیا جائے اس راست میں خوف کرنے ، اور ناکائی کے خوف ہے ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پیغام تن ''کو پہنچا نا بیدوہ کا مؤل مجراراستہ ہے جہاں ہراشنے واللا قدم زخی ضرور ہوتا ہے۔ اس راستے میں ہرطامت کرنے والے کی طامت اور دھمکیاں دینے والوں کی وشکیوں ہے بے نیاز ہوکرا کے بوھنا ہے بیدہ راستہ ہے جہاں شش کو آئش نمرود میں ہے دھڑک کو دجا نا پڑتا ہے۔

۲) سلیفی دین کی تعکیک یہ ہے کہ اللہ کے اس بدی اور سے پیغام کو ان کو کوں تک بہنچاتے رہنا چاہیے جو ایمان لا یکے بین تاکہ ان کا ایمان تاز داور مضبوط رہے۔ لیکن ان سے بھی غافل نے در بنا چاہیے جوابھی تک ایمان کی روش سے م

> فَلَنَسُّكُنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ الِيُهِمُ وَلَنَسُّكُنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمُ بِعِلْمٍ قَمَاكُنَّا غَلِيبِيْنَ ۞ وَالْوَزُنُ يَوْمَبٍ ذِلْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلُتُ مَوَارِيْنُهُ فَاولَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَارِيْنُهُ فَاولَاكَ الَّذِيْنَ حَسِرُوَا انْفُسَهُمُ بِمَا كَانُوا بِالْتِنَا يَطْلِمُوْنَ ۞ وَلَقَدُ مُكَّلِّكُمُ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَانِثُ قَلْيُلًا مُعَاثِنَكُوْنَ ۞

#### رّجه: آیت نبر۲ تاوا

پھر ہم ان سے صرور پوچیس گے جن کے پاس (ہم نے اپنے )رمول ہیں جے تھے اور ہم ان رمولوں سے محک موال کریں گے ۔ پھر ہم ان کوا ہے علم سے سب پھی بتا دیں گے اور ہم ان سے بے خبر تو نہ تھے ۔۔۔۔۔ (اعمال کا) تو اما اس دن برخت ہے جن او گوں کے (اعمال) دن ان بھاری ہوں گے وہی اوگ کا میاب ہونے والے ہیں اور جن لوگوں کے وزن بلکے ہوں گے۔ وہ اپنے آپ کو نقسان میں جتا یا کیں گے۔ اس لئے کہ وہ ہماری آ بچوں کی حق تلفی کیا کرتے تھے ۔۔۔۔۔ اور ہم نے تہمین زمین پڑھکا دیا اور ہم نے ہی تہمارے لئے اس میں سامان زعر کی بنادیا۔ کین تم برب کم

#### لغات القرآن آيت نبر١٠٥١

| ہم ضرور پوچھیں گے                     | نَسْتُلُنّ  |
|---------------------------------------|-------------|
| ہم ضرور بتا ئیں گے                    | نَقُصَّنَّ  |
| غائب رہنے والے                        | غَآثِبِيُنَ |
| بھاری ہوئے                            | ثَقُلَتُ    |
| (مَوُزُوُنٌّ)۔وزن۔تول                 | مَوَاذِيْنُ |
| ملکے ہوئے                             | خَفَّتُ     |
| انہوں نے نقصان اٹھایا                 | خَسِرُوُا   |
| ہم نے ٹھکا نا دیا                     | مَكَّنَّا   |
| (مَعِيْشَةٌ) ـ زندگیٰ گذارنے کا سامان | مَعَايشَ    |

# تشريح آيت نمبرا تاوا

سورة الاعراف كى آيت نمبر، عاه مين الله تعالى في بهت ى بستيول اورشروالول كا ذكركيابي جن كرير اعمال

ادر بکردار ہیں کی وجہ سے بخلف وقتوں شریخلف مذاب آئے بھی قو مک شکل بدل دی گئی بکیں پنتیر برسائے گئے ، بہت ی بستیوں کوان پر الٹ دیا گیا وزئر کے سیلاب بیار ہیں اور آفتوں شی جٹٹا کیا گیا اور کی پر خالم وجا پر تھرانوں کو مسلط کردیا گیا۔ یہ تو وہ مذاب تھے جوان پر آگی بدا عالیوں کے سبب اس دیا شمل آئے کیکن آخرت شی المی قو مول کا کیا انجام ہوگا اس سے متعلق قرآن کی بہت کا آیات اورا صادیت شمن قرکر فرایا گیا ہے۔ آئے نبر ۲ تا واش حشر کے بولناک روں کے متعلق بتایا گیا ہے جب اچھے برے اعمال کا صباب و کما ہے، بھر گا اور انجیا کر اعتبام السلام اوران کی استوں سے موالات کر کے استحداث کیا جائے گا۔

سب سے پہلے انبیاء کرام میسم السلام کی امتوں سے یو چھاجائے گا کہ بتاؤا کیا تبہارے یاس ہمارے پغیرا ئے؟ انہوں نے سے اُن کا پیغام تہمیں پنجایا؟ ایمان والوں کو جنت کی بشارت اور کفر کی روش پر چلنے والوں کو جنبم کی آگ سے ڈرایا تھا؟ کیاانہوں نے تو حیدورسالت برایمان لانے اوٹمل صالح کی وعوت دی تھی؟ کیاانہوں نے کلمہ نشہادت کے ذریعہ اللہ کی حاکمیت اورعبودیت قائم كرنے كى تلقين كى تقى؟ اس طرح كے بہت ہے سوالات كئے جائيں گے۔اس جگدامتوں كا جواب تو نقل نہيں كيا كياليكن قرآن کریم میں متعدد مقامات پراللہ تعالیٰ نے ان امتوں کے لوگوں کے جوابات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ان میں پچھتو لوگ وہ ہوں گے جوانی خطاؤں ،لغزشوں اور کفر ونٹرک کا اقر ار کرلیں گے لیکن وہ لوگ جن کو دنیا میں بھی جھوٹ یو لئے کی عات ہوگی وہ انبیاء کراعلیهم السلام کےمنہ پرا نکارکرتے ہوئے کہد یں گے کہمیں تو کوئی ڈرانے والا پانھیجت کرنے والانہیں آیا تھا۔ حالانکہ الله جانتا ہے کہ بہجھوٹ بول رہے ہیں مگر اس عدالت میں انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لئے حق تعالیٰ شانہ انہیاء کرام ہے پوچیں کے کتم اپنے گواہ لے کرآ و کرتم نے پیغام تن ان لوگوں تک پہنچایا ہے یائیں ؟ انبیاء کرام اپنی گواہی کے لئے امت مجمدی کو پیش کریں گے کہ بید ہمارے گواہ میں منکرین یکاراٹھیں گے کہ اے اللہ بیرقہ ہمارے بہت بعد میں آئے ہیں ان کو کیا معلوم۔ الله تعالى آب علي كي امت سے بوچيس كے كمتميں يہ بات كس نے بتائى۔آب على كامتى بى كريم على كامرف اشاره کر کے کہیں گے کہ آپ ﷺ نے ہمیں بتایا۔اس وقت نبی کر بھم ﷺ ارشاد فر ما کیں گے کہ اے اللہ آپ کے کلام کے ذریعہ میں نے ان کو بتایا کدان سب انبیاء کرام نے پیغام حق کو پوری دیانت وا مانت سے اپنی امتوں کو پہنچایا۔جب نبی اکرم عظی بدار شادفر ماکیں کے واللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ہم اپنے رسول ﷺ پر کواہ ہیں ( میتفسیل حدیث شریف میں ہے اور سور ہ بقرہ کی آیت میں بھی مختصر اس حقیقت کی نشاندھی فر مائی گئی ہے )۔

پراس کے بعد انبیاء کرائم سے بہ چھا جائے گا کہ بڑا کھیں کی طرف سے ہرطر تر کے خطرات کے باوجود کیا تم نے اپنا فرش اوا کیا اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا؟ کیا تم نے مشرکین کے سامنے وجہ عالص کا پیغام چش کیا تھا؟ کیا تم نے بیغام تقویم چش کرنے کے لئے تعلیقاً قول کرساتے تنظیم وجہا دی ملکی کوششیں بھی کی تھیں؟ .....انبیاء کرائم موشرکریں گے اللہ ہم نے اس جائی کے پیٹا م کو پہنچانے ش کوئی کونائ ٹیس کی۔اے اللہ آپ ہر غیب کے جانے والے میں۔ای طرح الل نفر وٹرک سے بھی سوال بوگا کہ آخر تبرارے پاس خد، اور ہٹ دھر کی کیا دکیل تھی ' تم کیوں بھائے بھر رہے تقے' آخر تم کیوں بھانے بناتے رے؟

الل ایمان سے بھی پوچھاجائے گا کرکیا تم نے اپنے ایمان کو ہرطرح کی ملاوٹ سے تحفوظ رکھاتھا؟ کیا تم نے ان بڑاروں نعتوں کا جواب شکرادا کرکے دیا تھا جو ہم نے تعبیس عطا کی تھیں فرمایا جائے گا کہ ہم نے تہمیں ٹھکانا دیا تھا، وسائل زندگی اوران گزشہ نعتوں نے وازا تھا تم کو کی شکر کا نموز نے کرآھے ہوڈ چیش کرو۔

قیامت کے بیبت ناک دن شربید سوال و جواب ہوں کے حالا تکدانڈ کوتسب کچی معلوم ہے اس کے ریکارڈ ش اکیک ایک بات موجود ہے کین ان سوال و جواب اور کوابیوں کا مقصد صرف ضابطہ کی عدالتی کا رروائی ہے اور بات کو منطق بتیج بحک پہنچانا ہے تا کہ جنت اور جنم شن جانے والے الشد کی عدالت وصدافت کو سلیم کرلیں اور اپنے بہتر اور پر انجام بحک اپنے اعمال کے بعد ہے بھی جانے ہے اس سے تامت کا دن عدل وافساف کا دن ہوگا جس شن ایک ایک قس کے اعمال کو جزان عدل پر توالا جائے گا۔ وہ میران عدل جو جان اور حق ہے ہے بڑان عدل شن و بق اعمال بھاری اور وزن دار ہوں گے جوسرف الشری رضا و خوشندوں کے لئے کئے کے بعد سے ورشا ویتھے ہے اپنے اگر کئی دکھاوے نم بمود فرنمائش فریب ، باطل اور المیس کی راہ شی ہوگا وہ ہے وزن ہوگا اس دن کا اول بالکل تی ہوگا جن کے بلاے بھاری ہوں کے وی کا میاب و با مراوہ وں گئے گئین جن کے اعمال ہے وزن اور کئو وشرک کے ساتھ بول کے وی حریت وافسوں کے ساتھ جنم کی کو بیس باطر میں تاریخ میں میں باریک بارے کہ جس کا اور ایک رشک کے

سی مسلم میں حضرت جابڑے روایت ہے کہ خاتم الانباء حضرت مج مصطفیٰ عقظ نے تیت الوداع کے موقع پر تمام حاضر محابہ کرائم سے پوچھا کہ جب قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام تہمیں پہنچا دیا تھا یا نمیں ؟ تو تم کیا جواب دوگے؟ سارے محابیہ نے ایک زبان ہو کر عرض کیا کرتم میں کمیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام تام و کمال ہم تک مہنچا یا ہے اوراللہ کی امانت کا حق اداکر دیا ہے اور آپ نے امت کے ساتھ ٹیمرخواتی کا معاملہ فربایا بیمن کر آپ بھٹھ نے فربایا اے اللہ تو کو اور جائے۔

منداحمہ میں ہے کہ آپ نے حاضرین ہے یہ محی فر ما یا کہ تم میں ہے جو حاضر ہیں وہ میراید پیغام ان تک پہنچادیں جو موجوڈیس میں (لیخی ان اوگوں تک جواس محفل میں تیس میں یا جومیرے بعد اسٹا بعد شن دنیا میں آئیں گے )۔

ان آیات کاخلاصه اوروضاحت بیدے:-

ا) کفروشرک میں متلا لوگوں سے اور انبیاء کرام علیهم السلام سے عدل وانصاف کا تقاضا پوراکرتے ہوئے

سوالات کئے جا نمیں گے جس میں کفارکو ذات کا مند دیکھنا پڑے گا اور انبیاء کرام اور نیک صالح انتی سرخ روہ وکر نجات اور فلاح یا نمیں گے۔ کین اس کے باوجود کدانشد کو زروز رو کامل ہے اس کاعلم برچز پر خالب ہے اس کی نگا ہوں ہے کچونگی چیا ہوائیس ہے

وہ کی شہادت اور گوائی کامختاج نمیں ہے لیکن جس طرح اللہ نے اپنے فغل وکرم سے دنیا میں رہیجتہے اوراعمال کرنے کی آ زاد ی دی ہے ای طرح دو آخرے میں تھی ہر طزم کوا بی مضائی کا پورا پوراموقع عطافر ما کیں گے۔

ى بىل كەرىدە ئولىدىك ئارد داخىي كەن ئايدىك ئاردىك ئاردىك بىل ئاردىك ئار

موجوڈیس ہے ہمارے سامنے تو لئے کا جوآلہ یا ذریعہ ہوگا ہم انسانی خادروں کے مطابق بات مجمانے کے لئے ای طرح سمجمانے کا کوشش کریں گے بیسے صدیوں پہلے کی چیز کو تو لئے ادریا ہے ۔ پیانے ہوتے تھے۔ ہمارے ہزرگوں نے بات کو سمجمانے کے

لئے ان بی چیز وں کا مبارا لیاادر بات کو مجھادیا۔ آج کے دور شن قوباد ل، جوا، برف سوٹا چاند کی از رچیز وں کو تولئے کے استے پیانے لگل آئے ہیں جن کانصور چند موسال بہلے کرنا بھی نامکن ضااور آنے والے دور شن تجانے تو لئے کے کون کو نے ذریعے لگل

پیانے کامل اے ہیں بن کا نصور چند موسمال بیمیعے مزمان ہی تا سمان کا ادوائے دائے دور میں کیائے کو اپنے کے لوں کو آئیس گے۔ بہر حال ماضی، حال اور سنتقبل میں کئی چیز کوتے لئے کی جوجھی چیز میں نکول آئیس ہم بات کوائی طرح سمجھا کمیں گے کیونکہ حد جد المرقب آئیس میں مشارط کی اس سمجھول اور میں جنت میں اس سمجھوں مشال کی کہ فیز میں میں کے انداز میں سمبر اس

جوچیز سامنے ہوتی ہے اس کوشال بنا کر بات کو تجھایا جاتا ہے۔مقعمہ ہے بات کا تجھانا مثالوں سے کوئی فرق میں پڑتا۔۔۔۔اس کئے ہم یکی کہ یکتے ہیں کہ انشد کی عدالت میں انسانوں کے اعمال کس طرح توسے جا ئیں گے۔اس کے پیانے کیا ہوں گے۔اس کے

یتھے پڑنے سے بہتر ہے کہ ہم اتنا بھے لیں آؤ کانی ہے کہ بہر حال انسانوں کے دون دارا عمال ہی ان کا نجا سب بنیں گے۔ ۳) نجار کا کہ کا کہ ایر انسان کی سائے آیا کہ آپ نے جمۃ الوداع کے موقع پرتمام محابر کرام اگو گواہ ہنایا ادر محابۃ

نے اعتراف داقر ادکی سعادت حاصل کی۔ ای ش آپ کا بیار شاد کہ جوائ وقت موجود ہیں وہ میراپیغام ان اوگوں تک پہنچاد ب جوائن وقت موجود قبیش ہیں۔ ان سے مراد دولوگ می تنے جوائن وقت چیۃ الودائ کے موقع پر موجود ٹیس تنے اور وولوگ می ہیں جو آنے دالی شمان کے تعلق میں ماریخ کواہ ہے کہ محالیہ کرائے نے آپ کے ان محم کی تخیل شری آپ کے ایک ایک ارشاد بلکہ

ایک ایک ادا کو آنے والی شعول تک پہنچانے کے لئے اپناسب بچھ قربان کردیا اور قر آن کریم اور احادیث رسول ﷺ کو پوری دیانت وامانت سے صدیاں گذرنے کے باوجود ہم تک پہنچادیا ہے۔ الشکرے کہ ہم بھی ان حضرات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس پیغا مرکز کے والی شعول تک پہنچا کر الشدور مول کے سامنے سرخ روہو تکس

اس موقع پڑتم نوت کا سند بھی بہت واضح طریقتہ پرسا ہے آ جا تا ہے اور دویہ کہ آپ بیٹائٹی نے پیٹیں فر مایا کہ لوگوا جو کچھ مل کہر ہامول۔ (نعوذ باللہ) میرے بعد ایک اور ٹی آئے گا جواس کی دخیاحت کرے گا بلکہ آپ نے دین اسلام پہنچانے کی تمام تر نہ مداری امت سے تمام افراد پرڈ الی ہے قرآن کر نیم اور احادیث اس بات پر کواہ بیس کہ ٹی اکرم حضر شیخم صطفیٰ بیٹی الذہ کے آخری ٹی اور آخری مول بیس ۔ آپ کے بعد حس نے بھی نیوت کا دولئ کیا ہے دوجودا ہے۔ وَلَقَدُ خَلَقُنْكُمْ ثُمْ صَوَّرُنْكُمُ ثُمُّ وَلَمَّوْلُنَالِلْمَلْمِكَةِ
الْبُحُدُوا الْادَمَرُّ فَلَحَدُوَا الْآلِيلِيْسُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الشَّجِدِيْنَ ۞
قَالَ مَامَعَكَ الْآتَجُدُوا الْآلِيلِيْسُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الشَّجِدِيْنَ ۞
قَالَ مَامَعَكَ الْآتَجُدُونَ طِيْنِ ۞ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ
مِنْ تَارِوَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ ۞ قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ
انْتَكُمُّ بَيْنِهُ وَعَلَيْ الْمُنْظِيِّيْنَ ۞ قَالَ فَهِمَ آغُونُ لَكَ مِنَ الضَّغِرِيْنَ ۞ قَالَ فَهِمَ آغُونُ لَكَ مِنَ الْمُنْظِيِّيْنَ ۞ قَالَ فَهِمَ آغُونُ لِلْكَ مِن الشَّغِيدِيْنَ وَقَالَ الْمُنْ يَعِلَى الْمُنْقَلِيْمُ وَعَنْ شَمَا لِلْهِمْ وَعَنْ الْمُنْ تَبِعِكُ مِنْكُمُ وَمِنْ الْمُنْ تَعِعْكُ مِنْكُمُ الْمُؤْولُ الْمُنْ تَبِعِكُ مِنْكُمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَنْ تَبِعِكُ مِنْكُمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَنْ تَبِعِكُ مِنْكُمُ اللّهُ وَمُعْلَى الْمُنْ تَبِعِكُ مِنْكُمُ اللّهُ وَمُعْلَى الْمُنْ تَبِعِكُ مِنْكُمُ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ الْمُنْ تَبِعِكُ مِنْكُمُ وَمُعْلَ الْمَنْ تَبْعِكُ مِنْكُمُ مُولِلًا لَمُنْ تَبْعِكُ مِنْكُمُ الْمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الْمُنْ تَبْعِكُ مِنْكُمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ لِتَعْلَى الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمَنْ تَبْعِكُ مِنْكُمُ وَالْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللللّهُ ا

#### ترجمه: آیت نمبراا تا ۱۸

اور یقیناً ہم نے جہیں بیدا کیا، بھر ہم نے تہاری صورت وشکل بنائی، پھر ہم نے فرشنوں سے کہا کہ آ دم کو تھرہ کر و دالوں ش شائل سے کہا کہ آ دم کو تھرہ کر و دالوں ش شائل سے کہا کہ آ دم کو تھرہ کر دو کہ دروک اسٹر نے بع تھا کہ جب بیس نے تھے تجدہ کرنے کا تھم دیا تھا، تھے اس سے کس چڑ نے دوک دیا؟ ایلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں نو نے جھے آ گ سے پیدا کیا ہے اور اس کو (آ دم کو) ملی سے بیدا کیا ہے۔ اللہ نے فریا کہ تو بہال سے انتہ جا (دور ہوجا) تھے اس کا حق صاصل نہیں سے کہ تو اس جگہ تکہر اور فرور دکھا ہے۔ باہر فکل جاریئیگ تو ذیل اور بہت بستیوں میں سے

ہے۔شیطان نے کہا چھے تیا مت تک مہلت دے دی جائے۔ اللہ نے فرمایا تو مہلت پانے والوں میں سے ہے۔شیطان نے کہا جس طرح تو نے بھے گراہ کیا ہے ( میں شم کھنا تا ہوں کد ) میں ان کو بہکا نے کے لئے ہرمید ھے رائے پر بیٹھوں گا گھر میں ان کو گھے روں گاان کے آگے ہے اور ان کے پیچے سے ان کے دائمیں سے اور انتخاب کیں ہے اور تو ان میں سے اکثر کوشکرا واکر نے والانمیں پائے گا۔اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے ذیلی و خوار ہوکر تکل جا۔ ان میں سے جولوگ تیرے بیچے چلیں کے گا۔اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے جہم کو بحرود لگا۔

### لغات القرآن آية نبرااتا ١٨

ہم نےصورت شکل بنائی صَوَّرُنَا اُسُجُدُ وُ ا تم سحده کرو إبُلِيُسُ شطان اَلَّا تَسُجُدَ بەكەتۇنے سجدەنېيى كبا میں نے تھم دیا تھا اَهَوُ تُ أنَّا خَيْرُهُ میں زیادہ بہتر ہوں تونے مجھے پیدا کیا خَلَقُتَنِيُ . / 1 نَارْ مٹی طِيُنُ اترحا إهُبطُ یہ کہ تو بڑائی کرے۔ تکبرکرے اَنُ تَتَكَبُّرَ تو نكل حا أُخُورُ جُ (صَاغِوْ) \_ ذليل \_ رسوالي والے اَلصَّغِرِيُنَ تو <u>مجھ</u>مہلت دے دے أنظرني

ولواننا٨ الْكَمَالِفُ ٤

وہ اٹھائے جا کیں گے ئبُعَثُوْ نَ مہلت دیے گئے ٱلْمُنْظَرِيْنَ تونے مجھے گم اہ کیا أغُوَ يُتنيُ مير ضر وربيٹھوں گا ٱقُعُدَنَّ میںضر درآ وُل گا اتِينَ ساحت بَيُنِ أَيُّدِيُ خَلُفُ يجھ اَيُمَانُ داهني حانب بائين جانب شَمَائِلُ تونہیں یائے گا لا تُجدُ ذليل كما كما مَذُمُهُ مَا (دُخُوْ) - نكالا گيا ـ مردود مَدُحُورًا میں کھر دول گا اَمُلَثَنَّ

# تشريخ: آيت نمبراا تا ۱۸

ہروہ وضی جوقر آن کریم کا خورو فکر کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے، اس حقیقت سے اٹکارٹیس کرسکا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم یس کسی بھی اوقعہ کو تھیں کہانی کا رنگ نیس دیا ہے بلکہ عبرت وضیعت کے ہر پہلوکواں طرح اجا گرکر کے چیش کیا ہے کہوہ کے لئے ایسا آئید بن گیا ہے جس میں ان کی اپنی شکل وصورت صاف جھگٹی تقرآتی ہے آ دم علیہ السلام اور شیطان کے متعلق ان آیات میں عبرت وضیعت کا بمیں پہلوندایاں ہے۔

قر آن کریم میں حضرت آ دم علیہ السلام کی عظمت، شیطان کی نافر مانی اور اللہ تعالیٰ کی رصت کا ذکر متعدد مقامات پر کیا گیا ہے اور ہر بھدایک بخی شان سے ہمرت دکھیوت کے شئے بہلو دک کو پیش فر مایا ہے۔ '' حت

ا) ایک طرف آدم علید السلام ، ان کی ذریت کی تخلیق اور ان کے اور عفرت حواکے جنت میں قیام کاذکر فرمایا گیا ہے۔

۲) دومری طرف شیطان کے فرور، تکبر، اپنی ذات کی بیزائی کامتحمنثه، ضد، جث دھری اور نا فر مانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

۳)اں کے برخلاف اللہ تعالیٰ کی رحمت ومغفرت جلم قبل برداشت اور مہلت پر مہلت دینے کی شان بیان کی گئی ہے

جس سے اس کی رحمت کا ملہ کا اظہار ہوتا ہے۔

قرآن كريم كے سب سے پہلے خاطب مكة كرمد كے كفار وشركين ہيں جن كے سامنے اس سچائى كوركھا جارہاہے كہ

الله تعالی نے آدم ملیہ السلام کو پیدا کیا اس کی شکل وصورت بنائی علم کے ذر بعید فرشنوں اور پوری کا نکات پران کو فضیات وعظمت کا مقام عطافر مایا مان کو جنت کی راحتوں میں رکھ کر جرطرح جرجیز کواستعمال کرنے کی اجازت دی گئی گرصرف ایک درخت سے دوک دیا گیا کہ اس سے تحریب بھی مت جانا۔ ایکس جو حسد کی بنایہ آدم علیہ السلام سے بدلہ لیمنا چاہتا تھا۔ اس سے تجرخواہ کو بہکانے نش کا میاب ہوگیا اور حضرت آدم وحوانے وہ احتجازی مظلمی کردی جس سے مع کیا گیا تھا الفد تعالی نے ان دونوں کو جنت

کی داختوں سے مردم کر کے اس دنیا میں منتق دیا در فرما یا کہ استہمیں ایک خاص مدت تک اس دنیا میں رہنا ہے اور اپنے نیک اتحال کے بعد پھڑ ممیں ای جنت میں داہس آتا ہے۔ حضرت آدام وحوالوجب اپنی فلطی کا احساس مواتو انہوں نے ضداور ہے۔ دحری کا

ر ہیں گئے''۔ اللہ تعالیٰ کواہیے بندے کی اس ادا پر بہت پیار آتا ہے جب و فلطی کرنے کے بعداس پرا بی شرمندگی کا ظہار کرتا ہے

دومرے کو دے دی جاتی ہے۔ اگر میمکن ٹیس ہے تو چریون ک عشل کی بات ہے کہ آ دم علیہ السلام کی فلطی کواللہ اپنے بیٹے ذریعہ دور کررہے ہیں۔ فرمایا کہ بات معرف اتنی ہے کہ جوفلطی کرتا ہے جب وہ اس پرٹر شدہ و کر اللہ سے معانی انگل ہے قواللہ اس کومعاف کردیا ہے۔ ٹی کریم ﷺ نے جس متعددا حادث میں اس بات کو واضح فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ ناوانی سے کو کھ فلطی کر بیٹھتا ہے اور مجروہ اس پرجب دھری اور ضد کا انداز اختیار ٹیس کرتا تو اللہ اس کومواف فرمادیتا ہے

ٹی کریم مین نے فریا کہ الشکودہ فرض بہت پہند ہے جو کی گناہ میں جنا ہوجاتا ہے لکن اس ویسے ہی اپنی ملطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ سے دل سے قبہ کر لیتا ہے اور پخت رادو کر لیتا ہے کہ اب وہ اس گناہ فرٹیس کر سے گا گھر کمی اس سے ملطی ہوتی ہے اور مجو لے سے کوئی گناہ کر لیتا ہے اور باربار ایسا کرتا ہے اور باربار معانی انگر ہے اور سیچے ول سے قبہ کر لیتا ہے قاللہ اس کو معانی قربا تا رہتا ہے لیکن وہ واک جو کناہ پر کناہ کے جاتے ہیں اور ہے جس سے ان کے دل تا ریک ہوجاتے ہیں اور گھر نہ تو وہا پنی ملطی کا اعتراف کرتے ہیں اور شداس احساس کو زند ور سے دسیتا ہیں المیسولوکوں کا انجام مواسے دنیا واقر خرت کی بربادی کے اور پچھے بھی

خلاصہ بیہ بے بھٹوٹ آ دم وحواسے ایک لفزش ہوئی ، انہوں نے معانی ما نگ کی ، اللہ نے معاف کر دیا۔ ان آیات ش اس طرف مجمی اشارہ ملا ہے کہ جب اللہ نے بات کی پوری طرح وضاحت کردی۔ اب اس بات پر ہم کر اس کو عقیدہ مثالیتا کہ نود باللہ حضرت سے ملیا اسلام اللہ کے بینے میں میر کی ایک ضداور جب دعری ہے جواللہ کو تحقید کا پہندے۔

7) دوری طرف البلیس ہے جواس گمان میں جنا تھ اکر دم ملیدالسلام کے مقالے میں وہ برطرح باعظمت ہے کیونکداس کے دجود کو آئی ہے دیداس کمان میں جنا تھ اکر دم ملیدالسلام کے مقالے میں وہ برطرح باعظمت ہے کیونکداس کے دجود کو آئی ہے دیدا کیا گئی ہے بیدا کیا گئی ہے بیدا کیا گئی ہے کہ کا مهر بلندی اور دوشتی ہے جب کہ شی مار اور کی گئیس تھی ۔ بات تھی تھی کی تام فرشتوں نے انسان کی مقطمت کا اعراف کر لیا اور جدو میں گریزے جب کہ شیطان اپنی ہے وہ رحری پر جمار ہا اور اس نے اللہ سے تھی کی تھیں گئی ہی اس نے تو بیشیں کی بھی مرحل کے اس میں موجود میں اور حجد وہ میں گئی ہے دو سیالی اور ضد کا انداز اختیار کیا ماس نے اللہ ہے تا میں موجود کیا گئی میں موجود کیا گئی اس نے اللہ ہے تا کہ اس نے اللہ ہے کہ اس کے مشکم میر طرف کے جراک کو در ہے اس کو میں برطرف کے جمہود کیا گئی اس کے برنیک راستا اور اور دی کر کا دے اس کو میں برطرف کے جریف کے مطابق میں ہے اکثر آئی ہے لیکن اس کے برنیک راستا اور اور دی کر کا دے بیا کہ اس کا ٹیک کا دور کے ایک کر اس کی جائے کہ کہ کہ اس کا ٹیک کا دور کا کہ ان اور مان کا کہ کا تا ہوگ کی جو برندیب اللہ کے نافر مان ہوں گئے قربا کہ اے لوگوں ہے اس اس کی اور کھنا کہ دور کے قربا کر ایسے لوگوں ہے کہ میں الکا ٹیک کا تا ہوگا

# وَيَأْدُمُ السَّكُنَّ انْتَ وَزُوْجُكَ

الْحُنَةَ فَكُلَامِنُ حَيْثُ شِئْمًا وَلَا تَقُرَيا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظُّلِمِينَ ۞ فَوَسُوسَ لَهُمُ الشَّيْطِلُ لِيُدِّدِي لَهُمُ المَاؤِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْلِتِهِمَاوَقَالَ مَا نَهُ لَكُمَا يَكُمُّاعَنْ هَٰذِهِ الشَّجَوَةِ إِلَّا انَ تُكُونَامَلَكَيْنِ اوْتُكُونَامِنَ الْخُلِدِيْنِ ﴿ وَقَامَمُهُمَا إِنَّ لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحِينَ ۗ فَذَلْهُمَا بِغُرُورً فَكَا ذَاقًا الشَّجَرَةَ بَدَثَ لَهُمَا سَوْاتُهُمَّا وَطَفِقًا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ قَرَقِ الْجِنَّةِ وَقَادْ مُمَا رَبُّهُمَّ ٱلْدُ ٱلْفَكْمَاعَن تِلَكُمُا الشَّبِرَةِ وَالْأَلْكُمُ الشَّيْطِن لَكُمَا عَدُقُّكُم مِنْ الْأَيْطِن لَكُمَا عَدُقُّكُم مِنْ قَالاَ رَتَنَاظَلَمُنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنْ لَمُ تَعْفِرُ لِنَاوَ تُرْحَمُنَا لَكُونَنَ مِنَ الْخَسِرِيْنَ ﴿ قَالَ اهْبُطُوۤ ا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إلى حِنْينِ قَالَ فِيْهَا تَعْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُغَرِّجُونَ ﴿

## ترجمه: آیت نمبروا تا۲۵

اورائ ومتم اورتمہاری بیوی اس جنت میں رہو جہاں سے مقر دونوں چاہو کھا کا اور اس درخت کے قریب مت جانا ورمیم دونوں گناہ گاروں میں ہے ہوجاؤگ کے پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وموسد ڈالا تاکیشرم گا ہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئ تھیں وہ ان کے ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پڑھلم کیا ہے۔ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم وکرم نہ کیا تو ہم شدید نقصان اٹھانے والے ہوجا تیں گے اللہ نے فرمایا کہ تم یہاں سے امر جاؤتم آیک دوسرے کے وقس ہوگے تمہارے لئے زشن میں ٹھکانا ہے اورا یک مقرر مدت تک سامان زندگی موجود ہے۔ فرمایا کرتم ای میں زندہ ورہو گے، ای میں تم مروکے اور ای سے تم کا لے جاؤگے۔

## لغات القرآن آیت نمبروا ۲۵۲

تو آباد ہوجا۔ توسکونت اختیار کر اُسُکُ: تم دونوں کھاؤ کُلا جييتم عامو حَيْثُ شئتُمَا لا تَقْرَبَا تم دونول قریب نه جانا ٱلشَجَرَةُ ورخيت خيال ڈ الا به وسوسہ ڈ الا وَسُوَسَ تا کہوہ کھول دے ليبدي چھیایا گیا ۇرى

ولوانتاء

سَوُاةُ شرم گاہیں۔(بدن کاوہ حصہ جس کو چھیا نا جاہیے ) مَانَهاكُمَا تم دونوں کومنع نہیں کیا تھا مَلَكَيُن اس نے قتم کھائی قَاسَمَ مأئل كبابه جهكايا دَلْ دونوں نے چکھا ذَاقًا ظاہر ہوگئی بَدَثُ طَفقًا يَخُصِفَان دونوں جوڑنے لگے وَرُقٌ پتہے اس نے یکارا نَادِي اَلَمُ اَنُهَكُمَا کیامیں نےتم دونوں کومنع نہیں کہاتھا ہم نے زیادتی کی ظلم کیا ظَلَمُنَا تونے معاف ندکیا لَمُ تَغُفُرُ

# تشريح: آيت نم ۲۵۲۱۹

9 67 1 1

ان آیات سے چند ہاتیں سامنے آتی ہیں:-

ځو کانه

اں بائل میں بات میں ماسا میں ایں۔

ا) بائل میں مانیا گیا ہے کہ وم علیہ السلام مونے ہوئے تھے ان کی کہلی سے دھزت واکو نکال کر ان کو
آدم علیہ السلام کی بیوی بنادیا گیا۔ بیا کیسار ایک روایت ہے جس کے لئے ملاء ضعرین نے فرمایا ہے الانصقیق و کلائم کیڈنٹ نہ
ہماس کی اتقد ایش کرتے ہیں اور زید قرآن ورضت میں بھی اس کی کوئی خاص وضاحت میں آئی۔ بہر صال ایک بات واضح ہے کہ
بیوی جوانسان کی زعم کی کی بہترین ساتھی ہوتی ہے اس کے بغیر جنت بھی تشد ہے جنت کی ساری فعیس دھزت آدم کیلئے ہے کیف
تھیں جب تک ان کو زعم کی کا ساتھی نہیں لی گیا جنت کی فعیق کو کیف آور اور دورج پر ور بنانے کے لئے ان میں معنی

اور مقصد ، ترکت و برکت ذالئے کے لئے بیوی کی ضرورت آئی پڑی اور حضرت حواکہ پیدا کیا گیا ہے جو بائل بیس آتا ہے کہ شیطان نے پہلے حضرت حواکو بہکا یا مجرانہوں نے حضرت آدم کو بہکا یا بسراسر مجعوث ہے۔ یہ بات مجورت کو ڈیسل و درواکر نے کے لئے بنائی گئی ہے۔ ہندو اور بچائی دیو مالا ڈی میں عورت کو ڈیسل کرنے کی اس گھڑت کہا تیاں بیس بدھ صحب بھی اپنا واس اس آخم کی بیس آئے مجورت کی کہتر میں اسلاس کی اصلات کے لئے ٹیس بکہ کارویار کو چکانے کا آلہ کار بنایا ہوا ہے صرف دین اسلام ہی ووویوں ہے۔ جس نے عورت ذات کو اس کا حقیقی بقام اور مرتبہ مطاکر کے اس کے اے ٹیسلوں کو بنانے اور سنوارنے کی ذمہ داری پر دک ہے۔ اسلام نے عورت کو باز ارکی زینت یا میں محفل ٹیس بکلے شخص خانہ بنا کر اس پر خاندان کی تمام تر دمہ داری ڈال دی ہے۔ بھی عورت کا

ان آیات شد دوسری بات بیر بتائی گئی ہے کہ انسان کی جرثومہ سے پیرانمیں موا (جیسا کہ ڈارون کا دگوئی ہے) بلکہ تمام دنیا پر ظافت الی کی عظیم الشان ذمہ داری اداکر نے کے لئے تکلیق کیا گیا ہے جوتمام ترحمش دوائش بشعور و تیمز اور علم و تیمز تا در

۳) تیری بات بے بتائی گل ہے کہ شیطان سب سے پہلا حملہ اور کاری وار خورت اور مرد کی جن پر کرتا ہے۔ آئیں ایک دوسرے کے سامنے نکھے پن پر اکساتا ہے جو بدکاری، بدنگا ہی، زنا برام اولا واور اسقاط حمل وغیرہ کا دروازہ ہے۔ مغرب میں بیش انفرادی سطح سامنے کراب تو می سطح سی بھی اس فضل سے محفوظ نہیں ہیں اس مغرب میں بیش انفرادی سطح سامنے کراب تو می سطح کے خواجی ایک ہوئی ایک نام اللہ بالد من سطح کے خواجی کی ایک مناب کے شرم وحیا تصف ایمان سے بیٹی اگر شرم وحیا کا قلعد ایک وقعد فوٹ کیا تو انسان کوشیطانی کا موں کے لوگی دوک نہ کے گا

٣) چينى بات يه ب كرشيطان بيشد و تيم فاه كر جيس شرات اب اوريتين دلاتا ب كر ميم تهارا الطلع مول، ش تهارا بملايا بتا بول، اس ش ميرى كوكى واتى غرش نيس ب وغيره فيره ايي شيطانول اورانسانول س بيخة كى بهت ضرورت بـــ

۵) پانچ بی بات بیہ ہے کہ شیطان کا کام مز باغ دکھانا ہے ادرامیدوں کے کھلونوں سے کھیلنے پرمجبور کرنا ہے۔ ان آیات میں فور کرنے ہے بھی نمانگ مائے آتے ہیں کہ شیطان اور اس کی ذریت بھیشہ نیر خواہ بس کر دین والمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔

حضرت آ دم علیہ السلام جوسب سے پہلے انسان ہیں اور اللہ کے سب سے پہلے نائب اور خلیفہ ہیں ان کوشیطان ان می حربوں سے شکست دینا چاہتا تھا لیکن اللہ تعالی نے ان کوان کی عمامت کے اظہار پر معاف فرما دیا بدر دھیقت شیطان کی سب سے نہلی فلست تقی لیکن شیطان دوسرے لوگوں کو بہکانے میں کامیاب ہوگیا جنہوںنے آدم علیہ السلام کو گناہگار تصورکرکے(نعوذیاللہ) میسی علیہ السلام کواللہ کا بیٹابنادیا اور ان کو لیتین دلادیا گیا کہ وہ تمام انسانوں کے گناہوں کو لےکر (نعوذیاللہ) بیمانی چڑھکے۔

قر آن کریم اور احادیث میں مدصرف اس واقعہ کی تر دید کی گئی ہے بلکہ اہل ایمان کو بتا دیا گیا ہے کہ حضرت علیمٰ علیہ السلام اللہ کے نجی اوراس کے بندے ہیں اورآئ جممی وہ آسانوں پرزعدہ موجود ہیں جو قیامت کے قریب دوبارہ دنیا عمرائشر بیٹ الائمیں گے۔

> يْدِنَ ادَمُوَّدُ انْزَلْنَا مَلْكُمُّرِٰلِبَاسًا يُوْلِى سَوْاٰتِكُمُّوْلِيْشًا گولِبَاسُ التَّقُوٰى ۚ لٰوِكَ حَيْرُوْلُوكِيْنَ اليتِ اللهِ كَمَّلُهُمُّرِيَّا كُوُّنَ ۞ يْدِنِيَّ ادَمَرُلايَفِتِنَكَّمُّرُ الشَّيطُنُ كَمَا آخُى ۖ اَبُوَيْكُمُّ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْنِ عُحَنَّهُمَ البَاسَمُ مَالِئِيهِمَا سَوْاْتِهِمَا الْإِنَّ يُوْلِكُمُ هُوَوَقِينِيلُهُ مِنْ حَيْثُ كَاتَرُوْنَهُ مُرْا لِنَا بَعَانَا الشَّيْطِيلِينَ اوْلِيَاءَ لِلَافْنَ كِدُوْنُونَ جَعَلْنَا الشَّيْطِيلِينَ اوْلِيَاءَ لِلَافْنَ الْاَدْنَ الْاَفْنِوْنُونَ

# ز جمه: آیت نمبر۲ تا ۲۲

اے آ وٹم کی اولا دہم نے تمہارے او پرلباس اور آ رائش کے کپڑے نازل کئے تا کہ وہ
تمہارے قائل شرح صول کو ڈھانپ سکیں۔ اور تمہارے گئے باعث زینت ہوں۔ تقوی کا کا لباس
سب بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشائیوں میں ہے ہے تا کہ وہ فود فکر کریں۔ اے آ وٹم کی اولا وائمہیں
شیطان ای طرح نہ بہکا وے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ (حضرت آ وٹر وہوا) کو بہکا کر
جنت سے فکلوا دیا تھا اور ان کا لباس اتر وا دیا تھا۔ تا کہ ان دونوں کی شرم گا ہیں آیک و حررے کے
سامنے محلوا دے۔ وہ شیطان اور اس کا گروہ تمہیں ایس جگہہے ہیں جہاں سے تم ان کوئیں
سامنے محلوا دے۔ وہ شیطان اور اس کا گروہ تمہیں ایس جگہہے ہیں جہاں سے تم ان کوئیں
در کچھ سکتے۔ تیم نے ان شیطانوں کو ایسے گوگوں کا ماتھی اور دیتی بنا دیا ہے جوابیان ٹیس لاتے۔

#### لغات القرآن آيت نمبر٢٧ ٢٤٥٢

آئُوَلُنَا ہم نے اتارا ویُش (پرعوں کے پر)۔ زیب وزینت کا سامان الاَ یَفْتِنَ ہرگز نہ بہکانے پائے یَنْوِعُ وہ کھنچتا ہے۔ آثر واتا ہے یَری کُٹم وہ ہمیں دیکھتے ہو لاَکُووُنَ مُرْمُنِ کیکھتے ہو

# تشريخ: آيت نمبر٢٦ تا2

لباس کے تمین بڑے مقاصد بیان کئے گئے ہیں (۱) ستر پؤی (۲) موسم سے تفاظت (۳) فاہری زیب وزینت .....وین اسلام ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن پر بھی زور دیتاہے اور وہ ہے ڈبی واطلاقی نفسیاتی جذہ ..... کین تقوی پربیزگاری بنوف آئی معلوم ہوا کہ اباب جم کے ساتھ ساتھ اباب روح بھی ضروری ہے کیونکہ اندری روح شیطان کے قبضے میں ہوزیجتی ہے تھی اور جدید سے جدیدال کھی بکارے۔

لباس تقویٰ: جولباس شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا ہوجس میں ظاہری نفاست، مبنائی اور سخرائی ہواور نفاست باطنی بھی موجود ہوج جخصیت ہا ہر ہو۔ وہی شخصیت بکداس سے زیادہ بہر شخصیت اس کے اعمر ہو۔ اس میں بے شری شہ ہور مضول خرچی نہ ہو بھی وفر ور نہ ہو، کسی کو نیچا وکھانے کا جذبہ ندہ ہو۔ نہ تو مرد گورتوں کا لباس پہننے والے ہوں اور نہ عورتی مردوں کا جیدالیاس پہننے والی ہوں۔

آ پ نے فرمایا'' جوشن نیالباس پہننے کے بعد پر انے لباس کوفریبوں اور مسکینوں پر صدقہ کرو سے تو وہ اپنی حیات وسوت کے ہرحال میں اللہ کی بناہ شریآ کم بیار از بن کیٹر عن منداحیہ ) آب شیک نے فرمایا ( بحوالہ حضرت فاروق اعظم ) مسلم کو چاہئے کہ نیالیاس پہننے کے بعد بید عائیہ ہے:

اس دات پاک کا حکم ہے جس نے جھے ایا اس دیا جس کے دراجہ شما ہے سرکو چھپا کر ذیت حاصل کر سکا ہوں۔

نگا ہی اور برنگی دور جہالت میں عمر بوں کی خاص چیڑ کی اس سلسلہ میں مردوں ہے آگے ان کی عورتی تھیں اس نگے پن

کو دوا ہے جنوں کی فوشنو درک کا در رہے تھے تھے خاص طور پر ٹی کے سوقی پر اس کا عام عظام وا کا طرح کیا جاتا تھا جس طرح آتے ہی کی

ایرپ کی سوسائٹی میں کر مس اور دیکھر مواقع پر شراب ، کہا۔ اور شباب کا طوفانی مظام والیا جاتا ہے۔ سیشیطان کا تعمل سب سے پہلے

اہل آتھو کی بھوتا ہے ''دیگان' کی شرح دیا تھی تھی ہے۔ یہاں تک کر آب وو اہل میں بہتی ہی ہے تو اس کا ''جو بر پر دہ'' تکم ہوکر دہ جاتا

ہے۔ جس کے لئے تی کر بم تھگے نے ادران فرمایا ہے کہ'' تو امت کر تھی ہو تھی ایدا ہا سی تینی گل کہا ہی مہتی کہ گئی دوا ہے۔

وحوت کناه دیتا نظر آئے گا۔ الشرقعائی نے قرآن کریم میں ای لئے حضرت آدم دھوا کی مثال دے کر فرما دیا ہے کہ شیطان انسان کا از لی دشمن ہے وہ بحیشہ بے حیائی اور نظم پین کے رائے ہے ایمان اور اعمال صالحہ پرڈ اکدؤ الگ ہے۔ ان آیا یہ میں اللہ نے لیاس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک مثانی قرار دیا ہے بعثی برانسان کا لیاس اس کی خیادی و جنہت کا اظہار اور چانا گھرتا اشتہار ہے کہ وہ کہاں تک تقویل کو مختا ہے اور کہاں اس کے قدم صدورے باہر کا کر رہے ہیں۔

لباس مین نگی بی رمیں گی ۔ لینی ان کےجسموں پر کہنے کولباس ہوگالیکن ایبا چست اور بحژک دار کہ جس میں جسم کا ہرعضوا نسانوں کو

ان آیات شراس سے می ہوشار کردیا گیا ہے کہ شیطان اور اس کی ذریات تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہیں میس تم ان کی فقط میں نظروں سے پوشیدہ فیس ہو شیاطین مادی جمٹیس رکھتے ہیں بلکہ فیر مرتی ہیں ہوا کی طرح آلیک خاص جم رکھتے ہیں جوانسان کے پانچیل حاس کی گرفت سے باہر ہیں۔ اسکے بیٹی معتق ہیں کدوہ الشعور اور ٹیم شعور کے بحاذ رحموماً حملہ کرتے ہیں، دسور بوشیطان کے خاص حربے ہیں۔ فاکدہ کا اللج مائد جرا، موام وقع بشد، اور نکٹ کا مادہ و فیرہ شیطان کے خاص حربے ہیں۔

''بلس اور طسن' کک جمک ایک بی معنی کے لفظ ہیں۔ ایکس اور شیطان دونوں لفظ ملے بطے استعال ہوتے ہیں لیکن قرآن کریم میں ایکس عام طور پر اس کے لئے تخصوص ہے کدوہ فروجس نے حوا اور آدم کو یہ کہر کر مجدہ کرنے سے انکار کردیا تھا'' تونے بچھآ گ سے بنایا ہے اورائے خی

اورشیطان کالفظاس کے ممل اور طریقة ممل کو ظاہر کرتاہے۔

یبال' 'شیاطین' فر ماکرواضح کردیا ہے کہ بیلفکر ہروقت تعلیر نے نے لئے اسپے داؤگھات میں چھیا ہوا اپنا کام کرد ہا ہے اوراس کے شکاروی اوگ بیں جوایمان اومگل صالح ہے محروم بیں ایمان اور کمران کا ایک ساتھ بھی ہونا محال ہے۔

# وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً

قَالُوْاوَجَدُنَاعَلَيْهَا اَبِآءَنَا وَاللهُ اَمَرَنَابِهَا قُلُ إِنَّ اللهُ لايَامُنُ بِالْفَحْشَا ﴿ اَتَقُولُوْنَ عَلَى اللهِ مَالاَتَعْلَمُوْنَ ﴿ قُلُ اَمْرَىٰ إِنِّ بِالْقِسْطِ وَاقِيمُوا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَكُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ بِالْقِسْطِ ثَنَ الدِّيْنَ الْمُكَابِدُ الْكُرْتَعُودُونَ ﴿ فَرِيقًا هَذَى فَوْرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَاةُ ﴿ اِنَّهُمُ التَّخَدُوا الشَّيْطِيْنَ اوْلِياءَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ النَّهُ مُرْاتَكُمُ مُنْهَدَدُونَ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبر ۲۸ تا ۳۰

وہ لوگ جب بھی کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہدو یہ ہیں کہ ہم نے اپنے باپ
دادوں کواس پر پایا ہے اور ہیں اس کا تھم اللہ نے دیا ہے۔ آپ کہدد بیجے کہ اللہ کی کو بے حیائی کا
تھم نہیں دیا ۔ کیا تم اللہ پر (وہ جموثی باشیں) لگاتے ہو جس کوتم جانے نہیں ۔ آپ کہد د جیجے کہ
میر بے پرودگار نے تو جھے صرار المتنقیم کا تھم دیا ہے۔ اس نے تھم دیا ہے کہ تم ہر نماز کے وقت اپنا
مدیر بیدھار کھواور دین کو خالص اللہ کے لئے رکھ کرای کو لگارو۔ جس نے تعہیں جس طرح پہلی مرتبہ
بیدا کیا ہے دہ ای طرح تعہیں دوبارہ بیدا کر بگا۔

ا میک بتاعت ہدایت پر ہے اور ایک گروہ وہ ہے جس پر گرانگ مقرر ہو چک ہے۔ آگی دجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا ساتھی بنالیا ہے اور (وہ اپنے گمان میس) سیجھتے ہیے ہیں کر دہ ہایت پر ہیں۔

لغات القرآن آيت نبر٢٨ ٢٠١٣

فَاحِشَةٌ بِحِيانَى كَاكَامِ

اَمَوْنَا اس نے بمیں تھم دیا ہے لاَیا مُو دہ تھم نیس دیتا

أَقِيْمُوُا قَائَمُ رَكُو وُجُوْهُكُمُ (وَجُنَّهُ)ائِے جِرول کو

أَدْعُوا يَكَارِهِ

مُخْلِصِیْنَ فالص کرنے والے

# تشريج آيت نمبر ٢٠١٦٨

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکد کی ان من گھڑت رسموں اور نظے ہو کرعیادت کرنے کی فضول رسموں پر گرفت کی ہے جن کو آنہوں نے ندہ کارنگ دے دیا تھا۔

ا) ان کا پیڈیال تھا کہ ڈن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان کو پکن کربیت اللہ کا طواف کرنا گناہ ہے قریش کے علاوہ سازے کھا ر برہید، وکر طواف کرتے تھے۔ان کی ای رسم کا ایک حصر پدھی تھا کہ اگر قریش کے لوگ اپنے کپڑے کچھ وقت

۲) جب ان سے یہ ہو چھاجا تا تھا کہ تم اللہ کے گھریش نظے ہو کر طواف کیوں کرتے ہو؟ جواب یہ دیتے تھے کہ ہمارے بڑے اور باپ داداایسان کرتے تھے تن کو (نعوذ باللہ )اللہ نے ایسا کرنے کا تھم ویا تھا۔

۲) طواف کے دوران اور بعد میں بیرتم پرست لوگ بتو ل کوچو متے اوران کواپنا حاجت روا بجھتے تھے۔

- ان آیات میں اللہ تعالی نے ان کواس کا جواب بیدیا ہے کہ:
- یدان کادوکی سراسر مجموت اورش گفرت ہے۔ اللہ اپنے بندول کو بیدحیاتی ، بےشری اور بے غیرتی کا تھم نہیں بنتا جمعہ میں میں میں میں بیاد میں اس کی اس جسے بندول کو بیاد کی اور اور کا میں کا استعمال کی اور اور کا میں ک

د چا بکدیرتمام یا تئی افزیل اوران کے باپ داد اکوائی شیطان نے متحمائی میں جس نے انشکی نافر مانی کا عمید کیا ہوا قرآن کر پیم مل کئی اعتمال سر از مارے کو میستان خاصیت سے ارشاد فر ملاکسا ہے کہ رسموں ایک باتا واقی مرسم کی

قرآن کریم مس کی مقامات پراس بات کو بہت وضاحت ہے ارشاد فرمایا گیا ہے کدرم پر ستوں کے پاس اپنی ہر رسم کی ایک میں دیل ہوتی ہے کہ'' ہم بھیٹییں جانتے ہم تو پی تھیتے ہیں ریکا ہو جو ہم کر رہے ہیں اس پرہم نے باپ دادا کو ای طرح مگل

کرتے دیکھا ہے۔ 'الشرقعائی نے بیروال کیا ہے کہ بنا ڈاگر تہرارے باپ دادائے کو ٹی ایسا کا م کیا ہودس کے لئے ان کے پاس شتر کوئی کتاب ہدائے تھی اور مذکم کی روٹنی اور انہوں نے اپنی جہالت سے کوئی کی طرح کی رحم ڈال دی ہود کیا تم پھر بھی ای چلو ہے؟ ضدری ادرجت درم دائولوں کی پہلے بھی بیکی عادت تھی اور آج بھی بھی جی حزاج ہے کہ دو دان رحموں پر اس طرح جم جاتے ہیں

پوسے بین میں میں ہوئے ہے۔ کہ اس کے طاف کوئی بات منا بھی گوارائیس کرتے۔ان کے لئے قرآ آن دسنت کی ہردلیل کوئی معنی ٹیس رکھتی۔ایک اعرض تقلیداور شخصیت برتی سے من اللہ نے اسیع نبدول کوروکا ہے۔

- ۲) دوسری بات بیفر مانی گئی ہے کہ اللہ نے بید حیاتی سے کا مول کا نیس بلکہ اس صراط منتقیم پر چلنے کا تھم دیا ہے جس برچل کر انسان دین ودنیا کی کام یا ہیں ہے ہمکنار ہوسکتا ہے۔
- ۳) تیری بات بیفر مائی گئی ہے کہ تہما رارخ بنوں کی طرف نییں بلکہ اللہ کے گھر میں اللہ ہی کا طرف ہونا چاہیے اور اس کے گھر میں اپنی ہر مشکل کے لئے ای کو پکارنا چاہئے۔ یہ تنی بری ستم ظریفی ہے کہ گھر تو اللہ کا ہواور اس من غیر اللہ کو پکارا جائے۔ انسانوں کی ساری مشکلات تو اللہ حل کرنے والا ہوگر مشکل کشاغیر اللہ کو مانا جائے۔ کفار مکہ کو خاص طور پر اور قیامت تک
- ۳) پچھی ہات بے آب کہ تم تا میں سے ایک جاتا ہوں میں سے ایک جماعت (سحایہ گوانڈ نے راہ ہوایت نصیب فرمادی ہے کین تم تای میں ہے بہت سے اوگ وہ تھی ہیں چوکھ اپنی ضد ، بٹ دھر کی اور جہالت کی دجیہ ہے گراہ کی دلدل میں پھنس کر رو تھے ہیں اور انہوں نے شیطان کو اپنا سب بچھ مان لیا ہے ، اس سے تھم پر چلتے ہیں اور گرائ کے باوجود و اپنے آپ کو'' راہ ہاہت' پر بچھے ہیں جوان کی بہت بیری بھول ہے۔ در حقیقت راہ ہوا ہے روہ ہیں جنہوں نے دامن صفائی چھٹے کو قتام کر اللہ کے ہم تھم کی اطاعت کو انہاد ہیں وائیمان بنالیا ہے اور وہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رمول چھٹے میں کی اطاعت فرماں برادری کرتے ہیں۔

لَيْنِيَّ اَدَمُخُدُّ وَانِيُتَكُمُّ عِنْدَكُلِّ مَنْجِدٍ وَكُمُّوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا شُرُوُوْ الْآنَهُ لاَيْجِبُ الْمُسُروْنِينَ ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ نِيْنَةَ الله الَّذِيِّ اخْتَى الْجَارِهِ وَالطَّيِّلْتِ مِنَ الْتِرْنَقِ قُلْ هِى اللَّذِيْنَ الْمُثُوّا فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمُ الْقِيْمَةُ كُذَلِك نُفْصِلُ الْالِيْتِ لِقَوْمِ يَّعْلَمُونَ ﴿ قُلْ اِنْمَاحَرَّمَ لِقِي الْفَوَاحِشَ مَاظَهُرَمِنْهَ وَمَا اللّهِ الْكَالِيَةِ الْمُواعِقُومِ وَانْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالاَتَهَلَمُونَ ﴿ وَلِكُنِّ الْمَعْلَمُونَ هُولِكُنِّ الْمَتَواكِنُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِمُ اللّهِ مَالْاتُكَا الْمِنْمُ وَلَا لِمُنْ الْمَعْلَى اللّهِ مَالاَتَهَلَمُونَ ﴿ وَلِي اللّهِ مَالْمُونَ اللّهِ مَالُولُونَ اللّهِ مَالِكُونَ اللّهِ مَالِكُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

#### ترجمه: آیت نبراس تاسس

اے اولاد آدم ! ہرنماز کے وقت اپنالیاس بین لیا کرد' کھا 5 ہیواور صدے آگے نہ برھو یہ شک اللہ حدے بڑھنے والوں کو لیند ٹیس کرتا ۔۔۔۔آ پ ﷺ کہد دیتیجے کہ اللہ کا اس زیب وزینت اور پاکیزہ چیز ول کوکس نے ترام کردیا جیے اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے۔ بیسب تعقیق اس نے دنیا کی زعرگی میں اہل ایمان کے لئے بنائی ہیں اور آخرت میں خالص ان بی کے واسطے بنائی گئی ہیں۔ای طرح ہم اپنی آ چوں کوان لوگوں کے لئے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جومل کر کئے والے ہیں۔

آپ میں کا ایر سے ایک کے ایم رے دب نے تو کھلی ہوئی اور چیسی ہوئی ہرطر رح کی بے دیا ئیں کو حرام میں کی بے دیا ئیں کو حرام قرار کی بیاد اور اللہ کے ساتھ ان چیز وں سے شریک کرنے کو جن کی ان کے پاس کوئی دسل نمیں ہے اور اللہ پر اس کی بیٹ کو وہ ایک کوئی دسل نمیں ہے جس کو وہ جانے نمیں۔ ہرقوم کے لئے ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو چھروہ ایک گھڑی چیچے ہے کئیں گے اور تعلق گھر کی سے کا ور فدا آگے بڑھ سیکس کے اور فدا آگے بڑھ سیکس کے د

#### لغات القرآن آيت نبرا ٣٣٢٣

كھاؤ پيو فضول خرچی نه کرو س لاَ تُسُرِفُوُ ا ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نُفَصّارُ بے حیائی و بے شری کے کام اللهُ احشُ جوان میں سے کھلی ہوئی ہیں ظَهَرَ منْهَا جوچیں ہوئی ہیں زبادتی نہیں اتارا لَمُ يُنَزَّلُ وليل بيسند سُلُطَانٌ مقررونت بموت پیھے نہ ہٹ سکیں گے ایک گھڑی ہیں سرن آگے نہ پڑھ سکیں گر لاً يَسْتَقُدُمُهُ نَ

# تشريح آيت نمبرا ٣ تا٣٣

ان آیات میں چو بنیادی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔

ان ایات سل پیدجاد دل با ساز سراور با مل اسر ساور با مل آیی ۔ ۱) عبادت اور زیب وزین مجارت اور زینت ، عبادت اور انجھا کھنا تا چنا ۔۔۔۔۔۔ان کا اجتاع ۔۔۔۔۔۔یو دین اسلام کی تعلیمات کا فیش ہے۔۔۔۔۔ بدت چین ، ہندو، پاری ، اور شنیوش ، فامیس شمی رہانیت ہی رہانیت ہے۔۔ عیسائیت اور یہودیت میں عمادت کم اور کھانا ، چینا شراب وکہاب اور شاب و بیش گوشرت زیادہ ہے۔ چیسے کرسمی اور ایسٹر کی تقریبات سے انداز و کیا جا سکتا ہے۔ بید میں اسلام ہی ہے جو عام زندگی میں منظم سے کوئن مجارت ہے کردا تو در اور کرند ۔ جم کا شدید بخالف ہے جو خواہ مخواہ فاقہ ذرگ ، بیا شکل ، کم و دری اور مال تھر مدی کوؤٹی جاتی کھتا ہے جو نہا نے دھونے ، صفائی سخر انی ، اور ساتھ مندی ، خوشور صاف ٹوپی یا عمامہ، صاف جوتے ، ناخن کے ہوئے ، داڑھی کٹھی کی ہوئی ، مونچے صاف ورنہ باسلیقہ، ناک آ کھے، کان، اور ہاتھ پیرصاف بلکہ طاہر ویا کیزہ سان چز دل برا تازود چاہے کہ دو چھی عہارت کالازی حصہ ہیں

ید سرکوں، پہاڑوں، جنگوں اور ساطوں اور حزاروں پر نگ دھونگ میلے کیلے بدیودار، بدقباش بے کار بجو دمفلس اور مست منگل فقیرورویش بے ملم بے عتق ، محوے ہوئے بدھواں بے قیت ، بے قدر تیا گی اور جوگی ملے ہیں۔ بہ برگز ہرگز اسلام نمائند بے جیس ہیں۔ اسلام کے نمائند بے وہ وہ لوگ ہیں جو سن طاہراور حسن ہاطمن کو از مولادم ہنائے ہوئے ہیں۔ جنگی شخصیت شمائق کشش اور جاذبیت ہے کہ دوروز دیک سے لوگ گر دیدہ ہوکر آتے ہیں اور ان کے اردگر دجح رہے ہیں جس سے وہ تملی دیں۔ کا کام لیج ہیں۔

المنظم المنظم المنظم كي المنظم كي المنظم كفي الدوباره ما وعمارت بن عبارت بي معرف با في وقت كي ثمازون مي كو و كي ليا جائية و معلوم موقع كر إلي مسلم كو فلوت سي كفي الدوباره او عمارت بن عباروت بي كر معلوم موقع كر أمازون على المعام الدون كي معلوم منظم كو المواد بي معرف المواد بي المعرف بي الموسود بي مجتوب بي مجتوب بي محتوب من المعرف المعام المعام بحق محتوب من المعرف المعام بي محتوب من معرف المعام بي محتوب عن المعام بحق محتوب المعام بعض المعام المعام بعض المعام المعام بعض المعام المعام بعض ا

قرآن کریم نے جہاں تجوی کوناپیند بیرہ قراردیاہے وہیں فضول خربی اور اڑا داملناؤ، کی بھی سخت ندمت کی ہے۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو اس شیطان کا بھال قرار دیا گیا ہے جوالشا کا افران ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہے کہ زیادہ کھانے پیغے سے بچہ اس ہے جم بھدا ہوجا تا ہے بیاریاں آتی ہیں۔ عمل میں

سستی پیدا ہوجاتی ہے۔

اسراف اورفسنول فریجی صرف کھانے پینے ،اوڑھنے اور سامان بیش وکشرے ، بی بیش بلکہ زندگی کے ہرمجاؤ پر ہے۔ بی کریم بیٹنے نے اس بات کو بھی اسراف میں واٹس کیا ہے کہ'' جب بھی کسی چیز کوئی چا ہے واس کو بھی اسراف میں وہ اک

﴾ عند من بالمعانی اورتفیر مظهری میں ایک واقعہ درج ہے کہ: تفییر روح المعانی اورتفیر مظہری میں ایک واقعہ درج ہے کہ:

ظیفہ ہارون رشیر سے زیاد میں بغداد میں ایک افراق تھیم رہتا تھا،اس نے ایک عالم علی بن حسین بن والقدی سے اعتراض کے طور پر کہا کہ تبداری ان کے جدائیوں نے جواب دیا کرقر آن اس کے طور پر کہا کہ تبداری کے جواب دیا کرقر آن اس کرتم اس کے خال جن نے زیادہ ایم اعتیاط اور پر بیز کوقر ادویا ہے۔ تک مسلو کو افاف نے کہا کہ خال جن سے اور حکمت کو تمان تھیں میں موجائے۔ تک کے خال کی میں موجائے کی میں موجائے میں طب کے معتال کے خال کا خال صدید ہے۔ (ا) معدہ

بیار بین کا گھرے(۲) نقصان دینے دالی چیز دل ہے پر بیز کر د(۳) ہم بدن کو دہ چیز دوجس کا وہ عادی ہو (بشر طیکہ ترام شہو) نصر ان تکیم نے ان ارشادات کے سائٹ اٹی گردن تھا دی اور ان گیا۔

قرآن وصدیث نے جوحلال وحرام کی پابندیاں لگادی ہیں ان کا خاص تعلق انسان کی صحت ہے بھی ہے اور مزاج ہے

بھی .....حرام چیزوں کی ایک طویل فہرست دے دی ہے بقیہ چیزوں کوحلال قرار دے دیا ہے۔

آ گے جگل کرفر مایا گیا کہ .....اے ہی تھا گئا ! آپ ان ہے تو چئے کہ ذیب وزینت کی جن چڑوں کو اللہ نے طال قرار دیا ہمان کو کس نے حرام کر دیا ہے۔ آخر اللہ تعالی نے ان چیزوں کو اپنے بنروں ہی کے لئے بنایا ہے .....اور جب اللہ نے کی چیز کوطال قرار دے دیا ہے واب کی کواس بات کا تین ٹین کیچنا کہ دو ان کوجرام قرار دے دے۔

مشركين اوركفار كالي محمند كريم الله كي مجوب بندے بين اى لئے تو دنيا كى سارى چيز بن ممارے قدموں كے ينج بين

اورمسلمان اس محروم ہیں۔قرآن کریم کی اگلی آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔

فرمایا کدونا کی بیفتین جوتمام دنیا والوں کو بااتفریق اور بلا حساب ال رہی ہیں اس کی وجہ یہ ب کہ اللہ نے اپنی رزاقیت اور رحمانیت ہے بئی پالیسی ہے کی ہوئی ہے کین قیامت میں فیصلہ ہونے کے بعدید پیزی الل ووزخ کو نسل سکس گی۔ ان کی قسمت میں قرجہنم کی آگ اور فیجرز قوم ہوگا۔ دنیا کی اور آخرت کی تمام تعین صرف اور صرف الل ایمان کے لیے مخصوص ہونگی۔

۵) او پرترام کامول کی جوفهرست دی گئی ہے ان میں صرف ایک ای لفظ 'اِفِمَ' 'مینی گزاہ ۔۔۔۔۔ پی لیبیٹ میں ہر خلط اور گناہ کی چیز کورکھتا ہے۔ اس میں ہے حیاتی بعادت ،شرک تتب سب شامل میں ۔۔۔۔ حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بات مجھ میں آتی ہے کہ برخلط کامنوا و دو چیوٹا ہو یا بڑا اس کا نقطراً خالہ میں'' گماٹا'' ہے۔

بڑے ہے بڑا جرم ، بڑی ہے بری تحقی ،گرون یا تو کی عادت دخصلت ، بڑے ہے بڑاظم ،فتد دفسادسب کی ابتداء میں ایک نا قابل الفات حقیر ترین نقلہ ہے۔اور دہ نقلہ ہاہ ہے ( گماہ)۔۔۔۔۔ایک ننگ ہے جو تناور درخت بن جانے کی صلاحت رکتا ہے۔اور بیابتدائی '' نقط سیاہ''شعور سے زیادہ لاشعور میں جنم لیتا ہے۔

سبب من الرئيس من المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح الدنيا بين اور المينة جم كو المراح الدنيا بين اور المينة جم كو المراح المرح ا

۲) آخری الله تعالی نے خبر دارکیا ہے کہ اے اہل مکہ جس طاقت اوردوات کے بھروے پرتم نازکررہے ہواورڈ حیث بن کرگنا و پر گناہ کے جارہے ہووہ دولت اور طاقت چندروزہ ہے۔ ایک خاص وقت مین تک کے ہے، اور جب و معین وقت آ جاے گاتھ بھراکیے لیے کہ بھی میں میرمسلت ٹیس کے گیا۔ بیاصول ہرفرد کے ساتھ بھی ہے اور ہرقوم سے ساتھ تھی۔

### لينتئ أدمرامًا

ڽٳؗۘؾێۜڴڎؙۯؙڛؙڷ۠؈ٚڬڎؙؠؿؙڞ۠ۏڹۘٵؽؽؙڴڎٳڶؾؾٚ؋ٛڡۜڹڹٲڠٚؽۏٲڞڶػ ۿٙڮڎۊڡ۠ۜٛۼؽڽۿ؞۫ۅٞڮۿؙ؞ٛۼٷٷڽ۞ۊٲڵۘۮؽ۫ڹػڐۘڹٷٳڽٳڶێؾٵۊ ٳۺػؙ؉ؙٷٳۼؠؙۿٵٞٲۏڷڵٟڬٲڞؙڮٵڵٵڒۿۿٷۿڶڂڸۮۏڽ۞ڡٛڡٞڽ ٵڟڵۮؙڡۭڞۺٳڣ۫ؾۯؽۼڶ۩۬ۺڮۮڹٵٲٷػۮۜٞڹڽٳڶؽؾ؋۠ٵٛڡڵڸٟڬ ؽٮٵۿؙۿڒڝؽؽۿڎڝٚ۩ڰؚۺڿڂٞؖٛؽٳۮٵۻٵۼؖؿۿۿڔؗٷڛڶٮٛڬ ؽٮۜٷڣۧۊۿۿؙٷٵڵۅۘٙٵؽڹؘؽٵڴؿؿ۫ؿڎؽڴٷڹ؈ؽٷۏڽٳ۩ؿ ؿٵٷڣۧٷڰۿؙٷٵڵۅٙٵؽؽٵڴۺٚۿۣۮۏؙٳۼڵڹٵؿؙۺؙڡۣۿۯٲۿٞڰۯٵؙٷٳڬۅ۬ڕؽ۫ڹ۞

#### ترجمه: آیت نمبر۳۵ تا۳۹

دوسری جماعت سے کے گی کہ تہیں ہمارےاد پرکون میں برائی حاصل ہے (جس پرتم فخر کررہے ہو) تم اپنے کیے ہوئے اعمال کا عذاب چکھو جو تم کرتے تھے۔

لغات القرآن آيت نمبره ٣٩٤٣٥

يَّا تِينَكُمْ تَهَارے پاس آكي يَانُ پَچُها ـ كُما نَصِبْ حمد نَصِبْ حمد يَوَفُونَ موت دي كـ جان لكالس كـ تَدْعُونَ تَمْعُونَ تَمْ يكارت بو

للعون بهرے ہو ضَافُواعَنًا ہم سے عائب ہو گئے ۔ گم ہو گئے شَهِلُوا وہ گواہ مٰن گئے اُمُمُ اسْتیں ۔ ماعین خلف گزرگئے (گزرگئی)

لَقَنْتُ لِعنت کی۔ (لعنت کریں گے) اُمُعَتَهَا اینے ساتھی کو اِذْرُ کُوْزا مل اِس اِس کیں گے

َ مِنْ عُفْثُ دوگنا فَضُلُّ بِرَالَى

تَكْسِبُونَ تَمْ كَمَاتِهُ

# تشريخ: آيت نبر ٢٩٢٣٥

کفاراورشرکین کوآگاہ کرنے کے لئے ان آیات میں چار بردی تغیقق کوچیش کیا جارہا ہے ان تغیقق کا کلفلق اس دنیا کی زندگی ہے بھی ہے اور اس کے بعد آنے والی آخرت کی زندگی ہے جی ہے۔ لواننا ٨

لأغراف 4

اس دنیامیں قدم رکھنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی روحوں سے بدوعدہ لے لیاتھا کہ تہمارارب اللہ اورصرف اللّٰدے۔وہی ذات ہے جو ہرطرح واجب الاطاعت ہے۔تمام روحوں نے اللّٰدی اس ربو بیت کوشلیم کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ''جی ہاں آ ب بی ہمارے رب ہیں' اس عبد اور وعدہ کو''عبد الست'' کہا جاتا ہے۔ای وعدہ کی یا ودھانی کے لئے اللہ نے ہر دوراور ہر علاقے میں اینے یاک بازبندول کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا تا کہوہ انسانی روحوں کے اس وعدے کویا د دلا دیں ۔ چنانچہ جن لوگوں نے اپنی روحانی کیفیات کوایے اندر جھا نک کر دیکھا انہوں نے نبیوں اور رسولوں کی تعلیم کو قبول کرلیا اور جولوگ دنیا کی غفلت اوردنیا کی طلب میں دھنے رہے انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو غداق محسوں کیا اورصاف اٹکار کردیا .....حضرت آوم علیہ السلام جب د نیامیں بھیجے گئے تو سب سے پہلے انہوں نے اس پیغام الی اورشر بعت الٰبی کواپنی اولا د کےسامنے پیش کیااور بتایا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کا وعدہ تمہاری فطرت میں رکھ دیا گیا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی اور رسول تشریف لاتے رہے اور انہوں نے اپنی اپنی امتوں کواس روحانی وعدے اور کفر وشرک سے توبہ کرنے کی طرف متوجہ فرمایا۔ یہاں تک کدانلہ نے سارے نبیوں اور رسولوں کے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو اینا آخری نبی اور رسول بنا کر ایک ایسی شریعت عطافم مائی جو قیا مت تک جاری وساری رہے گی۔ آپ کے بعداب رسالت ونبوت کا دروازہ پھھاس طرح بند کر دیا گیاہے کہ آپ کے بعد ہروہ فض جونبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نہ صرف جیمونا ہے بلکہ وہ اور اس کے ماننے والے بھی اللّٰہ کی ابدی لعنت کے متحق ہیں۔اب نہ تو کوئی ظلی ، بروزی نبی ہوگا، نہ کوئی وئی کا سلسلہ ہوگا اور آپ کی امت کے بعد نہ کوئی اور امت ہوگی بہی نبوت ، کما ب اور بہی امت قامت تک رے گی۔

قیامت تک رہے ہی۔ ۲) جب کفار اور شرکین کے مرنے کا وقت آئے گا تواں وقت موت کے فرشتے ان سے پہیس گے ہتا کو وہت اور وہ ہمتیاں آئے کہاں ہیں جن پر شہیں بڑا مجر وسر تھا اور تم نے آئیس اینا مجود بار کھا تھا وہ اس وقت اللہ کے مذاب سے بچانے کے لئے کیوں ٹیس آئے؟ کفار اور شرکین بڑی صرت سے کہیں گے کہ وہ معبورتو آئے موجوروٹیس ہیں وہ ہم سے نجائے کہاں گم ہوکررہ گئے ہیں۔ آئیس آئی آئی ایسا کا پوری طرح اصال ہوگا کہ واقعی وہ شدید پیٹھا ور دو جن کو اپنا معبورہ کا راز اور شکل کشامات تر رہے تھے وہ آئی ان سے گم ہو چکے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے کمر پرخودی گواہ بن جا کمی کے۔ اللہ تعالی کی طرف سے تھم دیاجائے کا کہ ان سب کو جنم میں چونک دیاجائے اور اس طرح کے گفار اور شرکین اپنے پر سے انہا م کو بی جائیں گے۔

۳) جب ایک سل کے لوگ جہم میں جود ک دیے جا کیں گے تو وہ چیج چیج کرکیس گے کہ ہم تو اپنے باپ دادالور بزرگوں کے اند مصمقلد سے دے۔ ہم نے بت برتی اور شرک کے کام ان سے چکھے جونام سے پیلے تنے دواپیے گانامول کاؤ مددار

ا پی پیچل نسل اورا سکے بڑول کو تر اردیں گے اور وہ اللہ ہے درخواست کریں گے کداے اللہ بے شک ہم مجرم این مگر ہمارے جم اور گناموں کا سبب بیر تھا کہ ہم ہے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے ہمیں سید ھے راہتے پر چلنے کے بجائے گراہی کے راہتے پر چلایا۔ بے شک ہم مجرم بیں کین وہ ہم ہے بڑے مجرم بین جو بڑا ووں تجربات اور علم کے باوجود ہمیں گراہی اور کفروشرک ہے نہ

بچاسکے۔ایسےلوگوں کودوگناعذاب دیا جائے۔

الشدقائی ان دونوں کے درمیان فیعلیفر ما کس گے کہتم دونوں ہی اس جرم میں برابر کے شریک ہو۔۔۔۔۔تم وونوں کو کیساں مذاب دیا جائے گا۔

اس معلوم ہوا کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے دواس بات پر شرور فورکر لے کہ کیس ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے کوئی ایسی خطامر ذروہوں ہوجس سے دومروں کے صرافہ منتقبے ہے تعطیفے کا اندیز شہور

پھرلیا اور حکومت کے انتظامات ہے ایمانوں، چوروں، ڈاکوول اور داشیوں کے حوالے کردیے گئے کیا وہ نس غلا یا توں کواختیار کرنے کے جرم میں اللہ کے ہاں پکڑی نہ جائے گی۔ هیقت بیہ ہے کہ ہمار اہر اشاہواقدم اس کا کنات میں اپنے اثر ات مرتب کرتا چلا جاتا ہے۔

# إِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا

بِاليَتِنَا وَاسْتَكْبُرُوْا عَنْهَا لا ثُفَتَّحُ لَهُمُ ابْوَابُ السَّمَآءَ وَلا يَدَخُلُونَ الْجَنَةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْجَيَاطِ وَكَذَلِكَ يَدُخُلُونَ الْمُخْرِمِينَ ۞ لَهُمُ مِنْ جَعَنَمُ هَا دُوْوَمِنَ فَوْقِمِمْ خَوَانِ خَدِى الْمُجْرِعِينَ ۞ لَمُمُونَ الْمَنْوَا وَعَمِلُوا الطَّيلَةِ وَكَذَلِكَ جَنِي الظَّلِمِينَ ۞ وَالْذِيْنَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الطَّيلَةِ وَكَذَلِكَ خَدْرِى الظَّلِمِينَ هَوْ الْمَنْوَا وَعَمِلُوا الطَّيلَةِ وَكَانَعُونَ الْمُنُوا وَعَمِلُوا الطَّيلَةِ وَلَا مَنْوَا وَعَمِلُوا الطَّيلَةِ وَلَهُمْ وَيَهَا كَانُونَ مَنْ اللَّهُ الْمَنْوَقِيمَا مَا فِي صَدْدُولِهُمْ مِنْ عَلَى تَجْرِي مِن عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ وَمَا كُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ الْمَاكُنَةُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُقَامِلُونَ الْمُؤْمُونَ السَّمَا اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُعْلَقِينَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُعْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِكُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُول

#### ترجمه: آیت نمبر۴۰ تا ۲۳

بش بشری بنہوں نے ہماری آبنوں کو چیٹا یا اوران کے مقابلے بیش کیر کیا، ان کے لئے اس وقت تک نہ تو جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں واخل کئے جائیں گے۔ جب تک اونٹ موئی کے ناکے سے نہ گذر جائے اور ہم مجرموں کو ایمی ہی سزادیا کرتے ہیں۔ ان کے لئے جہنم (کی آگ) کا بچھونا ہوگا اور (وئل آگ ان کا)اوڑھنا ہوگا اور ہم خالموں کواس طرح کا مبدلہ دیا کرتے ہیں۔اور وہ لوگ جوابیان لئے آئے اور انہوں نے عُمُّل صالح کے''ہم کی پراس کی ہمت وطاقت سے زیادہ بو چھنیں ڈالتے الیے لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں بھیشہ رہیں گے۔ اس میں بھیشہ رہیں گے۔

اور جو پچھان کے دلوں شرغبار اور کدورت ہوگی اس کوزکال کر (ایکی جنتوں شن داخل کریں گے) جن کے پنچے نہریں جاری ہوگی۔۔۔۔۔۔اور دو کمیس گے کہ تمام تولیفیں اللہ کے لئے جیں جس نے جس راہ ہوایت عطا کی ۔ اگر وہ جمیں راہ ہدایت شد کھا تا تو ہم ہدایت نہ پاتے ۔واقعی جمارے رب کے جورسول آئے تھے وہ تی لے کرآئے تھے۔اس وقت نداآئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو یہ تہرارے اعمال کے بدلے شرخہیں دی گئے ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ٢٣٥٣

کھولے ہیں جا کیں گے لاَ تُفَتُّحُ آسان کے درواز بے أَبُوَابُ السَّمَآءِ داخل نہ ہوں گے لاَ يَذُخُلُوْ نَ جب تك داخل نه موجائ حَتَّى يَلِجَ ألجمل اونث سوئی کے ناکے میں فِيٌ سَمَّ الْخِيَاطِ آرام کی جگہ۔ پچھوٹا مِهَادٌ اوڑ ھنے کی چز غُوَاشُ ہم نے تھنچ لیا۔ہم تھنچ لیں گے لَزَ عُنَا كينه يغض غِلُّ آوازدی (حائے گی) نَهُ ذُهُ ا جس کے تم مالک بنائے گئے أۇر ئُتُمُوُهَا لِعَوْلَنَا٨ \_\_\_\_ الْأَغَرَافَ ٤

### تشريح آيت نمبر ٢٠ تا٢٢

ان آ بیوں میں اہل جنسے ادرائل دوزخ کے متعلق ارشاد فر بایا گیا ہے۔اللہ کی آ بیوں کو قول اور مگل ہے جھٹا نا اور آیا ہے کو چیش کرنے والے انبیاء کرام کے مقابلے میں اپنے نظریات ،خیالات اور رسوں کو باعظت تھے ہوئے تکبر کرنا آ تا برا ابڑم ہے کہ ایسے کو کو جنسے کی ہوائک نہ پہنچ کی فرمایا کر جس طرح نے نامکن ہے کہ سوئی کے بہت بار کیدا ورچوں نے ناکے سے اونٹ جیسا بڑا جا نورگذر جائے ای طرح یہ بھی مکمان نہیں ہے کہ کوئی خفس اللہ کی آ تیوں کے تھٹلا ہے ، تکبر کرے اور وہ جنسے میں واغل ہوجائے ۔۔۔۔۔۔ فرمایا گیا کہ ایسے کوگ شار جنسے میں واغل ہوں گے اور شان کے لئے آ سان کے درواز سے کھولے جا کیں گے۔اس سلطے میں حضرت عبراللہ این مجائ کے دوایت ہے کہ اللہ کی آئیوں کے گرون پھیرنے والے اور اپنی خود تھا کا موجب کھارنے والے ان کی دعائمیں اور ان کے اعمال دونوں آ سان دنیا کے دروازے پروک دیچ جا کیں گے اور ان کو بارگاہ اللی تک پہنچنے نہیں

ابواوؤد، نسائی، ابن مادراد منداحد میں نی مرم عظی کارشاد قا کیا گیاہے جس کا خلاصہ بیہ ک۔

ا کیے صالح موشن بندے کی موت کا جب وقت آتا ہے آد حضرت عزرائیل کے ساتھ مشین و تجیل فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جنت کا مفاد ونوشیوان کے ساتھ ہوتا ہے حضرت عزرائیل کہتے ہیں کدائے نفس مطمقہ باہر کل ۔ تواللہ ہے توش رہااور اللہ تھے ہے فق رہا چل اللہ کی جنت کی طرف ۔ وہ دوح خوتی فوتی باہر کلی آتی ہے۔ فرشتے نہایت عزت واحرّام ہے اس دوح کو آسان کی طرف کے کر پرواز کر جاتے ہیں۔

اس کے اعزاز شمن سانوں آسان کے درواز سے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کرووروح عرش النی تک پہنچائی جاتی ہے۔اللہ نتائی اپنے فرشتوں سے فرباتے ہیں کہ جاواس کی روح اوراس کے اعمال کولیٹین شمن پہنچا دو۔ کچروہ روح عزت وکریم کے ساتھ والہس اس کی قبر شمن پہنچادی جاتی ہے۔اس کو جنت کالب س پہنا یا جاتا ہے جنت کی ایک کھڑکی اس کی قبر شمن کھول دی جاتی ہے اس کے تیک اعمال حسین صورت میں اس کی رہا تھ تکرتے ہیں۔

اس کے برخلاف جب کا فروشرک اور مرکش مر نے لگنا ہے قوبہت تی خوفاک شکل کے فریشتہ آتے ہیں پھر ملک الموت اس کی روح بہت تکلیف سے بھتی تھتی کر بابرزگاستے ہیں۔ اس میں انتی تحف بد بو ہوئی ہے کہ ایک مروار جا لورش بھی ان پی بدینیں ہوتی پھر فرشتے اس کی روح کے اس ان میں طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے درواز کے کوکھو لئے کے لئے کہا جاتا ہے تو اس کے لئے درواز میں کھولا جاتا ہے تم ہوتا ہے کہ اس کی روح اورا عمال کو "حقین" میں پینچا دو۔ پھر اس کی روح کو پیک کر اس کے فرن ہونے کی جگہ پینچا دیا جاتا ہے فرشتے اس سے سوالات کرتے ہیں تو وہ صرت وافسوں کا اظہار کرتے ہوئے کہ کے لئے کیمیں معلوم ہے کہ اس پہنا دیا جاتا ہے اس کے فن ہونے کی جگہتم کی کھر کی کوکھول دیا جاتا ہے۔ بھر تک کہ کرد کے باتا ہے۔ بھر تک کہ رکونے کو اللہ ہم سب کواس برے انجام سے محفوظ فرمائے آبین )ای بات کو تر آن کریم میں بحرمین کی سزا قرار دیا گیا ہے لیخی جنت اوراس کی راحت سے حروی آبیت نیمراس میں طالموں کی سزا کی طرف اشارہ ہے اپنی عذاب جنہم کی طرف آبے ہے نیمراس میں افلہ تعالیٰ المل انداز اوراعمال صالحے بحالانے والے میں میں حروں اورموس طورتوں کیلیے فرمایا کہ ایمان اور کمل صالح رکھنے والوں کو جنت کی المی انجنان طفا کے حاکم کی جن میں وہ بھیٹ ہمیٹر ہیں ہے۔

اس آیت شد اور آن کریم کی دوسری بهت می ایمان غیر شروط بینی ایمان کمی بردی نیس بوتا بیش کلی موتا بیش کلی بیتا بیش کلی بیتا بیسار الدون کی در الدی برگئی بیتا بیتا در در کار بیتا بیتا دالوت پر بیتی در در در بیتا بیتا دالوت پر بیتی موتا و نیش اور در بیتا بیتا که بیتا بیتا در در بیتا بیتا که بیتا بیتا که بیتا بیتا که بیتا که بیتا بیتا میتا که بیتا بیتا که بیتا بیتا میتا که بیتا بیتا بیتا که بیتا که

ا عمال صالحہ: - درحقیقت کوئی عمل صالح اس وقت بک عمل صالح نہیں ہے جب بحک اس کے بیچی قرآن کر کیم اور سنت رسول اللہ بچنائی میں مندموجود شہور ہروہ عمل جمل صالح ہے جورسول اللہ بچنائے کے تقش قدم پر چمل کر کیما جائے۔ اگر حضور پچنائی کا نفش قدم شہوقہ مجموحا ہر کرام گی بیروی میں لیورے جند ہے اور خلوص سے کمل کیا جائے ہو وہ محل صالح کہا اسے گائے مل صالح کی ایک عمل یا چند خصوص اعمال کر لینے کانام فہیں ہے بکد برعمل میں اللہ اس کے رسول پیچنا اور سحابہ کرام کی ذیری کو بنیا دیا کر سرانجام دیا عمل صالح ہے۔

فربایا کہ " تم کی کواس کی جمت وطاقت ہے نیاہ فرمدادی ٹیس دیے" قرآن کر کیم بیس اس کو کئی متنامات پر بیان کیا گیا ہے اس ہے مراد میہ بحکد انسان جہال بھت وطاقت ہے پہاڑوں کو بھی دائی بناد بتا ہے۔ بڑو یہ پر حکم رانی کرتا ہے وہیں اس بیس بخری کرور پر ان کا پر ایورا خیال رکھا گیا ہے۔ بیس ان شر بخری کرور پر ان کا پر ایورا خیال رکھا گیا ہے۔

فرمایا کہ 'الل جنت کے دل کی کدورتمی اور تجشی دورکر دی جائیں گا' 'مرادیہ ہے کہ ٹیک لوگوں کے دلوں میں کمجی بھی اختلاقات اور توجیش پیدا ہوجاتی بین کین جب وہ جنت میں وافل کئے جائیں گے توان کے دلوں سے کدورتوں ،اختلاقات اور رخبش کودورکردیا جائے گا۔

سمجے بھاری شریف میں روایت ہے کہ موشن جب بل صراط سے گذر کر جت کا طرف چلیں گے تو جن میں وافیظ ہے پہلے انہیں ایک مقام پر روک لیاجائے گا تا کہ اگر کوئی ظلم وزیادتی یا حق تلفی گا گئی ہویا کینہ وصد وغیر و کسی کے ظاف سرز و ہوا ہوتو وہ آپس میں اپنے دل مدان

جنت میں پہنچ کروہ اللہ کا اصان مانیں گے۔اس کاشکر ادا کریں گے اس کی حمد وٹنا کریں گے۔اس کے بعد اللہ کی طرف

ے ایک ندا آھ گی کر ہید جنت تہیں عارضی اور وقع طور پُٹین دی گئی ہے۔ یہ جنت تہمارے ٹیک اعمال کے بدلے عمی مستقل گھکانے کے طور پر دید گائی ہے استم بھیشہ اس جنت میں رہوگ۔

> وَ نَاذَى أَصُلِتُ الْمُنتَةِ أَصْلَتِ النَّارِآنُ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رُبُّنَاحَقًّا فَهَلُ وَجَدُتُّمُومًا وَعَدَرُكُكُمُ حَقًّا قَالُوا نَعَمُوفَا ذَّنَ مُؤَذِّنَّ بَيْنَهُمْ إَنْ لَعَنَةُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِينِ اللهِ وَيَنْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمُ بِالْاٰخِرَةِ كَفِرُونَ ۗ وَيُنْهَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُالْأَبِسِيمْهُمْ وَنَادُوْا اَصْمَابَ الْجُنَّةِ اَنْ سَلَاعٌ عَلَيْكُمْ لَكُورَيْدُ خُلُوْهَا وَكُمْ يُطْمُعُونَ ﴿ وإذا صُرِفَتُ ٱبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحُبِ النَّالِ قَالُوْا مَرَّبَّنَا لَا تَجْعَلْنَامَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ۞ وَنَاذَى ٱصْحُبُ الْاَعْرَافِ بِجَالًا يَّقَرُفُوْنَهُمْ بِينِيلِهُ هُوْقَالُوُامَا اَغْنَى عَنْكُوْجَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمُ تَسْتَكُبُرُونَ@ا لَمُؤُلِاءِ الَّذِيْنَ اقْسَمْتُمُ لِاينَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ﴿ أَنْخُلُوا الْحِنَّةُ لِاحَوْنُ عَلَيْكُمْ وَلِآ اَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ®

### ترجمه: آیت نمبر۲۲ تا۲۹

جنت والے جنم والوں کو پکار کر کمیں گے کہ ہم ہے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے حاصل کرلیا کیا تم نے بھی وہ سب کچھ برتن پالیا جس کا تمہارے رب نے تم ہے وعدہ کیا تھا؟ وہ (حسرت زدہ ہوکر ) کمیں گے'' ہاں'' ۔۔۔۔۔۔ پھراس کے بعدا کیے بکارنے والا پکار کر کیے گا کہ آج ان ظالموں پر اللہ کی احدت ہے جنہوں نے لوگوں کو اللہ کے رائے ہے روکا تقااور جن کا کام اس (درین) میں میٹر چا طاش کرنا اور آخرت کا افکار کرنا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ماکل ہوجائے گا..... بندی پر کچولاگ ہوں گے وہ ہرایک کواس کی نشائی ہے پچچان لیس گے اور جنت والوں ہے پکار کرکییں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔... بید بلندیوں والے جنت میں تو ایمی داخل نمیس ہوئے ہوں گے مگر اس کی خواہش رکھتے ہوں گے۔اور جب ان کی نگامیں جہنم والوں کی طرف پھر پن گی تو کمیس گے کہ اے ہمارے رب جمیس ظالم قو م کے ماتھ شامل دیکھے گا....اور طرف پھر پی گی تو کمیس گے کہ اے ہمارے رب جمیس ظالم قو م کے ماتھ شامل دیکھے گا۔...اور جن مے مشخل قرقہ تعمیس کھا کر کہا کرتے تھے کچھ بھی کا مرتبہ یا۔ اور کیا جنت والے وہی لوگ تیمیں جیں جن مے مشخل قرقہ تعمیس کھا کر کہا گرے تھے کہا للہ تو اپنی رحمت میں ہے (ان لوگوں کو) پچھ بھی نہ دے گا (آن تم ان کے لئے کہا گیا ہے کہ) تم جنت میں واغل ہوجا کہ جہاں تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور مثم رہ نجیدہ ہوگے۔

#### لغات القرآن آيت نبر ١٩٥٣ العام

وَجَدُنَا ہم نے بالیا وَعَدَنَا ہم سے وعدہ کیا تھا ي حق وَجَدُتُمُ تم نے بایا جي مال يكارنے والا \_اعلان كرنے والا وه روکتے ہیں يَصُدُّوُنَ وہ تلاش کرتے ہیں يَبْغُوْ نَ میرهاین کجی حجَاتٌ 02/

آلاغوّاڤ شیا۔ پردے یطکھ مُونُ ووامیدر کتے ہیں صُوفَت پھیردی گئا۔ (پھیردی جا کیں گی) کا تَتَجَعَلْنَا تونہ بنا ہمیں یعُوفُون وہ پچان لیں گ میشمًا پیٹانیاں۔ شانیاں

#### تشريح آيت نميرهم تاويم

ان آیات میں تین جماعتوں کا ذکر فریا گیا ہے(۱) اہل جنت (۲) اہل جنم (۳) جنت اور جنم کے درمیان کسی او پنج مقام مرجنت میں صانے کی آمنا کے ہوئے۔

الْأَغْرَافُ 4

ا بہت اور جہتم آتنی ہوئی ہول گیا اوران کے دومیان طویل ترین فاصلے کتنے ہول گےان کا تصوراس دنیا عمر مکمان ہی تہیں ہے۔ کین وہاں سیطبعی قوانمین بیماں کے طبحی قوانمین ہے۔ بہت مختلف ہول گے۔ بسارت اور ساعت دونوں بہت تیز ہول گی بیما تک کمر پیرنتیوں کروہ ایک دومر سے کودکیے بھی سیسی گے اورا کہل میں با تمیں اور تیمریج محک کریں گے۔ یہ باتیم تی شاید آئ سے ایک سو سال پیلے والے لوگوں کے لئے توجہ کی بات ہوگی گئی تا تا موجود و سائنس نے ہمیں آتھوں سے دکھادیا ہے۔ ہم روزاندر کھتے

عماں پہندائے وال سے بہن ہوئے ہوئی ہوئی ورود میں اس سے بیل میں حقوق ہوئے۔ ہوڑ ہور کے بیل میں اس کے اس کا اندازہ بیل کہ نیلی ویژن پرکئی کئی مکول میں بیٹینے ہوئے لوگ آئیل میں گفتگو اور تعمرے کرتے ہیں۔اور اس کوکروڈوں انسان سنج بیل آئی سال ہے نجائے آئی سے پچاس سال بعد بیرتر قیارے کہاں تک بختی جا کمیں گاس کا اندازہ لگانا مجمی مشکل ہے۔ بہر طال

بنتی جنبی اورا عراف والے ایک دوسرے بیا تیں کریں گے۔ ان آیات میں مکہ کے کفار اور شرکین کے دلوں میں زیاد داثر ڈالنے کے لئے قیامت کے دن جو پچھے ہوگا اس کے ایک

ان بایت میں مدینے معد اور حرین کے دول میں اور دوار دوانے کے باعث بے دن جو پہر ہووا ان کے ایک حصہ کی تصویر کٹی گئی ہے۔ دیکھنا ہنئے سے زیادہ تا ثیر رکھتا ہے خواہ تصور کی آئی ہے ہو۔ مصرکی تصویر کٹی گئی ہے۔ دیکھنا ہے تاریخ

 عنجائش الڈش کیا کرتے تھے تا کہ ٹو کوکٹ فریب دے کر بکتے رہیں اور دومروں کو بھی بہدکا نمیں۔ بھی وہ لوگ تھے جو حیات بعد الموت کے مکر تھے۔انصاف کا قناضا ہے کہ آج ایسے لوگوں کو جہم کی آگ میں جموعک دیا جائے۔ چنانچے الیمان کیا جائے گا اور جنت اور جہم والوں کے درمیان ایک بردہ ڈال دیا جائے گا۔

پیچاؤگ وہ مجی ہوں گے جو جنت اورجہنم کے درمیان او بچے ٹیلوں پر جم ہوں گے اور جنت کے امید دارہوں گے ان تک لوگول کو اسحاب الاعراف کہا جاتا ہے۔ یہ اسحاب الاعراف وہ ہوں کے جن کی تکیاں اور برائیاں برابرہوں گی وہ المل جنت کو پیچان کران کو سلام کریں گے اور ان پرسلامی جیجیں کے دوسری طرف وہ المل جہنم کود کھیکر چلاا شجیس کے اور رب العالمین سے فریا دکریں کے کہ اے ہمارے رب تمیس ان خاکموں میں شائل منر کہا ہے گا۔

دورن ٹیں چند بڑے بڑے اوگوں بھر انوں اور دوات مندوں کو دکیر کر دیکیں گے کہ آن تم آلافٹ کساسنے خالی ہاتھ کھڑے بود وہ تبداری فوجس تنہارے نزانے بھہاری تو بین، بندوقیں تنہارے درباری اور خوشاہدی لوگ کہاں بین بن پرتم ناز کرتے اور کلم کیا کرتے تنے اس کے برخلاف وہ لوگ جن کوتم آئتی ناوان اور تقیرونے لیل بجھتے تھے وہ جنت کے کتنے بلند مثام تک کبٹنے بچکے بیں اور تم ؟ دونرخ میں عمل جمل کرمرنے اور مرمر کر چلے کوچشن کا ایڈٹ میں بنادیے گئے ہو۔

آخرت ٹیں جنتی اور دوز ٹی ایک دوسر سے کودیکھیں سے اور دونوں گروہ آپس بیں کام م کھی کرسٹیں گے اس کے لئے تر آن کریم شن بہت کآیات از ل کا گی میں جواس چان کر شاہر او کواہ ہیں ۔۔۔۔۔۔ اس جگرشن بالوں کی میر بدان حدث بیش خدمت ہے۔۔۔

- سن بھن ان مصافات میں دوآ دمیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو دنیا کی زعر گی میں الیک دوسرے کے دوست تھے کیمن ان اس سورہ صافات میں دوآ دمیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو دنیا کی زعر گی میں الیک دوسرے کے دوست تھے کیمن ان میں سے ایک نیک اعمال کی بدولت جنت کا اور دوسرا ہرے اعمال کی وجہ سے جہنم کا ستحق بن جائے گا۔ وہ آخرت میں ایک دوسرے کودیکھیں کے ادر ہائیس کریں گے۔
- ۳) حضرت مدیفه این سعودگی روایت بے کہ جب حضور اکرم تعلقہ نے پوچھا گیا کہ افل اعراف کون اوگ بیں تو آپ نے فر بایا بیدوہ اوگ بین جن کی برائیاں اور تیایاں برابر بھوں گی سب کا فیصلہ ہوجانے کے بعد ان کا فیصلہ ہوگا ۔۔۔۔۔ بالآ خران کی مختر نے کردی جائے گی اوروہ جنت میں واقع کی حریب جائیں گے۔

الم

وَيَالَى اَصُلْبُ التَّالِ الصَّلَى الْحَنَةُ الْنَ الْفَيْضُوا عَلَيْنَا مِن الْمَا الْوَمْنَ الْمَا الْوَمْنَ الْمَا اللّهِ عَن اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

### ترجمه: آیت نمبر ۵۳ تا ۵۳

اور دوز خ والے جنت والوں کو پکار کرا تھا کریں گے کہ جو پائی اور رزق تہمیں اللہ نے دیا ہے۔
ہاں میں سے پھی ہمیں بھی دیدو۔ دہ جواب دیں گے کہ ان چیز وں کو اللہ نے کا فروں پر حرام کردیا ہے۔ وہ کا فرجنہوں نے اپنے دین کھیل تما شاہار کھا تھا اور جن کو دنیا کی زعمی نے دھو کے میں ڈال رکھا تھا اللہ فرمائے گا کہ آج کے دون ہم نے آہمیں ای طرح ہمیا دیا ہے جس طرح انہوں نے آج تے کے دون کو بھلا رکھا تھا اور ہماری آجوں کا افکار کیا کرتے تھے۔ حالائکہ ہم نے ان کے پاس ایک ایک کہ ہے۔ حالائکہ ہم نے والوں کے ایک ایک کہ ہے۔ کہ والوں کے لیا کہ بالے ہی ہی ہے۔ کہ والوں کے لیا میں ایک ہی ہوا کہ بالے ہی ہے۔ وہ وہ کہ ہوا کی جو رکھا ان کہ ہوا کہ جو ایک ان کے بھرایت اور تھیا در انجام سے سواکی چیز کا انگھرائیس ہے جب دہ انجام سمائے آج ہائے گا جس کی خبر ہے تک ہو دہ وہ گو وہ وہ گو وہ گو گو جو اس انتظار ٹیس ہے جب دہ انجام سامنے آجائے گا جس کی خبر ہے تک ہو دہ وہ گو۔ وہ گو۔ وہ کا انتظار ٹیس ہے جب دہ انجام سامنے آجائے گا جس کی خبر ہے تک ہے۔

- AEN

ے نافل بنے بیٹھے تھے وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ہمارے رب کے رمول کج لے کرآئے تھے۔ کیا اب جمیں مفارش کرنے والے لمیں گے جو ہماری مفارش کردیں یا کسی طرح جمیں دنیا میں دوبارہ بھی دیاجائے تا کداب بتک جو بچوج ہم نے کیا ہے اس کو چھوڈ کرہم دومری طرح کے اعمال کردکھا میں جواب دیاجائے گا کہیں (اب جو بچھ کر بچک موکر بچکے )انہوں نے اپنے آپ کوتبائی میں ڈال ایا اور جو بچھ بہانے انہوں نے تراش رکھے تھے دہان کے ہوگئے ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ٥٣١٥٥

أفيضوا بماؤ يانی ألْمَآءُ حرام کردیا۔روک دیا حَرَّمَ دھوکے میں ڈال دیا غَرَّتُ ہم نے بھلا دیا نَنُسٰي وہ اٹکار کرتے ہیں نجحده ن ہم نے تفصیل بتادی فَصَّلْنَا انجام \_ پھيرنا تَأُ وِيُلُ (شفيع) ـ سفارشي شْفَعَآءُ ہم لوٹائے جائیں نُرَدُّ ہم کام کریں گے نَعُمَلُ

## تشريح آيت نبر٥٥ تا٥٦

جس طرح جنت والول نے جہنم والول سے کلام کیا تھا۔ای طرح اب جہنم والے اہل جنت سے اپنی شدید پیاس اور تزیادیے والی بھوک کا حوالد دے کرم و کرم کی بھیک مانگیں گے۔ کفار کلہ جنت ، جہنم ، قیامت کے دن اور اللہ کے اضاف کو اہمیت ٹیمن دیتے تقد وہ دنیا کے رزق اقتد اراور اللہ بنی اس طرح الجھے ہوئے تقے کہ ان کے لئے ویں اور الکی جائیاں کھیل کو دے زیادہ اہمیت ٹیمن رکھتی تھیں۔ اس سورۃ کی ہے آیات جنت ، جہنم قیامت اور کفار کی بدئی کی ایک تصویر کے ایک صح کو ہماری بھیمیت اور بصارت کیلئے ساخت لاکٹر اکرتی ہیں۔ پکھاس طرح کہ ہماری گفریش انتقاب اور ہمارے دل و دماغ میں ارتقاش سات جاتا ہے۔ ہم کو گھڑا کے بیں۔ اگر ہم عشل و گھرے بالکل بی عادی تھیں ہوگئے ہیں تو سیوال اپنی بوری تو سے ہمارے ذہ میں وگر کو چھوڑ کر رکھ دیتا ہے کہ موت کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا ؟ ہم دنیا کی نعتوں میں سب ہو کر اللہ کے دین کوئی غداتی بنائیں یا ہم جہنم کا این ہمن کے اور فیصل کے بوجہ ایت اور رحمت ہی رحمت ہے۔

کفار عرب اور آج کفار عالم سے سامنے اللہ تعالٰ کی تمین شائیاں اپٹی پوری ردثنی کے ساتھ مطوو گر ہیں۔ ۱) اللہ تعالٰی کی آخری کتاب ۲) اللہ کے آخری نجی تلظیہ کی قولی اور کلی زندگی .....۲) تیفیم راسلام کے جاں شار صحابہ کرا ہم '' ''اوردیگر موشین کی زندگیاں۔

دین اسلام نے منصرف ذہن دفکر میں طوفان ہر پاکیا بلکہ مادی اور سیاسی دنیا میں بھی تاریخی انطابات ہر پاکئے ہیں۔اس نے زیادہ عِشل منا بھی اور بدلفیس کون ہوگا جواب نہ بڑھے اور تیسٹر کے اور تیسٹر کرے۔

دین اسلام میں خم کا مقام بنیادی ہے قرآنی وقع اپنیالفظ 'افسواء بسا سسم دیک'' کی شرط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورو کا اتھ کے بعد قرآن چیز 'فزلک المبکنہ'' سے شروع ہوتا ہے ۔۔۔ پیلم انسان اور پہلے بی حضرت آوم علیا السام جب دنیا شن انشریف لاے تو تمام اسام کے علوم نے شنح اور مزین ہوکرتشریف لائے۔ ای علم کے سامنے تمام فرشتے ان کے سامنے تفسیار ڈالٹے رمجوزہ وگے۔

ان آیات میں اللہ تعالی کے ضروری علمی تنصیل موجود ہے۔ بیعلم وہ ہے جوگل کی راہیں آسان کرتا ہے۔ بیصرف معلومات کا ایک فی چرنین ہے۔ اس علم کا ایک مقصد ہوا ہے۔ ایک معصوص رہنمائی ہے۔ بیت مرف ہوا ہے۔ بیک معلومات کا ایک فی چرات کی اندھ جرایوں میں بلکہ دوست بھی ہے۔ جس جوال ہوا ہے کی روش میں چلے گا وہ جنت میں جائے گا اور جوان راستے کوچوز کر جہال کی اندھر ایوں میں بختک جائے گا وہ جنت کا این جائے گا۔ اس بڑل وہ بہت بڑی بات ہے اس قرآن کرئیم کی طاوت بھی رہت ہے۔ سبجلد اور اوراق میں منگ نظروں کو میصرف ایک کما ب نظر آئی ہے کین جلد اور اوراق میں جائے ہوائی کا بیار بدائیں انتظاب ہے۔ فروساز ہے، جماعت ماز ہے، جماعت کی موجود کے اس کے مقتل کی کھوڑ ہے۔ قرآن کیکیم تفویل کی جمید گا وہ کے مقتل کی کھوڑ ہے۔ قرآن کیکیم تفویل کی جمید گا وہ کھوڑ ہے۔ قرآن کیکیم تفویل کے جمید گا کی کھوڑ ہے۔ قرآن کیکیم تفویل کے جماعت کا میکی کھوڑ ہے۔ قرآن کیکیم تفویل کے جماعت کی موجود کے جماعت کی کھوڑ ہے۔ قرآن کیکیم تفویل کے جماعت کی کھوڑ ہے۔ قرآن کیکیم تفویل کی جماعت کے حصور کے جماعت کی کھوڑ ہے۔ قرآن کیکیم تفویل کے جماعت کی کھوڑ ہے۔ قرآن کیکیم تفویل کی جماعت کی کھوڑ ہے۔ قرآن کیکیم تفویل کے جماعت کی کھوڑ ہے۔ قرآن کا موجود کی کھوڑ ہے۔ قرآن کی کھوڑ ہے۔ قرآن کا موجود کی جماعت کی کھوڑ ہے کہ کو کھوڑ ہے۔ قرآن کا موجود کی کھوڑ ہے۔ تو موجود کی کھوڑ ہے۔ تو موجود کی کھوڑ ہے۔ تو موجود کی کھوڑ ہے کہ کھوڑ ہے۔ تو موجود کی کھوڑ ہے کہ کو کھوڑ ہے۔ تو کھوڑ ہے کہ کو کھوڑ ہے۔ تو کھوڑ ہے کہ کو کھوڑ ہے کہ کو کھوڑ ہے۔ تو کھوڑ ہے کہ کو کھوڑ ہے۔ تو کھوڑ ہے کہ کھوڑ ہے کہ کھوڑ ہے۔ تو کھوڑ ہے کہ کو کھوڑ ہے کہ کھوڑ ہے۔ تو کھوڑ ہے کہ کھوڑ ہے کہ کھوڑ

جنت كاراسته بزندگى كے بعدموت كااورموت كے بعدزندگى كى روشى بـ

کاب اللی وہ کتاب نیس ہے جس کو ایک باریا دوبار پڑھ کر ساری با ٹیں سٹ کر بھھ میں آ جا ئیں گی بلکہ اس کو مسلس پڑھنا ہے۔ پڑھنا پڑھنا در پڑھتے چلے جانا ہے ہم بارنیا لطف ڈی ہوا ہے اور ٹی ارصہ تھیں ہوتی چلی جائے گی۔

آيت نمبر٥٥ كاخلاصهيب كه:

جوشش اللہ تعالی کی کتاب ہے، رسول اللہ چکتھ کی قوبی اور کھی زندگی ہے اور صحابہ کرام ٹی تاریخی زندگی ہے دو ٹنی حاسل نہ کرے وہ در حقیقت جہنم کی طرف بیزی تیزی ہے دو ڈر ہا ہے۔ اس کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب چہنم کاعذاب اس کے سامنے آئکر ابو گا اس وقت وہ لوگ بچنے کے لئے طرح طرح سے ہاتھ ہیں ماریں گے۔ سفارشیں ڈھوٹریں گے، وزیا میں واپس جانے کے جس کریں ہے، بہائے گھڑیں گے۔ وہ امیدی انظروں سے اپنے چھوٹے معجودوں کو تلاش کریں گے مگر ان کو ہر طرف سے ما بی جی بی باید بی بول کرنے کا وقت تھا وہ گذر گیا۔۔۔۔۔اب ان کو اپنے برے انجام ہے دو جاربونا پڑے گا۔

الله تعالی ہمیں بر ہے لوگوں کی راہوں پر چلنے ہے محفوظ فر مائے ''ہم مین''

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِئ حَلَقَ السَّمُولِةِ وَ الْاَرْضَ فِي سِتَة اَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْمَرْشِّ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يُطْلُبُهُ حَثِيْتًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالتُّجُومُ مُسَخَّرِةٍ بِالْمَرِمُ الالدُالْالُهُ لَلْاَمُ وَالْاَمُ ثَنَارِكَ اللهُ رَبُّ الْعُلْمِينَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ مُعْدَل رَتَّكُمْ تَصَنَّرُهُ وَمُؤْمِنًا وَتُحْفَينًا لا اللهِ اللهِ اللهُ المُعْتَدِيْنَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ المُعْتَدِيْنَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ترجمه: آیت نمبر۵۵ تا۵۵

تمہارارب تو دہ ہے جس نے آئو اور زشن کو چیدون ش پیدا کیا گیروہ خت عرش پرعلوہ گر ہوا۔ دہ دات کودن پرڈ ھانپ دیتا ہے گیروہ دن رات کے پیچھے چلاآ تا ہے اور یہ چاند ، سور ج اور ستارے سب اسح تھم کے تالع بیں سنوا کہ ہرچرکو پیدا کرنا اور حاکم ہونا ای کی شان ہے۔ دہ اللہ بورب العالمين ہے بری برکوں والا ہے .....تم اپنے پروردگا کوگڑ ڈاکراور چیکے چیکے پکارو ہے شک دہ صدے بڑھ جانے والول کو پسٹرٹیس کرتا۔

#### لغات القرآن آية نبره ٥٥١٥

سِتَّةُ أَيَّام جودن اسْتُوسى 127/12 تخت اَلْعَرُ شُ يَغُشٰى حیاجا تاہے يَطُلُبُه' وہ اس کے پیچھے آتا ہے و حَثِيثُ دوڑ تا ہوا ستارے ٱلْنُجُوُمُ مُسَخُّواتٌ تا لِع بيں اس کے تکم کے بآمُره يداكرنا ٱلْخَلْقُ حكم كرنا ألأمر أدُعُوُا يكارو تَضَرُّعُا عاجزی (سے)

چیکے چیکے حدسے گزرجانے والے

خُفُيَةٌ ٱلۡمُعۡتَدِيۡنَ

### تشريخ: آيت نبر۵۵ ۵۵ ۵۵

اگر خورے مطالعہ کیا جائے تو اس کا نتات میں ہرچیز میں ایک مذریج بہتی ہرچیز آ ہستہ ہستہ اور اصولوں کے مطابق مٹی اور اپنے عروج و کمال کو پیچی ہے۔ چوا تا ت نیا تات و غیرہ میں بھی بینی اصول کا رفر ما ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ یہ زمین و آ سمان، چا ندہ مورج ہستارے ہرچیز کا خاتی اللہ ہے اور پیرس چیزیں ای کے تھم کے مطابق حرکت کرتی اور چلی ہیں، حس کے لئے اس نے ایک خاص نظام قائم فرمادیا ہے۔ یہ نظام اس قدر مرتب اور منظم ہے کہ آگر ڈگا و بھیرت ہوتو ہرچیز میں ایک مذریخ اور شمان ساست نظر آتی ہے۔ آئی آنسان نے ایسے سائنسی آ لات ایجاد کرلئے ہیں۔ جن سے دو کا نتات کے اس مرتب نظام کود کیکر بہت بھی پہلے سے بتا سکتا ہے بیسے محکمہ موسیات ہے وہ اپنے آ لات کے ذریعہ سے بیتک بتا سکتا ہے کہ چندروز کے بعد بارش، با طوفان آنے والا ہے۔ آگر یہ نظام کا نتات مرتب اور منظم نہ ہوتا قاس کی پہلے سے چیشین گوئی کیسے کی جاسمی تھی۔ اس بات کو یا وہ دن ہیں۔ جن کو مورد کی میں ارشاوفر مایا کیا ہے۔

وَإِنَّ يُوماً عِندَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تُعَدُّون

اور بے فکس آپ کے درب کے ہاں ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہے اس حساب ہے۔ حس کوتم افتیار کے ہوئے ہو۔
ہبر حال کوئی دن تھی ہو یہاں رب العالمية ن نے اس اسول کی طرف اشارہ فریا ہے کہ بینظام کا نکات خود بخو دیا اچا ہی وجود
ہٹر ٹیش آ یا بلکس کے چھے اللہ کی اقدرت کا ہاتھ ہے۔ حس نے اس کونیا الاروہ اس کا دست فدرت اس بود کا کا نات کے فظام کو جارہ ہے۔
اس آ ہے۔ میں میرود میں کے اس خطا تصور کی تھی تر دیر مقصود ہے جس میں انہوں نے بہت صور تھا کم کرلیا ہے کہ اللہ نے چھ
دن میں اس دیا کو بیا اور ساتو میں دن اس نے آ رام کیا اللہ نے فرمایا کہ اس نے اس فطام کا نکات کی چھوون میں بنایا میکر اس کے بعد
دو اللہ تھی کر آرام کرنے فیمیں چاگیا بلکہ اس نے اپنی شمان کی مطابی ساتو میں دن حرش پر ستوی ہوکر نظام کا نکات کا انتظام
سنجالیا۔ اب اس کی قدرت جاری دساری ہے۔

ان آیات میں پہلے توزشن و آسان کی تخلیق کا ذکر فرہا ہے۔ پھرار شادے کدوی ذات ہے جس کے سامنے انسان کو جمک کر ہر آن ای سے مانگزنا چاہئے۔ دعا کا فلفہ کیا ہے اس کو ملاحظہ فرہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس ہے بہلی آیات بین بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ اسلام نے اللہ کے''معبود'' ہونے کا یہ تصورٹیں دیا کہ وہ انسانی ہنگاموں ہے الگ تعلق بیشیا ہوا کوئی دیوتا ہے بیاس نے ایک مرجہ کا نات کی خود کارشین بٹی چائی بھر کراس کو چھوڑ دیا ہے اوراب وہ دور سے بیشیا تما ان کے رہا ہے بلکہ زین اسلام عمل اللہ کا تصویر ہیے کہ دو ہرآن کا نات کے نظام بٹی تقرف کرتا ہے وہ ایک ایک چھوٹی کے رزق اور ضروریا سے زندگی کوفر اہم کرتا ہے وہ ان کی مصیبتوں بٹی ان کی لکار کومنٹنا ہوں ذندگی کے ایک ایک مرسطے پرقدم بقدم ان کے ساتھ رہتا ہے۔وہ خود مطالبہ کرتا ہے کہ بھرے بندوا بھیے لکارو بٹی تمہاری لکارسٹنا ہوں بٹی تم سے دور نمیس ہول بلڈ تمہاری رگ جال بھی انتی قریب ٹیس ہے جتنا کہ شراتہا رہے ترب ہوں۔

یہاں بھی تھم ہے کہ ہر مال میں ای سے دعاً میں مانجی جا نہیں حاجت روانی کیلیے بھی اور انشد کو یا دار نے کے لئے بھی اور دعا مانتخف کے انشر نے آدار اور طریقے بھی سکوا دیے لئین عاجزی اور اکساری کرتے ہوئے گراڑ اتے ہوئے اپنے آپ کو حاجت مند ذیلی اور بست بھر کرائے آئے ہوئے اس بھی سکوا دی مند ذیلی اور بست بھر کرائے آئے ہوئے موروا دیا رہ ، پھیان بھی تائی اوالی اسے بخشش اور بخش کی کرنے والا ہے، بخشش اور بخش کی کا خیال رکھا جائے زم اور پہشان کی والا ہے، برش ورجی ہے اور ماند میں ہم مند کی اخترا اور پہشان کی والا ہے، برش ورجی ہم سے دور فوق سے تر بے کہ بھی کہیں رہا ہے دکھی رہ اس بھی خور خل سے دور فوق سے تر بے کیونکہ واللہ سب بھی من ہا ہے دور ہوئے گا خیال رکھا جائے زم اور پہت اب والجیہ خور خل کے دور فوق سے تر بے کیونکہ واللہ سب بھی مندی ہے کہ دور شور سے پار ہے نے کا شروت کیا ہے دعا کی مندی کی مندی کی مندی ہم کی مدے گذر جانا اپند میں ہمی صدے گذر جانا اپند مندی ہمی مدے گذر جانا اپند مندی ہمی ہی مدے گذر جانا اپند مندی ہمی ہمی صدے گذر جانا اپند مندی ہمی ہمی صدے گذر جانا اپند مندی ہمی ہمی مدے گذر جانا اپند ماری ہمی شال ہے کین عام طور پر جاجت دوائی کے لئے دعا کمی کی جاتی ہیں کو گشمی موقا بھی خواج میں ایک اللہ سے باور دیا کہیں کی جائیں۔

وعا کے معنی میں اللہ کے حضور میں پکار مرتاجات بر یادہ التجا بھٹا اگذارش، یاد۔ چونکداس کا نکات میں وہی خالق وہا لک ہے، وہی حاکم ، کارساز ، درازق ، مصاب ڈالے والا اور مصاب کوٹا لئے والا ، صاحب صوت وحیات ہے۔
اور بندہ کیا ہے؟ مجبور بھتاج، مسکین ، ہر وقت نا گہائی آ فات کا شکار ، بناری نم بھڑی برخف، مطلق قدم تدم ہے
موت کا خوف اور لمحہ بلحہ نت کی مشکلات ۔۔۔۔۔ دومری طرف خواہشات اور آرز و کیں اپنی تمام تر تکٹین جلوہ آر اکیوں کے
ماتھ۔۔۔۔ خطیوں گنا ہون کا بٹلا، جذبات کا خلام ، اگر بصارت نہیں تو بصیرت ہے حورہ ۔۔۔۔ ہم ان تمام کرور یوں کے باوجود وعام
سب سے بردی طاقت ہے جوان مان اپنے افر بیدا کر سکتا ہے جیسا کدائ آ بیت میں اوشاد فریا گیا ہے۔ دعا ما تکنے والے کے ہاتھ
میں دوظیم جھیار ہیں۔ ایک طرف خوف دوسری طرف امید ہیں۔۔۔۔۔ بسات کا کاون امید ہیں،۔ اس دعا کے ذریہ کرور اور
مجبور انسان تمام تو انا گئیوں کے لامحد ودسری طرف امید ہیں۔۔۔۔۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس قدرت وحکمت سے مسلک ہوجا تے
ہیں جولا فائی ہے اور کا کائے گرڈرش میں کرتی ہے جائ کے کہی کم م چیاتھ نے ارشاد فریا ہے۔:

دعامغزعبادت ب(ترندى عن انس بن مالك)

وعاعین عبادت ب(عن نعمان بن بشيره)

جواللہ نے بیں مانگنا اللہ اس سے تاراض ہوجاتا ہے۔ (عن الی ہررہؓ۔ ترندی)

دعا بہر حال فائدہ مند ہے ان بلاؤں کے معالم میں بھی جونازل ہو بھی ہیں اور ان کے لئے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئیں۔اللہ کے بندوتم شرور دعا ما گاکر دور تر ندی )

الله اس اميد كما تحدد عائي ما تكاكروكده قبول كرك كا (ترندى)

وَلا الْمُسْلُعُوا فِي الْآضِ الْهُدُولُ للاحِمَا وَادْعُوهُ عُوفًا وَطَمُعُا الْاَرْمُتَ اللهِ وَلَهُ وَالْمُولُ الْمَدْتُ اللهِ وَلَمُوا الّذِي يُرْسِلُ الرّبِيحَ اللهُ مَنْ اللهُ عُلَى اللهُ ال

### ترجمه: آیت نمبر ۵۸ تا ۵۸

اصلاح کے بعد زیمن بیس نمارند کا اور اچ اللہ کواس سے ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ ہوگا ورامید کے ساتھ ہوگا ہوئے اور امید کے ساتھ ہوگا ہوئے ہوئے اور امید ہوئے کا مرکز والوں سے قریب ہے۔ وہ اللہ جوائی مصت کے آگے آگے آگے خوش فری کی جو کی ہوئی ہوا تیس بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ ہوا تیس بھاری باولوں کو اٹھا کہ لائی جی ہوئے ہیں۔ پھر ہم اس باولوں کو انگی خشک نہیں کی طرف ہا تک وجے ہیں۔ پھر ہم اس کے باولوں کو کا لیتے ہیں ای طرح ہم (قیامت کے دن) مردول کو کا لیتے ہیں ای طرح ہم (قیامت کے دن) مردول کو کا لیتے ہیں جہران کی جھو ابھی زئن اسے نرب کے جم سے اچھا کھیل ویتی ہے

× لا(ئە< اور وہ زمین جو خراب ہے اس میں سے سوائے ناتص (گھاس چھوس کے) کچھ بھی نہیں لکتا۔۔۔۔۔اس طرح ہم اپنی آیات کوطرح طرح سے بیان کرتے ہیں۔۔۔۔ان لوگوں کے لئے جوقدر کرنے والے ہیں۔

لغات القرآن آيت نبر ٢٥٨٥٥

عات را المحتاج المامالة المحتادة كرو المحتادة كرو

إصُلاحٌ درست درسًا عن الم

طَمَعًا امیر یُوسِلُ وہ بھیجتا ہے

اَلْوِينْ (رِيُحْ)-بواكين اَقَلَّتُ الْعُالاكين-(إِقُلاَلْ)

سَحَابُ بإدل ثِقَالُ ب*عار*ى

سُقْنَاهُ جمال كوما تك دية بين

بَلَدٌ مَّيِّتُ مرده شهر

کُلُّ النَّفَوَاتِ برطرے کے پھل نُخُوجُ ہم نکالتے ہیں

تَذَكُّرُوْنَ تَمْرِهُونَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَاكِرُهُ شِرِمِارِكَ سِرَدَ مِن نَبَتُهُ الطِّيْبُ الْبِابِرِهِ نَبَتُهُ الْبَابِرِهِ الْسَكَامِرُهِ

> خَبُت خراب گنده نکِد " ناممل چیز ـ ناتص چیز

شُكُرُونَ وه شكر كرتے ہيں

(202

### تشريخ: آيت نبر ٥٨١٥٦

دو آیات پہلے اللہ تعالی نے ان نعتوں کا ذکر فر مایا ہے جن کا تعلق آسان اور بلندی ہے ہے یعنی دن رات کا پولنا، سورج، چاند، ستارے سساب ان آیات میں ان نعتوں کا ذکر ہے جن کا تعلق زمین سے ہے اور جن سے انسان کی غذا اور دیگر ضروریات پوری ہوئی چیں لینخواناج، پھل، پچول وغیرہ جو پچھان آیات میں فربایا گیاہے دوبہ ہے کہ:

بیتو آن آیات کا طاہری پہلو ہے جس کے معنی روثن ہیں کیکن ان آیات میں ایک باطنی پہلوکی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے ۔۔۔۔۔ان آیات کے بعد پیغیروں کے واقعات کو نصیحت وجبرت کے لئے بیش کیا جار ہا ہے۔ اور نصیحت کی زبین ہموار کرنے کے لئے بیرشال دی گئی ہے۔

آ مے پیٹیمروں کے واقعات آتے ہیں۔۔۔۔۔ پیٹی بندی کے طور پر پیچھ لیٹا چاہئے کہ آن کرئے نے ان پیٹیمروں کی زندگی کے صرف ان پہلوداں کوا باگر کیا ہے، جن کا تعلق جہا واور کیٹی ویٹ ہے۔ان کے پر انجوے معاملات ہے بحث پیش کی پیٹیم سے متعلق کیٹیم معلوم کران کی تھل وصورت کیمی تھی ، بال بچوں سے کیا اور کیے تعلقات بھے کہتا کماتے تھے اور کنٹی ممارتی کرتے تھے۔۔۔۔۔اس سے معلوم موتا ہے کہ انسان کی اس کا وہ تھی دعیات ہے، جس کے کئے وہ اس ویا میں بچیوا کیا ہے۔ كَقُدُ ارُسَلْنَا اُوْحَالِ قَوْمِهِ فَقَالَ لِتَوْمِ اَعْبُدُواالله مَا لَكُمُومِنُ اللهُ مَا لَكُمُومِنُ اللهُ مَا لَكُمُومِنُ اللهُ مَا لَكُمُومِنُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ﴿
قَالَ الْمَكُرُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَكُرْلِكَ فِي صَلْلِ مُّبِينِ ﴿قَالَ لَنَوْلَكُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾
لَيْقُومِ لَيْسَ مِن صَلْلَةً وَ لَكِيقَ رُسُولً مُن اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾
المِقْعُمُ وسلمتِ مَن عَلَيْهُ وَلَكُمُ وَاعْلَمُ مُن تَكْبُمُ عَلَى رَجُل مِن مَن اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾
المَعْمِدُن ﴿ وَلِمَا تَعْفُوا وَلَعَلَكُمُ وَنُومُونَ ﴾ فَكَذَبُولُ وَلَعُلَمُ اللهِ مِن اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### زجمه: آیت نمبر ۵۹ تا ۲۳

ہم نے نوب گر کواس کی اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے سجھایا کدا ہے برادران قوم اللہ کی عبادت و بہترگا کہ و۔ اس کے سواتہ ہمارا کو کی معبود نہیں ہے۔ بیس ڈرتا ہوں کہیں تم پر ٹر بروست دن کا عذاب نہ ہمارے کی قوم کے سرداروں نے کہا۔ تم شہیں ان کھی ہوئی گرائی میں دیکھر ہے ہیں۔ نوب کا بحال عمری قوم کے لوگوا میں ہرگز بہکا ہوائیں ہوں۔ یس لو تمام جہانوں کے ' پہنچا تا ہوں۔ میں تم طرف سے بھیجا ہواں ہوں۔ میں اپنچ پر وردگار کے پیفامات تم سب تک بہتجا تا ہوں۔ میں تم شہا ہوں جو تم لوگ ہوں۔ اور میں اللہ کی طرف سے دہ علم رکھتا ہوں جو تم لوگ میں میں سے تب کہیں رکھتے۔ (برادران قوم) آخرتم اس بارے میں کیوں چران ہو کہ تبہارے رب کا بیفا می تم ہمارے بہا کی بیفا کے کہو تم ہیں میں ہے ۔ بیاس لئے ہے کہ وہ تمہیں تبہارے برای کا بیفا میں بہتر بھیا کہا ہوں چران ہو کہ جہاں گئے ہو کہ تعہارے ب

مگران لوگوں نے نوم کو توجٹلایا ...... پھر ہم نے ایک شتی کے ذریعہ اس کواوراس پرائیان لانے والوں کو بجات عطاکی اوران سب کوغرق کردیا جو ہماری آیات کو چٹلایا کرتے تھے۔ یقینا وہ قوم اندھی ہو چکی تھی۔

#### لغات القرآن آيت نبر٥٩ ١٣١٥

ٱلۡمَلَّا البيتهم كخفيج وتكجفتح بهن لَدُكَ ضَللَةٌ مراني میں پہنچا تا ہوں نفيحت كرتابون تم نے تعجب کیا تا كەرە ۋرائے لِيُنُذِرَ ہم نے نحات دی أنُجُنْنَا ٱلْفُلُكُ تشتى- جياز ہم نے غرق کر دیا اَغُرَ قُنَا اندھے(بن گئے)

### تشريح آيت نبر ١٣٥٥

اگریپروال اٹھایا جائے کہ فالم اقوام پراس تم کے فطری عذاب اب کیوں ٹیس آتے جوقوم فورج قوم عادّ قوم ٹھوڈاور قوم لوظ پرآئے تھے قواس کا ایک جواب قوامجی ویا گیا ہے کہ بینے نکم م چھٹنے کی رحت و برکت ہے۔ دومری بات سے مجد کہا عذاب کی شرورٹ ٹیس ہے۔ اب امت مسلمہ کے ہاتھ میں تہتئے ، تھیم اور جواد وقال کے چھیا رہیں۔ اگران کو بھی استعال کیا جائے تو بی کافروں کے تق میں طوفان مائڈ مگری اور از لول سے بڑھ کرہیں۔

جہاد جوتیا مت تک جاری رہے گا۔ کول، کیے، کہال اور کب ہوگا وہ خاص الخاص چیز ہے جس نے امت محمد بدیا تھا کے

تاری میں ایک اعلیٰ مقام مطاکیا ہے۔جس نے شریعت محدی کو سابق شریعتوں سے متاز کیا ہے جس نے مارے پیٹیبر حضرت مجمعطیٰ ﷺ کو گیرتم میٹیفبروں پرایک فاس عظمت بخش ہے۔

قر آن کریم اور دیگر محیفوں میں بیکی وجدا تیاز ہے کہ یہاں تہائی خشم اور جہاد ہے اور یہاں ایک تیفیر جہاد ہے جس کی عملی مثالیس رہتی دنیا تک قائم دوائم رہیں گی۔

# وَالْي عَادِلْخَاهُمُوهُوُكُأْقَالَ

يْقَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلْهِ غَيْرُهُ ۚ اَفَلَا تَتَعَقُّونَ ۞ قَالَ الْمَكُا الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِةِ إِنَّا لَكُرْمِكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُئُكَ مِنَ الكَذِيبَينَ ﴿ قَالَ لِعَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً وَلَكِنِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اُبَلِّفُكُمُ رِسْلَتِ مَ إِنْ وَإِنَا لَكُمْ زَاحِحٌ اَمِنِينَ ﴿ اَوْعَجِبْتُمُرُ ٱ؈۫ڮٳڗٛڬڎ۫ۮۣػٛٷۺؽ؆ؠ؆ػڗؘۼڵؽڿڸۺٙۮػڎڔڵؽؙۮۏػڬڠ وَاذْكُرُوَّا إِذْ جَعَلَكُمْرَخُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجٍ وَ زَادَكُمْر فِي الْخَلْقِ بَصِّطَةً ۖ قَاذَكُرُوٓ الْآءَاللهِ لَعَلَكُمُّرُ تُفْلِحُوْنَ ® قَالُوٓ الْجِفُتَنَا لِنَعَبُدَاللَّهَ وَحُدَهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يَعْبُدُ اباً وُنَا ۚ فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الطِّيدِ قِيْنَ ۞

### رّجمه: آیت نمبر۲۵ تا ۲۰

اور و مادی طرف ہم نے ان کے بھائی ہوڈ کو بھیجا۔ انہوں نے کہا!اے میری قوم کے

لوگوا اللہ كى عبادت وبندگى كرو۔ اس كے سواته بهارا كوئى معبود فيس ہے۔ پھر كياتم اى سے خوف اوراميد فيس كوئى ہور فيس اور اس كے كافر سرداروں نے كہا كہ (اس بوڈ) ہم مجھے بنا سجھ اور بے قتل دي رہے ہوئے لوگوں ميں سے جھے ہيں سسسانہوں اور بے قتل ہم كتب ہم تجھے جھوئے لوگوں ميں سے جھے ہيں سسسانہوں نے (حضرت ہوڈ نے) كہا اسے ميرى قوم كے لوگوا بھى ميں كوئى بے قتلى نہيں ہے بلكہ ميں رب العالمين كارمول ہوں۔ ميرا كام اپنے رب كابينام پنجانا ہے اور ميں تم لوگوں كے حق ميں المائين كارمول ہوں۔ ميرا كام اپنے رب كابينام پنجانا ہے اور ميں تم لوگوں كے حق ميں المائين دارى سے فيسحت كرنے والا ہوں۔

کیا خمیس اس پرجرت اور تجب ہے کہ تہدارے پروددگار کی نصیحت تم ہی ہیں ہے ایک انسان کے ذراجہ آئی ہے تا کہ دہ تہمیں (بر ہے انجام ہے ) ڈوائے ۔۔۔۔۔اور یا دکر وجب کہ اس نے حمیسی قوم فوص کے بعدان کا جانشیں بنایا اورا پی تلاقات میں ہے تہمیں زیادہ فعتوں سے نوازا ہے پس تم اللہ کی فعتوں کی قدر کروتا کہ تم دونوں جہانوں کی بھلائی حاصل کر سکو۔

انہوںنے کہا کد کیا قد حارب پاس اس مقصد ہے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں.....اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پراس عذاب کولے آجس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔

لغات القرآن آیت نبر۲۵ تا ۲۰

سَفَاهَهُ بِدِوْنِی بِعَقَلِی اللهٔ اللهٔ

وَحَدَهُ اسَ الْكِيلَى تَهَاكَ نَذَرُ (بم) چَيورُوي ابَاوُنَا المارے بِاپِدادا فَاتِنَا لِيسَ وَلَـ لَا آ تَعِدْنَا تُوْبَم ہے وعدہ کرتا ہے

### ترج: آیت نبر۲۵ تا۰۷

قوم عادد نیا کی قد بھتر ہیں قوموں میں سے ایک قوم ہا اللہ فی اس کو ہر طرح کی گفتوں نے فراز اتفاہکر و قوم ان فعتوں کو پاکراسی لمہ ہوئی ہوئی کہ بھران کو ہرفیج سے اللہ واللہ اللہ کا کا کہ اللہ اللہ واللہ وال

ا کید تی بیاری بن جاتی ہے جب شرک تو ی سطح پرا اجر کر سائے آجاتا ہے تواس کے بجاور تو می دولت اور سیاسی افتد اراو نے ک لئے ند ہی لبادہ ہے ہم اور آسان ترکونی طریقہ نیس پاتے۔ اگر مصوفری معبودوں کی مارکیٹ و بلیو تھنے لگتی ہے توان کی اجارہ وار می ڈو لئے لگتی ہے اس لئے تو یک سو سے پر نووٹاللت اس ہراول دستے نے کی ہے اور موام کی جھیڑاں کے بیچھے چھل پڑتی ہے کہ وکل اس عمل طماع کا کوئی چیز نیس موتی چیز تو موتا کا ساتان کردہ جاتا ہے اور بیآسان ہے۔

ال ہراول دست کے ہاتھ میں چندہتھیار ہوتے ہیں (۱) پئی معلومات معقولات کا گھرونما پچانے کے لئے وہ اصلاح کرنے والے کرنے والے تخص کے علم وقتل کے مرکز پر تعلیٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جائل ، اس اور وہوئے ہو' اگر چدووان ہا توں کے لئے کوئی دلیل چن ٹین کرتا گھرون ہے اس کے مرحل کر ہمائی کا جاتا ہے کہ اس جو بکھ ہم نے کہد دیا وہ بی حضرت ہووطیہ السلام غلط ہے۔ اور ان کے مانے والے ان کی ہر بات پر کردن بلا ہل کر جمر تقد تی جو کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ہووطیہ السلام ہے تھی بیٹی کہا کہا کہا کہا ہے جو ہم وہ ہم تھے ہیں کہ لوگو اچھ ہمارا خیال ہے ورنہ حقیقت سے ہم جرے اعدان عبوں میں سے کوئی احتیاد ہاتوں کے جواب میں صرف سے کتے ہیں کہ لوگو اچھ ہمارا خیال ہے ورنہ حقیقت سے ہے کہ میرے اعدان عبوں میں سے کوئی عیب نہیں ہے جس کوئم کہ رہے ہو بلکہ میں تو رب العائین کا بجیجا ہوا ہوں اور میں ای بیغا م کوئم تک پہنچارہا ہوں اور میں تہمارا خیرخواہ اور بھلا چاہنے والا ہوں لیعی میں تہم ہراں وہ نیا اور شرائے کہا ہوں جس میں میراکوئی والی مفاذمیں

(۲) ان چید آنول کا دوراتھیار میہ تا ہے کہ 'نہ کے مکن ہے کہ بیٹھی ہمارے اندر پیدا ہوا ہے۔ ہماری طرح شادی بیا مرتا ہے وہ کھا تا چیا ہے اور بازاروں میں چانا گھڑتا ہے جو ہم جیسا ہے وہ الشکا تو ٹیم کیے ہوسکا ہے آخراس میں کیا خوبی ہے اور ہمارے اندر کیا فرابل ہے ایسا لگنا ہے کہ میٹھن ہماری ہرواری اور اقدار ہم ہے جیس کر فور مروار بڑتا چاہتا ہے انبیا مرام کی طرح حضرت ہود علیہ اسلام ہے بھی ہی کہا گیا اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ اسلام نے بھی فربایا کہ 'کیا جمہیں اس بات پرتجب اور جرت ہے کہ ایک شخص تم بی میں سے تبارے ہیں الشدکی وی کے کرتا 'گیا تا کردہ جمہیں تبہارے یہ سے انجاسے واسکے۔

(۳) ان لوگوں کا تیسرا ہتھیار ہوتا ہے کہ اے ٹی اگرتم ہے کتے ہو کہ ہم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا توابیا کردتم اس عذاب کو لے بی آ وجم ہے تم روز روز ڈراتے ہو یہ ہمارے معبود میں بچالیس گے۔ ہم اپنے انتخابی ہیں کہ تہمارے کہنے ہے ہم ان تمام معبودوں کوچھوڑ دیں گے جم ن کو ہمارے باپ دادا اپنا معبود تجھتے تھے۔ حضرت ہود علیہ المام کا سنجیدہ جماب بھی تھا کہ تم پرائشک پیشکارڈ پڑ چکی ہے اب عذاب آئے میں تھی کیا دیے۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمُ قِنْ بَرَبِّكُمْ رِجُسٌ وَ غَضَبُ الْهُجَادِ لُوْنَفِي فِي عَضَبُ الْمُجَادِ لُوْنَفِي فِي اَسْمَا سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمُ وَابَالُوُكُمُ مَّا نَزَّلِ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطِن فَانْتَظِرُوۤا الِّيْ مَعَكُمُ مِّنَ الْمُتَظِرِيْنَ صَعَهُ بِرَحْمَةٍ قِتْنَا وَ الْمُتَظِرِيْنَ هَعَهُ بِرَحْمَةٍ قِتْنَا وَ الْمُتَظِرِيْنَ هَا مَوْمِنِيْنَ فَعَهُ بِرَحْمَةً قِتْنَا وَ الْمُتَظِرِيْنَ الْمُعَادُ اللهُ ال

#### ترجمه: آیت نمبرا کتا ۲

حضرت ہودعلیہ السلام نے کہا کہ تہمارے پروردگارکا غصداورغضب تو تم پر مقدرہو چکا ہے کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں چھلاتے ہو جو تم نے اور تہمارے باپ دادا نے بغیر کی وکسل کے رکھ لئے ہیں بے تر (اللہ کے عذاب کا) انتظار کر داور میں بھی تہمارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں پھرہم نے اس کو (ہودعلیہ السلام کو) اور جواس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے نجات عطافر مائی اور دہ لوگ جنہوں نے ہماری آئیوں کو جھلایا تھا اور دہ نیس مائے تھے ان کی بڑکا کے کر رکھدی۔

#### لغات القرآن آيت نمبرا ٢٢١٥

قَلَدُوْفَعُ یَشْنَاوا قَعِ مِو چَکا ہے رَجُسْ گُندگا۔عذاب اَتُخادِلُوْنَسِی کیاتم ہم ہے جُھُڑتے ہو اَسْمَنَاءُ (اسم)۔نام سَمَنْتُمُوْا تُم اِنْظار کرو اِلْسَظِرُوا تَم انْظار کرو قَطَعُنا ہم نے کا طاق الا دَابُ (دُابُور)۔ بِرُ وہ قوم جسی کی طمرف حضرت ہود علیہ السلام بیسیج گئے تھے ''عاد اول'' کہلاتی ہے۔ بید حضرت نوس علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ ان کا اقتدار عمال سے بیسی دو لوگ ہر طرح کی تھی۔ ان کا اقتدار عمال سے بیسی دو لوگ ہر طرح کی تعتبی دی طرح نسلام میں بیسی بیسی ہی ہو ہے۔ مشد ذور تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے ان کو بھیا نہ کی کوشش کی نے فریاد میکھوریا تھی اور ان طرف سے تعتبی دی طوف کی انسان اللہ کا کم میں ہے ہو انسان کی تعتبی دی طوف کی سے تعتبی دی طوف کی اس فریق ہیں اللہ کے تعدب ہو انسان کی میں ہوئے ہو انسان کی میں ہر چیز کو کھول سے تھے تھے اور ای غرورہ کی ہر اور میں ہر انسان کی اس اللہ کے عذا ہے کو دوست ہود علیہ اس اللہ کے عذا ہے کو دوست ہود تھے ہے۔ انسان کو دوست ہود تھے ہے۔ انسان کو دوست ہود تھے ہے۔ انسان کردیا ہے تو ہم پر اس معذا ہے۔ وہ کہ تھی ہود تھے ہیں ہر دورڈ در اتا ہے۔ جب کو گی وہ مرشی کی اس منزل تھی ہو تھے۔ انسان کردیا کہ اس ہمال کردیا ہے۔ جب کو گی قوم مرشی کی اس منزل تھی ہوا ہے۔ ان السے جس کا تم مطال کردیا ہے تو ہمیں کردیا کہ اس تم مطال کردیا ہوں۔

چتا نوچشر بدآندهی کا طوفان آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اوران کے مائے والے تو اللہ کی رحت ہے تھے گئیکن کفاروشر کیمن سب اس طرح ختم ہوگئے کہ گویاان کی جزئی کٹ کررو گئی ہو۔ اس کے بعدان کے وہ بڑے بڑے محلات بلڈ تکس ال کی شان وشوکت سر مبزوشا داب باغات اس طرح تاود پر اوجو گئے کہ آج و نیاش ان کے محلارات بھی ہاتی تیمن ہیں۔ وہ جوٹے معجود تن کے انہوں نے اپنی حاجت روائی کے لئے مختلف نام رکھے ہوئے تھے ان کے کام شدا تھے۔ جن کو وہ اپناراز تی، شالق اور مشکل کا شان نے تھے ان کی کئی ششکل کھنا کی ذکر سکے۔

وَ إِلَىٰ ثَمُوْدَ اَخَاهُمُ طِلِحًا مَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ عَنْدُهُ وَ قَدْ جَاءَ تُكُمُّرُ بَيْنَةٌ مِّنْ تَا بِحُمُّرُ لَمُنْ مِنْ اللهِ عَنْدُهُ وَقَدْ مَا اللهِ عَاقَدُ اللهِ لَكُمُ اللهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا مِسُوّةٍ فَيَا خَدَدُوهَا تَأْكُلُ فِيَ النّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا مِسُوّةٍ فَيَا خَدَدُوهُمَا تَأْكُلُ فِي اللهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا مِسُوّةٍ فَيَا خَدَدُكُمُ عَذَا بُ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا تَمَسُّوهُما مِسُوّةٍ فَيَا خَدَدُكُمُ عَذَا بُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَاكُونَ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وَاذْكُرُوٓ الذِّجَعَلَكُمُ خُلَفًا ءَ مِنْ بَعْدِعَادٍ وَّبَوَّاكُمُرُ فِي الْكُنْ ضِ تَتَخِذُونَ مِنْ سُهُوْ لِهَا قُصُوْرًا وَتَنْحِثُونَ الْمِيَالَ بُيُوتًا ۚ فَاذْكُرُوٓ اللَّهِ اللَّهِ وَلِا تَعْتُوافِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ @ قَالَ الْمَكُلُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبُرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْ الِمَنْ امَنَ مِنْهُمْ اتَّعْلَمُوْنَ أَنَّ صَلِعًا مُّرُسِلٌ مِّنْ رَبِّهِ قَالُوَّا إِنَّا بِمَا أُرُسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبُرُوا إِنَّا بِالَّذِينَ امْنَتُمْ بِهِ كيفرُون ١٠ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْاعَنُ أَمْرِي بَهِمْ وَ قَالُوا يُصلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسِلِيْنَ ﴿ فَاخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَايِهِمْ خِيْمِيْنَ®فَتَوَلِّى عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَدُ اَبُلَغُتُكُمُّ رِسَالَةَ رَبِّي وَنُصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَّاتُحِبُّونَ النَّصِحِينَ ٩

### ترجمه: آیت نمبر۳۷ تا ۹۷

اورقوم شود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کا کو بیجیا۔ اس نے کہا اے بیری قوم ااس اللہ کا اطاعت و بندگی کروش کے مواکوئی معبود ٹین ہے تجہارے پاس تبدارے رب کی طرف سے کھلی نشانی آ بچک ہے۔ بیاللنہ کی اونٹی تبدارے لئے ایک نشانی ہے تم اس کو چھوڑ دوتا کہ دواللہ کی زیشن سے کھائے اوراس کو بری نیت ہے ہاتھ نداگا (اگر تم نے ایسا کیا تو)اللہ کا عذاب تمہین بڑتے جائے گا۔ اورالله کی اس نعت کو یا د کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کا قائم مقام ( جانشین ) بنایا تھااس

نے تہمیں زمین میں ٹھکا نا عطا کیا۔ نرم زمین میں تم محل بناتے ہو۔ پہاڑوں کوتر اش کران میں گھر

بناتے ہوتم اللہ کی نعتوں کو یا در کھواور زمین میں فساد نہ مجاتے پھرو۔

ان کی قوم کے تکبر کرنے والے سردار ول نے ان غریب اور کمزورلوگوں سے جوایمان لا ميك تف كها كدكيا تهبيل يقيى علم ب كد "صالح اين يروردگاركي طرف س بيجا كياب؟" انہوں نے کہا کہ ہمیں تواس پریقین ہے جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے۔ان تکبر کرنے والوں نے

کہا کہ جس پرتمہیں یقین ہے ہم اس کوئیں مانتے بلکہ اٹکار کرتے ہیں۔

پھرانبوں نے اونٹنی کو مارڈ الا اورایے بروردگار کے عظم کی نافر مانی کی اور کہنے گئے کہ اے صالح اگر تو رسولوں میں سے ہے تو اس عذاب کو لے آجس سے تو ہمیں ڈرا تاہے پھران کوایک زلزلد نے آ گھیرااوروہ این گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

پروه (صالح) يد كت بوئ يك كدا يرى قوم من نے اين رب كا پيغام تم تك پنچادیا ہے اور خیرخوابی کاحق ادا کردیا ہے۔لیکن تمہیں تو وہ لوگ پیند نہیں بیں جوتمہاری خیرخوابی کرتے ہیں۔

# لغات القرآن آیت نبر۲۷۳ ۲۹۲۷

الثدكي اونثني نَاقَةُ اللَّه اس کوچھوڑ ہے رکھنا ذُرُوْهَا کھائے گی تَأْكُلُ تم نه جھونا لا تَمَسُّهُ برائی ہے۔بری نیت سے بسوء اس نے ٹھکانا دیا

نرم جگهیں سُهُوْ لُ

(قَصُرُّ ) ـ محلات

تنجنون تم تراشتے ہو (ٱلۡجَبَلُ)۔ يهارُ الجنال -بُرُر مُ بُيُوْتُ لاَ تَعْثُولِ جنہوں نے بڑائی کی۔ تکبر کیا اسْتَكْبَرُوُا جو كمزور بناديئ كئے تھے أستُضعفُو ا انہوں نے کاٹ ڈالا عَقَرُوا نافرمانی کی عَتُوُ ا پکزلها\_آلها أخَذَتُ اَلرَّجُفَةُ زلزله\_بھونحال اوندھے پڑے ہوئے جثمين میں نے نصیحت کر دی تھی نَصَحُتُ لاَ تُحِبُّوُنَ تم پیندنہیں کرتے تقیحت کرنے والے الناصحين

# تشريح آيت نبر١٤٦٥ او٧

قوم عاد کے بعد قوم مودود مری ہیزی قوم ہے جو بہت نراوہ مشہورہے اس کو عاد خانی بھی کہتے ہیں۔ ان کا سلسلہ نہ بھی حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچنا ہے۔ تاریخی احترارہے قوم عاد کی بریاد کی کے بعد جس قوم کوسب نے زیادہ مرورہ عاصل ہواوہ قوم خودتھی ان پرنشتوں کی بہتا ہے تھی ان کا معال قد مغربی عرب کا وہ مقام ہے جواتی ہیں ''انجر'' کے نام سے مشہورے جو جدید پید شورہ اور جوک کے درمیان واقع ہے یہاں چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں جنہیں تراش کر انہوں نے شہر بسالئے تنے جس میں خواصورت مکان، ہلندو بالا بلڈنگیں، چوڑی مرکیس، بہترین پائی کے کئو ہی خوشیک بیقوم ہوطرح کی مال دودات سے مالا مال تھی۔ سورة الغجر میں الشاد خالی نے ارشاد فرمالیہ شرم ہیں اور مواکوئی عالی شان شہراح تا ہے۔ دیا شرمیس میں میں ان کے دشق و کریش کھنڈرات آئی بھی تازیا ندگبرت کی واضح حثال جنہ ہوئے ہیں مدینہ مورہ سے بہت زیادہ فاصلہ پر نمیس میں جاز کے تجارتی تا فلے اس رائے ہے گذراکر تے مختے فزوہ تیوک کے موقع پر جب آپ تیکافٹہ اس علاقے میں پہنچات آپ تھانگئے نے اس کو میں اور جہاں اس قوم پر عذاب آیا تھا تھا بہ کرام گو تایا اور پیڈرایا کہ بدوہ علاقہ ہے جہاں اللہ نے قوم مخبود پر عذاب نازل کیا تھا۔ آپ تیکافئے نے اس موقع پر سحابہ کرام گوئٹ کر کے ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا جس میں انہیں اس قوم کی نافر مائی اور اس کے نتھے میں اللہ کے عذاب سے حقاتی ما تھی نتا کرچیرے دلائی۔

ان ہی کی قوم کے فروحشرت صالح علیہ السلام کوان کی ہدایت ورہنمائی کے لئے ان کی طرف بیجبا آپ پہنگائے نے جب
ان کو کو کی بتایا کہ وہ اللہ کی طرف سے ان کی طرف بیٹیم بیٹا کر بیسے گئے ہیں اور انہیں نے اس قوم کوشرک و بدعات ہے رو کئے کی
کوشش کی قواس قوم نے مائے کے بجائے یہ کہا کہ اے صالح ہم اس بات کا کسے لیٹین کر لیس کہ جمیں ہماری طرف پیٹیم بنا کر
بیجبا گیاہے جب بحک ہم اپنی آتھوں سے کوئی جوہ و مند کے لیس تہمارے اور پایمان ندائیمں گئے۔ جس اپنی نشانی کے طور پر کوئی جوہ و
کھا ہے مطالبہ بیٹھا کہ آئیک بہت ہی اور مجب موئی تاذی اونٹی ساسنے والی پہاڑی سے پیدا کر کے دکھا دواس کے جم پر خاص
نشانات ہوں بھر وہ اونٹی فور اوائیک نے بیٹے وہ مجمی خوب اونچا اور فریہ ہو ساس کے جم پر بھی خاص نشانات ہوں۔ اسے صالح آگر تم
ایک اونٹی تھی پر بدائی میں گئے جم سے مساسنے والی پہاڑی سے اندے دعا کی ۔ اللہ کے تھم سے مساسنے والی پہاڑی سے
ایس اونٹی تھی پر بدائی اور اس کا بیٹے تھی مگر چند خاص ان کو کس کے سے نامیان میں لیا۔

ان آیات میں هنرے مال محالیا مے جور بائی تبلغ فر مائی ہے وہ اونٹی اوراس کے بیچی کی پیدائش کے بعد ہے جس میں انہوں نے فر مالا سے کہ:

> تمہارے رب کی نشانی تم تک پینی چی ہے اہتم حسب وعدہ ایمان لاؤ۔ گرانہوں نے اس کھی ہوئی نشانی کو دکھیر کہی ایمان لانے سے انکار کردیا۔

کے عذاب نے پوری تو م کو لیب میں لے لیا۔ اس جگداور قر آن کریم کی دوسری آیات واحادیث سے معلوم ہوتا ہے کدا کرکوئی گناہ کسی قوم کے اعربوتا ہے اور قوم اس کوجائے کے باوجوداس پراخی ہے تو پوری قوم کا مقدروہ عذاب ہوا کرتا ہے، حمل کی لیب میں برے لوگوں کے ساتھ میک اور صالح لوگ جمی آ جایا کرتے ہیں۔

خرمید حضرت صائح نے اس قوم کو برطر سیجھا یا گردوا پی ترکتوں سے باؤٹیں آئی۔ حضرت صائح علیے السام نے ان پرواضح کردیا تھا کہ دیکھواللہ تھائی نے تہارے اور کیسے کیے کر اس قد را افعامات کے ہیں اس لئے اس کا احسان ما ٹو تھرکر وظلم نساد شرک و بدعات اور گا جوں کے کا موں سے قویہ کر کے ایمان اوا دوشر بعت پر چلوکین بواودی جو ما طود پر بواکر تا ہے۔ کفو وشرک اور صحت اور فرافت جب ایک چگر تج جو جاتے ہی تو عام طور پر ایسیرت رخصت ہوجاتی ہے فرد ہویا جماعت لوگ انشدے عاقل بوکر ایلیس کے جال میں کو و پڑتے ہیں ۔۔۔۔ قوم خود کے سائے قوم عادا دوقوم نوح کے واقعات زندہ و تا بندہ منے لیکن انہوں نے کوئی تھیجت اور عمرت بیش بکڑی وہ اپنے کھر فوشرک اور بدعات سے جینے رہے۔

ان کے بوست اور بدکر دار مردار جوابیے اقتر اراور دولت میں مست متح طؤ کے طور پراہل ایمان سے پو چھے گئے کہ: ''کیاواقعی صالح کو کاس کے (جمار ٹے بیس) رب نے رسول بنا کر بیجا ہے''؟

وَلُوْطُا اِذْقَالَ لِقَوْمِهُ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُّ لِهَامِنَ احَدِيِّنَ الْفَلَمِيْنَ ﴿ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ لِهَامِنَ احَدِيِّنَ الْفَلَمِيْنَ ﴿ الْفَاخُونَ الْرَجَالَ شَهُوةً قُومٌ مُّسْرِفُونَ ﴿ مِنْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿ مَنْ اَنْتُمْ قَوْمُ مُ مَاكُنَ الْخَرِجُوهُ مُ مُ وَمَاكُانَ جَوَابَ قُومِهُ إِلَّا آنَ قَالُوا الْخَرِجُوهُ مُ مُ مَن الْفَارِيْنَ ﴿ قَالَ اللّهُ عَرِيمُ الْفَارِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرِيمُ اللّهُ اللّهُ عَرِيمُ الْفَارُكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرِيمُ اللّهُ اللّهُ عَرَامُ اللّهُ عَرِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

### ترجمه: آیت نمره ۸۳ م

اورہم نے لو ڈلو میجا۔جب انہوں نے اپی قوم ہے کہا کیا تم اسی بے حیائی کرتے ہوکہ دیا ہے۔ دیا گی کرتے ہو کہ دیا ہی میلے کی گرتے ہو کہ دیا ہی میلے کی گرتے ہو کہ دیا ہی بہتے کی کرتے ہو تم تو حد سے کا دائی ہوری کرتے ہو تم تو حد کے در ایس کے اللہ والی کی اللہ میں کہ اور کہ بہت پاک باز شیخ ہیں۔ پھر ہم نے اس کی بیوی کے سوااس کو اور سب اہل خاند کو نجات عطافر مائی کیونکہ کا دور ہم نے ان پر خوب (پھروں) عطافر مائی کیونکہ کا دور ہم نے ان پر خوب (پھروں) کی بارش برمائی ہے دیکھوں کے موالی میں سے تھی اور ہم نے ان پر خوب (پھروں) کی بارش برمائی ہے دیکھوں کے موالی میں سے تھی اور ہم نے ان پر خوب (پھروں) کی بارش برمائی ہے دیکھوں کے حراف میں کیا ہوتا ہے۔

## لغات القرآن آيت نمبره ٨٣٢٨

ٱتَٱتُوُنَ کیاتم آتے ہو؟ بےحیائی کےکام الفاحشة نہیں گزرا مَا سَبَقَ كوئى ابك بھى مِنُ اَحَدِ (اَلوَّجُلُ)\_مرد اَلرِّجَالُ شَهُوَ ةُ خواہش \_ بری خواہش عورتو ل كوجيموژ كر دُوُن الَّيْسَآءِ حدی با ہرنگل جانے والے مُسُرفُوُنَ نكالو أنحرجوا تمهارى اين بستى قَرُيَتُكُمُ لوگ أناس يَتَطَهَّرُوُنَ صاف تقرار ہے ہیں

الى گۇرت ـ اس كى يوى المۇرت ـ اس كى يوى المۇرۇن  $\frac{x^2}{2}$   $- \frac{x^2}{2}$   $- \frac{x^2}{$ 

# تشريح آيت نمبر ١٨٥٠٨

فر مائی تو حضرت لوط علیہ السلام مجلی آپ کے ساتھ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقہ کتھا ن میں جا ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کوانشہ نے اہل سدوم کی طرف پہنچر بنا کر بھیجا۔ سورۃ الفلن میں انشرقائی نے ارشادفر مایا ہے، کہ جب انسان بید کیتا ہے کہ وہ کی کافٹان ٹیمیں ہے قووم کر ٹھی کرنے لگاتا ہے۔ یکی عال سدوم کے رہنے والوں کا ہوا۔ وہ چش و عشرت میں استے جاتا ہوئے کرنا کاوی کی ٹی ٹی راہیں ایجا اور کس (جسا کہ آج کل مغربی مما لک میں ہور ہا ہے ) ان میں ایک تی راہ مردوں کا اختاا طائز کو اس ساس ورجہ بڑھ گیا کہ گوروق میں ان کی دیکھی تھوڑ گئے ہو کہ وروق کی تھوڑ کر مردوں کا خاتا ملائے ہے۔ یہ وہ فریائے۔ تم لوگ ہے دنیا میں کی قوم قوموں کو چیچے چھوڑ گئے ہوتم موروق کی چھوڑ کر مردوں سے خواہش کرتے ہو۔ بیدوہ ذیل حرکت ہے جوتم سے پہلے دنیا میں کی قوم

اس قوم کی بے غیرتی مضداور ہٹ دھری کی انتہا ہیتی کہ کس شریف گھر انے کو وہ برداشت کرنے کو تیار نہ تھے ۔ حضرت لوط

" اوران کے مانے والوں سے انہوں نے کہا

ہاری کہتی ہے ان لوگوں کو نکا لائیہ اپنے آپ کو بہت پاک باز چھتے ہیں اس قوم کی ان حرکتوں کی دجہ ہے بالآخر اللہ کا قبر لوٹ پڑا۔ جس کا ذکر قرآ ان کر یم میں متعدوج گرفر مایا گیا ہے سورہ الحجر اور سورہ بیرو مثیر اس مغذاب الجبی کی تضییلا سے کو بیان کیا گیا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے زیر دست چنگھاڑ کی آواز آئی کے بھراد پر سے پھڑوں کی بارش ہوئی لینے سے نے شن کے

کیا ہے بن ہے معلوم ہوتا ہے کہ آسان سے ذیر دست پھھاڑیا ا پورے طبقہ کوالنا کر دیا گیا۔ آج بیقوم بھیرہ مردار کے پنچ غرق ہے

قر آن کریم شین دوسرے مقامات پر ناحشہ کا لفظ آیا ہے جس کا اطلاق سر داور گورت دونوں پر ہونتا ہے۔لیکن مرد سر د کے جنسی تعلقات پر اپنی شدے فضب فنا ہمرکرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے الف لام کے ساتھ لفظ الفاحشہ استعمال کیا ہے احادیث شیر حضور اکرم بقائف کے متعدداد کا مات ذکرو میں جن کا خلاصہ یہ ہے

(۱) الله تعالی اس مردی طرف برگز نظر رحمت نہیں کرے گا جوعورت ہے اس فعل کا ارتکاب کرتا ہے

(۷) آپ نے فرمایا کہ جس نے حاکمتہ عورت سے محبت کی یا عورت کے ساتھ عمل لوط کیایا قسمت کا حال بیان کرنے والوں (کاہنوں) کے پاس گیااوران کی پیشین گوئیوں کی تصدیق کی اس نے (حضرت) مجمد تبطیقی پرباز ل کی گا تغیم سے گفر کیا۔

ان روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مورتوں کے ساتھ بھی اس فعل کو انتہائی گھنا دَنا فرمایا ہے مردوں بیں اس فعل سے متعلق

ارشاد ہے (۳) فاعل اور مفعول (الفاظ زانی اور زانہ کے استعمال نہیں کئے گئے ) دونوں کوئٹل کر دیا جائے خواہ و مکتوارے ہوں یا

( ٣) فاس اور مسعول العاظ ران اور رائيه يساسهان بيل سفاح اددون ول سرويا جانب موادوه موارس الول يا شادی شده -

(٣) آپ ﷺ نے فرمایا کہ او پروالا اور نیچے والا دونوں سنگسار کئے جا کیں

ا) حضرت ابوبکر صدیق کی رائے یہ ہے کہ مجرمول کو آوار سے آل کیا جائے اوران کی لاش جلاد کی جائے میں میں مصرف میں مصرف جل کی مصرف کی مص

۲) حفرت عمر فاردق اور حفرت مثمان کی رائے ہیہ ہے کہ کی پوسیدہ شارت کے بیچے کھڑا کرکے وہ شارت اس پر ڈھادی .

۳) حضرت ملی مرتضی کی رائے ہیے کہ بحر متلوار نے آل کیا جائے اور ڈن کرنے کے بجائے اس کی لاش کوجلادیا جائے ۲) حضرت این عباش کی رائے ہیے کہ کئی کاسب سے او فی بلڈیگ سے سر کے بل گرا کر اوپرے پھر برسائے

جائيں

ٹی کریم ﷺ کے ذیانے میں کمی ایک واقعہ کے بھی نہ ہونے اور خلفا مراشدین اور سحابہ کرام کی متعدد آرا کی سوجود گی میں فتہا کرام کی محتلف را کمیں ہیں

امام عظم الاِعنية "كزديك البحض كى مزايب كهاس كوكى بلندمقام، يها فرياتها رو فيرو سكرا دياجات اوراوير س پقر برسائه جاكيں يهاں تک كروومر جائے جيسا كرقوم لوط كے ساتھ كيا عميا علاما حناف كنزديك لواطت كى مزاز ناسے زيادہ شديد ہے۔

امام شافعي سميته بين فاعل ومفعول دونوں واجب القتل بين خواه ده شادى شده موں ياغير شادى شده

خرشکہ بیا آیک ایا فعل ہے جس پر چنتی بھی شدید برادی جائے دو کم ہے۔ زباجہ اللہ اوراس کے رسول میں کھی کی نظر ش برتر یہ نفل ہے کئی ہم شمن پر تی اتا ہمیا کہ بجرم ہے کہ خواہ اپنی ہوئی ہے تا کا علی محالی جرم ہے۔ آئی مغربی تہذیب میں اس برتر یہ نفل کو جس طرح فیشن کا حصہ بنادیا گیا ہے ملکہ قانون کا تخطۂ محمد دیا گیا ہے اس کے اثرات بیسا سف آرپ بیس کہ جزاروں دواؤں کی ایجاد کے باوجوداس فعل کے کرنے والوں میں بھیا تک بیاریاں پیدا ہوری بیس جن سے انسانیت کوشد بد خطرات اوتی ہو بچکے ہیں اور طرح طرح کی بیاریاں جنم لے رسی ہیں۔اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اس فعل سے قطعا محفوظ دکھے۔ آئیں۔

وَاللَّ مَدْيَنَ اَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ لِفَقُومِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَالَكُمُ مِّنْ اللَّهُ عَلَيْهُ قَدْ حَامَ تَكُمُ بَيِّنَةً فِينَ مَالَكُمُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ فَ قَدْ حَامَ تَكُمُ بَيِّنَةً فِينَ الرَّيْنَ وَلَا تَنْبُحُسُواالتّاسَ الشَّياءَ هُمُ وَلَا تَنْبُحُسُواالتّاسَ الشَّياءَ هُمُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

الْمُفُسِدِيْنَ ﴿ وَإِنْ كَانَ طَالِفَةٌ ثِمْثُكُمُ الْمُنُوا بِالَّذِيِّ اُرْسِلْتُ بِهِ وَطَالِفَةٌ لَّمْ يُؤُمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمُ اللهُ بَيْنُنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِيْنَ ﴿

#### زجمه: آیت نمبر۸۵ تا۸۸

اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پھیجا۔ نہوں نے کہا کدا سے بیری تو متم اس اللہ کی عبادت و بندگی کروجس کے سواتہا را کوئی معبود ٹیس ہے۔ تہارے رب کی طرف سے
تہارے پاس کھی نشایاں آپھی ہیں۔ تم ماپ تو ل پوری کرواور لاگوں کو چیزی گھٹا کرند دو۔ اور
اصلاح ہوجانے کے بعد ذہین ہیں فسا فد پھیلا کہ تہارے گئے اس بھر بھلا گی ہاگرتم ایمان
لانے والے ہو۔ اور تم ہررا سے پر (رہز بن بن کر ) ندیٹیفو تاکتم لوگوں کو ڈرا ک اور ہراس شخش کو جو
ایمان کے آیا ہے اسے اللہ کے راستے سے فدرو کو! اور تم (اس راستہ میس) عیب تلاش فدکرو تم یاد
کرو جب تم بہت تعوش سے سے چی بھراس نے تہاری تعداد کو بڑھا دیا۔ اور فساد کیا نے والوں کا کیا
انجام ہوتا ہے اس پر تھو کرکو۔ اور وہ جس کے ساتھ بھی بھیجیا گیا ہے آگرا کیے جماعت ایمان فیملر کردے گا اور وہی
بہترین فیملد کرنے والا ہے۔

#### لغات القرآن آیت نبر ۸۷۱۸۸

أَوْفُوْا ي*وراكرو* الْكَيْلُ ماپ الْمِيْزَانُ لَوْل

د گھٹاؤ لا تَسُخُسُهُ ا تم نەبىھو لاَ تَقُعُدُوا صر اط تم ڈراتے ہو تُو عدُونَ تم رو کتے ہو تَصُدُّوُنَ تم تلاش کرتے ہو تَبْغُوْ نَ مجی پیشر هاین عوَجُ اس نے بہت کر ویا خاعت گروه طَائفَةٌ تجفيحي گئي أَدُ سلَتُ سال تک که الله فیصله کرد ہے گا حَتَّى يَحُكُمَ اللَّهُ

# تشريح آيت نمبر ۸۵ تا ۸

گا کہکوفقصان پڑتیانے کے نہ جانے کئنے طریقے ان دنوں رائج تھے اورا تی بھی رائج بیں ڈیری مارہ ، مونہ پھی ال کچھ بلیک مارکٹنگ، ذخیرہ اندوزی الازی اشیا کا بازار سے غائب کرادیا۔ کارز کرنا مینڈی کیٹ بنانا ملاوٹ کرنا جھوٹے اشتہارات دیٹالازی اشیاء کی اجارہ وارک حرام مال بچنا، مودکھانا، ملط وعد سے کرنا خیانت کرنا استگلگ چوری کا مال بچنا دسمی دھونس وغیرہ وغیرہ سسٹر بعت اسلامیہ نے ترغیب اورا حکام میں دونوں تجارتی بے ایمانیوں اور بدا تالیوں کی روک تھام کی جغواہ ان کا تعلق تھی اواروں سے ہویاسرکاری سر پریتی میں چلے والے اواروں سے ہو۔

تھارت معاشی خوش حالی کا دامد ذریعہ ہے پیدادار اور اشاء کا تبادلہ براہ راست پایڈریعہ مال، اپنی زیادہ چڑیں دے کر اپنی کی با ہمی رضامندی سے پورک کرتا ہے تجارت کے اصول ہیں۔ جس معاشرہ ش لین دین میں بددیا تن کا رواج ہوجائے وہاں سے خیرو برکت اٹھالی جائی ہے الشدکی رحمتیں رک جائی ہیں اور وہ قوم روز بروز ضارہ اور نقصان کی طرف رواں دواں ہوجاتی ہے۔

قال البلا ٩

الأغرافء

قوم شعیب مجمی وہ قوم تھی جو تجارت میں اپنا جواب نمیں رکتی تھی گر گرانہوں نے بدریا نی کے ہزاروں طریقوں کوروا ت مذک کا رہا ہے کہ کہ متاب ہوں کہ آئے تھے کہ اٹھ کی کہ مصر کھی سکتر ہے کہ متاب ہوں کے متاب ہوں کہ وہ اس

دے کرمعاشرہ کواٹ پلے کر دکھ دیا تھا اس تجارتی ہددیا تی کے ساتھ کفر دھرک میں گوہ کی تو م سے پیچھے نہ تھے اس قوم والمال کے لئے اللہ تعالی نے مصربت شعیب علیہ السام کو پہنچا۔ مصربت شعیب علیہ السلام جمر تو م کی طرف مبعوث کے مجے تھا اس کا نام قرآ ان کریم میں کہیں اصحاب مدین ہ تا ہے کہیں اصحاب ایک سسی مضر میں نے ان دونوں کو الگ الگ قوش قرار دیا ہے۔ کیونکہ اسحاب مدین پرجوعذاب کیا ہے اس کوتر آن نے مسیحا ور دھد (چنگھاڑ و زلزلد) کہا ہے۔ اور اسحاب ایک پرجوعذاب آیا ہے اس کونللہ (سائزان - یاآ سان سے باش) کہا ہے کئی بعض مضرین کہتے ہیں کہ یہا کہت کی قوم کے دونام میں ادران پرتیوں

عذاب آئے۔ مدین آج بھی شرق اردن میں بندرگا و ٹمان کے قریب ایک شبر کانام ہے اور مدین ہیں شن حضرت شعیب علیہ السلام کا حرار مرارک بھی ہے۔

آپ گفتیمات ش سب نے ذیادہ ورتجارتی ایمانداری پر بیادہ ہر بدایمانی کے طریقوں پر آپ نے بخت گرفت کی بسسہ ایمان اداری دو الفاظ ہیں جن کا کھیکے محکمہ سیادل آخ کیک دو جربی زبان میں ٹیس ہے۔ ان کا تعلق براہ دراست دانت کا بستی براہ دراست دانت کی سے بہ بوشش ایمان ٹیس دکھتا وہ مرف تجارت میں ٹیس بلہ ہر جگہ فریق مان کی حصورت فوج میں ہو گئا ہے اور معالم ایک ہے۔ بوشش ایمان ٹیس دکھتا ہے میں کہ سے گا۔ دو مرسے کی گرون پر پاؤں دکھ گرگذر نے میں کوئی شرم محمون ٹیس کر سے گا۔ حصورت شعیب علیہ اسلام ان کو برطرح کی بدریا تی اوظلم وجر پر فوج سے تھے گردہ واس میں وصدافت کی آواز کو برداشت ٹیس کرتے تھے اس کے دو مجھیب جھیب کرائل ایمان کو بہلات تھے۔ انہیں اللہ کرائے ہے دو کتے تھے اپنی طرف سے گھر گھر کراسلام میں جیب کا تھے۔

حضرت شعیب علیه السلام نے ان کو لا تھ بھیا یا (عاد و غیرہ) کے تاریخی واقعات سے عبرت دلا کی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات یا دولائے کرتم کیا تھے اور کیا بن گئے گرائیس مانا نیس تقاوہ نہ مانے آ ثر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم عذاب اللی کا انتظار کرد وجتم بار کا طرف بڑھا چلا آر ہاہے۔ اور دوآ کر رہاجس کاذکرآ گے گی آیات میں ہے۔

قَالَ الْمَكَلُّ الَّذِيْنَ اسْتَكَكِّرُوْ امِنْ قَوْمِهِ لَنُحْرِجَنَّكَ يشْفَيْبُ وَالَّذِيْنَ امْنُوْ امْعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَّا آوَلَتَعُوْدُنَ فِي مِلَّتِنَاْ قَالَ اَوَلَوْكُنَاكُ لِهِيْنَ هُنَّ قَدِافَتَرَيْنَا عَلَى اللهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي

استبوءا

#### ترجمه: آیت نمبر۸۸ تا۹۳

وع ۱ پچران پرشد بدزلزله آگیا ادروه اپنے گھروں ش اوند معے پڑے رہ گئے۔اور جنہوں نے شعیب کو کھٹا یا تھا وہ بنہوں نے شعیب کو کھٹا یا تھا وہ ایسے ہوگئے بیسے بھی آباد ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جٹٹا یا تھا وہ ہی نقسان الٹھانے والے بین گئے۔ بچرود روانہ ہوا اور کہا اے بہری تو میں نے اپنچ دیا اور پی نے تنہیں تھیجت کردی۔ پھر میں کا فرقوم (کے برے انجام) پرافسوں کیوں کروں۔

### لغات القرآن آيت نمبر ٩٣٥٨٨

البنة ہم مختبے ضرور نکال دیں گے لَنُحُوجَنَّكَ ا بی ستی ہے مِنْ قَرُ يَتِنَا البية تههيس مليث كرآنا هوكا لَتَعُوُ دُنَّ فِيُ مِلَّتِنَا ہمارے دین میں کیااوراگرہم ہوں اَوَلَوُ كُنَّا براسجھنے والے كَارِهِيُنَ اگرہم بلٹ گئے انُ عُدُنَا تَوَ كَّلْنَا ہم نے بھروسہ کرلیا کھول دے افْتَحُ

# تشريخ: آيت نمبر ٨٨ تا٩٣

یہ ہے دونظریات کا کلم اؤ۔ بیصورت حال صرف اٹل مدین کے ساتھ نہیں۔ ہر دوراور ہرعلاقد اس آئیز ہیں اٹی تصویر دکھیے سکتا ہے درنسان کا اندرائ قرآن کر کیم ہیں نہ ہوتا۔

الل كفروشرك با ايمانى كودكل بن كركهرد بستے كداك كے بغير مهارى تجارت معاملات تهذيب وقدن اور سياى مفادات تُمتم جوجا كيں ہے ہم جو يہال اتى بوى تجارتى هيدرگ پر پينے بين زين بى اورسندرى بھى ..... كيا ہم شعيب كي با تم مان كركيك بخت اورايمان دار بن جا كيم اوران تمام ظيم فائدول كو ہاتھ سے جانے ديں جرب ايمانى اور فريب ہے ہميں حاصل جورب بيں ريكن اللہ كے پنج بر ف اللہ كا پيغام ديے ہوئے فرمايا كدونيا اور آثرت كا فائدہ ايماندارى اور يا مترارى بي ہے۔ تجارت ای ہے پھل بھول مکتی ہے لوگ ای ہے تم پر اعتباد کرسٹس کے دنیا ادرآ خرت کا فائدہ ان حقیدوں اور اصولوں ش پیشدہ ہے جوالشہ تعالیٰ نے جمہیں مطافر ہائے ہیں۔ تجارتی ہددیا تی بطاہر خرب پھلی جموتی ہے اس کی روثن بھی خرب ہوتی ہے کین ہے پھلنا چھوٹنا اور ووثن ایک عادش می چیز ہوتی ہے واقعی چھا ہی ہے جہدِ وصلی تی تو ہر طرف اندھر انجیس جا تا ہے ایک چھچے مقاب چہم ہے کین ایمان داری کا فائدہ ایم کا فائدہ ہے مادی بھی اور روحانی بھی اور اس کے چھچے جنسے کی ہمیشرر ہے والی تعتین اوراللہ کی رضاح وشنودی ہے۔

نظریات کی بینکر مرضعگی اور عقلی تن پیتی بلک بهای معاشرتی اور سیای مجی تھی آئی طرف میکومت اور اقد از اکا ذور تعا دومرک طرف حق وصداقت پراستقامت اور الله کی ذات پیکمل مجروسر کفر وشرک کرنے والے اگرچہ دل ہی دل میں اسلام کی صحت اور معتقولیت کو مان رہے بین کمر دنیا دو کال کی اور دقتی مغاوان کے لئے داستری سب بولی رکاوٹ تھی ہا لمی کفورشرک نے ہر طرق کے لائی اور وہا ڈاور چھکیوں ہے الل ایمان کو مرحوب کرتا چاہا گھرالل ایمان نے استقامت کا شہوت دیا اور طالات کی آز اکتوں کے با وجود وہا پئی جگہ ہم کر کھڑے ہو گئے نظریات کی جنگ میں مگرا کا شروہ وہ سیکر کہیشتہ تھے اور کا اسلام کی ہوا کرتی ہے۔

# وَمَآارُسَلْنَافِيُ قَرْيَةٍ مِينَ نَجْيِيّ

الآآخذُنَآ آهُلَهَا بِالْبَاسَآءِ وَالضَّرَّةِ لَعَلَهُمُ يَعْتَرَعُونَ ﴿
ثُمَّرِيدٌ لَنَا مَكَانَ السَّيْئِةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَقَالُوْا قَدْمَسَ الْبَاءِ وَالضَّرَّةِ فَلَمُ يَغْتَةٌ قَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿
الْبَاءِنَا الضَّرَّةِ وَالسَّرَةِ فَاخَذَ نَهُمُ بَغَتَةٌ قَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿
وَلَوْ آنَ الْفَرْ الْفُرْضِ وَلَكِنْ كَذَبُواْ فَاخَذُ نَهُمُ بِرَكْتٍ مِنَا الشَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلَكِنْ كَذَبُواْ فَاخَذُ نَهُمُ بِمِمَا كَانُواْ يَكْمُدُ نِهُمُ اللَّهُ وَالْمَانَ وَالْمَرْ فِي وَلَكِنْ كَذَبُواْ فَاخَذُ نَهُمُ بِمَا كَانُوانِكُمُ مِنَا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُ اللْمُلْكُولُولُ اللْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُولُولُولُ اللْمُلْكُولُولُ اللْمُلْلِلَالِمُ اللَّهُ اللْمُ

#### رجمه: آیت نمبر۹۴ تا۹۹

اورہ ہم نے کی سی میں کی نی کوئیں بھیجا کہ اس کے رہنے والوں کو خیتوں اور تکلیفوں ش جٹلانہ کیا ہو۔ تاکہ وہ گزگر ائیں گجر ہم نے ان کی پر بیٹا نیوں کو خوش صالی سے بدل دیا۔ اور وہ چکلے پھولے اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہمارے باپ داوا بھی ان ہی مشکلات اور پر بیٹا ٹیوں سے گذر سے تنے بھر اس کے بعد ہم نے اچا تک ان کو اس حالت میں پگزلیا کہ ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور تقوی اضیار کرتے تو ہم ان پُر آسان اور زمین سے برکوں (کے دروازں کو) کھول دیے گئین آئہوں نے تو اللہ (کی آئیوں) کو چھلایا پھر ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑلیا۔ کیابتیوں والے اس سے بدخوف ہوگئے ہیں کہ جب وہ دات کو سور ہے ہوں تو ان پی عذاب آجائے کیا بستیوں والے اس سے نگر ہو چکے ہیں کہ ان پر دن پڑھے عذاب آبا ہے جب وہ کھیل رہے ہوں۔ کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بخوف

#### لغات القرآن آيت نمبر٩٩ تا٩٩

يَضَّرَّعُوُنَ وه عاجزی کرتے ہیں یباں تک کہوہ آگے بڑھ گئے حَتْي عَفُوا حصوليا. مَسَّ اجا نک البنة بم نے کھول دیا لَفَتَحُنَا وہ کمائی کرتے ہیں يَكْسِبُوْنَ کہا پھروہ بےخوف ہو گئے أفامن سونے والے نَائِمُوُنَ ضُحی دن 7 هے وه کھیل رہے ہیں يَلْعَبُونَ

## تشريح آيت نبير٩٩ تا٩٩

گذشته آیات میں مسلسل یا بخ قو موں کےعبرت انگیز واقعات بیان کر کےعرب کے کفار اور مشرکین کوفییحت کی جار ہی ے كدة راسوجوا كيا يمي آ زمائش تمبار \_ ساتھ بيش نبيس آ ربي بين؟ تم كس غفلت ميں يڑ ب ہو؟ كيا الله تعالى كى خفيہ تدبيريں محيك اس وقت اجا نك تهمين آكر بكونيس سكتين جب كرتم رات كونينديس يادن كودنيادي معاملات اور برنگامول مين مد بهوش مول؟ ان مارخ اتوام كرساته جو يحمد وابالكل وي حالات حضوراكرم خاتم الانبياء حضرت محمصطفي ميكافي كي بعثت كزماني میں اہل عرب کو پیش آ رہے تھے مگر جس طرح گذشتہ اقوام کاحشر ہوااورانجام ہواو دابھی ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ مگرا بیے انجام میں دیر کتنی گتی ہے۔ صدیث میں حضرت عبداللہ این مسعود اور حضرت عبداللہ این عباس و ونوں کی متفقہ روایت ہے کہ جب حضورا کرم ﷺ نے دعوت وارشاد کا آغاز کیا تو جواب میں اہل قریش نے ظلم وتتم کا سلوک دن بدن تیز کر دیا۔ اس وقت رسول اللہ علی نے نے دعا کی کہ اے اللہ ان براس طرح کا قحط نازل فرما جیسا کہ پوسٹ علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوا تھا اورمصر میں قحط پڑا تھا یہ دعااس لئے کی گئی کدان کے اندر جوغرور، طاقت اورنشہ کولت ہے وہ ٹوٹ جائے ان کا دل نرم پڑجائے۔ انہیں معلوم تو ہو کدان کے اوپر کوئی طاقت ہے جس کے ہاتھ میں ان کے رزق اور قسمت کی ہاگیں ہیں اور جوانہیں کڑی سے کڑی اور بڑی سے بڑی سز اوے تحق ہے۔ بددعا قبول ہوئی اورسات سال تک کے لئے قط بڑگیا۔ یہاں تک کہ بیادگ گئی سڑی چزیں، بیتے اور مردارتک کھانے لگے۔ آخراہل مکہ کا ایک وفد ابوسفیان کی سرکردگی میں مدینہ منورہ آیا اس وفد نے حضور اکرم ﷺ سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے الل مکہ کے لئے دعا کریں تا کہ اللہ بہ براوقت ٹال دے نبی کریم ﷺ نے نہ صرف ان کی درخواست کوقبول کیا بلکتنگی اورفقر وفاقیہ کے باوجود جو کچھ بن بڑا وہ غلہ اور دوسری ضروری اشیاءاہل مکہ کیلیے بھیجیں سبحان اللہ پیمکہ کے وہ لوگ چیں جنہوں نے تیرہ سال تك نا قائل تصورظم وسم كاو لظم وجركاكو كى حرباليانبين تفاكرجوانهول نے آپ تا اور آپ تا كا كے جال نار صحابرام م خلاف استعال مذکرلیا ہو لیکن جب یمی وشن اللہ کے نبی کے پاس فریا دیے گر آئے تو آپ نے ان کو مایوس نہیں کیا بلکہ تو قع ہے زیاده امداد فرمانی ..... جب به براونت مل گیاادراز سرنوصحت وفراغت کا دورشر وع ہوا تو ان کی گر دمیں تکبراورغرور سےاورتن تمکیں کیونکہ ان کے سرداروں نے عوام کو بیہ کہد کر پھر سے بہکا نا شروع کردیا کہ بیا چھے برے حالات تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ بیتو فطرت اور وقت کا تھیل ہے ان معاملات میں اسلام اور پنجبراسلام کا کیا دخل ہوسکتا ہے؟ البندا ان کے جال میں تھننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیاری اورشد یدفقروفا قد کا دورگذرنے کے بعداہل عرب یوصحت اور فراوانی کاوفت آیا ہوا تھاجب سورہ اعراف کی بیآ بات نازل ہوئیں جن میں اس غلط بنی کودور کیا گیا ہے کہ تنگی اور فراخی کے دوادوار ہیں۔ان کولانے والی چیز فطرت اور تاریخ نہیں ہے۔ان کولانے والی اللہ کی قدرت اور حکمت ہاوران کے لانے کا مقصد تمہاری آز مائش ہے۔ اور یہجی نصیحت کی گئی ہے کداو پرجو پانچ اقوام کے واقعات بیان کئے گئے ہیںان میں اللہ کاعذاب اچانک بیغیر پینیگی

اطلاع کے آیا ہے اور فیکے ای وقت آیا ہے جب وولت ، فراغت ، فشراقت ار اور فشر پندار ش قوم بدست ہو بھی تھی اور اسے بھول کرچھی پیشور تیفا کرانشر کی فقیہ تدبیر گھات شربات کا گئے بیٹی ہے ان آیا ہیں بیٹھی تایا گیا کہ آئی تی چڑوں پر مفروداور بد مست ہو گئے ہو۔ اگر آم ایمان لاتے اور انشری رضاو خوشنو دی کے لئے آپ آپ کو وقف کردیتے تو پھرد کیھنے کرڈیٹن و آسمان کسی کسی برکتیں نازل ہو تھی۔ اور انشری رحمین نازل ہو تی کھران پاقر کا لیقین آو ان کو ہوتا ہے جس کو انشد نے ایمان کی دولت سے مرفر از کیا ہے جس کی آتا تھوں پر پردے بردھ تھے ہیں ان کو بیصد احت انظر نیس آتی۔

# ٱۅؙڬمۡ ؚؽۿۮؚڸڷۜۮؚؽڹ

يرثُوْنَ الْكَرْضَ مِنْ بَعْدِ اهْلِهَ آنَ لَّوْنَشَاءُ اصَبْنهُ مُ مِنْ بَعْدِ اهْلِهَ آنَ لَوْنَشَاءُ اصَبْنهُ مُ م بِذُنُوْ بِهِمْ وَوَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ فَهُمْ لايسْمَعُونَ ۞ تِلُكَ الْقُرى نَقُضُ عَلَيْكَ مِنْ انْبَالِيهَا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ وَبِالْبَيِّنِتِ فَمَا كَانُوالِيُوْمِنُوابِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كُذُلِكَ يَطْبُعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَفِر بُنَ ۞ وَمَا وَجَدُنَا لِاكْتَرْهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدُنَا كَثَرُهُمْ لَفْسِقِينَ ۞ لِاكْتَرْهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدُنَا كَثَرَهُمُ لَفْسِقِينَ ۞

#### رّجمه: آیت نمبر ۱۰۲۰ تا ۱۰۲

کیا وہ لوگ اس سے عمرت حاصل جمیں کرتے جو آج ان بستیوں کے رہنے والوں کے وارث میں۔اگر ہم چاہتے تو ان کوان کے گنا ہوں کی وجہ سے کپڑ لیتے ۔ہم نے ان کے دلوں پرممبر لگا دی ہےاور وہ(حق کی بات) نمین شنے۔

اے نی عظی ایہ بستیں ہیں جن کے مجھ حالات ہم آپ کو سنارہ ہیں ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کرآتے رہے گر ایسانیس ہوا کہ جس بات کودہ جھٹلا چکے تنے اس پر ایمان لے آتے ۔ اس طرح اللہ کا فروں کے دلوس پر مہر لگادیتا ہے اور ہم نے ان میں ہے اکثر لوگوں کو وعدہ کا پابٹریٹیں پایا۔ اوران میں سے اکثر کو افر مان پایا۔

#### لغات القرآن آيت نمبر١٠٢١٠٠

# آشريج: آيت نمبر ١٠٠ تا ١٠٠

جیسا کر نشتہ آیات ہیں سجھایا گیا ہے کر قوصول کی جائی ان کے تناہوں اور بدا عمالیوں کی سزاہے جب وہ منداور بت دھری میں بہت دورنگل جائی ہیں۔ جب اصلاح کی تمام امیدیں فتح ہوجاتی ہیں، دلزلہ ملونان، قیلہ آتش ذرگی، آتش فضائی، جگ، دبا، وغیرہ میشن موی ، جغرافیا کی طبحیاتی، انفاقی مادہائی یا جیسا کدکارل مارکس وغیرہ نے سجھایا ہے عمل اور رقمل کی مسلسل زنجیر نیس یا جیسا کہ مائنس نے سجھایا ہے کہ ان کا تعلق جز امراز اے نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا خاص تعلق کفر ضد، بہت دھر کی اوقائل ہے ہے جیسا کر اور پرانی آقوام کی مثالی درگائی ہیں۔

جس وقت ہے آیات ناز ل ہوئیں اہل عرب خصوصاً اہل قریش دولت اور اقتدار کی فروانی ہیں بہتے ہوئے تھے حضوراکرم بی نے کہ بلغ ہے ان کے ہوائی قلع مسار ہوتے نظر آر بے تھے بہی وجہ ہے کدوہ ایک بات کوئی اور چی مجھنے کے بادجود مائے کے لئے تارند تھے۔ تمام شطق اور معقولیت کے بادجود ایمان شدائے کی ایک بی وجہ ہے اور وہ ہے ان کا دنیاوی مفاد۔ ان کی آئیس اس ونیا ہے آئیس و کیوری تھیں ان کے دمائی اس دیا کی لذتوں ہے آئیس موج رہے تھے۔

اس آیت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ کا ایک تازیانہ اچا یک آئے گا اور تم ذیل ورسوا ہو کر اپنے کھیتوں، دد کا نوں، مکا نوں اور پیش عشرت کی چکہوں ہے۔ رضت ہو جاؤگے۔ یہ قو بیس جوتم سے زیادہ بااثر اور باثروت تیس صرف ایک جیکئے میں جہنم کے قریب بھی گئیں۔ ای طرح تم بھی بھی تھی تھیے ہو۔

#### رسول عظ في ارشادفرمايا يك

جب کو آن ان بیگی مرتبہ گناہ کرتا ہو ہو ہو۔
جب کو گنا ان بیگی مرتبہ گناہ کرتا ہو ہو ہو ہو گناہ کرتا ہوا تا ہے وہ جند گناہ پر گناہ کرتا ہوا تا ہے
استے ہی ہیاہ کے تفظے لگتے جاتے ہیں یہاں تک کرتما ہو اس اور جو جاتا ہے۔ تقصد یہ کے ادار کو اللہ سے مثلی اور بدی کا امتیاز الشہ
جاتا ہے غیر مردہ ہوجاتا ہے اب اس کے لئے ہر محقویت اور فیصوت کی بات پیکار ہوکر دوجاتی ہے والڈ واللہ سے مثانی با تک لے
تو اللہ اس کی کی ہوئے ہوئے ہے۔
اس کے اس کو برقر آن کر می نے دلوں پر مہر کرد دینے ہے تو بیر فریا ہے۔ دل پر مہر لگ جائے ک
آیک خاص بیجیان ہے کہ آگر کئیں اس نے ایک مرتبہ دھیں'' کہدیا تو تو اور اور مرتبی ''کوظط تا ہت کردیا جائے وہ اپنی جو فران بادا مرتبی اس کو ظاھ تا ہت کردیا جائے وہ اپنی

وواپ اس طرزگل سے اپنے آپ کواپ ایک انداور دوست احباب کویہ بنانا چاہتا ہے کہ میں ایک عظل مندانسان ہول اورا پڑی کوئی رائے دکتا ہوں' آگر میں نے اپنے آپ تر وید کردی تو اس سے تظلمہ کی کے وقعے میں موران پڑھا کی گے۔ جب دلوں پر اس طرح کی مہرلگ جاتھ ہے حمل کوانسان باغ عشل مندی کانا موجا ہے تھ مجرکوئی تن وصداقت کی بات اس کے ول تک ٹیم بائق محق اس میکر موجود کا ذکر ہے اس کے مقلق حضر ہے عمدالشدائن عمان کے فرا سے کہ اس سے مراز 'عمدالست' ہے میڈی وہ

عہد جوروز اول تمام خلوق نے اللہ ہے دعدہ کیا تھا وہی عہد مراد ہے۔ حضرت عبداللہ این مسعود کے فرمایا ہے کہ یہاں عہد ہے مراد 'عہدا نیان'' ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دود شن جوکش

سنرے میں انسان اور سے میں انسان کو دو مجدوفا کر لیتا ہے کین طالات مدھرتے ہی او بدل جا تاہے۔ جس طرح قریش مکہ وشن ہے اس پر بھی جب کوئی آفت آئی ہے تو وہ مجدوفا کر لیتا ہے کین طالات مدھرتے ہی او بدل جا تاہے۔ جس طرح قریش مک نے قبلے کے زمانہ میں اللہ سے جمد کیا مگر کچھڑی ڈون میں اس کو جما کر کچر ہے اپنے کفروشرک میں جنایا ہوگئے۔

ثُمَّ بَعَثْنَامِنَ بَعَدِهِ مُعُوْسلى بِالنِتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَالِهِ فَظَلَمُوْ ابِهَا فَانْظُرْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ فَظَلَمُوْ ابِهَا فَانْظُرْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ قَالَ مُوْسَى يَفِرْعَوْنُ إِنِّى رَسُولُ مِّنْ زَبِتِ الْعَلَمِيْنَ ﴿ حَقِيْقٌ عَلَى انْ لَا اَقُوْلَ عَلَى اللهِ إِلَا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِيتِيتَةٍ مِّنْ رَبِّكُمُ فَانْسِلْ مَعِى بَنِي اللهِ إِلَا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِيتِيتَةٍ جِئْتَ بِإِكْمُ فَانْسِلْ مَعِى بَنِي إِسْرَاءَ يُنَا فَالْ إِنْ كُنْتَ مِنَ الطَّدِوقَيْنَ ﴿ جِئْتَ بِإِلَا قِلْ اللهِ قَالْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الطَّدِوقَيْنَ ﴿

#### ارجمه: آیت نمبر۳۰۱ تا۲۰۱

لغات القرآن آية نمبر١٠٩١١٠١٠

بَعَشَنَا ہم نے بھیجا طَلَمُوا انہوں نے طَلمُ کیا انہوں نے طَلمُ کیا حَقِیْق کَیابت بیہ جَقِیْق بیٹ کِیابت بیہ اور انہوں کہ جی دے اور انہوں کی جی دے می میں میں سے میں کی بیٹ کے دی میں میں میں میں میں میں کی انہوں کے انہوں کی جی دی کے دی کی انہوں کے دی کی انہوں کے دی کے

# تشريخ: آيت نمبر١٠١ تا١٠١

حضرات انبیاء کرام حضرت نوخ ، حضرت ہوؤ حضرت صالح حضرت او گا اور حضرت شعیب عظیم السلام اوران کی قوموں کے واقعات کی طرف اشاروں کے بعد اب حضرت موئی علیہ السلام اوران کی قوم کے متعلق ادشاؤ فریا یا جارہا ہے۔ فرعون ایک زیردست ڈکٹیٹر اور آمر مطلق تھا جو جاہ ووہلال ، دولت کی کثرت کے فرورش اپنے آپ کورب الخل کہلوا تا تھا اور لوگوں کچھم ویتا تھا کہ اس کورب مان کراس کے سامنے اپنی گرون کو جھکا کرکٹیس فرعون اوراس کے سرداروں نے پیٹیبر وقت کا انکار کیا اور بالآخر گنا ہوں کے سمندر یاس الرح خرق ہو گئے کہ آج ان کی زند گیاں عبرت کانموند بنی ہوئی ہیں۔

فرعون کی شخص کا نام نہیں بلکہ معرکے بادشاہوں کا لقب ہے فرامین معرکے اینس خاندان گذرے میں اورانہوں نے معر رفتر بیا تمین بلکہ معرکے بادشاہوں کا لقب ہے فرامین معرر کقر بیا تمین بزارسال تک حکومت کی ہے ان وفو ان کی تجارت بھرکوا نہائی دورری طرف بور باور دیگر مما لکت تک ان کی تجارت نے فراعد معرکوا نہائی دولت مند بنادیا تھا۔ دورری طرف وجوام کا خون جو سے ہی بازئیس آتے تھے ایک دی خاندان کی حکومت نے تمام افقد اردان کے اتھ شمیر مرکوز کردیا تھا۔ اور وظم و تم اور فرود و تکبرش انتہائے یو دو آگے بڑھ گئے تیے بہاں تک کے فرمون 'رب املیٰ'' کا دو گئی کرنے شاہ

فرمون کے معنی ہیں'' رما'' کی اولا داور ترخ کے معنی ہیں سورج ۔ جس چیز ہے انسان سب سے نیادہ خوف ذرہ تھے اور متاثر رہا ہے وہ سے سورج ۔ چنا نچی تھ کم ترین زیانے سے دنیا کے تمام حصول میں'' سورج دیونا'' کی پرشش اور عہادت و بندگی ہوئی چلی آرہی ہے تقلید ہا دشاہوں نے بے وقوف رعایا کو احق بنایا نے کے لئے اسچ آ ہے کو'' مورج بندئی'' بھٹی سورج کی اولاد کہلوانا شروع کر دیا۔ اور اس طرح کا محد ساور تقدین ایک جگر جو محکے اور دیا ہے تمام افقیارات کے ساتھ ساتھ روحانی طاقمین می بادشاہوں کے ہاتھوں میں جج ہوئیس۔ اور بیرحال صرف معمری میں شرقا بلکہ ایران، ہیں و سان چیس اور تقریبا ساری دیا میں بیک حال تھا۔

معری بی بینظم و شم اور کفر و ترک نیا د تی بهت بره هائی افتالدهائی نے دھرت موئی کو وریت ، ججوا سے اور دیگر دلائل نبوت دے کراس قوم شرم بھوٹ فر بالیا انہیں فرعون اور اس کے مر داروں کے پاس بجیجا کیونکہ ہر ملک شافتنو ال اور فداوات کی بیز و و خواص بروا کر سے بیں جوانقر اور کر سیوں پر بغینہ بیں ۔ تمام بیغیم بین سال می خیاران ہی خواص ہے معالمہ کرتے اور فر بین اور اور خیارات ہی خواص ہے کہا کہ میں اور فرج بین اور فر بین اور خواص ہے جس کے دیا جس ہے کہوں کی اصل اس کرتے بیں چوانچہ و صورت موئی طیر السلام نے بالکل صاف سید ھے اور سے لیجے میں بین مایا کر " بھی رب العالمیون" کی طرف سے ہی بن کرا یا بول اور میرے پاس کے داختی ثبرت موجود ہیں ۔ رب ااما لیمن کے لفظ ہے فرگون چوک الفی کیونکہ و وہ '' رب اطل' 'کا گھرنڈ اپنی ذات کے لئے رکتا تھا۔ دخترت موئی طیر السلام نے اس سے کہا کہ بین ہو بھی کہدر با بول دو میا لگل جن اور بی ہے ۔ ان حقائی کی دو تی شین ، میں تھے سے بیک کہوں گا کہ بی امرا تک راور توصوں میں تقسیم کر داکھا تھا '' بینی ا اجاز ت دید ہے۔ بیدا معان دو حقیقت کر دادو مکوست کرو'' کے اصول پر معرک تمام باشروں کو دو حصوں میں تقسیم کر مکافیا '' بینی مار انکل ( میرودی) جوان کا مار انکل ( میرودی) جوان کی امرا کیل ( میرودی) میار انسان کی معان کی بیاجات تھا ہوں ان کے ظام سے بو اور میرودی'' ان میں بی امرا کیل ( میرودی) مظلوم اور گھوم میے جن سے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا ہوں ان کے ظام سے بو

234

عورتیں چین لی جاتی تھیں ہرمحنت ومشقت کا کام ان سے لیا جا تا تھا۔ فرعو نیوں کی سوری تیقی کہ اگر بنی اسرائیل چلے مھے تو مزوروں کے کام کون کر ہے گا۔

اس لئے اس نے کہا کہ اگرتم سے ہوتوا پنی نبوت کے دلائل اور مجزات پیش کرو۔

فَٱلْقَى عَمَاهُ فَاذَاهِى ثَقْبَانُ مُبِينَ ﴿ فَانَعَ يَدَهُ فَاذَاهِى بَيُضَاءٌ لِللّهُ طِيرَةِنَ ﴿ وَالْمَالِمُونَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ لَهُ اللّهِرُ لِللّهُ طِيرَةِنَ ﴿ وَلَا الْمَكُونُ وَنَ الْصَكُمُ وَمَنَ الْصَكُمُ وَمَنَ الْصَكُمُ وَمَنَ الْصَكُمُ وَمَنَ الْصَكَلَمُ وَمَنَ الْمَكَلَمُ وَمَنَ الْمَكَلَمُ وَمَنَ الْمَكَلَمُ وَمَنَ الْمَكَلَمُ وَمَنَ الْمَكَلَمُ وَمِنْ الْمَكَلَمُ وَمِنْ الْمَكَلَمُ وَمِنْ الْمَكَلَمُ وَمِنْ الْمَكَلَمُ وَمِنْ الْمَكَلَمُ وَمِنْ الْمُكَلِمُ وَمِنْ الْمُكَلَمُ وَالْمَكُلُمُ وَمِنْ الْمَكَلَمُ وَمِنْ الْمَكَلَمُ وَمِنْ الْمُكَلَمُ وَمِنْ الْمُكَلِمُ وَمِنْ الْمُعَلِمُ وَمِنْ الْمُكَلِمُ وَالْمُكُلِمُ وَمِنْ الْمُعَلِمُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُلْكُلُمُ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُلْكُلُمُ اللّهُ وَمُؤْمُونُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمُونُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### رجمه: أيت نمبر ٤٠ اتا ١١

پچراس نے اپنی انٹی (عصا) کو چینگا او وہ حقیقا او دھان گیا اوراس نے (موئی نے) اپنا ہاتھ (بغل ہے) نکالاقو وہ دیکھنے والوں کے سامنے بھکنے لگا فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ بید ماہر جاد دگر ہے۔ (فرعون نے کہا) وہ جا بتا ہے کہ تھیں تہاری سرزشن سے نکال ہاہر کرے تم سب کا کیا مشورہ ہے؟ سب نے کہا کہ (اسے فرعون) اس کو اوراس کے بھائی کو پھوڈ عمل ویدے اور تمام شہروں میں (جادوگروں کو) جمع کرنے کے لئے بھیج دے تاکہ وہ تمام ماہر جادوگر وں کو تیرے پاس لے تمیں۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ١١٢١١

ائلی اس نے ڈالا عَصَا لاَّھی نَفْتَانٌ اثردهار بواس اسان پ

تحييجا \_ نكالا لَزُ عَ سفىد\_چىكداد يُضِآءُ د تکھنےوالے نَاظِرِيُنَ الحچى طرح حادوجانے والا۔ماہرجادوگر سُحرٌ عَليْهُ بەكەدەختېيىن ئكال دے اَنُ يُخُوجَكُمُ تہاری زمین سے مِنُ أَرُّضِكُمُ پھرتم کہامشورہ دیتے ہو؟ فَمَا ذَا تُأْمُرُونَ ڈھیل دےاس کو أرُجهُ اس کے بھائی کو آخاهٔ شى\_بىتيال أَلْمَدَادُ: جع كرنے والے خشريُنَ آ جا کیں گے تیرے باس ىَأْتُوْكَ

# تشريخ: آيت نمبر ٤٠ ا تا ١١

اس زبانہ میں ملک مصریمیں جاد وکا بڑا اور مقالیتی عام فطرت ہے ہٹ کرکوئی تی جیرت انگیز چیز چیش کردینا، ان چیز ول کو چیش کر کے لوگوں کو رعب میں رکھنا اورا پیچ آپ کوخصوصی طاقت وقوت کا بالک دکھانا۔ چینکہ وہاں جادوکا کا دوبار بہت چیلا ہوا تھا اورای شعید وہازی پرحکومت کا رعب اور دید بہتا تم تھا اس کے حضرت موکی علیہ السلام کوالیے مجوزات عطا ہوئے جن سے وہ جادوکا تو ترکر کے دکھا کیں۔

چنا نچے جب فرعون نے مصراور آس پاس کے شہروں سے تمام پڑے بڑے ہوں وادوگردوں کو در بارش طلب کرلیا تو ہرا یک نے بادشاہ وقت کے قریب ہونے اور دنیاوی افعالت حاص کرنے کے لئے اپنے تمام تر کمالات چیش کرنے شروع کردیہے۔ انہوں نے ڈیٹرے درییاں اور مختلف چیزیں سامنے ڈال کران کو جادو کے ذور سے سانیوں کی شکل میں ڈھال ویا حالانکہ دو سب چیزیں کوئوں کوسانچ دکھائی دے رہی تجیس حقیقت میں مختص نظر بندی تھی۔ جب تمام چاود گراہیے کمالات دکھا بچھ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مومی کی طرف وی کی اور فریا کہ کم مختص ایٹ وی چینک دو پھر ہماری قدرت کا تمانا و کیکا چانچ وحشرت مومی نے جیسے تن اپنے ''عصا'' (اٹھی) کوزشن پر پھینکا وہ کچ کئی کا اژدھا بن کمیا اور اس نے جادد گردل کے نقی سانپول کو لگانا شروع کردیا۔ جادوگروں نے جب پید دیکھا تو بیشن ہوگیا کہ بیرجادوئیں ہے یا بھن نظر بندی کا شعبہ وٹیس ہے بلکہ واقعی مجرہ سب حادد گرائیان لےآتے۔

ت ترکی کے اثر دھے نے مہدالشداین عباس سے روایت ہے کر حضرت موکل کے اثر دھے نے فرعون کی طرف مند پھیلایا تو وہ ڈر کے ماریخت شان سے کو دکر حضرت موکل کی بناہ شن آگیا۔ بہت سے درباری وجشت سے مرگے اور تمام جادد گرگر از الھے۔ یہ چجرہ قال ایکر پیشن نظر نہذی ہوتی قال طرف کون توجہ کرتا الفد تعالیٰ نے حضرت موکی علیدالسلام کو دومرا تجزہ '' یہ بیشا'' کا عطا کیا تھا بھتی جب وہ اپنا ہاتھ اپنی بشن میں ڈال کر ڈکالتے تو وہ چاند کی طرح چکتے گئاتا تھا۔۔۔۔۔۔۔ ہے کہ ہاتھ کا چک واربیکہ روثن ہو جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیوت صرف طاقت اور بردی طاقت کا مظہر تی ٹیس ہے بلکہ دوشن کا میشارہ تھی ہے اور یہ ہمایت کا تورجی ہے۔

اس' بدیننا'' سے ایک اور بات ظاہر ہوتی ہے وہ بیر کہ نبی شن اور جاد وگر میں کینی تخور وادر جاد دیس کیا فرق ہے؟ جاد وگر کا مقصد تھن کمالات دکھا کر شخصی فا کدوادرا قدّ ارحا مس کر باتی ہوتا ہے وہ کوئی پیغام ٹیس پہنچا تا۔ وہ چھٹا بٹ ٹیس کرتا۔ وہ کوئی اصلاح ٹیس کرتا وہ تحر کیٹ ٹیس چلاتا وہ خطرایت مول ٹیس لیتا وہ وقی واہ واہ حاصل کرتا ہے اور اس کے بل پر پہکیدولت کچھا قت اور پکھر عب جمادیتا ہے اور کس

کین اللہ کے بی کا مقدر فرط اور فرایسیرت پھیلانا ہے وہ کفر وگرک ظلم و تم انسانوں کے دفواے رہو بیت اور دوائے حاکیت کے بتوں کو قرقتا ہے وہ اس اندھیرے کے ظلاف جہاد کرتا ہے روشنیوں کے چراغ جلاتا ہے اس کا کام بندہ اور مالک ک خاص دشتہ کو تا کم رحمت کے دانوں کو دوتا ہے وہ برآن ان کی آخرت کی فکر شن لگار بتا ہے اس کے برخلاف جادد کرکا جادد بھی جارش بوتا ہے اور اس کی ذات ہے با برٹیس آتا۔

ائیساور بات یہ ہے کہ نی انسان کی انسان فی ریٹ طلق العنائی اور تکھر انی کو ڈیٹا ہے وہ ظلم وسم اور معنوی تقریق کوسٹانا ہے اس کی دعوت تصل علی اور گھری ٹیس ہوتی بلکہ اس کا پیغام انتقابی جہاد کی اور تاہد ہے۔ اس کئے جب حضرت موئی علیہ اسلام نے فرعوں کو لکا دا تو وہ اور اس کے ہر وار گھراا شخے دیہ ہے کہ حضرت موئی کا بھر کہنا کہ بشن ''رہا امالیین'' کی طرف سے بھیجا گھیا ہوں اور منگ امر انسک کو بیرے ساتھ جانے دو'ان دوجملوں نے ان کی راقوں کی فیندیں حرام کردیں اس لئے ان کی زبانوں پر بیآ ممیا کہ'' فیٹس تیس ماری زبین سے نکانا جا جا ہے۔

اس گھر اہت اور بدھاری کا بیچہ تھا کہ وہ سب ہر جو ڈر میٹر سے اور منظورہ کرنے گئے کہ اب کیا کیا جائے اس کا تو ڈکیا ہے اور قول نہوت کے چھے جو للکار پیٹرید تھی اس نے انہیں کر زادیا ور دیکش مصل کا اثر دھائن جانا پاہم تھا کہ ور اور کھی جاددگروں کا ایمان لے آتا جرب آگیر تو ہوسکتا تھا بیکن انتقاب آگیر ٹیس عصا کا اثر دھائن جانا طاہر کرتا تھا کہ وہ باطل کے تمام جاود کو کھا جائے گا

اور باطل کواس بات کی فکر کھائے جار ہی تھی۔

یہاں یہ یات بھی ظاہر ہے کہ حضرت موی علیہ السلام فرعون او فرعو نیوں کے لئے نئے نہ تھے انہوں نے تحل میں رہ کر شاہی علوم وفون سکید کئے ہوں گے انہوں نے صداقت امانت استعلال ایمان بٹجاعت، اور قیاوت وقیرہ کا لوہا منوالیا ہوگا شخصیت کالوہا پیٹجراور سلخ وصلے کے ہاتھ میں سب سے بڑا بتھیا رہوا کرتا ہے ورندالیہ آمر حطلتی کاکھن آیک جملہ فیوت سے دہل جانا آمان ٹیس جس کی سلطنت شام سے لیمیا تک بحروم کے ساحلوں سے جش تک چیلی ہوئی تھی۔

## ترجمه: آیت نمبر۱۱۳ تا۱۲

جاد وگرفرمون کے پاس بی گئے گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آگئے تو ہمارے لئے انعام تو ضرور ہوگا؟۔اس نے کہا ہاں ضرور ضرور اور اور میرے تربی لوگوں بیس سے ہوگے۔انہوں نے کہا اے موٹی ا(پہلے جادو) تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟اس نے (حضرت موٹی نے) کہاتم پیکٹو کچر جب انہوں نے رسیوں وغیرہ کو پیچیکا تو گوگوں کی آگھوں پر جاد دہوگیا وہ سب ڈرگے اور اس طرح وہ ایک بہت بڑا جاد و لے آئے۔ہم نے موٹی کی طرف وق بھیجی کہ اے موٹی تم آپائی اٹھی کو چھیکو چینے تا اس کو پھیکا تو وہ ( اثر دھابین کر ) ان چیز وں کو نظفے لگا۔ اس طرح جو جوائی تھی وہ چی بن کر دکھائی دینے گلی۔ اور جو پھھائم ہوںنے کیا تھاوہ سبٹ تم ہوگیا۔وہ جاد دگر ہار گئے اور ڈیل و توار ہوگئے اور سب جاد دکر مجدہ مش کر گئے اور کہنے گئے کہ ہم رب العالمین پرائیان لے آئے ہیں وہ رب جوموئی اور ہارون کارب ہے۔

# لغات القرآن آیت نمبر۱۱۲۲۱۳

ٱلْمُقَرَّبِيْنَ مقربین\_(باعزت درباری) اَنُ تُلُقِيَ بەكەرد ۋالے گا اَلْقُوا انہوں نے ڈالا۔انہوں نے پھینکا سَحَرُوُا باندهديا لوگوں کی آئکھوں کو أغين الناس انہوں نے ڈرادیا إسترهبوا بڑے جادو سے بسِحُر عَظِيُم ہم نے وحی کی أَوْ حَيْنَا ڈال دے آلٰق اینی لاتھی کو عَصَاكَ نظنراكا تَلُقَفُ جو کھے کہ وہ بناتے ہیں مَا يَا فِكُوْنَ واقع ہوگیا۔ کھل گما وَقَعَ تاه ہوگیا بَطَلَ وہ مغلوب کردیے گئے غُلِبُوُ ا

انعام

الْأَغْرَافُ 4

اَسْ عَلَيْكَ السَّعِلَةِ السَّعِلَةِ السَّعِلَةِ السَّعِلَةِ السَّعِلَةِ السَّعِلَةِ السَّعِلِيِّةِ السَّعِيلِيِّةِ السَّعِلِيِّةِ السَّعِيلِيِّةِ السَّعِلِيِّةِ السَّعِيلِيِّةِ السَّعِلِيِّةِ السَّعِيلِيِّةِ السَّعِلِيِّةِ السَّعِيلِيِّةِ السَّعِلِيِّةِ السَّعِلِيِّةِ السَّعِلِيِّةِ السَّعِيلِيِّةِ السَّعِلَيِّةِ السَّعِلِيِّةِ السَّعِلِيِّةِ السَّعِلِيِيِيْمِيلِيِيْكِيلِيَّةِ السَّعِلَّةِ الْمَاسِلِمِيْعِيلِي الْمِلْمِيلِيِيِيْكِي الْمَالِمِيلِيَّةِ الْمَالِمِيْعِلِيِيِيْكِيْمِ

# تشريخ: آيت نمبر ١٢٢٢ ا

قدرت کو جیب تماشا دکھنا منظور تھا اس کئے ملک ہے تمام علاقوں شہوں اور تھیوں کے ہا کمال جا دو گروں کو فرعون کے ہاتھوں ایک جگہ تحق کرا دیا۔ شعرف ان کو تح کردیا بکد ان کو پوری طرح اپنے کمالات چیش کرنے کا موقع دیا گیا اس طرح پورے ملک کے کونے کونے ہے وہ واوگ سمت آئے جو اپنے ٹن جس کمال رکھتے تھے۔ انہوں نے کلی اعتماد کے ساتھ اپنے داؤج فیج چیش کے مگر ان کا اعتماد اس وقت بری طرح فلست کھا گیا جب فرموں جوابے آپ کورب اطح کم کہوا تا تھا وہ اور اس کے ملک کے تمام مرداروں کی موجود کی جس فرمول اور فرمو ٹیوں کو حضرت موک علیہ السلام کے سراحتہ ذکیل ورموا ہونا پڑا اور وہ تمام اوگ جس پر اور جس کے کمال فن پر فرموں کو ناز تھا وہ سب کے سب حضرت موکی علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں جس کو موکی اوباروں علیم السلام اپنا جس کے جس کے چین کے کونکر فرون تو فروا سے آپ کورب الحاکم کونا تو ایمان لاتے ہیں جس کو موکی اوباروں علیم السلام اپنا

و ان لوگ جو بھے در پہلے فرعوں ہے بہتر یں انعام کے امیروار تنے جب بچائی ان کے سامنے آئی آو انہوں نے فرعوں اور اس کی طاقت ،اس کی فوج اور سلطنت کی وسعت کونظرائداز کر کے صرف اللہ کی آوے وطاقت پر مجروسہ کرلیا۔ بھی ایمان کی سب بہری آوے وطاقت ہے۔اس ہے معلوم بواکہ۔

وہ لوگ جوتن تنہا با جنجک جاہرترین سلطان کے سامنے کلم متن کہ برکراس پرڈٹ جاتے ہیں۔وہ لوگ جوسرف ادر معرف زورائی اٹی سے بل پر ان دنیادی جاروں اور قہاروں سے کر لیلتے ہیں جن کے پاس فوج بھی ہے تزانہ بھی ہےاور تی حضور بول تخواہ برداروں کی جماعتیں بھی ہیں۔

وہ لوگ جو خبادت پیش کرنے کا دہ خم رکھتے ہیں۔ بہار ہو کہ خزال لاالدالا الله کسطرح کا میاب ہوتے ہیں۔ کس طرح شیخی قوتس ان کے قدموں کو چوتی ہیں۔ کسطرح باطل کے تلعوں پرتن کا جینڈ البرات ہیں۔ تاریخ اس پر گواہ ہے کروڈوں موال ہیں جو واقعات کی شکل وصورت تربیب دیے ہیں۔ انسانی آئھ دو چار کود کی سکتی ہے۔ طاہری محال کی طاقت انتہائی کم ہے۔ خفیہ اور پوشیدہ عوال کی طاقت انتہائی زیادہ ہے خاہری عوال کی اہمیت اپنی جگہ ہے کئن وہ فرعون نمر ود مہامان اور قارون می قدر ہے وقوف ہیں جو طاہری عوال می کوسب بچھ ماننے ہیں اورغیب کی طاقتوں سے لائلم اور لا پرواہ ہیں وہ محض ممی قدر مضبوط ہے جو اپنا رشتد السالا اللہ سے طاتے ہوئے ہے۔

ان آیات میں دی اور القان کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ انبیاء کرام پروی نازل ہوتی ہے اور القا غیر تینجبروں کے لئے ہے اس المسکی ، اس وائرلیس، اس ٹیلی پیشی سے بڑا ہتھیار اور کیا ہوسکتا ہے جوانسان کے دل کی دنیا کو بدل ڈالے اور اس طرح دنیا کا دل بدل ڈالے جیسا کر اس واقعہ سے طاہر ہے۔

وہ چیز خے ہم تو ٹیق المی اور فورایمانی کہتے ہیں جو بھی بنا دل اور نیا دماخ دیتی ہے وہ ہے قدرت کا الحد خانہ۔۔۔۔۔وہ جادوگر جونظر بندی، مسریزم اورطلسمات ہوش رہا کے استاد تنے جوابی طاقتیں پیٹیروفت کے مقابلے میں لے آئے تنے جن پر فرعون اورائے مرداردوں کو نازاور گھمنڈ تھا۔ ایک بی القاء ایک بی توثیق الکی اور نورائیان میں اللہ جانے کیا ہے گئے اور کہاں ہے کہال بچھے گئے۔

> قَالَ فِرْعَوْنُ امْنُتُمْ يِهٖ قَبْلَ انْ اذَنَ لَكُمْ اِنَ هَذَا لَمَكُرُ مُّكَرُتُمُوهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْوِجُوا مِنْهَا آهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لَأُقطِّعَنَ اَيْدِيكُمُ وَالْجُلَكُمُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاصِلِبَتَكُمُ اَجْمَعِيْنَ ﴿ قَالُوْ النَّا اللَّ مَنِنَا الْمَنَا بِاليتِ مَنِينَالُمَنا مُنْقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا الْآلُانُ امْنَا بِاليتِ مَنِينَالُمَنا عَاءَتُنَا \* لَبُنَا اَفْنِ غُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿

## ترجمه آيت نمبر ١٢٦ تا٢٨

فرعون نے کہا کد میر کا اجازت سے پہلے جی تم ایمان لے آئے (ایسا لگنا ہے کہ) یہ تو کوئی سازش ہے جو تم نے شہر میں پہلے سے کر رکمی تھی تا کہ تم اس شہر کے دہنے والوں کو فکال کر لے

15 A

جاؤ تشهیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا۔ ٹین تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف ستوں سے کٹوادوں گا۔ گھر شریخ سب کو بھائی پر چڑ ھادوں گا۔ آنہوں نے کہا تم تو اپنے رب کاطرف پلٹ گئے ہیں۔ اور تو ہم سے اس بات کا انقام لے رہاہے کہ جب ہمارے پاس ہمار سے دس کی نشانیاں آگئی تو ہم ان پرائجان نے آئے۔ اے ہمارے پروردگار ممیں صبر اور برداشت عطافر مااور تعمیل اس حال میں موت و بیٹیے گا کہ ہم فر ماں بردار (مملم) ہوں۔

#### لغات القرآن آية نبر١٢٦٢ العادا

أمَنْتُهُ تم ایمان لے آئے احازت دے دی اذَنَ تم نے تدبیری سازش کی مَكُرُ تُمُوْهُ لِتُخُرجُوُا تا كہتم نكال لے جاؤ البيته مين ضرور كاثول كا لَا قَطُّعَنَّ میں ضرور بھانسی دوں گا أَصَلَبَ َّ مَا تَنُقِمُ تورشمني نهيس كرتا ڈ ال دے اَفُر غُ

# تشريح آيت نبر١٢٣ ١٢ ١٢

اس پر حزید بید کدانهوں نے تمام محم کے سامنے اللہ ہے دعا کی اے اللہ جمیں اس داستے میں همر کرنے اور ڈیٹے دہنے کی تو نیخ عطافر ما۔ اور جب ہم اس دنیاہے جا میں تو اے اللہ ہم تیرے فرمان بردارہوں۔

فرعون نے اپنی مختب اور عوم کی ہمدر دیاں صاصل کرنے سے لئے بید بہانیگر اکرتم لوگوں کی سازش اس الحقی تا کہ اس ملک کے رہنے والوں سے ان کا ملک چیما واور خود اس سرزیٹن پر بقند کر کے بیمال کے رہنے والوں کو فکال باہر کر مگر بیمیاست بھی بریکار گئی کیونکہ بعض روایا سے کے مطابق چیوالکھ افراد نے وہیں اسلام تبول کرلیا اور فرعون کے مقابلے بیس ایک بہت بری ہما عت تیار ہوگئی جس سے فرعون اور اس کے حاشیہ برواروگ بوکھا الشے سندو وان انگی ائیان کو وہ سرزا کیس تو شدد سے سکے جس کا اعلان کیا گیا تھا الیت فرعون کو اپنے ایوانوں اور اقتدار کی ساتھ کی گھر الماتی ہوگئی۔

> وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ وَرْعَوْنَ اتَذَرُ مُوْسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوُا فِي الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ الْهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِلُ ابَنَاءَهُمُ وَنَنَتَهُى نِنَاءَهُمُ وَالْهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِلُ ابَنَاءَهُمُ وَنَنَتَهُى نِنَاءَهُمُ وَالْاَلَا وَاصْمِرُوا اللهِ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوا بِاللهِ وَاصْمِرُوا الْوَالَّانَ الْاَمْ صَلِيْلَةً يُورِثُهُا مَن يَّنَاءُ مِنْ عِبَادِمْ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِيْنَ ﴿ قَالَ عَسَى رَبُّكُمُ آنَ يُقْلِكَ عَدُوكَ مُوكَى يَتَعَلَّمُ الْمُنْ فَيُنْ فَيْ اللهَ تَعْمَلُونَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### ترجمه: آیت نمبر ۱۲۷ تا ۱۲۹

قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا تو موی اور اس کے مانے والوں کو یوں ہی چھوڑ

دےگا؟ تا کہ وہ ملک میں جابی چادیں۔ تجے اور تیم ے معبودوں کی بندگی کو چھوٹی پیشیسی؟ فرعون نے کہا تم بہت جلدان کے بیٹول گوٹی کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ و کیس کے کیونکہ تم ان پر پوری قوت و بیت رکھتے ہیں۔ موکل نے کہا تم اللہ سے ہی مد د با گو اور بھے رہوئے شک نہیں اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں ہے جس کو چاہتا ہے اس فر مین کا دارث بناد بتا ہے اور بہتر انجام ان کا ہے چوتھوٹی والے ہیں۔ کہنے گئے کہ (اے مونی) تہم ارے آنے سے پہلے اور تہمارے آنے کے بعد ہم تقلیفوں ہی میں رہے۔ موکل نے کہا۔ بوری امید ہے کہ تہمارا رہے تہمارے و من کو تباہ و ہر یاد کر دے گا اور تہمین نہیں میں ان کیا چھر تائم متا م بنادے کا بھروہ دیکھےگا کرتم کیسے کام کرتے ہو؟

#### لغات القرآن آية نبر ١٢٩١٦ ١٢٩

آنگذ کی آنگذ کیا تو چورت ہے؟

ہم زندہ رکھیں گے

اِسْتَعِشْوُا تَمْ مدما گو

الْکِ بَانا تا ہے

اُوڈِیْنَا ہِمِسْلُکلیف دی گئی

یُسْتَخْیفْ نامی بالے گا

# تشريح: آيت نمبر ١٢٤ تا ١٢٩

اں پورے مضمون مٹن سب سے دلچسپ بات سے بکر فرعون نے جا دوگروں کو بھائی پر لاکا نے اور ہرطر رح کی سرا اوسینے کا دھمکی دی کین حضرت موٹ کو بظاہر اس نے کوئی دھمکی ٹین دی۔ شاید فرعوں پر حضرت موٹ کا رعب اور ہیبت طاری ہو ہوگا تھی ای وجہ سے فرعون کے درباریوں نے کہا کہ اے فرعون تو نے موٹی اوراس کی قوم کو بوں تی چھوڑنے کا فیصلہ کرلیا۔ اگر ایسا ہوا تو وہ موٹی اور مکٹ اسرائیل ادراس کے مائے والے اتو جاتی بچادیں کے اور تیری مکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔

جیونا اگرام لگانا ہمیشہ طالموں کی فطرت رہی ہے ان کی زبان میں فساد کے معنی ہوں گے حکومت فرعون کے خلاف پہلنے کرنا اور لوگوں کو راہ چی دکھنا : .....فرعون پر حضرت موثل اور ایمان والوں کا انتاز عب تھا کہ وہ ان کے خلاف براہ کا رووائی کرنے پرامنی ندہوا۔ اس نے انتابی کہا کہ میں اس کی قوم ( تک امر اٹکل ) میں پیدا ہونے والے ہر بیچ کوؤش کر رول گا ہارڈالوں گا اور ہرپیدا ہونے والی لڑکی کوزندہ رکھوں گا تا کہ بیقوم آ ہتیہ آ ہتیہ خودخو دخم ہوجائے .....اس اعلان کے ساتھ متی بنی اسرائیل میں کھلیل بچھ گئی وہ حضرت موڈل ہے شکوہ اور وادیلا کرنے لگے کہ تھ کوئیں کے ندر ہے۔

اس پر حضرت موئی نے پوری قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کدائے کو گوا تم اللہ تی ہے دہا گلواورڈ نے رہو ہیر ساری کی ماری زیمن اللہ کی ہودہ ہے بندوں میں ہے جس کو چاہتا ہے اس سرزیشن کا دارے اور گران بنا دیتا ہے۔ اس اللہ نے اگر آئ اپنی مسلمت سے تاریخ تا خور نے بندوں میں ہوگاہ ہو یا تکوی مسلمت سے تاریخ تا تاریخ بیشن کے گئی۔ اسساب خواہ حاکم ہو یا تکوی مسلمت ہو بیا تحقیم اللہ ہے ذریا دیگر تھی کہا کہا ہیا بیال جو ہے تک اللہ ہے ذریا دیکر تھی کہا ہے تاریخ تو مراح کر میں کام بیا بیال کے خور سام کی کام بیا بیال مسلمت ہوگا۔ واللہ ہے تاریخ تو مراح کھی کہا ہے تاریخ ت

استعانت اوراستقامت بیدو بخشیم جذب جوحشرت موی علیه السلام نے اپنی قوم کو دیا قعاب نیزیمیا آج بھی اتفاق کارگراورمغید ہے مظلوم کے ہاتھ میں سیب سے مشہوط تقصیار ہے جس کے ساخے کئی ظالم اور کی تکومت کاظلم و تم بہت موصد تک نیس گھڑتا ۔۔۔۔۔اگر گورکیا جائے قو ' ' وہا' خود بہت تیز تھوا ہے اور کھراس پرانشسے بدو مانگنا ۔۔۔۔۔اور جس کے ہاتھ میں بددائمی آئے گاس کا مقابلہ کون کر ملک ہے اس رہا جر پیشی استعمال ، ہے خوتی مسلم کوشش اور باطل کے مقابلہ شی ڈے جانا ۔ اس کے لئے انشد نے قر آن کریم بھی متعدد جگھ پر ارشاد فر بالے کہ ' بھی مبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں'' نی کریم تھاتھ نے فر بالاک تھے وہیں فعت ہے کہ اس سے وسیق ترقعت کی گوئیس فی (ابودا وی )۔۔۔۔منزے موتی کی آتو م شی جہاں میرواستقامت والے لوگ تھے وہیں کچھوکک وہ کئی تھے جنہوں نے بیم مرک مظاہر وکرتے ہوئے کہا کہ:

''اے موئی ہم و بھیت وہ مصیبتیں میں گھرے دہے۔ آپ کے آنے ہے پہلے بھی ہم برطرح کی مصیبتیں افعات رہے اور آپ کے آنے کے بعد بھی وہی مصیبتیں ہیں حضرے موئی نے سجیا یا کہ اس میں گھیرانے کی کوئی بات نیمی ہے۔ بیوحالات بھیشہ ایک چھے ٹیمیں رہیں کے حالات بدلس کے بدوار منظام ہے، بہت جلد بدلنے والا ہے کیز تک فالم کو بہت عرصے تک فرون کا اصل کیمیں ہوتا۔ فرعون کا زوال قریب ہے اس کے بعداس کی سلطنت تہمارے والے کی جائے گئیتیں ووقت اس وقت ہے بھی زیادہ خارک ہوگا بڑی فرمدواری کا وقت ہوگا جب ملک کی سلطنت تہمارے ہاتھ میں آئے گی تو یہ دیکھا جائے گا کرتم اپنے اعتمار او اعتیار کوکس طرح استعمال کرتے ہواگر چیاس آئے تک فطاب بنی امرائیل کی طرف ہے لیکن مقیقت میں بیا کیا اصول ہے جو تمام خالموں اور منظموں کے دومیان تیا مت تک قائم رہے گا۔ اللہ جس کو جا بتا ہے تکومت دیا ہے اور جب چا بتا ہے اس کوچھین لیتا ہے۔سلطنت اور تکومت ایک بخت اور کڑا استمان بوتا ہے۔

ا کیب بات کی اور وضاحت ضروری ہے۔ تر آن کریم میں گئ مقامات پراس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت موئ کی پیدائش کا زمانہ تھا اس وقت فرمون کو بتایا گیا تھا کہ بخد اسرائیل مخت خطرہ ہیں، ان میں کوئی تھی پیدا ہوگا چرتیری سلطنت کو جاہ کرے رکھدے گا۔۔۔۔۔اوران آیات میں بیدارشاوفر بایا گیا ہے کہ جب حضرت موثل جوان ہو بھے اور تحقیق وین کے لئے فرمون کے دربارے کامیاب لوٹے ہیں اس کے بعد فرعون نے جہاں اور اقدامات کئے ان ش لڑلوں کوٹل کرنے اور لا کیوں کو زندہ و رکھنے کا مجسم جمع دیا تھا۔۔۔۔۔۔اور پجر حضرت موکل نے اپنی قر م کومبر وقعل کا درس دیا اور بتایا کہ بہت جا اس کا اور میہ سب مجھ بی امرائنکل کول جائے گا۔اس میں کوئی تضاوتیں ہے تکس ہے فرقوان اوراس کی قوم کی ستقل پالیسی بردی ہوکہ لڑکوں کوٹل کیا جائے اور لڑکیوں کو ذندہ دکھا جائے ۔حضرت موکل کی پیدائش کے وقت تھی الیا ہوا ہوا وہ بعد میں مجرال حکم کو ڈورک کیا گیا ہو۔

# وَلَقَدُ آخَذُنَا الَ

فِرْعَوْنَ بِالبِسِنِيْنَ وَنَقْصِ مِّنَ التَّمَرْتِ لَعَلَّهُمُ يَدُّكُرُوْنَ ﴿ فَاذَا كَاءُتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهَ وَإِنْ نُصِيُّهُمُ سَيِّئَةٌ يَّطَيِّرُوْا بِمُوْسَى وَمَنْ مَعَهُ الرِّ إِنَّمَا ظَيْرُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَلِكِنَّ ٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَابِهِ مِنْ أَيَةٍ لِتَسْحَرِيَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَلْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ الِيتِ مُّفَصَّلَتِ وَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجُزُ قَالُوا يَامُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعِهِدَ عِنْدَكَ المِنْ كَشَفْتَ عَنَا الرِّجْزَلَنُؤُمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَرَّ، مَعَكَ بَنِي إِسْرَاءِيْلَ ﴿ فَلَمَّا كُشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّحِزَ إِلَّى اَجَلِ هُمْرِ بِلِغُوْهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ @ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاغْرَقْنَهُمْ فِي الْيَمِرِ بِانَهُمْ كَذَّبُوا بِالنِّينَا وَكَانُوْاعَنْهَا غَفِلِيْنَ®

#### ترجمه: آیت نمبره ۱۳۶۳ تا ۱۳

اورہم نے قوم فرعون کو چند سال تک قطا ورشرات کی کے سے آزیایا تا کہ وہ یادر کیس پھر چیسے ہی خوش حالی آئی کہنے گئے کہ بیقر ہمارا تن تھا۔اور چیسے ہی ان کوکوئی تکلیف پیٹی تقو وہ مومی اور ان کے ساتھیوں کی ٹیوست بتانے گئے صلا تک سالانکہ ان کی ٹیوست کاعلم تو اللہ کو سیکن ان شرسے اکثر اس بات کوئیس جانتے۔اور کہنے گئے کہ اے مومی اہم پر تو کوئی بھی جادو کردے ہم تیرے او پر انماز انہیں الائمس گے۔

چرہم نے ان پرطوفان، نڈی دل، چیڑیاں، میٹزگ، خون اور بہت ہی الگ الگ نشانیاں بھیجیں۔ پھر ہم نے ان پرطوفان، نڈی دل، چیڑیاں، میٹزگ، خون اور بہت ہی ان پرکوئی عذاب المی آتا تیاں کہ تھیے ہیں۔ پھر بھی وہ تجہ بھی ان پرکوئی عذاب المی عطا کیا ہے۔ اگر ہم سے بیعذاب ٹل گیا تو ہم تھے پرایمان لے آئیں گے اور بنی امرائیل کو تیر سے ماتھ تھی جو ہم طال سے تھی ہو ہم طال دیتے جو ہم طال ان کا مقدر تھا تو بھر وہ دائی ہے جو ہم طال مقدر تھا تو بھر وہ دائی ہے جو ہم طال دیتے جو ہم طال مقدر تھا تو بھر وہ دائی ہے تھے۔ بھر ہم نے ان سے انقام لیا اور ہم نے ان کو سمندر بھر نے گرد دائیں کے کہ دوہ دائی آئیوں کو چیلاتے تھے اور دوہ ان سے ففات کرتے تھے۔ بھر ہم نے تھے دور دوان سے ففات کرتے تھے۔

# لغات القرآن آيت نمبر ١٣٦٢ ١٣

الَسِنِينَ (سَنَةٌ) ـُكُوسال ـ قطسال السِنَةَ فَيُ اللهِ تَعَلَى الْسَنَةَ عَلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى ا يَطْيَرُوهُمْ اللهِ اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهُ طيرُهُمْ اللهُ تَعْلَى جَرِيمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل الطَّفَاد عُ مَينَدُك اللَّهُ خُون البَّتُّ مُفَصَّلتُ بهتى مُسلس نشانيا س الرِّحُونُ عذاب المَّدُّونَ البَّةِ بم صَرور مَسِيعِين گ يَشْكُفُونَ وهجدو رُدِيجَ بِن البَّهُ مِنْ رُدِيجَ بِن

### تَثْرِيُّ: آیت نمبر ۱۳۱۶ ۱۳

قر آن کریم میں ایک جگدار شادفر مایا گیاہے: ''اور ہم نے موٹ کونونشا نیاں عطا کیں''

گذشته چنداً یات ش ان نوشتانیوں( مجزات ) کا ذکر ہے۔(۱)عصا کا اژ دھائن جان(۲) یہ بیضا (۳) تو مفرعون پر قبلهٔ (۳)طوفان (۵) نثریوں کی بلغار (۲) گھن کا کیٹرا (۷) مینڈ کوں کاعذاب (۸) خون کاعذاب (۹) طاعون

اس تو مر کئی سال سجا این قط پڑا کرد والگ دانے دانے ایکتان ہوگئے بالا تر حضرت مون نے دعافر مائی اور بید قحا ان عدورہ والگ دورہ خوا کی اعتبار سمالہ کیا زخین ہوگئے بالا تر حضرت مون نے دعافر مائی اور بید قحا ان میں میں مون کی بی بی نافظ میں اس سے جمی طوفا نی بارشیل ہوئی طوفا نی کی ہوئی سوفانی کی بید مسیمیسی قبطیوں او مون خون کی ہم کئیں سانات اور خاتی اور کا کھنا کی استعمیسی قبطیوں او مون خون کی ہم کئیں سانات کے کھرکھتی باڑی باغ وغیرہ تحفظ در ہے۔ آخر انہوں نے بہت سے مسیمیسی قبطیوں اور مون کے مون کی دعد کو پورائیس کیا چر مون کے مون کے مون کے مون کی مون کے مون کی دعد کو پورائیس کیا چر مون کی مون کے مون کی دعد کو پورائیس کیا چر مون کی باغ دورہ کو کہ کہ کہت کے دید کی تابان کا مون کی کہتا ہو کہ کہتا ہو کہ کہتا ہو کہ کہتا ہو کہ

کہاجاتا ہے کہ ان مسلسل عذابوں نے ان کی زندگی اجرن کرے رکھ دی تھی مگروہ اللہ کی طرف رجوع فیس کرتے تھے کہاجاتا ہے کدایک آخری عذاب جوان پر مسلط کیا گیا ہو وطاعوں کا تھا جس میں ستر بزار قبطی ہلاک ہو گئے مجموعترت موکل کی دعاال سے کام آئی۔ کے کام آئی۔

یں بریارے عذاب آتے رہے لین ان کے درمیان منطبے اور درست ہونے کا کافی موقد دیا کیا لیکن جس کو شہلنا نہیں ہوتا اس پر بیزی ہے بدی آفت بھی او ٹیس کرتی اور اس کی ہٹ دھری اس کو ہرسعادت سے مروم رکھتی ہے۔

> وَاوَرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي الْرَكْنَافِيْهَا 'وَتَعَتَّكُمِكُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِنَى اِسْرَاوِيْلَ لَا بِمَا صَبَرُوا ' وَدَمَّرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ۞

#### آجمه آیت کر ۱۳۷

اورہم نے مشرق و مفرب کی اس سر زشن کا ان کو دارث بنادیا جو کمز ورکر دیے گئے تھے وہ جس شن ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ اور اس طرح (اے بی ﷺ ) آپ کے پرورد گا کا وعدہ جو اس نے بنی اسرائیل سے کیا تھا ان کے مہر کی وجہ سے پوراکر دیا اور جو پھے فرعوں اور اس کی قوم نے او نچے او نچٹی بنالئے تقد ان کوئیس نہس کر کے رکھ یا۔

لغات القرآن آیت نبر ۱۳۷

آلمنحسنى نیکل دَمُوْنَ ہم نے بر باوکر دیا یفوشُونَ دہ اد نیا چڑھاتے ہیں یفوشُونَ دہ اد نیا چڑھاتے ہیں

# تشريخ: آيت نمبر ١٣٤

یباں کی سرز مین کا نام ٹیس لیا گیا ہے گرمشار تی اور مغارب کے الفاظ صاف بتارہ ہیں کہ وہ تمام علاقہ جس پر الل فروکان قابض تھے لین مصرے کے کرشام وقلسطین تک اور 'بنو کہنا ہے بھا'' سے اس کی اتعمد لیں ہوتی ہے کہاس فطا کے دائمن میں تھیم الشان پر کتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی برکت تو ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہے لیے کر حضرت بھیس تھے تقریبا تمام چیغبروں کے میدان محل کی سرز میں بھی رہی ہے میسی سے اس کی تاریخیں واب مدری ہیں اور میسی ان کے موادات ہیں دوسرے بد کر میطاقہ زرق کا ظ سے بہت زر تیز ہے زیجوں مجود اور بہت سے شکٹ اور تر میدوں کی سرز مین ہے۔ یہاں معد نیات پہاڑوں دریا کل میدانوں اور شعد دوں نے اسے بڑا حسن بخشا ہے۔

تیسرے بیکر تنزانیا کی فاظ سے بیطاقہ بین الاقوامی کلیدی علاقہ ہے جوزشن اورسمندروں دونوں راستوں کو کنٹرول کرتا ہے جوایشیا افریقہ اور پوپ کاشکم ہے اس لحاظ ہے اس کی سیاسی اور دیم کی اہمیت بہت واضح ہے موجودہ ذیانہ بیس نہر سوئز کھل جانے کی بدولت اس کی تجارتی اور شکلی اجمیت بیس ہے بناہ اضافہ ہوگیا ہے۔

اسَ آيت مين ايك لفظ آيائي "يُسْعَتْ صُعَقُونَ" جوقوم كمزور مجهى جاتى تقى يا كمزور كردى گئيتھى" ان الفاظ ہے اس طرف

ا شارہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں کوئی نہ تو طاقت ور ہے اور نہ کزور ہے جو پھے سمجھا جار ہاہے وہ طاہری نگا ہوں کا دھوکا ہے۔ اصلی طاقت وقوت المدادالي كي قوت ب جويرد وغيب ميں ب حس كي تقدريق ان الفاظ سے ہوتى ہے دم م نے جانشين بناديا " يعني وہ تو م جوانتہا کی کمز ورا ورضعیف مجھی جاتی تھی اس کواللہ نے اپنی ایداد کے ذریعہ طاقت ور تو موں کا جانشین بنادیا۔اگراللہ کی قدرت وطاقت ندہوتی تو طاقتوروں کی جگہ کمز ور جانشین نہ بنتے لیکن اللہ کا پیقانون ہے کہ جب بھی کوئی قوم اقتد اراور قوت کے نشے میں دیوانگی کی حد تک پڑنی جاتی ہےتو اللہ ان کے نیچے سے زمین تھینے لیتا ہےاور وہی لوگ جو بظاہر کمزور اور بے بس نظر آتے ہیں ساری قوتوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ ہمارے اس دور میں جس کو انیسویں صدی کہا جاتا تھا اس صدی کے نصف آخر میں دنیا کی دوغظیم طاقت وسلطنتیں جیرت انگیز طریقه پرٹوٹ کھوٹ کا شکارہوئی ہیں جن کا طاہری نگاہوں میں ہوناممکن نظرنہیں آتا تفاعظیم تر سلطنت برطانیه اورسلطنت روی به برطانیه چس کی وسعت کا به عالم تھا کہ ان کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھالیکن آج و وسیمٹتے سمٹتے انگلینڈ تک محدود ہوکررو گئی ہے مجھی جن کی سلطنت میں سورج نہیں ڈو بتا تھا آج انگی سلطنت میں سورج ہی نہیں نکلیا اب بیہ قوم ساری دنیا بین سازشیں کرنے کا کام کرتی ہےاس کے سواان کا اور کوئی کام نہیں رہا۔ دوسری روی سلطنت ہے جواس درجہ آ گے بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے اللہ کی ذات اور اس کی قدرت ہی کا اٹکار کر دیاتھا لیکن صرف ایک ملک افغانستان پر جبضہ کر لینے اور گرم یا فی کے چشموں تک ویبنجنے کی خواہش نے اس کی اقتصادی کمرتو ز کرر کھ دی اور چند مہینوں میں وہ ایبا ٹوٹ کھوٹ کا شکار ہوئی کہ اس کواپنا وجود برقر رارر کھنے کے لئے امریکہ جو ہمیشہ اس کا مقائل دشمن رہاہے اس سے بھیک ما تکنے برمجبور کردیا ہے۔عیب بات بیرے کہ اتتی مفبوط سلطنتیں صرف بیجاس سال کے عرصہ میں ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہوگئی ہیں اور اب نجانے موجود ہ ان ظالم تو موں کا کیا حشر ہونے والا ہے جو تکمبراور فرور میں آج ساری دنیا میں جہاں جا ہے ہیں جاہیاں مجادیے ہیں اور قدرت کے انتقام سے بالکل بے خبر ہیں۔میری نگا ہیں تو یہ دیکھیرہی ہیں کہ بیسویںصدی میں کا فرقوموں کی دیواریں بدی تیزی ہے گرتی چلی جارہی ہیں اور تاریخ کا دھارابہت تیزی ہے بدلنے والا ہے لیکن افسوں یہ ہے کہ اس کے لئے اہل ایمان تیاری نہیں کررہے ہیں۔اگر اہل ایمان علم عمل میں آ گے بڑھ جا کمیں تو بھر بیسویں صدی ان کی ہے در نہ اقتر اراور قوت امریکہ اور پورپ وغیرہ سے نکل کر بھرایشیائی کافروں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا اور ہم صدیوں تک پھرغلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہ جائیں گے۔

بہر صال میں عرض کر رہاتھا کہ قر آن کریم نے اس اصول کی طرف اشارہ کرے واضح کر دیا کہ جس کو دنیا والے کمز وراور بِ بس قوم بجھتے ہیں اگروہ اینے آ ب کواہل ثابت کردیں تو اللہ ان ہی کمزوروں کوطاقت وربنادیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"نی اسرائیل کے حق میں آب کے رب کی طرف سے بھلائیوں کا دعدہ پوراہوگیا"

ایک تو وہ وعدہ ہے جوحضرت موٹ کی زبانی کرایا گیاہے

''وہ وقت قریب ہے جب تمہارارے تمہارے دشمٰن کو ہلاک کردے گا اور تمہیں زمین کی خلافت عطافر مادے گا کچروہ

د کھیے گا کہتم اس ذمہ داری کوکس طرح پورا کرتے ہو۔ (اعراف آیت نمبر۲۹، سپارہ نمبر۹)

قرآن کریم میں دوسری جگدار شادہ:

تم چاہتے ہیں کہ اس قوم پراحسان کریں جس کو ملک ش کر در اور ذیل بھیلیا گیا ہے اور ہم آئیس حاکم بنادیں اور ان کو ای زیشن کا دار شد بنادیں فرعون ہامان اور ان کے تشکروں کو وہ انتقاب دکھا دیا جس کے ڈر سے دہ موک کے خلاف طرح طرح کی چالیں مظل رہے ہیں۔ (انقصاص)

اللہ نے بی اسرئنل سے بیدہ مدہ کیوں کیا ہے ٹر مایا'' ہسماحسہ وا'' چؤنگددہ مبرکرتے تھے پیچیلی آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت موکا نے اپنی قو ہم سے نصرت الکی کا وعدہ کرتے ہوئے تاکید کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے مدد ما گواور مبرکرو۔

تاریخ محاویہ کہ سے کہ محابد کرام نے نے مثال مبروقن کا مظاہرہ کیا دوا پی جان وہال کی قربانیوں سے دین کی راہوں مس ڈٹ کے اوروو پوری دنیا پر چھاگئے ۔ چونکہ بی کرکم مظافی کی نیوت ورسالت قیامت تک ہے اس کے بیداستہ آئ بھی ای طرح ہ مسلمان جب بھی حق وصدافت اوروین کی سربلندی کے لئے مبرکرتے ہوئے آگے بڑھیں گرتہ پھر مستدر بھی ان کوراستہ دینے پر مجبور ہوگا جنگل کے جانور بھی ان کے لئے جنگل خالی کردیں گے جب مسلمان اپنی تحقیقاں جلادیں گے تو اللہ غیب سے وہ عدد فرائے گاجس کا تصویمی مکن تیمیں ہے۔

الله تعالى تم سب كومبر واستقامت اوردامن مصطفى عَيْكَ كى والبَشَّى عَ كامياني عطافر مائ - "أمين"

## ترجمه: آیت نمبر۱۳۸ تاایم

اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو صندر کے پار پہنچادیا اور وہ ایک الیک قوم کے پاس سے
گذرے جوائے بنو لو پوج رہ جھے تن کا اسرائیل کہنے گئے کہ اسموی ہمارے لئے بھی ایک
ایسا بی معبود بنا دے جیسا کہ ان کے لئے معبود ہے۔ موئی نے کہائم تو بہت عالم الوگ ہوئے شک لیوگ جن برے کا موں میں گئے ہوئے ہیں ان کو تاہ کیا جائے گا اور ان کے بیکام بے بنیاد ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا ہیں تمہارے لئے اللہ کے مواکوئی اور معبود تلاش کرکے لا کا ن؟ جس نے تمہیں دنیا والوں برعزت وعظمت نصیب فرمادی ہے۔

۔ اور یا دکر دجب ہم نے جمہیں قوم فرعن سے نیات دی تھی جر جمہیں بخت ترین لکیفین پہنچاتی تھی تبہارے بیٹوں کو ذی اور تبہاری مورقوں کو زندہ در تھی تھی جس میں تبہارے پرورد گاری طرف ہے بہت بری آز مائٹن تھی۔

ہے بہت بڑی ا زماس ی۔

لغات القرآن آء نبر١١٦٨

ہم نے پارا تارویا

جُوَزُنَا

الْأَغْرَافُ ٢

یَهٔ کُفُونَ جَمِرَ مِیشِطِی مِی مُنِیُّو برادمونے والے اَبْغِی بیرطاق کرتا ہوں یَسُومُونَ وہ کَبُیْاتِ ہِیں

## تشريح: آيت نمبر ١٣٨ تا١٩١

و کونسا پائی تھا ہے حضرت موٹ اور بنی اسرائیل نے پار کیا تھا اور جس میں فرعون اور اس کا پورانکٹر فرق ہوگیا تھا۔ اس کا صحح انداز واتو نہیں کیا جاسکا البت تاریخ اور بخرافیہ سے انداز و کیا جاسکا ہے کہ مید بیچر و امرتفا۔ بزیرہ فہائے بیٹا کے مغرب شی جہاں اس کا کھیلا ڈاور پائے بہت تک ہوجا تا ہے اور جہاں ہے ابنہ سوئز شروع ہوتی ہے۔ سمندرکا بیر حصد خاص معر کو اور بڑیرو فہائے بیٹا کو انگ کرتا ہے اس خیال کواس بات ہے تھی تقویہ تئی ہے کہ بیاؤگس مندر پاؤر کے بزیرہ فہائے بیٹا شی وائل ہوئے جہاں سائی قوم کے بڑے چھوٹے ہے ضافے تھے قرید ہے کہ ان بی بت خانوں کو دیکی کر بنی امرائیل نے حضرت موٹی ہے کہا ہے ہے کی فرمائش کا تھی جس کی مادے کیا جائے۔

سے دوال کھی ابھی تک قیاس آ رائیں کا مرکز ہے کر حضرت موٹا کے زیاد شہی فرقون معرکانا مرکز اتفاہ جعنی مضر میں ہے کہتے
ہیں کہ باپ بینا دوفرا بین تھے باپ وہ جس نے اپنے کل شریآ ہی کی پردش گئی بیٹا دو جس کے ہیا دوہ فرق ہوا۔ وہ
ہیں کہ کے لئیدن انگلیٹڈ کے برٹش میوزیم میں جس فرقوں کی مومیائی الٹی رکھی ہے دہ او چیڑ کا آ ڈی ہے۔ ابھی اس کے سارے
ہیال ٹیمین کیے تھے۔ آئر آیک بی فرقون ہوتا تو دوہ اس وقت جب کر حضرت موٹی جوان ہو چکے تھے تو اس کو بالکلی پوڈھا ہوجانا چاہئے
ہیال ٹیمین کیے تھے۔ آئر آیک بی فرقوط ہوجانا چاہئے
ہیال کرنا ہے جن کا تعلق بجرت وقعیدت ہے۔ تاریخ جو ہم اپنے انداز سے جن کا تعلق میں میں کہتا درخ کے ان پہلوؤی کو
جس کو ہم آج ہیان کر رہے ہیں لیکن جس خوفیت سے متعلق یہاں کہا جار باہے اس کی زندگی کے جمرت کے پہلو جمیشہ اس کیان میں کہتا ہے۔
میں جس کے بہلو جمیشہ اس کیا تھے۔ کہتے مقان کی انداز کے سال جیان کیر میں کہتا گئے۔ وہ واقعات جن سے حرب کا بچہ بچہ دافقہ قاان کی
حرب کے بہکی وجہ ہے کہ قرآن کر کم کی کی وقتہ کوسلسل بیان کیس کرتا بلکہ وواقعات جن سے حرب کا بچہ بچہ دافقہ قاان کی

جب بنی امرائیل نے سندر کو پار کرلیا تو وہ ایک ایک قوم کے پائی ہے گذرے جو بتوں کی پوچا کررہ ہے۔ بنی امرائیل میں سے کچولوگ جو بنے غصر ملمان ہوئے تھے اوران کا ذہن و قرنہ بن ساتھ انہوں نے حضرت مورکی علیہ السلام در خوامت کی کدا سے موکا کیا میکن ہے کہ آ ہے ہمارے لئے بھی اللّہ کی کو گیا ایک انک صورت وشکل بنادیں جس کھرما ہے کی عوادت و بندگی کرسکن حضرت موکل نے فرما یا کہتم نے بیا جہالت کی ہا تھی شروع کردیں۔ کیا بیس ایک اللّہ کی بیری کو چوز کر تمہارے لئے کو کی اور معبود طاہل کر کے اوا کو رسم سے اللہ نے تعہیں فرعون سے ظلم و تم سے عبات دی ہے۔ ہے حوث کے سے کر عمون ان و تم گی تھیے سے مطافر مادی ہے موجون جو تمہارے بیٹون کو آئل کرتا تھا طرح طرح کی اذبیتی اور تکلیفیں بہنچا تا تھا تمہاری لڑکیوں اور موروق کی و نیک تھا اللہ نے تمہین اس سے اور بھی سے نیات عطافر مائی کے کیا بھرتم اس طرف لوٹا بیا ہے جو رکیا تم بھرائ آن مائٹن کی طرف بلٹما جا جو معرت موکل نے بہرکران کوائش کی عوادت و بندگی کی طرف آنا ور فرمایا۔

ان آیات میں اللہ تعالی نے اس طرف ایک طیف اشارہ کردیا ہے کہ انسان میں مجول جانے کی بہت بری عادت ہے دہ میٹیں سوچنا کہ جن اسباب کی دجہ سے اس پر ساری مصینیس آئی تھیں بھر وہ غیر محسوس طریقے سے ای طرف لوٹ رہاہے۔ ایسے وقت میں وہ لوگ جن کو اللہ نے بیر منصب عطا کیا ہے کہ دوہ لوگوں کو اصل بات سمجھا سکیس تو ان کی ذمہ داری ہے کہ دو ان کو بچائی کا راستہ دکھا تمیں ورند مجوام کے کمراہی میں جتا ہونے میں ویٹیس گئی۔

وَلِعَدْنَامُوْسَى تَلْقِيْنَ لَيُلَةً وَ اَنْمَمْنَهَا لِعَشْرِفَتَمَّ وَلِيَهُ الْحَيْدِ فَيَا الْمُوْسَى لِلْخِيْدِ مِينَ قَالَ مُوسَى لِلْخِيْدِ مِينَ قَالَ مُوسَى لِلْخِيْدِ مُرُونَ اخْلُفُنْ فَيْ فِي وَاصْلِحْ وَلَا تَلْبَعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ وَلَا تَلْبَعْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَلْبَعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ وَلَا تَلْبَعْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا تَلْبَعْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا تَلْبَعْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

255)

#### رّجمه: آیت نمبر۲ ۱۲ تا ۱۲۳

اوریاد کرو جب ہم نے موئی سے تیں راتوں کا دعدہ کیا تھا پھر ہم نے مزید دی راتوں کا اصافہ کرے اس بیدوں راتوں کا اصافہ کر کے اس کے رب کی طرف سے مقرر کی ہوئی مدت کو جالیس راقوں تک کھل کیا۔اورموئی نے اپنے بھائی بادون سے کہا کہ تم میرے بعد میری قوم میں جائٹین بن کران کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی بیروی مت کرنا۔

اور جب وہ ہاری مقرری ہوئی دے پر پہنچا تو اس کے دب نے اس سے کلام فر ہایا۔ عرض کیا جر سے پروردگار جھے اپنا جلو و دکھا دیتے کہ ٹس آپ کو دکھے سکوں فر بایا کہ اے موکی تو تھے ہر گرفیس دکھے سکتا۔ البتہ پہاڑی طرف دکھے گر وہا ٹی باقی تھے شعرار ہاتو بہت جلدتو تھے دکھے لے گا ۔ پھر جب اس کے دب نے پہاڑی طرف بخل فرمائی تو اس نے اس پہاڑی کلا ہے کو سے کہ یا اور موئی ہے ہوئی ہوکر کر پڑے ۔ پھر جب انہیں ہوئی آیا تو عرض کیا اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے میں آپ سے تو ہر کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے یقین کرنے والا ہوں۔

فرمایا ہے موٹی ایس نے اپنے پیغام اور کلام کے لئے لوگوں میں تجھے فتنب کرلیا ہے جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اس کو کے کرشٹر گذاری کر۔

#### لغات القرآن آيت نبراااتا١١١١

تنیں ثلثين ہم نے پورا کردیا أتُّمَمُنَا حاليس أربعين مجھے دکھاوں س اَرِنِیُ كلبركما إسْتَقَرُّ این جگه مَكَانَه' تَجَلِّي ظابرہوا دَکُّ دَکُ 071071

خو گریزا ضعِق بہوش ہوگیا آفاق وہ کھیک ہوا اِضطَفَیْتُ میں نے جن ایل منتخب کرایا

# تشريخ: آيت نمبر ٢٠٠١ تا ٢٠٠١

قرعون اپنے تمام تر لا وکھر کے ساتھ فرق ہو دیکا تھا اللہ تعالی نے اپنی ساری قو تمیں بنی اسرائیل کو دے کران پر جاشینی اور خلافت کی خصد داریاں ڈال دی تھیں۔ اگر ذصد داریاں ڈال دی جا کیں اور خصد داریوں کی وضاحت مدکی جائے تو انسان کس طرح اپنی خصد داریوں کو پورا کرسکتا ہے اس کئے اس بھی اسرائیل کے لئے ایک کتاب اور مستقل شریعت کی خرورت تھی اس کے اللہ تعالیٰ نے حضر سہ موئی کوئیس ما تو اس کے لئے کو وطور پہلوا ہے کو طور ایک پہاڑ کانا م ٹیس بلک بیہ تصود پہاڑ ہیں۔ کو وسینا کی چدٹی کانا م طور ہے کیں وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضر سہ موئی کوئیس ون کے لئے بلوا بیا اور اس میں حزید دس وان کا اضافہ فرماکر اس کی مدے کو چالیس ون فرمادیا۔ بھی وہ طور ہے جس کی بلندی 359 فٹ ہے۔ کو وبینا کے بیچے ایک وادی ہے جہاں حضر سروئی نے اپنی قو م کے گوگ کو چھوڈ افعال سے آجکل میدان 'الراح'' کہا جاتا ہے۔

بین وہ طور ہے جس پر انڈرنے حضرت موٹل سے کلام فر مایا۔ اور تو رہتے جیسی طفیم کتاب عطافر مائی۔ حضرت موٹل جب کو وطور پر تقریف کو ایک مضلیم ہوا کہ ہوتی رہے۔ خالی چھوڈ کر شربانا چاہئے بلکہ اپنی چکہ کو دو اور دمشتر آو دی کو اینا نمائندہ مقر رکر کے جانا چاہئے کا کرتھ ماکی ہوتی رہے۔ نی کریم مظافی جب تھی کہ میشنوں و سے باہر تقریف کیا ہے تو اپنی چکہ کی کو فد مدار بنا کر چاہتے تھے۔ ای سنت پر خطاء واشدین مجی چل کر بمیشہ پئی چکہ کی کو اپنا جائشین بنائے تھے۔ محابہ کر امراض بان میں بھی بیشہ ای سنت کو تھ ور کھا۔ حضرت موٹل تھی جب تیس دن کے لیے کو وطور پر تقریف لے سے تھا تی چگہ حضرت باردن کو واضح ہرایا ہے۔ کرماتھ

حضرت موگا تھی جب تیں دن کے لئے کا وطور پر تشریف کے مصلے تو آپی جگہ حضرت ہادون کو واس کم ایا یت کے ساتھ اپنا جائشیں بنا کر گئے ۔ حضرت موگل نے اپنے ہمائی سے فر مایا کہ میری جگہ میری قوم میں تم میرے جائشین ہو۔ ان کی اصلاح کا خیال رکھنا اورضا دیوں کے ضار دک پر واوند کرنا بلکدان کی تھی اصلاح کرتے رہنا۔

ان ہدایات کے بعد حضرت موٹی علیہ السلام کو وطور پر پینچ گئے اور اللہ نے ان سے کلام کیا حضرت موٹی اللہ کی مجبت اور تجلیات میں ایسے کھو گئے کہ ایک درخواست کرڈ الی کدرب العالمین میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں بھے دیکھنے کی طاقت عظافر مادیجے الله تعالى نے فریا یا کراے موٹی تم بھے نیس و کیے سکتے میٹی تعہاری آ تھوں میں طاقت ہی ٹیس ہے کہ تم تھے و کیے سکوم م اپنی بھی کو پہاڑ پر ڈالئے میں چنا نچہ اللہ نے اپنی بھی پہاڑ پرڈالئ تر پہاڑ مرمسرمہ تو گیا اور موٹی اس بولناک آواز سے ہی ہے ہوگ ہوکرکر پر سے موٹی میں آئے تو عرض کیارب العالمین میں اپنی اس دونواست سے تو ہر کتا ہوں اور میں اس پر بوری طرح یقین کرنے

الله تعالی نے فرمایا کراے موک میں نے اپنی رسالت اور کلام کے لئے تمہیں فتخب کرلیا ہے اس سے بڑی سعادت تہمارے لئے اور کیا ہوگی۔اب تم مم و شکر کے ساتھ میرا کلام سفاورا بنی امت تک پہنچادو۔

وَكَتَبْنَالَهُ فِي الْاَلُوَاجِ مِن كُلِّ شَيُّ مُنْوَعِظَةٌ وَتَفْصِيلُالِكُلِّ شَيْءٌ مَنْوعِظَةٌ وَتَفْصِيلُالِكُلِّ شَيْءٌ مَنْوعِظَةٌ وَتَفْصِيلُالِكُلِّ شَيْءٌ وَخَدُهُمَا بِشُوَةٍ وَآمُرْ قَوْمَكَ يَاخُدُوْا بِاحْسَنِهَا لَا سَلُورِيكُمْ وَاللَّيْنَ الْاَشْدِلاَيَةُ وَاللَّالَةِ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَن يَبَرُوا كُلُّ اليَّةِ كَايَةُ وَمُنُوا بِهَا وَان يَبَرُوا اسْبِيلُ الرُّشَدِلاكِيَةُ وَفُوسَبِيلُا وَلِي اللَّهُ فَعِلْمُ وَلاَن يَبَرُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَن يَبَرُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلاَن يَبَرُوا اللَّهُ وَلاَن يَبَرُوا اللَّهُ اللَّهُ وَلاَن يَبَرُوا اللَّهُ وَلاَن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلاَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَالِكُونَ وَاللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعُولُونَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونَ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَالْمُعَلِي اللَّهُ وَالْمُعُولُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِيْلُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللِلْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

## ترجمه: آيت نبره ۱۳۵ تا ۱۳۷

اورہم نے اس کو تختیوں پر ہر چیز اور ہر تھیحت کو تفصیل کے ساتھ لکھ کر دے دیا تھا اور کہا تھا کہ ان (نصیحتوں اورا دکامات کو) مضوفی ہے تھا م کرا پی قو م کوسکھا ڈتا کہ وہ اس کواحسن طریقتہ پر عمل کریں۔ اور مثل بہت جلیہ تہمیں نافر مانوں کے ٹھکا نے دکھا ڈن گا۔ اور میں بہت جلد ان لوگوں کو جوز مین میں ناحق تکبر کرتے ہیں ان کو اپنی نشانیوں سے دور دی مرکبی گرا اور میں بہت جبی وہ دور دی رکھوں گا (اور بید قو حقیقت ہے کہ ) اگر وہ ان تمام نشانیوں کو دو افقیار ندکر ہیں گے۔ ہمی وہ ایمان ندلا کیں گے اور اگر وہ نہایت سیدھارا ست بھی دکھی لیں قو اس کو وہ افقیار ندکر ہیں گے، ہال البتداگر وہ کی گراہی کے راستے کود کچھ لیں قو اس کو فراا فقیار کرلیں گے اس کی وجہ بیہ ہے کہ انہوں نے ہماری آنچوں اور جن کو کو کھی لیان ن کے خلات کرتے رہے ہیں۔ اور جن کو کو س نے ہماری آنچوں اور آخرت کی طلاقات کو جملایا ان کے سارے اعمال ضائع ہوں گے۔ ان کو وہی بدلہ دراے گا جود وکرتے تھے۔

## لغات القرآن آیت نبره۱۳۷ تا ۱۳۷۲

اَلُوَاحٌ تختیال سَاصَوِڤ بہت جلدش پھیردول گا سَسِئُل الرُّهُ فِ ہمایت کا داستہ سَسِئُل الْمُعَی تحرائی کا داستہ حَسِئُل الْمُعَی ضافع ہوگئے۔ضافع ہوگے

# تشريح آيت نبر١٥٥ تا١٨١

حضرت موی علیہ السلام نے مخلف موقعوں پر پس پر دہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے آگر چید وہ اللہ کا دیدارتو حاصل شکر سے کیان ان کو اللہ سے کلام کرنے کا مثر ف حاصل ہے اس کے حضرت موی علیہ السلام کیٹیم اللہ کہا جاتا ہے۔ کہانی تفکو تو دو ہے جو سور والام الک کی آ ہے نہ مرسم اسے خلام ہو ہے۔ اللہ سے کلام کا سلسلہ جاری رہا اور چالیس دن کے

بعداللہ تعالی نے حضرت موئی کوچتر کی سلوں پر کھسی ہوئی تو رہت عطا ک۔اس شیں جر ہدایات دی گئی تنتیں ان کا خلاصہ یہ ۱) تھم پر محص عمل کرنا کا ٹی نمیس ہے اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ ہے'' دس عمل'' بینی کی تھم پر احسن طریقہ ہے عمل کرنا جس میں علم ،عقل ،خلوص ،عہت اور حسن و بھال جیسی خوبیال بھی شامل ہوں۔اللہ کو عمل کی کمڑے نمیس

بكة على خوبي زياد وپيند ہے۔

عبرت اور ہر چیز کی تفصیل ہے مراد وہ تاریخی کھنڈرات بھی ہیں جباں ہے بردی بردی طاقتیں اٹھیں لیکن

لفروش کے میں بتلا ہونے کی دحہ ہے عذاب الی کی مستحق ہوگئیں۔

 تیسری بات بیکی گئی ہے کہ اللہ کی آیات روح تک ای وقت پہنچ سکتی میں جب راہ میں تکبراور خرور کی رکاوٹ نه ہو۔جہال ذہن میں بیہ بات آئی کہ میں قوت واقتد اروالا ہوں میں دولت والا ہوں، میں علم عقل والا ہوں، میں یا قاعدہ قرآن وحدیث پڑھے بغیر چند ہاتیں سکھ کردین کی ہر بات کوغود مجھ لیتا ہوں (جیسا کہ آج کل کچھ جدید تعلیم ہافتہ طبقہ سوچیاہے) تو الله تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ دل ود ماغ کو پھیر دیتا ہے اور وہ کج فہم لوگ دوزخ کے راستے برنکل پڑتے ہیں اور لوگوں کو کم اہ کرتے ہیں۔ تکبر کے ساتھ ''بغیرجت'' کی شرط لگی ہے اس کے واضح معنی یہ ہیں کہ تکبراور بڑائی کاحق صرف اللہ کو حاصل ہے کبر مائی کی شان ای کے پاس ہےاللہ ہیں'' اکبر'' ہے بقیہ سب اصغر بلکہ صغیر (بہت ہی چھوٹے ) ہیں انسان خواہ مخواہ اینے آپ کو بڑاسمجھتا اور غرور کرتا ہے پیابلیس کی نشانی ہے۔ ہاں تحدیث نعت کے طور پر پاشکر گزاری کے طور پر پیکہا جاسکتا ہے کہ مجھے اللہ نے فلال فلال نعمتیں عطافر مائی ہیں۔تقابلی مواز نہ کی بھی تنجائش ہے۔ مگرفخر وغرور کی کوئی تنحائث نہیں ہے۔

حق کے معنی سیائی کے بھی ہیں۔ حقوق اورانصاف کے بھی۔اگر بشر طضرورت تقابلی موازنہ کیا جائے تو جو کچھے کیا جائے وہ بالكل تج ہو۔اس میں مبالغہ خود آرائی گھٹا ؤبڑھاؤنہ ہو۔نہ كسى كاحق ماراجائے يعنی اگر كم شخص میں كوئی خوبی ہے تواس كو بے لاگ طریقه پرتشلیم کیاجائے کیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ جذبات میں بہہ کرانصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیاجائے۔

حضرت موک کو بتایا جار ہاہے کہ ان کی قوم میں تکبراور بڑائی کرنے والوں کی کشرت ہے۔ ایسے لوگوں کی پھیان ہے کہ ووساری نشانیاں اور مجزات دیکھنے کے باوجودا کیان نہیں لاتے۔وواللہ کی آیات کو جٹلاتے ہیں بھی ان کی طرف توجینیں کرتے۔ لہوولعب ان کی زندگی بن کررہ گیا ہے۔وہ اس طرف ذرابھی توجنہیں کرتے کہ ایک دن انہیں اللہ کے سامنے حاضر ہوکرا ہے بے کا بورابورا حساب دیناہے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ کا فروں میں جہاں برے لوگ ہیں وہیں پھھا چھے لوگ بھی ہیں جولوگوں کی بھلائی اور خیرخوا بی کے کام کرتے ہیں۔ مگرقر آن کریم نے ہمارے سامنے اس اصول کو بھی واضح طریقتہ پر رکھ دیا ہے کہ جو مختص کوئی بھی نیک کام کرے گا خواہ وہ اللہ کا دوست ہو یا دشن اس کے نیک کاموں کا اس کواجر دیاجائے گا۔فرق صرف اتنا ہے کہ وہتی نیک کام جوکوئی انسان ایمان کے بغیر کرتا ہے تو اس کی محنت کا صلہ اس کو اس دنیا میں ال جاتا ہے کیکن وہی نیک کام اگر ایمان کے سأتھ کیا جائے گا تو اس کا اجرا درصلہ اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔اس کا مطلب بیے ہے کہ دنیا وآخرت میں اجروثو اب کا دار و مدارایمان بر ہے ادرایمان ہی اس عمل کے اجریش وزن پیدا کرتا ہے۔ ایمان کے بغیر جو بھی عمل کیا جائے گاوہ بھاری نہیں بلکا موگاا تنابلکا کهوه آسانوں کی *طر*ف بلندنہیں ہوسکتا۔ وَاتَّخَذَقَوْمُمُوْمِي مِنْ بَعُدِمِثِنَ كُلِيِّهِ مُ عِجْلاجَسَدًا لَهُ خُوَارُ المُرْيَرُوْا اَنَهُ لا يُكِلِّمُهُمْ وَلا يَهُدِيهِ مُ سَبِيلًا اِتَّخَذُوهُ وَكَانُوْا طَلِمِيْنَ ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِنَ آيْدِيهِ مُ وَرَاوًا انْهُمُ مُ قَدْضَلُوْا ﴿ قَالُوا لَـ اِنْ لَمْ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَ يَغْفِرُلَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْحُسِرِيْنَ ﴿

## ترجمه آيت نمبر ۱۲۸ تا ۱۲۹

اور موئی کی قوم نے ان کے (کو وطور پر) جانے کے بعد اپنے زیوات سے ایک پھڑا بنالیا جس سے تیل کی جیسی آ دادگتی تھی۔انہوں نے پید دیکھا کروہ ندان سے کلام کرتا ہے اور ندوہ انہیں کوئی ہوایت دیتا ہے ہم حال انہوں نے اس کو معمود بنالیا اور وہ طالم بن گئے۔ جب ان پ بات کھی تو وہ چھتا ہے اور انہوں نے جھولیا کدوہ بھٹک گئے تیں۔ کہنے گئے کہ اگر ہمارے پروردگار نے ہم پرم ندگیا اور ہماری مغفرت ندی قو ہم تواہ ہوجا کیں گ

لغات القرآن آيت نبر ١٣٩٥ تا١٣٩

خبلی فی ایدنیهم در این با تصول میں گرے۔وہ پھیتا ہے

# آخريج: آيت نمبر ١٢٨ تا١٩٩١

نی امرائیل بیکزوں سال کا شلول تک معرض بت پرست قوموں کے ساتھورہے۔ انبیاء کرام پیلیم السلام آتے رہے ان کی اصلاح فرماتے رہے گر جب بھی ان کی تقلیمات سے فقلت پر ستے تو تھ جسے بت پری کی طرف اس ہوجاتے چنا نچے جس حضرت موکل کی تینچ اوران کے بھڑات ، جن مش مسئدر میں راستے بن جانا فرعون اوراس کی تو کا فرق ہونا تی امرائیل کا صاف بھ کرنگل آنا وغیرہ کچھڑ صداس کا اثر رہا اس کے بعد پھر ان کی طبیعت ابرائی خصوصاً جب کدائیوں بڑریے تماعے سیانا میں سامیوں کے عظیم الشان بت خانے دیکھے صالا کا فر ٹوٹیوں کے ظام و تم ہے رہائی پائے ہوئے انہیں اس ود تین مینے ہی ہوئے ہے انہوں نے حضر الشان بت خانے وہ کے خطیم الشان بت خان ہوں نے خصائبوں نے حضر موٹ موٹ کی کو طور پر جانے کے بعد سامری جاد داکر کے لینے پر اپنا تمام ہونا چا تھی ان کو اگر ایا اس کے خوالے کر دیا ہے اس جو دے چا تھی کو گار کہ ایا کہ اس کے خطیج کی جو بوٹی کہا تیاں بھر وہ نے میں مادوں کے کا مورف یکی کافی ہے کہا ہے کہ جو بوٹی کہا تیاں بھر وہ کی ہے گئے جو کہا کہا ہے کہ حضر ف یکی کافی ہے کہا ہے کہ جو بھی کچھ جو کی کہا تیاں بھر وہ کی کہا تیاں ہے کہا تھی ہو کہا تھی ک

وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسَى إلى قَوْمِه غَصْبَانَ آسِفَا قَالَ بِشْمَا خَلَفْتُمُوْفِي مِنْ بَعْدِي آعِجِلْتُمُ المَرْمَةِ يُكُمُ وَالْقَى الْالْوَاحَ وَاحَذَيْرَاسِ آخِيْهِ يَجُرُّهُ إلَيْهُ قَالَ ابْنَ أَمَّر اِنَّ الْقَوْمَ الشَّفِهُ وَالْفَي الْكَفْدَةَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَفْتُلُونَيْنَ قَالَ ابْنَ أَمَّر إِنَّ الْفَوْمَ الظّلِمِينَ ﴿ قَالَ الْبَيْنَ الْمَعْدَةَ فَى الْكَفْدَةَ وَلَا تَشْمِتُ مِنْ الْمَعْدَة فَى الْمُعْدَة فَى الْمُعْدَة فَى الْمُعْدَة فَى الْمُعْدَة فَى الْمُعْدَة وَلَا السِّياتِ الْمَعْدَة وَلَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْدَة وَلَى اللَّهُ الْمُعْدَة وَلَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْدَة وَلَا اللَّهُ وَالْمُعْدَة وَلَى الْمَعْدَة وَلَا اللَّهِ الْمُعْدَة وَلَوْمَ الْمُعْدَة وَلَا اللَّهُ الْمُعْدَة وَلَا الْمُعْدَة وَلَا اللَّهُ وَلَوْمَ الْمُعْدَة وَلَا اللَّهُ الْمُعْدَة وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْدَة وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْدَة وَلَى الْمُعْلَقِيلُ اللَّهُ الْمُعْدَة وَلَوْمَ الْمُعْدَة وَالْمُنْولُ اللَّهُ الْمُعْدَة وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْدَة وَلَوْمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْدَة وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَقُولُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِق الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْم

\ \ \

## ترجمه: آیت نمبر۱۵۰ تا ۱۵۳

اور جب موئ اپن قوم کی طرف بلٹ کرآئے تو آمنوں اور شدید غصہ ش جو ہے ہے تھے اور جب موئ اپنی قوم کی طرف بلٹ کرآئے تو آمنوں اور شدید غصہ ش جو ہو کے جب اور کینے انہوں نے تو رہ ہے کہ کا رہ بری جاشین کی کیا جہیں اپنے اس کے حکم کی بہت بری جاشین کی کیا جہیں اپنے جائی (بارون) کے سر کے بال کیا کرائے جائی طرف کھنے تھے کہ اور کینے کی کہا اے بری کا اس کے بیٹے اپنے مشک میری قوم ہے ہے اس کر دیا تھا اور چھے تل کرتے کر یب تھے تو جھ پر پر سے دو شعن کا رمت کر روئ نے کہا اے بیر سے رہ بھی اور بیر سے بیر کے دو شعن کا موان فر مادے اور جیس اپنی رہت میں وافل فرما لے آپ ہی تو سرم کر کے والوں میں سب سے زیادہ ورم وکرم کرنے والے ہیں۔ بیٹی جنہوں نے چھڑے کا اور دینا کی زعدگی میں دائل اور مینا کی زعدگی ہے ہیں تو بھی نے کیا اور دینا کی زعدگی ہے ہیں۔ بھی نے کیا اور دینا کی زعدگی ہے۔

اور جن لوگوں نے برے انمال کئے کچراس کے بعد انہوں نے تو برکر کی اور ایمان لے آئے توبے شک آپ کا پرور ڈارمفرت کرنے والا اور دھ کرنے والا ہے۔

## لغات القرآن آية نبر ١٥٣١٥٥

رَجَعُ لونا عَصَمَ الْجَعُ عَصَبُانَ عَصَمَ الْجَعُ لَا الْجَعُمُ الْجَعْمُ الْحَمْمُ الْجَعْمُ الْحَمْمُ الْجَعْمُ الْجَعْمُ الْجَعْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ

## تشريح آيت نمبر ۱۵۳ تا ۱۵۳

جب حضرت موکل طور پراعتکا ف کی حالت میں تتھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کر دی تھی کہ تمہار ہے پیچیے تمہاری قوم نے سونے چاندی کا بچٹرا بنالیاہے اوراسکی یو جا کرنے لگے ہیں (بہرسارا کام ایک جاد وگرسامری کی زیر ہدایت ہوا) بین کرحضرت موٹ کا دل پہلے ہی کھول رہا تھا جب واپس لوٹے اور خودایی آئمھوں سے دیکھا کہ تو م ا یک اللہ کوچھوڑ کر بچھڑ ہے کی بو جا کر رہی ہے تو اور بھی غصہ ہے بچر گئے ۔ پہلے اپنی قوم والوں کو ملامت کی کہتمہیں اللہ نے خلافت ارضی بخشی تھی کیا تبہاری کا رکر دگی کا بہی نمونہ ہے؟ کہ ہمارے غائبانہ میں تم نے اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کی یوجا شروع کردی ۔ میں تو تنہارے لئے اللہ تعالیٰ کے احکامات لینے کیا تھا۔تم کچھوتو اٹھلار کر لیتے ۔ پھروہ گرم جذبات میں مجرے ہوئے اپنے بھائی ہارون کی طرف بڑھے جن کوانہوں نے اپنا جانشین بنایا تھا۔اگر چہ حضرت ہارون حضرت موکا سے چندسال بڑے تھے لیکن نبوت کے کام میں حضرت موکا کے ماتحت تھے وجہ یہ ہے کہ حضرت موکل رسول بھی ہیں اور نبی بھی جبکہ حضرت ہارونؑ صرف نبی ہیں رسول نہیں ہیں۔ نبی ہمیشہ رسول کے تابع ہوا کرتا ہے۔ بہر حال حضرت موی گواس واقعہ یرا تناغم وغصہ تھا کہ انہوں نے ہاتھ خالی کرنے کے لئے تو ریت کی تختیوں کو ایک طرف رکھا اور حضرت ہارونؑ کے سر کے اور ڈاڑھی کے بال پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہنے لگے کہ جب کہ میں نے تنہیں اینا حانشین بناما تھا تمہاری موجود گی میں ایبا کیوں ہوا؟ حضرت ہارونؑ نے اپنے دفاع میں کہاا ہے میر ہے بھائی میں زیادہ سے زیادہ منع ہی کرسکتا تھا لینی ان کو اس بر بے فعل اور بت برستی ہے روک ہی سکتا تھا۔ تو میں نے ان کو ہرطرح سمجھا پالیکن سامری کے بہکائے میں آ کر پہلوگ بت برس کی طرف اس شدت ہے لیکے کہ خود مجھے اپنی جان کی خیرمنا نی بڑی۔اے میرے بھائی میں ہرگز گناہ گارنہیں ہوں اور آپ ایس بات نہ بیجے جس سے لوگ ہمارا نداق اڑا کیں۔

حضرت موک<sup>ع</sup> نے جب حضرت ہارون علیہ السلام کی باقیں شین تو ان کا خصہ شینڈا ہوگیاا ورانہوں نے اپنے لئے اور اپنے بھائی کے لئے اللہ سے مففرت و معافی کی دعا کیں کیس۔

اس جگدایک بات کی وضاحت خروری ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ہاردن گی زبان سے جو تشکی تقل قربائے ہیں وہ
در حقیقت ان کی مصوبت اور ٹیک فطرت کی طرف اشارہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ موجود و ہائیل نے حضرت ہارون کی بڑے بڑے
در حقیقت ان کی مصوبت اور ٹیک فطرت کی طرف اشارہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وطور پر جائے کے بعدا کیک تربان گاہ دینا کو انتخاب کی اور ان کے مسابقہ تربی ہے گئر ہے پر چھا ہے۔ دوسری جگہ یائیل میں ہے کہ بیدوی بھے
جنم اس نے سوئے کا چھڑا بنایا ہے دیکھتے ہی بنی اسرائیل بکارا مطے کہ بکی وہ معبود ہے جو جسی فرمونیوں کے تظم سے
چھڑا کرایا ہے۔ اسل میں یہ سارے الزامات ہیں جو حضرت ہارون کر لگائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کی کے

الفاظ اور حضرت موگ کی دعائے مففرت کو اس لئے نقل کیا ہے تا کہ سب کومعلوم ہوجائے کہ حضرت ہارون کے یہ جرم ٹیٹل کیا تھا بلکہ سامری نے لوگوں کہ بہکا کر حضرت ہارون کو یہ بس کر دیا تھا اور پوری قوم سامری کے بہکا نے ٹیس آگی تھی حضرت مارون اس سے بری تھے۔

> وَلِمَّاسَكَتَ عَنْ مُوسَى الْفَضَبُ آخَذَ الْأَلْوَاحُ وَفَي نُسْخِيمًا هُدِّي وَرُحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَيُونَ ﴿ وَاخْتَارَهُوسَى قَهْمَ وْسَنْعِهُ نَ رَحُلُارِ لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا آخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبّ لُوَشِئْتَ اهْلَكْهَامُرْتِنْ قَبْلُ وَإِيَّايُّ أَنَّهُ لِكُنَا بِمَافَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَا اللهِ عَلَا لِالْمُتَنَاكُ ثُضِلُ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَانُ انْتَ وَلِينُنَا فَاغْفِرْلِنَا وَانْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَفِرِيْنَ @ وَ النُّتُ لَنَافِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِدَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَائِنَ أُصِيْبُ يِهِ مَنْ اَشَاءُ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٌ ﴿ فَسَا كُنُّهُا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِالْيِتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿

#### رجمه آیت نمبر۱۵۱۶۲۵۱

جب موئ کا غصہ شفدا ہواتو اس نے توریت کی تختیاں اٹھا نمیں جس میں ان لوگوں کے لئے ہدایت اور دعت تھی جوائے پر وردگارے ڈرنے والے ہیں۔ اور موئ نے اپنی تو میں سے ستر لوگوں کو ننتیب کیا تا کہ وہ ہماری مقررہ مدت پر پہنچیں پھر جب ان کو ایک بخت زلز لے بنے آ پکڑا تو موئل نے کہا سے میرے رب اگر آ ب جا ہے تو اس سے پہلے بھی ان کوادر بھے ہلاک کر سکتے تھے کیا آپ ہمیں اس وجہ ہلاک کرتے ہیں کہ ہماری قوم ش سے کچھ لوگوں نے بے وقوئی کے کام کے ہیں۔ یہ سب آپ کی طرف سے ہماری آز ماکش ہے۔ آپ جے چاہیں بھٹکا ویں اور حرک کو چاہیں ہمایت ویدیں آپ ہی ہمارے تھا سے والے ہیں۔ ہمیں معاف کردیجتے ہم پروم سججے اورآپ سب سے بڑھ کرمعاف کرنے والے ہیں۔ اور ہمارے لئے اس دیا ہیں بھی بھلائی کھود بچئے اورآ خرت ہیں بھی۔ بے شک ہم آپ بی کا طرف رجوع کرتے ہیں۔

فرمایا کہ ش اپناعذاب جس کو چاہتا ہوں پہنچا تا ہوں کین میری رصت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اسے میں ان لوگوں کے نام تو ضرور رکھوں گا جو تقو کی اختیار کرتے اور زکو ۃ دیتے ہیں اور وہ لوگ جو ہماری آ چوں میں پرایمان لاتے ہیں۔

#### لغات القرآن آیت نمبر۱۵۲۵ ۱۵۲۲

سَکُتُ ووَهُمْرِگیا یَوْهَبُونُ ووْرَتِیْنِ سَبُعِیْنَ سَرِ اَنْهَایُکُنَا کیاتو بمیں ہلاک کرتا ہے فیشنگ تیری آز باکش ہے آلفافوین بخشورالے آلکٹ کو کے اللہ اللہ کرانے کیاتی کیاتے ہوئی آلفافوین کیاتے ہوئی کا کہا ہے

# تشريخ: آيت نبر١٥٢ تا١٥١

صدیوں کی غلامی اور فرجون سے ظلم وہتم سے نجات کے بعد اللہ نے بنی اسر ائٹل کو خلافت ارشی سپر دکی تھی۔اس خلافت کو چلانے کے لئے جس آئم میں اور آوائیں کی ضرورت تھی وہ اللہ نے قوریت کی شکل میں بتی اسر ائٹل کو عطا کر دیئے تھے۔اس کے ساتھ بتی ایس امیر ممکلت بھی جوہ ان آئمیں وقوائین کی تفصیلات بچھے بھیانے کے لئے خصوص تلم ودانش رکھتا ہوا ورجس کا مسلسل رابطہ الشتعالى ، وچانچياس خلافت ارضى كے لئے صعرت موئى كوكو طور پر بلايا كيا جہاں چاليس دن رات ان كى تعليم و تربيت فر مائى

گل اس تغیم وزیت کے بعد توریت کی تختیاں میر دہوئیں جن پر دیاو آخرت کی افلاح و بهبود کے اصول کیکھے ہوئے تھے۔

جب حضرت ہارون کی معذرت پر حضرت موق کا تم وضعہ دور ہواتو ووا پی نبوت کے کام میں لگ گئے ۔ انہوں نے توریت کی تختیاں اضالیں اوران کی تبلغ شروع کر دی ظاہر ہے کہ تبلغ دین ش کو کی زبر دی تو ہوتی نہیں۔ اللہ تعالی کی ہوایت وی ما نیں گے اوراس کی رحت کے ستحق دی لوگ ہوں گئے جوالشاکا خوف رکھتے ہیں۔

اللَّه كا خوف عام خوف سے فخلف ہے ریمرف خوف ہی خوف نہیں رصت و شفقت كی اميد يں بھی ساتھ ساتھ لگی ہو كی

ا کیسطرف دوز ن کا خوف مشرور ہے تاکہ انسان گناہ سے دک جائے لیکن دومری طرف گناہ گار کے ہاتھ میں آو بہ کا جھیار کی دے دیا گیا ہے تاکہ دہ جنت سے بایوں شہور کیونکہ ماہوی گناہ ہے دیا میں باپ کا خوف اللہ کے خوف کا ایک ادفی سا ممونداور مثال ہے اس میں باپ سے ایک ڈرمجی ہے کہ ڈر کے افتر کھر کا انظام جھی ٹیش سکتا کمر پیرکو پوری امید بھی ہے کہ اگر دو قیک را مون پر مطیط گا اور کی خطا پر شرمندہ وجو گا تو باب کا مجب شاہد کا جائے گا تقوی کی کا لفظ ای کی جھی کی تیم کی انسان م

اللہ تعانی کے مقررکے ہوئے وقت اور مقام پر چینج کے نئی اسرائنل کے متر افراد کا انتجاب کیا گیا۔ یعن مفسر بن کا خیال ہے کہ بندار اس کے سے بیا تھا۔ وہ وہ کی طرف سے خیال ہے کہ بیان کو طور پر بیانے کا مقصد پیر قاکر وہ وہ کی طرف سے اللہ کیا بارگاہ میں اس قصور کی معانی بائنگی ہو ججم سے کی پرسٹن کی صورت میں سرز دہوا ہے۔ بعض مفسر بن کا خیال ہے کر وہ اللہ کے سرخ بین میں ہو تھے کہ ہم کیے مان لیس کہ بیان دیا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے ہیں۔ مفرت موری کے اللہ کی سے مقال میں کہ بیان اللہ کی طرف سے ہیں۔ مفرت موری کے اللہ کی اور کو بیان میں کہ بیان میں کہ بیان موری کہ ہم لیس کی ہوئے جاتے ایک مقبل میں کہ بیان میں کہ بیان اور جو ہم میں مقبل کو اللہ بیان اللہ خود ہمار سے ساتھ کی کہ بیان کی کہ بی

اس گتا فی پرالشکا قبربازل ہوااور شدید زلزلد ساتا کمایا سورة بقر و کے الفاظ میں صاحمتہ کیلی کیا کیا تیز کڑک تھی جس کون کرستر کے ستر لوگ مرکئے ۔ حضرت موٹی نے عوض کیا۔ الحق اگر آپ جا ہے تو ان کواس سے پہلے بھی بلاک کر سکتے تھے۔ ان کو زعر گی دید بینئے ۔ شاید حضرت موٹی کے ذمین میں بید خیال انجراہ موکد کہیں نکی اسرائٹیل ان پر یہ الزام ندلگا دیں کدرموئے سے بنی اسرائٹل کے ستر سردادوں کومردادیا۔ الشرق الی نے معترت موٹی کی دھاسے ان سب کوزندہ کردیا۔

حضرت موکل نے اس موقع پر جودعا کی ہے اس کے دو ہڑ وہیں ۱) اے اللہ ہمارے تصور معاف فر مادے اور ہم پر رحم و کرم فرما۔ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں اپنی فعتوں کے لئے چن لے۔

پہلے جھے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں پر ختاب وعذاب ہوا ہے ان کو صافی ویدی جائے فریایا کہ ہم ان کو زندہ تو کر دیے ہیں لیکن ان کے قصوروں کی معافی کیلئے تین شرطین ہیں (۱) تقو کیا لینی خوف الی (۲) رَکوٰۃ کی ادائیگل (۳) آیا ہے الی پرایمان

دوسرے مصے کا مطلب ہیے کہ میں اس دنیا شی اور آخرت میں ہر طرح کی کامیابیاں عطافر مادیجے اورا پی تمام خشوں کے لئے امادا استخاب کر لیجئے۔

اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اس کا مطلب سے ہے کہ بندوں سے اللہ کا سلوک سرامر تم وکرم اور شفقت دمجیت کی بنیاد پر تائم ہے سزاان کو دی جاتی ہے جو گنا ہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف نہیں پلیٹے لیخی تو بہ فہیں کرتے۔

> ٱكَذِيْنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبَى الْأَرْقَى الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُونًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرِيةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَأْمُوهُمْ بِالْمَعُرُونِ وَيَنْهٰهُ مُوعَنِ الْمُنْكَرِوَ يُحِلُّ لَهُمُ الطّيِّبْتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِينَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إصْرَهُمُ وَالْكَفْلُ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ وْ فَالَّذِيْنَ امَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَالَّذِينَ ٱنْزِلَ مَعَةَ ﴿ أُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ قُلْ يَاكِنُهُا النَّاسُ إِنَّ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعَا إِلَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمْوٰتِ وَالْكِنْرِضْ لِكَالِلهُ إِلَّاهُو يُحْي وَيُمِينَتُ ۖ فَالْمِنْوُا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْأُرْجِيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكُلِمْتِهِ وَاتَّبِعُونُهُ لَعَلَّكُمُّ تَهُتَدُونَ

> > 268

## ترجمه: آیت نمبر عدا تا ۱۵۸

## لغات القرآن آيت نمبر ١٥٨٥ تا١٥٨

| وہ پاتے ہیں                  | يَجِدُونَ   |
|------------------------------|-------------|
| لكيها بهوا                   | مَكْتُوب    |
| حلال كرتا ہے                 | يَحِلُ      |
| حرام کرتا ہے                 | يُحَرِّمُ   |
| گندی چیزیں                   | آلُخَبِيْثُ |
| اتارتاب                      | يَضَعُ      |
| B, 4.                        | إصُوْ       |
| بیزیاں۔قید یوں کی بیزیاں     | آلاَعُللُ   |
| انہوں نے عزت وتعظیم کی       | عَزُّرُوا   |
| انہوں نے مدد کی              | نَصَرُوا    |
| ان پڑھ۔جس نے کسی سے نہ پڑھا، | آلأمِّئ     |
|                              |             |

## تشريح: آيت نمبر ١٥٨٥ تا١٥٨

میں کا میں میں معشرت موٹی کی دعا کے جواب ش اللہ نے ارشاد فر مایا تھا کد میر کی رحمت شفقت اور کرم ہر چیز پر تھایا ہوا ہے ش اسپنے رم وکرم کوان کے مصے ش ڈال دول گا جو

(۱) تقو کی رکھتے ہیں۔

(۲)ز کو ة ديتے ہيں۔

صورہ موسد سال در سے الد طرح سے سے بیٹ کا تادیا تھا کہ آپ ہا کا جا کا اگر انجوا کرویت و انسان کا کیا گیا گیا۔ شاختیں درگی تخیس ان کو تر ان کریم نے اس جگر جرایا ہے۔ سب سے بوئی شناخت اس رسول تجی ای ( بیٹھ کا کی کہ دہ ''ای' ہوگا تعذی پڑھا کھانے ہوگا ہے۔ اس سے سالے السلام سے لے حضرت میسی تک مجتنہ تجی اور رسول آئے ہیں وہ سب سے سب بی امرا شکل سے تھے۔ ان کے مراجب علم فضل اور مراجب کمالات کے کیا کہنا۔ اس کی وجہ سے بعود ہوں بیس ایک شاص محمد شاور خرور بیدا ہوگیا تھا وہ بی اسامی سمیت تمام فیر میدود ہوں کو ''ابیون' (جائل اس ان پڑھ ) کہا کرتے تھے۔ وہ طور سے طور پر تجی محرم میلائی کو ان کا میں اس ایک اس سے تمام فیر میدود ہوں کو ''ابیون' (جائل ان پڑھ ) کہا کرتے تھے۔ وہ طور سے طور پر تجی محرم میلائی کو ان کالی اور ان پڑھ'' کہتے تھے۔ لیکن تر آن کر کم نے حضورا کرم ہوگائی کو'' تجی انگی' کہر کران انتقاؤ مطلبت دیدی ۲) فی کا ای ہونااس کی نیوت کی پیچان بھی ہے۔ دویہ ہے کہ نی دنیادالوں کے اعتبارے'' ای' ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں اس کا استاد کوئی نیسی ہوتا بلکہ دواللہ ہے۔

یہ بات یاد رکھنے ک ہے کہ بی گر دنیا ہم کسی کا شاگر دہوگا تو دہ بی ٹیس ہوسکتا کیونکد استاد کا مقام شاگر دہے ہیشہ او نچار بتاہے جب کہ جس زمان ش کی ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کرکوئی عالم ٹیس ہوتا۔ دوسب کا مصلم ہوتا ہے اس کا سوائے اللہ سکوئی مطلم ٹیس ہوتا سمان قرآن کرکم پڑھ جائے تا ہے کہ برطیہ بیل سلے گا کہ برمی کواللہ نے خواقعیم دی البذاد نیا کے لحاظ ہے نجی الی ہوتا ہے لیکن اللہ کی شاگر دی کی وجہ سے وہ قام مطلم میں کے اس معلم ہوتا ہے اس بات کو تی کریم بھاتھ نے بوں بیان فرمایا ہے کہ

"إنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا"..... مِن معلم بنا كر بعيجا كما مول

(۱) ہمارے زمانہ کے بعض جابوں نے کہا کہ ایک نبی جو ساری دنیا کا معلم ہوتا ہے وہ خود جامل کیے ہوسکتا ہے۔ چراس تصورکوقائم کر کے انہوں نے طرح طرح کی تاویلیس کی ہیں۔۔۔۔۔۔ بیس مجتنا ہوں آگروہ اس تشرح کا کو پڑھالیں جو میں نے عرض کی ہے توانق مالندان کو 'ائی' کے لفظ ہے نہ الجھنے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہے جاتا دیلیس کرنے کی۔

(۲) دومری پیجان بیدے کد صدیوں سے ان کاذکر مبادک برآ سائی کتاب میں موجود ہے۔
 (۳) تیمری پیجان بید کے کدوہ نی ای (ﷺ) بر معروف کا حکم دیے ہیں اور برحکر ہے لوگوں کو بیجائے ہیں اور منح

معروف ومنكر كے معنی بھی ملاحظہ فر مالیجئے:

معروف وہ کام ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے اور اس کے رسول نے تھم دیا ہو۔ جوعرف عام میں نیکی کے ساتھ جانا پہچانا جا تا ہو۔ اور شکر کے متنی ''اپنی' ''کتنی جود میں وٹر لیدے کے حزائ سے مختلف ہودہ کام مضاوگ بھی برا تھتے ہوں۔ امر بالمعروف اور کمی کا اُسکنر لینی'' ہرا تھی بات کا تھم دینا اور ہر کنا ووظا کی بات سے روک دینا ہر فیٹیم کر تعلیم وکتلے کا

( م ) بچتی بیجیان میہ ہے کہ وہ پڑ وں کوحلال اور ناپاک چیز وں کوترام بنا کمیں سے طیبات یعنی وہ چیز میں طال میں جنمین اللہ نے پاک قرار دیا ہے۔ای طرح وہ چیز ہیں جنمین عقل سلیم اور ڈوق سلیم قبول کرے جو محت و تدری بشرافت اور عزت سے منائی نہ ہوں۔

خبائث ۔ یعنی وہ چزیں جنہیں اللہ نے ناپاک اورنا پہندیدہ قرار دیا ہے خنی طور پر تمام وہ چزیں جنہیں ذوق سلیم اورخیر گوارانہ کرے جومحت شراخت اورمزت کے منافی ہیں۔ ۔

طیبات اور خبائث یش ساری چزین شال مین کهانا، پیناملهاس، رسیس، در دید معاش، طریقه سیاست و حکومت، گھریلو اور سابی انعلقات طریقه تجارت ،طریقه سلو دیگ و خیرو ۔ (۵) پانچ یں پچپان ہیے کہ وہ نی ای ﷺ ان کو کس کو جو ختیوں اور بے جابند شوں میں جکڑے ہوئے ہیں وہ ان سان کو آزاد کا دلا کس گے۔

خشار رسول الله تلك كي لا في بود كي شريعت ميں وہ سارى چيزيں طال كردى گئيں جو خما اسرائيل پر بطور مزاحرام كردى گئ خميں يا جن چيزول كوانمپوں نے خود اسپيغ او برحرام كرليا قا۔

ان آیات میں نجوار کر مظافتہ کی سے پانی گئی تین نہائی گئی تیں۔ان میں پہلی دو پیچا نیس حضورا کرم مظافتہ کی شخصیت کے متعلق میں اور بقیہ پچھا نیس آپ کی شرکیعت کے متعلق میں۔ان پارٹی علامتوں اور پچھا نوں کے بعد جوبات آخر میں فرمائی گئی ہے وہ ان تمام یا توں کا خلاصہ ہے۔

فرمایا گیا که:

و ہی لوگ فلاس وکا میابی حاصل کرنے والے ہیں جو ہمارے نبی ای کے رائے کو اختیار کریں گے۔ان کے ساتھ ل کر کامیا لی تک پنچیس گے اور بھی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں جو اس نور کی (وئی جلی اور ٹی فخی) کی تا بعداری کریں گے جوان کے اوپر تازل کیا گیا ہے اوران کے ساتھ جیجا گیا ہے۔

اور آخر میں نی کریم ﷺ کی زبان مبارک ہے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو بیہ تایا گیا ہے کہ ہر نی اور رسول رسول جو تشریف لائے در کی نہ کی خاص در مان کے گئے اور علاقے کے لئے اور علاقے کے لئے تشریف ان کے خاص واللہ کا اللہ کا مان کہ عمل اللہ کا موات کا خالق و مالکہ جوں اور تم سب کی طرف بجیبا گیا ہوں۔ اس اللہ کی طرف سے جو تمام آ سانوں اور زیشن اور پوری کا نکات کا خالق و مالکہ ہے۔ زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے۔ را اور اللہ کی ایم اور اللہ کی ان کا موال کی ایم اللہ کی ایمان لا کا جو خود محمی اللہ اور اس کے تمام احکامات پر ایمان رکھتے ہیں اور ان تی کی بیروی کروتا کہتم ہم ایت حاصل کرسکو۔

اب آپ کی نبوت درسالت قیامت تک کیلئے ہے۔ آپ کے بعد نہ کوئی نجی آئے گاندر سول۔ آپ کے بعد نبوت کا جو بھی دعوئی کرتا ہے دہ باطل ہے ادرالیا فخص آپ کی ذات اور عظمت کا مشکر ہے۔

> وَمِنْ قَوْمِ مُوْسَى اُمِّنَةً يَهُدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُوْنَ ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ اثْنَتَى عَشْنَ ۖ اسْبَاطًا اُمَمَّا وُاوَحَيْنَا إِلَّ مُوْسَى إِذِ اسْتَسَقْمُهُ قَوْمُهُ آنِ اصْرِبْ نِعِصَاكَ الْحَجَرُ فَانْبُجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا ﴿ قَدْعَلِمَ حُـُلُ

أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مُوْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ وَانْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوٰىُ كُلُوْا مِنْ كَلِيْلِتِ مَا رَزَةُ لُكُوْ وَمَاظَلُمُوْنَا وَلِكِنْ كَانُوْا الْفُسَهُمُ يُظْلِمُونَ ۞

#### ترجمه: آيت نمبر ۱۵۹ تا ۱۲۰

اورموینیٰ کی تو م میں ہے ایک جماعت ایس بھی تھی جو سپائی کا راستہ دکھاتی اور وہ اس کے مطابق انسان کرتی تھی۔

ورہم نے ان (بن اسرائی) کو بارہ خاندانوں اور بزی جماعتوں بیں تقییم کردیا تھا اور جب موئل نے (صحرائے بینا میں) اپن قوم کے لئے پائی ما نگا تو ہم نے موئل کی طرف وقی کی کہ اے موٹل اپنی انٹھی کو پھڑ پر مارد پیراس ہے بارہ چشتے پھوٹ نکلے تمام لوگوں نے اپنے اپنے پینے کی جگہ کو پہپان ایا۔ اور ہم نے ان پر بادل کا سابیہ کردیا۔ اور ہم نے ان پر "من وسلونگ' تا تارا (اور کہا کہ ) وہ تمام چیز میں جو حال اور پاکیزہ ہیں ان کو کھا کئے .....اور ہم نے ان پر ظام ٹیس کیا بکہ انہوں نے خودا ہے نفوں برظام کیا۔

#### لغات القرآن آیت نبر۱۵۹ ۱۲۰۲۱

يَعْدِلُونَ ووانساف کرتے ہيں۔ برابرکرتے ہيں اَفْتَكُنَّ عَشَرَةً باره إِنْتَنَى عَشَرَةً (سِبُطْ)۔ واوا کی اولادیں اَسْبَاطُ (سِبُطْ)۔ واوا کی اولادیں اِنْجَسَتُ اِبْدِلُکُو بریہ لِکلے اِنْبَجَسَتُ بہدلِکلے

قال الملأ ٩

عین چشہ انکاس اوگ مَشْرَبُ پینے کی جگہ کھاٹ طَلْلَنَا ہم نے سامیر کردیا الْفَمَامُ بادل آلفہ اُر السُلُهٔ می من وسلوی (روڈ) اورگوشت)

المعن والمسلوبي كن وسلوبي (روي اور يوشت. تُحكُوُّا كَعَادُ مَا ظُلْهُوُنَا بِهِمِ نِے ان رِظْلِوْنِيسِ كما

تشریخ آیت نمبر۱۵۹ تا۱۲۰

274

لئے شہری زندگی اوراس کی راحتوں کوحرام کردیا گیا۔

صحرائے مینا کا وہ مقام جہاں ان کو جالیس سال تک کے لئے مارے مارے پھرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا تھا اس کو میدان تیر کتے ہیں۔بددن بحراس صحرائی زندگی ہے لگئے کے لئے رائے تلاش کرتے ،تھک کرسوجاتے اور پیر بچھتے کہ ہم اس رائے کے قریب بیٹنج بچکے ہیں جہاں ہے اس میدان سے لکلنا آسان ہوگالیکن جب وہ سوکراٹھتے تو ہرضج وہ وہیں ہوتے تھے جہاں ہے علے تھا ہے نبی کے بغیران کوہ راستانو ندل سکا جے وہ برسوں سے تلاش کررہے تھے مگر جب بھی وہ اپنے نبی حضرت موکّ ہے کسی نعت کی فر ماکش کرتے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا تھا۔ چنانجہ انہوں نے حضرت موٹی ہے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا سیجیح کہوہ ہمیں یانی عطافر مادے حضرت موکل نے دعا کی۔ارشاد ہوا کہ موکی اینے عصاکو پھر پر ماریے موکل نے ایک مخصوص پھر پرعصا کو مارا تواس ہے بارہ چشے بھوٹ نکلے ،کھانے کو مانگا تواللہ نے ان کواس صحرامیں من وسلویٰ ،عطافر مادیا۔ کہنے لگے کہ ہم صحرا کی دھوپ ہے جھلنے لگے ہیں حضرت موٹل نے دعا کی توان پر بادل کا سابیہ ہوگیا، جہاں وہ جاتے بادل ساتھ ساتھ سابیہ کئے ہوئے ہوتا۔ اگر خور کیا جائے تو انسان کی بنیا دک ضروریات میں تین ہی چیزیں اہم ہیں کھانا ، یانی اور جیت اور پہتیوں چیزیں اللہ نے اس صحرا میں عطا فرمانے کے بعداس اصول کو بتادیا کداللہ وساکل کا تتاج نہیں ہے وہ جب جاس جہاں جاہے جیسے جاہے ہر چیز اپنے بندول تک پہنچا دینے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔اگر بنی اسرائیل کھانے پینے اور سابیہ کے علاوہ اللہ سے ہدایت بھی مائلتے تو وہ ان کول سکتی تھی کین انہوں نے جب بھی مانگا دنیا ہی کو مانگا اگر وہ آخرت کی کامیا لی مانگ لیتے تو ارحم الراحمین ان کو دنیا و آخرت سب ہی کچھ دید بتا۔ بیانسان کی سب سے بوی بھول ہے کہ وہ ہروقت دنیا ہی مانگار ہتا ہے۔اگروہ آخرت بھی مانگے تو اس کو آخرت اوراس کی ابدی راحتیں بھی نصیب ہوسکتی ہیں ۔اس لئے اہل ایمان کو مددعاسکھائی گئی ہے کہ''اے ہمارے رب ہماری د نابھی اچھی کردے اور ارى آخرت بھى اچھى كرد اور جميں جہنم كى آگ سے بياليج گا"

آج جہاری دھا کیں بھی دنیا تھنے تک محدود ہو کررہ گئی ہیں اور برخض کی دعاد نیا کی فلا آج بہود تک محدود ہو کررہ گئی ہے کیتا اللی ایمان جب بھی اللہ ہے ما تھتے ہیں تو وہ سب ہے پہلے آخر ہے کا میا لیا اور بھر دنیا کی المجنوں ہے جہائے آخر ہے کا میرانی اور بھر دنیا کی المجنوں ہے جہائے آخر ہے کا میرانی اور بھر دنیا کی المجنوں ہو کہ اور خواست کر سے ہیں۔ اللہ ایمانی کو دو اپنے تیٹی اور ان کی آخر ہیں کا کا میران کرتا ہے۔ نی اسرائیل کی بید بہو الکی ہو ہیں سمال تک اس مراکو پھٹنے کے بعد جب وہ شہری نو تو ہواں تھی اپنے مرازی کی خرابی کا اظہار کرنے گئے عاجزی کی بجائے جہ اس کہ تعدیل اور قب سے بجائے ہے کہ اس کہ تعدیل کو تعدیل کو تعدیل کی اس کا تعدیل کو تعدیل کی ہو سے اس کہ تعدیل کو تعدیل کے تعدیل کو تعدیل ک

لرتے بلکاوگ ہی این نفوں پرظلم کرتے ہیں۔اللہ تواپنے بندوں پر بہت مہر بان ہے۔

وَإِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ وَقُولُوا حِطّةٌ قَادُخُلُوا الْبَابِ سُجَّدًا نَّغُفِرْ لَكُمْ خَطِيْكُ تِكُمْ شَلَانِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُ مُرْقَوْلًا غَيْرَالَذِيْ قِيْلَ لَهُمُمْ فَارُسَلْنَا عَلَيْهِ مُرِيْجُزًا قِنَ السَّمَا وِبِمَاكَانُوا يُظْلِمُونَ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبرا۲۱ تا ۱۲۲

اور جب ان ہے کہا گیا کتم ہی تھی میں آبادہ وہا کہ اور اس میں جہاں ہے چاہوکھا کاور پیواور پیکوکہ ہمارے گناہ معاف ہوں اور دروازے میں چھنے جھنے داخل ہونا تو ہم تبہاری خطا کو لکو معاف کردیں گے اور بہت جلدہم کیک کا م کرنے والوں کے اجمہ میں اضافہ کردیں گے۔ چھران میں ہے جو خالم تھے انہوں نے اس بات کو بدل ڈالا جوان ہے نہ کی گئی تھی چھرہم نے ان پرآسمان سے عذاب چیجا کیونکہ وظلم کرنے والے تھے۔

#### لغات القرآن آية نبرادا ١٩٢٢

(276

# تشريح أيت نبراا اتا ١٢

آپ نے اس سے پہلے کی آیات میں یہ بڑھ لیا ہے کہ بنی اسرائیل جنہیں حضرت پوسٹ کے دور میں بہت عروج حاصل ہوااورمصر کے اہم مقامات پر بنی اسرائیل آباد ہو گئے تھے لیکن حضرت پوسٹ کے انقال کے بعد آل فرعون نے مصر کی سلطنت پر قبضه کرلیااور بنی اسرائیل کوذلیل دخوار کرنے میں انہوں نے کوئی سراٹھا نہ رکھی۔اس قوم کی ذلت دخواری جب انتہا کو پینچ گئی تو اللد تعالی نے قوم نی اسرائیل کی ہدایت کے لئے حضرت موٹی کو بھیجا جنہوں نے اس قوم کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی کہ قومیں جب این زندگی کا مقصد کھیٹیٹی ہیں تو پھران کی کوئی قدرو قیت نہیں رہتی ۔اورتوموں کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ بہ مقصدالله تعالیٰ کی فرماں برداری اختیار کر کے اس کے دین کی سر بلندی کے لئے مرشنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے قوم بنی اسرائیل اس ہات کو بچھ گی اوراس نے فرعون جیسی طاقت ہے تکرانے کاعزم کرلیا اور پھر بیہوا کہ حضرت موٹل کے ساتھ بہ قوم جن کی تعداد لا کھوں تک پہنچتی ہے راتوں رات مصر سے نکل گئی۔ جب کوئی قوم اللہ کی رضا وخوشنو دی کے لئے اپنے گھروں سے فکل پڑتی ہے تو پھر ز میں وآ سان کی ہر چیزان کی معاون بن جایا کرتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کوسمندر کے دوسرے کنارے براس طرح پہنجادیا کة مندر بھی راسته دینے برمجبور ہو گیالیکن جب فرعون ان سمندری راستوں میں داخل ہوا تو وہی یا فی اس بطرح آپس میں مل گیا کہ فرعون اوراس کالشکر ای سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔اس طرح بنی اسرائیل کی ایک بہت بزے دعمن سے جان چھوٹ گئی۔صحرائے بیناسے گذرتے ہوئے اللہ نے ان لاکھوں بنی اسرائیل کوایک ایباا تظام عطافر مایا کہان کی بارہ جماعتیں بنا کران سر ایک ایک مگراں بنادیا گیا تا کہ اینے معاملات زندگی میں ہر تکلیف ہے محفوظ رہیں۔ان کو زندگی گذارنے کے لئے توریت جیسی کتاب دی گئی جس میں وہ تمام آئین وقوانین دیئے گئے تھے جن کی روثنی میں وہ زندگی کے تاریک راستوں میں آسانی ہے چل سکتے تھے۔ گروہ اللہ کے دین کوانیانے کے بجائے گھرایک دفعہ اللہ کی نافر ہانی کے راہتے پر چل پڑے۔ جب ان ہے کہا گیا کہوہ ملک شام کو جہاد کر کے فتح کریں تو اس قوم کی قوت وطاقت ہے اتنے مرعوب ہو گئے کہ انہوں نے نہصرف جہاد ہے اٹکار کر دیا بلکہ گستاخی کی انتہا کرتے ہوئے یہاں تک کہدا تھے کہا ہے موٹی اگر تہیں جہاد کرنے کا ایسا ہی شوق ہے تو تم اورتبہارامعبوداس قوم ہے جا کر جہاد کرلو( ہم تو یہاں بیٹھے ہیں جب فتح حاصل ہوجائے تو ہمیں بتا دینا ہم آ کراس پر قبضہ کرلیں گے )..... بہاتنی بوی نافر مانی تھی جس کی سزا ضروری تھی چنانجے ان کواس گتاخی کی سزامیدی گئی کہ وہی ملک جواد نی می جدوجہد کے بعد حاصل ہوسکتا تھاوہ ان ہے جاکیس سال کے لئے دورکردیا گیااور صحرائے بینامیں ان کواس طرح بھٹکا دیا گیا کدوہ ہرروز صبح سے شام تک نگلنے کاراستہ تلاش کرتے مگر جب الگے دن سوکرا مُصتے تو بدد کھ کر حیران رہ جاتے کہ گذشتہ مج کو وہ جہاں سے جلے تھے وہ پھرو ہیں ہر ہیں۔اس طرح چالیس سال تک وہ ای' میدان تین' میں سرگرواں رہے۔حضرت موٹی اور حضرت ہارون ان کو سمجھاتے رہے لیکن یہ بات ان کی مجھ میں نہیں آتی تھی کہ جب نی موجود ہیں توان کے بغیر زندگی کی منزل کیے مل سکتی ہے لیکن وہ اینے زعم اور محمنیڈ میں یہی سجھتے

رہے کہ ہم فودی راستہ طاق کرلیں گے۔ای دوران حضرت موئی کی دھا کو سے اللہ نے ان کواس بیابان محواہی پینے کے لئے پانی کھانے کہتے تعدون واللہ معنوں کے ساتھ میں استہ طاق کیا ہے۔ اس دھان ہوا ہے کہتے اس کوالینا کو ساتھ کیا ہے۔ اس محوالوردئ کی اس محالوردئ کی اس محالوردئ کی اس محالوردئ کی اس محالوردئ کی محالات کی عافر ایک کا عادات کا معرف کا اس محدولوردئ کی عادات کی جدائے گا اس محالوردئ کی محالات کے جدائے گا اس کا محالات کے جدائے گا اس کے بعد قوم ہے گا جس سے تم پالیس سال بھے محرول مدی محالات کے جدائی محدول موجول کے محالات کے جدائی محدول محدول محدول کے محالات کے جدائی محدول محدول

نی امرائیل کی زندگ سے بیاب بالکل واضح ہے کہا گردوائیڈ ہی کا کہا نے اطلاعت کرتے تو جس اللہ خصوائیں کھا اور اللہ خصوائیں اللہ نے محالیا کہ اور مالیہ علاکہ علام ایت اعتبار کرتے تو اللہ ان کو اس سے بھی نزیاد موالی تا تعلق کر کہ بھی کہ سے اس کے اس کے اس کے اور اللہ کی عمر گذاری کا طریقہ اعتبار کرتے تو اللہ ان کو اس سے بھی نزیاد کی اور اللہ کی اس اس کے دو مری بات سے بھی کہ خی امرائیل چیا ہی مرائیل و بیس مال تک محرات نظیح کا راستہ تا اُس کرتے رہے گردوہ میں کو جہال سے جل کر شام کو چینے تھے اگر دو اپنی مرضی کے بجائے حضرت موٹی کی بات مان لیتے اور شکر کا راستہ اعتبار کر لیتے تو ایک دون میں اس کو میں ان کو جمہ کی دون کے میں ان کو جمہ کی بات مان کے بھی کہ اس کو میں اس کو میں ان کو جمہ کی دون کے میں کو میک کی بات کی طرح کے بیان کو میل کے دور میں دونیا کے موس کے مطابق کی طرح ہو جائے کے دور میں دونیا کے احد میں دونیا کے احد میں دونیا کے احد میں دونیا کے احد میں اس کو احد جان سے چلے تھے والی کی تاری کہ تاہم کو رہیں۔

دومرے بیکر جب ہمیں تنظین اور پر بٹانیوں کے بعدراحت ادر سکون ملاہ تق ہم ایے بدمست ہوجاتے ہیں کہ ہمیں آ خرت اوراس پر چلنے والے برے گلتے ہیں کیا ہم اس کنیہ میں وکچے کر بید معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کتیہ میں ہمیں اپنائشس اقد نظر ٹیس آ رہا ہے۔اگر ہمیں بنی امرائیل جیسا محمول ہوتو اللہ ہے تو برگر کی چاہے اور ٹی گرم جھاتھ کے واس اطاعت و محبت سے وابنظی اختیار کرکے اپنی و نیااور آخرت کے معالمے کو درست کر لینا چاہئے۔ بھرالیانہ ہوکرز ندگی میں فرصت کمل شدرہے۔ وَسُكُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّيِّ كَانَتُ كَانَتُ كَانِتُ مَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعُدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيْهِمْ حَلَيَا لَهُمُ يَوْمُ سَيْتِهِمْ شُرَعًا وَ يَوْمُ لَا يَسْبُونَ لاَ حَلَيَ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ

# ترجمه: آیت نبر۱۱۳ تا ۱۲۱

بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا جس میں وہ نافر مانی کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان ہاتوں سے نافر مانی کی جن سے منع کیا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہتم بدترین بندر بن جاؤ۔

لغات القرآن آيت نمبر ١٩٦٢ تا١٧١

إشتك لو چھ

سمندر کا کنار ه حَاضِرَةُ الْبَحُو

وہ حدے آگے برجے ہیں يَعُدُوْ نَ ألسنت

ہفتہ۔ سنیج

(ځۇت )\_محيلال جيُتَانُّ

(شَادِ عُ) کھلم کھلا۔ (چوڑی سڑک کوشارع کہتے ہیں) لا يَسْبِتُوْنَ وہ ہفتہ کے دن میں نہ ہوتے

تم کیول نفیحت کرتے ہو؟ لِمَ تَعِظُونَ

مَعُذِرَةً عذراورمعذرت کے لئر

> وہ بھول گئے نَسُهُ ا

برا\_بدترين

انہوں نے نافر مانی کی عَتُوا

تم ہوجاؤ

ە قِرَدَة بندر ذليل وخوار

بن اسرائیل کی زندگی کے مخلف پہلووں کا ذکر فر مایا جار ہاہے ای میں سے بیاب واقعہ ہے جوانیس ایلہ کے مقام پر پیش آیا..... واقعه بیر قاکه بنی اسرائیل کا ایک قبیله جوایله میں آ بادتھا اوران کا گذر بسر مجھیلیوں پرتھا۔ اس قوم کو آ زیانے کے لئے کہا گیا کہ

جب ان کوان کے ہی ہہتاتے کہ دیکھوا گرتم نے اندگی ناقر بائی نہ چھوڈی اورائ طرح تم تا ویلیس کر کرے اندگو ناراض کرتے دیے قو تم پر غذاب آجائے گا اور تم اس سرائے بچک نہ کوگے۔ وہ کہتے کہ جس ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ جب جسیں میٹین ہے کہ ہم پر غذاب آجائے گا تو چھرتی میں تصحیحیں کیوں کرتے ہو۔ ان کا جواب یہ ہوت کہ ہم محض اس لئے کہ رہ ہم کی کرا اند کے ہاں جا کر اس کی معذرت تو کرلیں ہے کہ اے اندہم نے تو ان کو اچی طرح سجمایا تھا گرید مائے کے لئے تیار می نہ تنے اللہ تعالیٰ کا میدوعدہ ہے کہ وہ لوگ جو تھیجت کا حق اوا کرتے ہیں ان کوئیا ہے گئے ہے اور جولوگ ناقر بائی کرنے والے ہیں ان کوئیا ہے۔ شعرید ترین عذاب دیاجا تا ہے۔

چنانچیاللہ نے ہفتہ کے دن نافر مانی کرنے والوں کوعبرت ناک سزادی اورجنہوں نے نصیحت کا حق ادا کردیا تھا اللہ نے ان کونجات مطافر مادی اور باتی ساری تو مکو بشررینا کر ہلاک کردیا۔

ان آیات کا خلاصہ بیہ

ا) جس قوم كوكس چيز سے آز مايا جائے اور وہ اس ميں ناكام ہوجائے تو اس پرسز اضرور ملتى ہے۔

- ۔ جولوگ گناہ کرتے ہوئے اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں تو ان کو بھی نہ بھی تو ہی تو بٹی ش باتی ہے لین جوابے گنا ہول کو کرنے میں مختلف ناویلیس کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیلتے ہیں وہ اللہ کے مقواب میں بن کا سکتا اوران کو تھریک بھی تو نیٹن ملتی ہے۔
- ۳) دولوگ جن کوانلہ نے تھیجت کرنے کی تو نیتن عطافر ہائی ہے اگر وہ اس فریفنہ کوادا کرتے رہے اور تھیجت کرتے رہے اور سننے والوں نے تھیجت حاصل نہ کی تو کم از کم اللہ کے ہاں وہ لوگ اس بات پر معذرت تو کر سکتے ہیں کہ ہم نے سمجما اگر وہ دستھے۔
- ۳) جب الله کی نافر مانی حد سے بڑھ وہاتی ہے تو بھراللہ تعالی مختلف شکلوں میں اپناعذاب مساطر کرویتا ہے یہاں تک کہ دواپنے نافر مانوں کو ترف انسانیت سے محروم کر کے وانور دول کی شکل اور مزان میں ڈھال دیتا ہے۔

اللّٰہ تعالیٰ بمیں نافر مانی سے تفوظ فرمائے اور تیکیاں کرنے اور تیکیوں کو پھیلانے کی آو نیق عطا فرمائے اور برے انجام سے تحفوظ فرمائے ''ہمیں''

وَإِذْ تَاذَّنَ رَبُّكَ لَيَبُعَثَنَّ عَلَيْهِمُ إِلَى لَيُعَمَّلُ عَلَيْهِمُ إِلَى يَعُمُ اللَّهُ مَنْ يَعُومُ الْمَعْدَابِ إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيْعُ الْمِقَابِ وَلِنَّهُ وَلِنَّكُ لَسَرِيْعُ الْمِقَابِ وَلِنَّهُ وَلِنَّا فَهُو لَوْكَ وَيَتَعُمُ فَي الْأَرْضِ أَكُمُا وَلَمَ اللَّمِ الْمُعَلِّمُ وَلَيْكُو وَتَطَعْلُهُ مِنْ فَي الْكَرْضِ أَكُمُ الْمُعْمُولُونَ فَلِكَ وَبَكُونُهُ مُو إِلْحَسَنْتِ وَلَيْكُونُ اللَّهِ اللَّهُ وَيُوجِعُونَ ﴿ وَلَكُ وَبَكُونُهُ مُو اللَّيْلِ الْمُسَنَّتِ وَالسَّيِّ اللَّهِ الْمُلْمُونُ وَيُوجِعُونَ ﴿ وَالسَّيِّ اللَّهِ الْمُلْكُونُ وَيُوجِعُونَ ﴿ وَالسَّيِّ اللَّهِ الْمُلْكُونُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقُولُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِمُ اللْمُنْ اللَّلْمُ اللَّلِي الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْعُلُولُ اللْمُنْ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْم

#### رجمه: آیت نمبر ۲۲۱ تا ۱۹۸

اور یادکروجب آپ کے رب نے ہیات جادی تھی کہ دہ (ان بہود پر) قیامت تک ایے لوگوں کہ مالیا کہ تاریخ جوان کو بیٹر تی سرنا کی ویتے رہیں گے۔ یہ شک آپ کا اس بہت جلد مرز ادینے والا ہے۔ اور ہم نے ان کو مرز البھی ہے۔ اور ہم نے ان کو رفت اس کی اس کے اس کی میٹر کی میٹر کی میٹر کی کی گئی ہی ہیں اور دوسرے تم کے لوگ بھی ہیں ہم ان کو آزماتے رہے بھی بیش وعشرت سے اور کمجی تکلیفوں اور آتوں سے کہ شاید واللہ کی کم فی لیٹ کی کی بیش وی اور کمجی تکلیفوں اور آتوں سے کہ شاید وہ اللہ کی کم فی لیٹ آئیں ہیں۔

## لغات القرآن آيت نبر ١٩٨٥١٦٨١١

تَأَذُّنَ اطلاحُ دی خَبِردی لَیْتَعَنَّ البت و هضرور بیجی گا سَرِیْعُ الْعِقَابِ جلاعذاب دیے والا قطَّعْنَ جم نے ان کو منتثر کر دیا دُوْنَ ذٰلِکَ اس کے علاوہ بَلُونَا ہم نے آز مایا الْحَسَنَاتُ (اَلْحَسَنَةُ) دیکیاں

(اَلسِّينَةُ)\_برايُإل

اَلسَّيْنَاتُ

# تشريح آيت نمبر ١٦٧ تا ١٨٨

یہ ان دوظلیم سزا دّن کا ذکر ہے جو نئی اسرائیل کوای دنیا میں دی گئی ہیں بیسزا کیں ان کوا چا بکٹے ٹییں دی گئیں بلکہ انبیاء کرام کے ذریعے معدیوں پہلے ان دکھا تھے رہا گیا تھا۔

- ا) کہلی سزا تو ہے ہے کہ راتق دیا تک قوم نمی اسرائنل پر ایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے جوانییں شدید ترین اذیتیں اور تکلیفیں دیتے رہیں گے۔
- ۲) دوسری سزایہ ہے کہ ان کاستقل کو کی وٹن نہ ہوگا۔ وہ بمیشہ خلف مکوں ٹیں منتشر رہیں گے یعنی ان کی کو کی اجما کی طاقت نہ ہوگی۔ بمیشہ دوسروں کے سہارے زندہ رہیں گے۔

تاریخ محواہ ہے کہ بخت تھرے لے کر ہظر اور اسٹالن تک صدیوں سے یہودی مقبور بھکم اور مفضوب رہے ہیں۔ ہزاروں سال سے آج تک ان کی کوئ سیاس طاقت شدین مجل اور جب بھی تی ہے وان کے بیٹجے سے ڈین کھنچی گا گئی ہے۔

یہ جوآ جکلء بوں کے سنے رفلسطین میں بڑی طاقتوں کے تحت اسرائیلی ریاست بنادی گئی ہےاس کے پس ردہ روی کیونسٹوںاورامر کی عیسائیوں کا ہاتھ ہےان ہی کی سازش ہے وہ فلسطین کی بستیوں میں لاکر بسائے گئے ہیں۔ان ہی کی مالی اور غذائی امداد پروہ زندہ ہیں ان ہی کے پینشے ہوئے اسلحہ جات بروہ ساری دنیا پیش غنڈہ گردی کررہے ہیں ان ہی کی سیاس میں الاقوامی پالیسیوں کے تحت دوئم پر وُشطر خج ہے ہوئے ہیں۔انہوں نے لبنان اور دوسر پے ملکوں میں جو کچھے کیا وہ امریکہ برطانیہ اور روس کے گھ جوڑ ہے کیا ہے۔ جب مصر کے انوار البادات نے ۱۹۷۳ء میں فلسطین برحملہ کیاتو چند ہفتوں میں بنی اسرائیل کے تھکے چھوٹ گئے اوران کواپناو جو دخطرہ میں نظر آ نے لگا۔ یہاں تک کہ " مجھے بحا دُ کاس خ نعرہ لگا دیا گیا" روس اورامریکہ دونو ں امداد کو دوڑیڑے اب جو چندلا کھ يهوديوں کا اجماع فلسطين ميں ہوا ہے، پہلى بات توبيہ كدادير ہے تو وہ اپنے آپ کو بزاير سکون بنائے ہوئے ہيں سکین انہیں ہر وقت یہ خطرہ لگار ہتا ہے کہ کب مسلمانوں میں کوئی صلاح الدین ابو لی اٹھ کھڑ اہوا۔اس کے لئے وہ ہراس کھخص اور قوم وملک کوجس میں ذرابھی صلاح الدین بن جانے کی صلاحیت ہے اس برامریکیدوس اور برطانیہ اینے جنگی جہاز بم اور را کث لے کرچ ٹھ دوڑتے ہیں ساری دنیا میں انسانیت کی ہاتیں کرنے والے انسانیت کے سب سے بڑے دشمن سے ہوئے ہیں کیکن اللہ کا پی عجیب قانون ہے کدروں برطانیہ اورامریکہ جنہوں نے اسرائیل کوسہارا دے کرایک قوت اور طاقت بنانے کی کوشش کی ہےوہ خود ہوئی تیزی سے منتے مطلے جارہے ہیں برطانیہ سمنتے اپنے جزیرہ تک محدود ہوکررہ گیا ہے اب دنیا براس کی محض ایک دھونس باقی ہےاس کے سوا کچھنیس ہے روس کے نکڑے اڑ گئے ہیں اور مزید تبائی نظر آ رہی ہے امریکہ آ جکل سپر یاور ہے مگروہ الی برمی بری سیاس اوراخلا تی غلطیاں کرتا جلا جار ہاہے کہ اللہ کے قانون کےمطابق اس کا حشر بھی کچھٹنف نظر نہیں آ رہاہے۔اسرائیل کے سیسہارے بڑی تیزی کے ساتھ ٹوٹ رہے ہیں اور وہ مسلمان ملک جن کے درمیان سیاسرائیلی ریاست دندنا رہی ہےان ملکول میں اسرائیل اوراس کے بیشت پناہوں کے خلاف نفرت کا ایبالا وا یک رہاہے جو کسی بھی وقت بھٹ بڑے گا دوسری طرف احادیث میں قرب قیامت کے آٹار میں یہ بات بھی شامل ہے کہ حضرت عیسیٰ دمشق میں نازل ہوں گے وہ مسلمانوں کی جماعت لے *کر* یمود یوں کے خلاف جہاد بالسیف فرما ئیں گے اور یہودیوں وتبس نہس کرے رکھدیں گے اب بداللہ کا قانون بھی نظر آ رہاہے کہ تمام يموديون كوملك شام كرقريب ايك جكه جمع كياجار بإبروس امريكه اور برطانيه جائية تويمودي رياست الاسكاسما تبريايا آستريليا میں قائم کر سکتے تھے گران کی آنکھوں پر بردہ پر گیا ہے جوانبوں نے یہودیوں کوان کے مقل میں جمع کر دیا ہے اور یہودی بھی خوب احتی بن رہے ہیں اللہ کا کیانظام ہے؟ شاید بہت جلد سائے آ جائے گا اور آئندہ یہود یوں کے لئے مجروہ وقت آسکتا ہے کہ اگروہ ی پھر کے نیچ بھی چھینے کی کوشش کریں گے تو پھر خود بنادے گا کہ فلاں یہودی میرے پیچیے چھیا ہواہے۔

# فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرَثُوا

الكِتْبَ يَاحُدُّوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْأَدُنْ وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغَفَوْلُنَّ وَلَيَقُولُوْنَ سَيُغَفَوْلُنَا وَإِنْ يَالَتِهِمْ عَرْضَ مِّتُلُهُ يَا خُدُوهُ اللّهُ يُوخِدَعَلَيهِمْ مِّيْنِيَاقُ اللّهُ الكِتْبِ انْ لَايَقُولُونَ ﴿ وَلَدَارُ لِللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَيْدُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# ترجمه آيت نمبر١٦٩ تااسا

پھران کے ابتدا سے نالائن ان کے جائشین ہوئے جواب کتاب کے وارث و دردار بنائے گئے تھے وہ گھٹے از ندگی کے فائد ندو دردار بنائے گا۔ اور اسکو لیے نئے میں لگ کے اور سے کہنے گئے ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ اور اگران کے پاس اس جیسا بال اور آتا تو وہ اس کو لینے کے لئے بتاب ہوجاتے۔
کے حالا نکدہ وہ اس کو پڑھے بھی تیے جواب میں (حکم دیا گیا) تھا۔ اور آخرے کا گھر تو اس ہے وار نے والوں کے لئے زیادہ ہم ہم کے کا جھے ۔ اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوط پکڑے جواب نیس تھے ۔ اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوط پکڑے میں ہوئے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں تو ہم بھی اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع منہ کیس کرتے ۔ اور یا کر جب ہم نے (طور) پہاڑ گوان کے اوپر سائیاں کی طرح اشھا ایشا اور وہ بھی کے دوہ ان پرگر جب بم نے (طور) پہاڑ گوان کے اوپر سائیاں کی طرح اٹھیا تھا اور وہ بھی در جب تھے کہ دوہ ان پرگر بڑے گا۔ اس کو مشبوشی سے تھام اواور جب بھے ان میں (ادکا مات ہیں) ان کیا در کھوتا کہتم تھو تی اختیار کر سکو۔

قال البلا ٩

#### لغات القرآن آيت نبر١٢٩ تاا١١

قائم مقام ہوا خَلَفَ خَلُفُ ئالائق سامان عَرَضَ گشا\_معمولی ٱلاَدُنى جلد ہی معاف کر دیا جائے گا سيغفر دَرَسُو ا انہوں نے پڑھا وہمضبوط پکڑتے ہیں يُمَسِّكُوْنَ ہم ضا کع نہیں کرتے لاَ نُضِيعُ اصلاح کرنے والے المُصلحينَ ہم نے اٹھایا۔ بلند کیا نَتَقُنَا يهاڙ\_(کوهطور) اَلْجَبَلُ

> جسےوہ سائنان

ظُلَّةٌ گرنے والا وَاقِعُ

كَانَّه'

# تَحَ: آیت نمبر ۱۲۹ تا ۱۷

يهال دولفظ استعال ك مح خَلفَ - خَلْف - خَلْف - حَلْف - كمعنى بين قائم مقام - جانشين اور خَلْف كمعنى بين نالائق اور براجانشین ۔آیت کامطلب بیب کدان کے آباداجدادیش کچھاتھے لوگ ضرور تھے لیکن ان کی جگدیر بعد میں آنے والی نسل میں اچھے لوگوں کی تعداد تھٹی گئی ان بعد میں آنے والی نسلوں کے لئے لازی اور ضروری تھا کہ وہ خلافت کاحق انچھی طرح ادا کرتیں چونکدوہ کتاب اللہ کی وارث تھیں۔وہ اس کتاب اللہ کی پیروی سے دنیا کی امامت ورہنمائی کا فریضہ اسن طریقتہ پر ادا کرسکتی تھیں مگروہ اس کی اہل ثابت نہ ہوئیں۔ان کے احبار اور علاء نے نہ بہ فروثی شروع کر دی۔ دنیا کے حقیر، عارضی اور گھٹیا فوائد ھاصل کرنے کیلئے نصرف کھلم کھلانا فرمانیاں شروع کردیں بلگہ فوشا مداور خیر فروڈی میں جس فردیا طبقہ ہے پھی مال و منصب ھاصل ہونے کی اسدیہ دبی اس کی مرض کے مطابق کتاب الشد الوریت اورائیل ) میں تحریف و تبدیلی کردیتے۔ الفاظ اقوالغاظ کے تبط بدل دیتے یا صذف کردیتے یا اصافہ کردیتے۔ اگر کھر تھی بکٹوفتی جاتا الاسمٹی کو قرام روڈ کر بات کو کہیں ہے کہیں تک پہنچا دیے فرمنیکہ الشدگی کتاب ان کے ہاتھوں کا ایسا کھلونا بان کردہ گئی تھی کہ جس بات کو جس طرح جاجے تھی کر رکھدتے۔

"غـوَ مَن هند فالا ذَن " عُرْسَ عَسَى الل ودولت كريمي بيراوراس چزير يحتى جو ال د حرکرتر يدي جاتى ہے گر عرف عام من اے جو ہر (امس) كے مقالم بين نقل ، كھوت اور جھاگ كے لئے بولئے ہيں۔ كہنا ہے ہے كہ اللہ كي آيات كے مقالم بيش و نيا كامال دمنا عمال اتفاق حقير ہے حقیقت اور با پاكدار ہے جھناكى چڑكا جھاگ ہے حقیقت ہوتا ہے ۔...افظ "ادفّ" كے مادے بين " ذوا" اور" ذفّ" وفر كر حمق بين قريب اور زديك كے اور دف كے منى بين دوالك تو شرك المبدى راحتوں كے مقالم بيش جو چز دولوں منى آتے ہيں قريب اور زديك كے مجالى اور حقيد و ذيل كر مجى يعنى دوالك تو شرك المبدى راحتوں كے مقالم بي جو چز كے در ہور جو تھاگ كی الم رہے ہے حقیقت چزہے۔ اور دواس ذيل جگر اوز ان كان تھاگ ہے۔

الله في ارشافر ما اكتمام مجود كريلي كي بعدان كايد فريب كدالله ماري ساريكا بون كوسواف كريم يمن جنت كي سارى تعتين مطافر ماديكا البيائين موقا بكدا كران كي كانا بون برگرفت كرفي في ان الله كه مقداب بي يحتا مكن مي شهو كالية الرئمي بمعاراتها في معالي ايتفافي كول سفطني موجاتي جادوان بوده نادم وشرمنده وسي مي اور تو بكر لية بين اتوان كو معاف كيا جاسكتا ہے ان كى بيچان مير كي كدا مال كرتے ہيں اور دومروں كى جى بمطافى كے كام كرتے ہيں وہ كاب الله برخوب كل كرتے ہيں۔ جوان تو كلم ويا كيا تھا اس برده كل كرتے ہيں اور دومروں كي مي بمطافى كے كام كرتے ہيں وہ كاب یا بندی کرتے ہیں۔وہ نماز نہصرف خود پڑھتے ہیں بلکہ دوسروں کوبھی نمازوں کی یابندی کی طرف آ مادہ کرتے ہیں۔دوسروں کو تبلغ وتلقین کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔

آیت نمبرے ایس جس داقعہ کا ذکر ہے اس کا بیان سورہ بقرہ میں بھی آچکا ہے جہاں ارشاد فرمایا گیاہے کہ'' ہم نے کوہ طور اٹھا کر بلند کردیا تھا'' یہاں ارشاد ہے کہ ہم نے پہاڑا ٹھا کران کے سروں پرسائبان کی طرح مسلط کردیا تھا۔ جس کووہ بجھ د ہے تھے کہ نہ جانے کب میہ پہاڑان کے اوپر گریڑے گا۔

واقدیہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی عبد شخنی ایمان فروش اور تحریف کی عادت صدے زیادہ گذرگی تو اللہ تعالی نے ان کے سروں پر پہاڑ (طور) کومسلط کردیااورکہا گیا کہ اگرتم نے ان احکامات کی بابندی نہیں کی جن کا حکم دیا گیا تھا تو اس بہاڑ کوتمہارے اویرگرادیاجائے گا۔ چنانچہ خوف کے مارے بنی اسرائیل نے''تجدیدعہد کیا'' اس کے بعد اس پہاڑ کے عذاب کو ان سے ہٹالیا گیا۔ جب پہاڑ کاعذاب ہٹ گیا تووہ پھر گناہوں پردلیر ہوگئے۔

یباں ایک مسلد کی وضاحت ضروری ہے۔اللہ تعالی نے سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے کہ' لاا کراہ فی الدین' 'بیعنی دین میں کوئی ز بردتی نہیں ہے۔اس کے واضح معنی یہ ہیں کہ کی غیر مسلم کوز بردتی ڈرادھمکا کرمسلم بن جائے برمجبور نہیں کیاجائیگا۔لیکن جب وہ سوچ سجھ کرخوثی سے اسلام قبول کر لے گا اور و واسلام میں پوری طرح وافعل ہوجائے گا تو اسے احکام الین کی یابندی کرنی پڑے گی۔ان احکامات کی یابندی کے لئے جبروا کراہ کیا جاسکتا ہے۔اس آیت کے بیم معنی ہیں۔

> وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِّي اَدَمَ مِنْ ظُهُوْ رِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ مُو وَ ٱشُهَدَهُمُ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ وَٱلسَّتُ بِرَبِّكُمْ ۚ قَالُوْ ابْلِيَّ شَهِدُنَا أَنُ تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَفِلِينَ ﴿ أَوْتَقُولُوٓ آلِنَّمَاۤ ٱشْرَكَ ابَاوْكَامِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ يَعْدِهِمْ افَتُهْ لِكُنَّا بِمَافَعَلَ الْمُبْطِلُونَ @ وَكَذْلِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمُ يُرْجِعُونَ ®

### ترجمه: آیت نمبر۲ کا تا ۱۷

اور یاد کرو جب آپ ﷺ کے رب نے بنی آ دم کی پشت سے ان کی نسلوں کو نکال کران کو ان کی اپنی جانوں پر گواہ بنا کر پوچھاتھا کہ کیا میں تمہارا ربنہیں ہوں؟ ۔سب نے کہا''جی ہاں

کیون ٹین 'ہم نے اقرارلیا تاکہ مجی تم قیامت میں بیدنہ کمٹے لگو کہ ہم قواس سے بے خبر تھے۔یا تم کیے لگو کہ شرک قو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا اور ہم قوان کے بعد کی ٹسل ہیں کیا آپ ہمیں اس گناہ میں کیڑر ہے ہیں جو کمراہوں نے کیا۔اورای طرح ہم اپنی آ چول کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ بازآ جا تمیں۔

#### لغات القرآن آيت بمراء الااالاء

ظَهُوْرٌ (ظَهُرٌ)۔ پینے
اَلَشْتُ کیا مِن کیا مِن کیل ہوں؟
مَنْهِذُنَ ہم نے اقرار کیا
اَشْرُک شُرک کیا
اَلْمُنْهِلُوْنُ ناطل برجم جانے والے

### تشريح: آيت نمبرا ١٤ تا ١٤ ١

تجیلی آیات میں دو وعدوں کا ذکر ہے جواللہ تعالی نے بی اسرائیل ہے لئے ہیں۔(۱) ایک کو طور کواٹھ اکران سکے مروں پر معلق کرنے سے پہلے اور دمر امعلق کرنے کے بعدای طرح قر آن کریم میں بہت سے عہد ، جیاق اور وعدوں کا ذکر ہے جوشلف جماعتوں سے لئے کئے میں ان آیات میں ایک مقدس ترین عہد کا ذکر ممایا گیا ہے جے خودش تعالی شانہ نے براہ راست اپنے تمام بندوں سے لیا ہے اس عہد کانام 'عہد الست'' ہے۔

اس عبدالست کے لئے بہت می روایات موجود ہیں جن میں اس عبد کی وضاحت فرمائی گئی ہے بچھ حضرات نے حضرت عمرفاروق کے اس بیٹان اورعبد کے حصاتی پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب بیرآیت نازل ہوئی پچھٹھا بسکرام ٹے بیسوال رسول اللہ سے کیا توجوجواب آپ چیکٹ نے ارشاد فرمایا وہ میں نے سنا وہ بیٹھا کہ:

اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم ہیں ایا، چرا پنادست قدرت ان کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جو تک انسان پیدا ہونے والے تنے دو نکل آئے اللہ تعالیٰ نے فر بایا کہ بش نے ان کو جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور بیہ جنت ہی سے کام کریں گے بھر دومری دفعہ ان کی پشت پورست قدرت بھیرا تو جنتے کناہ کار بدکار انسان شے ان کو فکال کرکھڑا کیا اور فر بایا کہ بش نے ان کودوز نے کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ دوز ٹیوں والے ہی کام کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم فخرماتے ہیں کہ یہ ہی کر حما ہر کرا م میں سے کس نے ہو چھا کہ یار مول اللہ ( عظفی ) جب پہلے ہی جنتی اور جہنی متعین کردیئے تھے تو پھر عمل کس مقصد کے لئے کرایا جاتا ہے؟ حضور اگرم عظف نے اس کے جواب میں ادخار فر مایا کہ جب اللہ تعالیٰ کس کو جذب کے لئے پیدا کرتا ہے تو وہ اہل جذب میں کے کام کر نے لگتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی کوجہتم کے لئے پیدا فر باتے ہیں تو وہ دووز ن تیں کے کام میں لگ جا تا ہے یہاں تک کداس کا خاتمہ کی ایسے کام ہوتا ہے جو اہل جہتم کا کام ہے مطلب سے ہے کہ جب انسان کو مطوم ٹین کہ دوہ کس طبقہ میں رافل ہے تو اس کوقو ہ اختیار ایسے کاموں میں فرق کرتا چاہے جو اہل جذب کے ہیں اور سی امیر دکھنا چاہئے کہ وہ ان میں میں سے ہوگا اس مدیث کی وضاحت ہے ہیا ہے تھو میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبد کو انسان کی فطرت میں دکھدیا ہے۔۔۔۔۔۔ بی کرئم عظف نے ای بات کواس مدیث میں واضح فرمایا ہے کہ:

"کُلُّ مَوْلُو دِیُوَلَدُ عَلَی الْفِطْرِهِ وَاَبَوَاهُ یُهُوّدَانِهِ اَوْیُسَتِیرَانِهِ اَوْیُسَتِیسَانِهِ". (بخاری وسلم) بربچہ جد بیدا ابوتا ہے وہ فطرت کینی اسلام پر پیدا ہوتا ہے بھراس کے ہاں باپ اس کو (اپنے رنگ میں وحال کر) یہودی بھیمائی باستار میرست شرک بنا لیاتے ہیں۔

اں صدیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگی انسانی بچہ جواس دیا میں قدم رکھتا ہے دہ پیدائش گنا بھاریا کا فرٹیمیں ہوتا بلداس کے اردگرد کا ماحول جواسحے والدین بنا لیے بین اس بچے کو دو اس رنگ میں ڈ حال لیے بین کی کو بیدوی کی کو بیسانی اور کی کوشرک بنا لیتے بین اس صدیت کا دوسرا مفہوم بید مجی ہے کہ ایک انسانی بچدا کر کی شرک ، کا فراور مت پرست کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ مشرک ، کا فراور بت پرست ٹیمین ہوتا بلکہ و فطرت اسلام لے کر بیدا ہوتا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ اگر دو بچر بائی ہونے سے پہلے مرجا سے تو الفد تعالی اس کو ای فطرت کی وجہ ہے جہم میں تیمین میں گے بلکہ اس کو اہل جنت کا خارم بنا دیں گے۔

جب کی سلمان گھرانے میں کوئی چید پر ابوتا ہے آواس کے لئے سند طریقہ بہت کداس نیچ کے داہنے کان میں او ان اور بائیں کان میں اقامت کی جائے اگر فور کیا جائے آئے ایسا پچرش نے انگی و نیا میں قدم رکھا ہے اس کے کان میں او ان اوا اور اسکے کیا ہے میں انشداور اس کے اقامت کچی جاری ہے۔ اقامت کے کیا متنی ہیں؟ کیا وہ اس کو تجھر اب ہے؟ کیان پچرٹی تھم ہے کہ اس کے کان میں انشداور اس کے رمول کا نام ڈال دیا جائے تا کہ وہ عمد جواس نے اپنے رب سے 'روز از ل'' کیا تھا وہا دولا دیا جائے۔

وہ پیچ چھوٹندگا موتا ہے کیا وہ بات کو تجتا ہے؟ موجودہ قبیق ہے کہ جو پکھاں کے کان کے داستے بات کی رہی ہے وہ اس کو جمتا ہے گئن وہ اس کا اظہار ٹیس کرسکا پکہ اس ٹیپ را یکا دار کی طرح ہے جو ہر بات کو اپنے اندر جذب کرتارہتا ہے ہم سے تصحیح بیں۔ بیدا یک مشین ہے جو فیر محمول طریقے ہے جل رہی ہے لیکن در حقیقت وہ ہر اس بات کوف کرتی جاری ہے جو اس کے سامنے کی جاتی ہے۔

يمى حال اس چند كھنے كے بچ كالجى بك كداس كى فطرت ميں جوعبدو يثاق ہے جب الله اور اس كرمول كا نام

لیاجا تا ہے تووہ سمجھتا ہے لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرسکتا۔

پر انبیا مرام ملیم اللام تشریف لاتے ہیں اوروہ انسان کی فطرت کے اس عبد کی یادولاتے ہیں جواس کی روح نے اپنے رب سے کیا تھا جوسعادت مندرو میں ہوتی ہیں وہ دین کی تھائیوں کو تول کرتی ہیں اور جو بدیخت اور بدافعیب لوگ ہیں وہ ان سے روگر دائی کرتی ہیں۔

اغیاء کرامیلیم السلام ای عبد کویا دکرانے تشویف لاتے رہے پہاں تک کرسارے نیوں کے بعد آخریش خاتم الانبیا هنرت مجمعت فی پیٹی تشریف السام ہونی اسلام کی روشن کودلوں تک پہٹیایا بکدآج ان کا بھر کما اس طرح روش دتاباں ہے کہ بچر بھی کل کرسے گاس کی فطرت اپنے پرورگارے اس جبرے کئے پکاراضے کی کداے بھر سے دب بھی تعاشم ہوں۔ ان تام روشنیوں کی موجود کی بھی اب انسان کے لئے یہ کہنے کا گئی تھیں ہے کداے بھر سے دب بھے تو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ بیش نے آپ سے کیا اور کر مہد کیا تھا۔

#### ترجمه: آیت نمبر۵ کا تا کا

اور (ائے بی می ان کواس شخص کا حال سنا ہے جس کو ہم نے آیتیں دی تھیں ۔ پھروہ ان سے فکل بھا گا گہرشیطان اس کے چھپے لگ گیا۔ پھر دہ گرا ہوں میں سے ہوگیا۔ اور اگر ہم چا ہج تو ان آیوں کے سبب بلندی عطا کرتے کیلن وہ تو زیشن کی طرف جھک گیا۔ اور اپنی خواہشوں کے یتھے گا گیا۔ چراس کی مثال سے کی جیسی ہوگئی کہ آگر اس پر بو جھ ادا جائے تب بھی دہ ہا نیتا ہے یا اس کو چھوڑ دیا جائے تب بھی دہ ہانچا ہے بید مثال ان لوگوں کی ہے جنموں نے ہماری آتیوں کو جھلایا ۔ آپ ان واقعات کو بیان کر دیتیج شاید کہ دواس پر فورد فکر کریں۔ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آتیوں کوجھلایا اور وہ اچائی نقصان کرتے رہے۔

لغات القرآن آيت نبره ١٤ ا ١٤٤١

وه نکل بھا گا إنُسَلَخَ اس کے پیچھے لگ گیا أَتُنعَه' اَلُغُويُنَ · ہم نے بلند کر دیا رَ فَعُنَا (اخْلادُ)۔وہ حَصَّ گیا۔ مائل ہو گیا أخُلَدَ جسے کتے کی مثال كَمَثَل الْكُلُب اگرتو بوجه رکھے انُ تَحُملُ يَلْهَتُ وہ ہاغیتا ہے اس کوجھوڑ دیے تَتُرُ كُه' بان کردے اُقْصُصُ.

# تشريح آيت نمبر۵ ۱۷ تا ۱۷۷

یرکو فی تصویر شخص تھایا بات عام کی جارہ ہے اس کا علم او اللہ تھائی کو ہے۔ بہر حال مُنظر مین کا خیال اس طرف عمیا ہے کہ اس سے مرادا کید تضویر شخص ہے جس کا نام بلعم ابن یا عورا تھا جوا ہے وقت کا بہت بڑا عالم، عارف اور شہرہ پڑھا تھاکسی ناہے تمام ترعلم وقتو کی کے باوجود جب وہ دیا ہے اس اندھا ہو گیا تو اس کی سراری علمی تنظموں کو اس سے چیس لیا کمیا اگروہ اسے علم کا حق اداکر تا اس کے احکامات کی بابندی کرتا تو یقینیا اس کا مقام تی بچھاور ہوتا کین جب اس پر دیا پرتی کا فلیہ ہوگیا تو وہ اپنی نمیادی

ظمتول ہے محروم ہو گیا۔

اگراس آیت کے مفہوم کو عام رکھا جائے تو اس بیس تمام دولوگ آجاتے ہیں جن کو اللہ نے اپنے دیں کاعلم عطافر مایا۔ اس علم کا نقاضاً تو بیقا کہ دوخود بھی سگ دنیا ہنے ہے بچے اور دوسرول کو تھی بچاتے لیکن جب دوسک دنیا بن گے تو اورول کو دنیا پر تی لا چھ اور حرص ہے کیے روئیس کے۔

" زک دین" جس کور بہانیت کیتے ہیں اس کا اسلام ہے کوئی تعلق تھیں ہے یو کو اس کا گھڑا ہوا وہ طریقیۃ ذرگی ہے جس کو شرقہ اللہ نے پسند فرمایا ہے اور ندال کے اللہ اور اس کے اللہ نے پسند فرمایا ہے اور ندال کے اللہ اور اس کے اللہ وجہد رسول کا جمیعت کو چی مشاور ہے ہے جس کے جس جب جب کے اللہ اور اس کے بندوں کے خطر کو اور اس کے بندوں کے حقوق کو کھول جانا تا ماتر جہا ہے کا مرکز دکورا ہے لئے مواد کا بیا گیا ۔ اللہ کے جس کا نور اس کے بندوں کے حقوق کی کھول اس اس چیس کھنے جس کا کو بودا کر میں کا بیا اور اس کے بندوں کے حقوق کی کوئی اس اس چیس کھنے جس کا کو بودا کر حقوق کی مواد نہاں کا بیا ہے۔ جس کا نور ہے جس کا نور ہے جس کا نور ہور کی گئے ہے جس کا نور ہور کی گئے ہیں۔ جس کا نور ہور کی گئے ہیں۔ جس کی خیار ہے۔ جس کی خیار ہے۔

بیشیطان کے ہاتھ میں دو عظیم ہتھیار ہیں وہ ان ہتھیار دو سے بڑے بڑے خواص کو شکار کرتا ہے علم والے مکری والے ، دولت والے ،طاقت والے سب اس کی لیبٹ میں ہیں۔

اس جگدا کیا ایشے شخص کی مثال دی گئی ہے نے اللہ نے آئی آیا ہے کا نہم وقد برنصیب کیا تھا گروہ علم اور دین کی بابندیوں بے فرار موکر سگ دنیا میں کردہ گیا ہے شخصان اس کو ایک دوسری کہتی کا طرف دھکیا کہ بابہاں تک کہ اس کو انسل سافلین تک پہنچا دیا۔ یکی ہراس شخص کی بدشتی ہے جوئن وصداقت ہے مدیسوڈ کر اللہ کہ آیا ہے کہ جراس شخص کی بدشتی ہے جوئن وصداقت ہے مدیسوڈ کر اللہ کہ آیا ہے کہ

# مَنْ يَهُدِاللهُ

فَهُوَا لَمُهُتَدِئَ وَمَنْ يُضْلِلْ فَاُولِيْكَ هُمُ الْخُيرُوْن ۞ وَلَقَدُ ذَرَاْنَا لِجَمَنَّمَ كَتِٰيُرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمُوَّلُوْتُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اعْتُنَ لَا يُجِعِرُون بِهَا وَلَهُمُ اذَانُ لَا يُجِعُرُون بِهَا وَلَهُمُ اذَانُ لَا يَتَمَعُونَ بِهَا وُلِلِكَ كَالْاَقْامِ بَلْهُمُ اَضَلُ أُولِكَ هُرُالْفِوْلُون ۖ

#### رجمه: آیت نمبر ۱۷۱ تا ۱۷۹

جس کوالشہ ہدایت دیتا ہے دہ راستہ پالیتا ہے اور جس کو بھنگاد ہے تو دی اوگ ہیں جونقصان اٹھانے والے ہیں اور پیشک بن اور انسانوں میں ہے بہت ہے وہ لوگ ہیں جن کوہم نے جہنم کے لئے پھیلا دیا ہے۔ (بدوہ لوگ ہیں) جن کے دل ہیں گروہ ان سے سوچنے ٹیس۔ اور ان کی آئکسیں ہیں گروہ ان سے دیکھتے ٹیس اور ان کے لئے کان ہیں گروہ ان سے سنتے ٹیس بیے مانوروں کی طرح بلک ان سے بھی گئے گذر ہے لوگ ہیں۔ بکی وہ لوگ ہیں جو خفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

#### لغات القرآن آيت بمر١٤٨ تا١٤٩١

## تشريح: آيت نمبر ١٤٥ تا ١٤٥

انسان دوطررت کے ہیں۔ایک وہ جواپئی فطری ملاحوتوں کومرف اپنے اٹل وعیال اور خرخی و سرت اور بیش و آرام کے گئے استعال کرتے ہیں۔ ان کی سازی تک و دور فرق و تران کی سازی تک و دور کے دور کی متعدد تھی برائے بندگی ہے۔

ان دونوں میں سے ایک کا متعدد تھی برائے زیم گئے ہے اور دور سے کا متعدد تھی برائے بندگی ہے۔

یہاں ان کوکوں کو جانوروں نے تشییدی گئی ہے بوصر ف کھانے پیٹے اور چیش و آرام ہی کوزیم کی کا متعدد باکراس کے بیاں ان کوکوں کے دور کی کے دور کے دور

پیچیے دوڑرہے میں انبیں آخرت کی کوئی فکرنہیں ہان کے یاس جودل ہے وہ فکر آخرت سے محروم ہے۔ان کے کان میں مگر دین کی بات سننے کے لئے نہیں ان کی آئکھیں ہیں گرحقیقت کو کیھنے کے لئے نہیں۔ بیدہ لوگ ہیں جوجہم میں جانے پر تلے ہیٹھے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کا مقصد آخرت اور اس کی ابدی راحتیں ہیں ان کے قلب ونظر اور فکر کا وائر ہ آخرت تک وسیع ہے اور

یقینا یمی و ولوگ میں جود نیاو آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں۔

وَيِلْهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنِي فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيَّ اَسْمَابِهٖ سُيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴿وَمُثَنَّ خَلَقْنَآ اُمَّةً يَهَدُوْنَ بِالْحَقِّ وَيِه يَعْدِلُوْنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْيَتِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ فَ وَأُمْلِ لَهُوْ اللَّهُ مُعْرَقِي مَتِينَ اللَّهِ

### حرزآ بت فمرد ١٨٥ تا١٨٨

اورالله کے بہت اچھے اچھے تام ہیں اس کوان ہی ناموں سے بکارو۔ان لوگوں کوچھوڑ وجو ان ناموں کے ساتھ بے دین کرتے ہیں۔ بہت جلدوہ اینے کئے ہوئے کاموں کا بدلہ دیے جائیں گے۔اورہم نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے ان میں ایک ایس جماعت بھی ہے جوسیائی کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے اور اس کے مطابق انساف کرتی ہے۔ اور وہ لوگ جو ہماری آ یتوں کو جھلاتے ہیں ہم آ ہت آ ہت ان کوایک ایسے مقام کی طرف لے جا کیں گے جہاں ان کوخبر بھی نہ ہوگی اور میں ان کومہلت دے رہاہوں بے شک میری مذہبر بہت زبردست ہے۔

### لغات القرآن آيت نمبر ١٨٣٥١٨٠

يُلْجِدُونَ وہ ٹیڑھے جلتے ہیں ہم آہسۃ آہتہ پکڑیں گے سَنَسْتَدُرِ جُ میں مہلت دیتا ہوں أمُلِئ میری تدبیر بہترین ہے۔ بہت بکی ہے

عیوی مَتِین

## تشريخ: آيت نمبره ١٨٣١٦٨١

ان آیات سے بیاشارہ ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خانوے نام ہیں۔ بینام تقریباً قرآن کریم میں آتے ہیں۔ اللہ اس کا وَالَى نام ہے باقی تمام اسائے صفات ہیں اللہ نے تھم دیا ہے کہ اللہ کو بھیشہ اس کے اعتصاموں ہے پکارہ لوگوں نے جواللہ کے مشرکا صنام رکھے ہوئے ہیں ان کوچھوڑود کو کیونکہ وہ نام گئرے اور برےنام ہیں۔ اگر کوئی برے گندے اور شرکا نہ ناموں سے اس کو پکارے گاتوال کواس کی مزادی جائے گی۔

حضرت الوہر پریڈ ہے دوایت ہے ہی کریم ﷺ نے ارشاد فر ما یا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 199م میں اس کوان ہی ناموں ہے یا کرو۔ جوشن ان ناموں کا دود کرے گا ووجنت میں دافل ہو گا اس حدیث ہے دویا تین معلوم ہو ئیں۔ (1) کہ اللہ کے ننا نوے نام میں اور (۲) دوبہت اعظمام میں انسانو کی جول ہے کہ وہ اللہ کے اپنے بہترین نام چھوڈ کرکشر کا شنام رکھتے ہیں۔

موجود و دورش بھی بید تندایک نی شکل کے ساتھ موجود ہا در دوب ہے کہ اول قو ہم نے اپنے بچوں کے اسمال نام رکھنا ہی چھوڑ دیے ہیں۔ مالانکدنام کی سب بے بڑی اہمیت یہ ہے کہ دو مسلم امت کی بیچان ہے۔ شکل صورت تو ہماری قوم نے الی بنالی ہے کہ سلم اور غیر سلم میں کوئی فرق تا تھے موس نہیں ہوتا ۔ تا می ایک بیچان کا ذریعے تھا وہ بیچان بھی تم کردی گئی۔ مغربی مکلول

یا ئیداراور پخته ہوتی ہیں۔

شی تو سارے امتیازات فتم کرنے ٹی اُس کی زبان کی پہوان بھی ختم کردی گی اور ہمیں اس بات پر بہت فخر ہوتا ہے کہ ہمارا پیدہ اماری زبان ہیں مجتنا۔ حالاتکہ یہ بات تو دو سرنے کی ہے فخر کی بات ٹین ہے گئی ہیں ایک فیٹن میں گیا ہے جب دوسری قوموں کی عکل صورت بنائی گئی تام نبی مسلمان ندر باور زبان تھی اپنی ندری تو آنے والی اسوں کا انتصاص کر کھتے ہیں اس میں عمر یہ کا لفظ ناموں کے بارے بیں ایک ہے اعتمالی تو سیے دوری طرف وواکس جواللہ کی صفات کیا تھے تام رکھتے ہیں اس میں عمیر ہے کا لفظ میں کال ویا گیا ہے۔ عبد الرحمٰن عبد العمد عبد الرواق عبد الی لئے کہتے کہتا ہے گئی ہم بیری آسانی سے اس کا داو میں ویکور کے صاحب نام کردیے گئے ہیں۔ حالاتک اس طرح نامول کو لیٹا گئا دیکرو میں سے ہے گئن ہم بیری آسانی سے اس کا داو کہرو کوکر تے طے جارہے ہیں اور اس کا ذرااحیاس ٹیم کردیے کہ اس طرح کہتا کتا بیرا گئا ہے۔

نام رکھنا ایک فن ہے۔ سائنس کی جو ایجادات ہورہی ہیں یائے قوائیں فطرت جودریات ہور ہے ہیں یا نی تحقیقات اور معلومات حاصل ہورہی ہیں ان کے نام رکھے جارہ ہیں ان نامول کے پیچھے ایک سائنس ہے ایک فن ہے تس پرسب سے پہلے ارسطونے بحث کی ہے اوراصول مقرر کئے ہیں۔ نامول سے چند چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ نام رکھنے والے کی عمل کم بافرت ، بحبت یا مقیدت سمی لیخن جس کا نام رکھا جائے اس کی آخر بیلے خصوصیت ، خوبی برائی ، عزت ذلت وغیرہ کا اظہارہ ہوتا ہے۔

مثلُ لفظ اسلام ہے اس لفظ ہے دین اسلام کی خرش وعائت ایک نگاہ میں معلوم ہوجاتی ہے بینام کی شخص واحد کے نام پرنیس بنا۔ طلا یہودیت ، زرتشت کمنیوشٹ بدھازم وغیرہ یا ہے متنی جغرافیا کی لفظ ہیں مثل بندوازم نا وازم یا جین ازم وغیرہ اس کے برظاف دوسری اطرف افظ الندہے بیافظ بھی خواج نا تدرایک بہت بدی حقیقت لئے ہوئے ہے۔

بیلفظ مرف من تعالی شاند کے لئے تفصوص ہاں کا ند ہؤ نف ہے ندشتید ہے ند ترج ہے ند مبب ہے نہ تیجہ ہے۔ یہ لفظ دین اسلام کی پیچان ہے۔ کو گؤہ ماس کواستعال تبدیل کرتی دوسرے فداہم بنے جوابح دیوں دیجا توں، تو الاور مجدود ل کے نام رہنے میں ان کے مقابلہ میں یہ الفظ اللہ نہا ہے۔ املی وارفع اور اسلام کی وصدانیت کا ترجمان ہے اس و اس کو ای نام یاس کی مجمع میں منافق اللہ نہا ہے۔ کہ میں منافق اللہ نہا ہے۔ کہ میں منافق اللہ نہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تر آن کریم میں متعدد مقامات پر بید تعریخ فرمادی ہے کہ دنیا میں جہاں بہت سے بر سے لوگ ہیں وہیں اعتصادگ مجی ہیں۔ ان کی پہچان ہیہ کہ دو حقوق اللہ اور حقوق العہاد کا داکر کے ہیں اور انسانگ کا داکس اٹھ سے ٹیس ٹپھوٹر تے۔ نجی کریم چکٹے تھے وہیں دوا چھادگ مجی سے جو کھاری ان باتوں سے نفرت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما ہے کہ دو لوگ جو برے دائے میں جل کے بیں ہم آ ہت آ ہت ان سے کر دانیا تھے رافشک کررہے ہیں کہ تک مادی تا ہم میں آ ہت ہوتی ہیں کھر اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مُّمَا بِصَاحِهِمْ مِّنْ جِنَةٍ إِنْ هُوَالْاَ يَذِيْرُ مُّبِيْنٌ ﴿ وَالْمَيْنُطُرُوا فِي مَلَكُوْتِ السَّمْوْتِ وَالْاَرْضِ وَمَاخَكَنَّ الله مِنْ تَتَى اللهُ عَلَى اَنْ عَلَى اَنْ يَكُوْنَ قَدِافْتَرَبَ لَجُلُهُمْ وَفِياتِ حَدِيْتٍ بِعُدَة مُي وَمُنْوَنَ ﴿ مَنْ يَضْلِلُ اللهُ فَلَاهَادِي لَهُ \* وَ يَذَرُهُمُ فِي طُغْيَا نِهِمُ يَغْمَهُونَ ﴿

### زجمه آیت نمبر۱۸۴ تا۱۸۱

اور کیا وہ فورونگرٹیس کرتے کہان کے دفیق پر کوئی جنون طاری ٹبیں ہے وہ تو صاف صاف طریقے ہے ڈرانے والے ہیں۔

اور کیاانہوں نے زمین و آسان بیس غور نمیں کیا اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔اور انہوں نے بیٹیس موجا کدان کی زعرگی کی مہلت بہت قریب آگئ ہے بچروہ کوئی بات ہوگی جس پر بیانمان لائٹیں گے۔جس کواللہ بھٹکا دے اس کوراستہ وکھانے والا کوئی نمیں۔اور اللہ ان کوان کی سرتی مس گھوشنے کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٨٢ ١٨١٥

اَوَلَهُ يَتَفَكَّرُوْا كيااوروةُورُيْسُ كَرتَ؟ چنّة جنون ديواگی اِفْتَوْبَ قريب ب اَیُّ حَدِيْنِ کُونَهِات مَنْ يُضْلِلُ جَسِوْلُمُ اوردے هَادِی برایت دخ والا

## تشريح آيت نمبر١٨٢ تا١٨١

وقت ہے دھارے کے خلاف جب بھی کو کُرِ تُر کیسا شختی ہے جو قائم شدہ فظام وقت سے کُرا تی ہے اوران اوگوں کے مغادات پر چوٹ پرٹی ہے جنہوں نے غریب کے نام پر دومروں کو بے دوق ف بطایا ہوا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس شخص کی ذات کونٹا شدمائے ہیں جو اس وگوٹ کو لے کر اٹھتا ہے تاکہ کوگ اس کی باقوں کو دیوانے کی بڑمجھر کرنظر انداز کردیں ہے بچی صورت صال اس وقت چیش آئی جب خاتم الانجیا دام چیکٹی حضر سے مجرصطفی چیکٹ نے جو لکوچ ہے والے اور رسموں کو خدیب کانا م دینے والوں کو لگا را

حضرت قادة بدوایت برایک مرتبه حضورا کرم پیک نے کو صفا پر پڑھ کر قریش کے تمام قبیلوں کو ایسالفاظ سے پکارا چیے دشن کے خطرہ کے وقت پولے جاتے تھے ۔ مکہ سے تمام اگرگ اس تصور کے ساتھ پہاڑ پر پڑٹھ گئے کہ شاہد کہ کہ پر حملہ کردیا ہے۔ جب سب جن ہو گئے تو آپ چیکٹ نے ہر قبیلے کو نام بنام پکار کر ان کو عذاب اللی سے ڈرایا موت، قیامت اور زوال وقا کا نشد کھنچ کو گل آخرت کی طرف متوجہ فریا ہے۔

یہ میں کربھش منکرین اور کفار مکسنے کہا ( نعوذ باللہ ) ان کوجنون ہوگیا ہے بیروایت اور بھی متعدد طریقوں سے قرآ ان کریم شیں اور صدیث کی کمابوں شیں موجود ہے۔

وئ لوگ جوآ پ سے عقل وقہم کے قائل تھے صادق واپٹن کئنے ہے جن کے مدسو کھتے تھے بیسے ہی ان کی رسمول اور بنزل اور علتے دھارے کے خلاف بیات کہی گئی تو انہوں نے اللہ کے بیارے ٹی ﷺ جزئون کا الزام لگا دیا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تروید کرتے ہوئے فرمایا کہ کیادہ اس بات پر غورد فکر ٹیس کرتے کہ ان کے رفیق حضرت مجمد تلک کے جون میں میتائیس میں بکیدہ وقتم تبارے برے انجام ہے ڈرانے والے ہیں۔

نی کرائے میں کا کا بین مجانی اور اوی خری کا داشادہ ایک کیدان کے سامنے تھا۔ چاہیں سال کے آپ نے ان کے اندر کی کا وقت گذارا تھا۔ ہیں جو اس کے کوصاد تی وصدافت کی اندر کی کا وقت گذارا تھا۔ ہیں ہیں کہ کوصاد تی وصدافت کی با تی شروع کردیں پیمائنگ کہ آپ کے ظاف ہوئی ہونے کا دوگن کی باتی کرنا شروع کردیں پیمائنگ کہ آپ کے ظاف ہوئی ہونے کا دوگن کا حرف کے گذار کی گار اندر کا کہ بار کی کرنا شروع کردیں پیمائنگ کہ آپ کے ظاف ہوئی ہونے کا دوگن کے اندرائی کی ماری کردی ہیاں پر اس طرح کا الزام کیے لگا جا سکتا ہے۔ اس کے بات پر قرجهارا در کھی کواہ ہے کہ حضرت میں تھی برجون کا کوئی اور مجبس ہے۔ یہ کیون جیس کہتے کہ ان کی عقل و بحکست کرما سنتی میں اور سادی دیا ہے۔ ان کی عقل و بحکست کرما سنتی ہے اور سادی دیا ہے۔ ان کی عقل اور محکست کرما سنتی ہے اور سادی دیا ہے۔ ان کی عقل اور محکست کرما سنتی ہے ان کی عقل اور محکست کرما سنتی ہے۔

اللہ تعالی نے ان کے اس احقان انداز ککر پر زمایا ہے کدا گرتم کا نکات کے حسن انتظام پر غور و ککر کروقو ہے بات تمہاری مجھ میں آ جائے گا۔ اس پوری کا نکات کا خال و ما لک اللہ ہی ہے۔ اس کی ہر چیز اس کے خالتی ہونے پر گواہ ہے۔ بیز ندگی کا مختصر سا عرصہ ہے جس میں غور فکر کرکے اللہ پرائیمان لےآئے والے بن کامیاب ویامراد ہوں گے۔لیکن جنہوں نے اس وقت کو غفلت میں گذار دیاان کوراہ بدایت نصیب منہ ہوگی۔

فرمایا کہ حارا نی تبهارے سامنے ای حقیقت کور کھ رہا ہے۔ اگرتم اس کے بعد بھی ایمان ٹیس لاؤ گے تو اس کے صاف معنی یہ بیس کہ پھٹکا ناق تبہارا مقدر بن چکا ہے۔ تم دوز میٹ میانے پر سلے بیٹے و سرسول پھٹٹ کے سوااور کون ہے جو تہمیں راہ جدایت دکھا سکے۔ جس کواللہ ہی بھٹکا دے اس کوراستہ مناشکل ہے۔

# يَسْتُكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ

مُرْسُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْهُا عِنْدَ رَقِّ لَا يُعَكِيْهَا الوَقْتِهَا إِلَّهُوَّ تَقْلَتُ فِي السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ لَالْتَاتِيكُمْ الْلَابِفُتَةُ السَّعُوْنَ كَاتَكَ حَفَّ عَمْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَ ٱلْكَبَالِقَاسِ لا يَعْلَمُوْنَ ﴿ عَمْهَا قُلُ اللّهِ اللّهُ وَلَوْكُونُ لَكُونَ اللّهُ وَلَوْكُونُ لَنْتُ فَلْلَا اللّهَ اللّهُ وَلَوْكُونُ لَنْتُ اللّهُ وَلَوْكُونُ لَنْتُ اللّهُ وَلَوْكُونُ لَنْتُ اللّهُ وَلَوْكُونُ اللّهُ وَلَوْكُولُ اللّهُ وَلَوْكُونُ اللّهُ وَلَوْكُونُ اللّهُ وَلَوْكُونُ اللّهُ وَلَوْكُونُ اللّهُ وَلَوْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

#### جمه: آیت نبر ۱۸۸۲۸۸

وہ آپ سے تیامت کے بارے میں پوچیتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی؟ آپ کہہ دیجئے کہ اس کاعلم ممرے پروردگار کے پاس ہے۔ وہ اس کو اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا البتہ وہ دن زیٹن اور آسانوں کے لئے بڑا بھاری ہوگا۔ اور وہ گھڑیا جا بک ہی آئے گی۔

وہ آپ سے اس طرح ہو چھتے ہیں جیسے آپ اس کی طاش اور کھوج ہیں گلے ہوئے ہیں۔ آپ کہذو بیجئے کداس کا علم اللہ کے پاس ہے اور اکٹر لوگ جائے ہی نہیں۔ آپ کہد و بیجئے کہ میں تو اپنی جان کے نقع اور نقصان کا بھی ما لک نہیں ہوں سوائے اس کے جواللہ چاہے۔ اور اگر ہیں غیب کا علم رکھتا تو میں بہت می بھلائیاں سیٹ لیتا اور بیجے کوئی تکلیف ہی

300

وفعامتزن

نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور ایسے لوگ کوخوش خبری سنانے والا ہوں جو اس پر ایمان لاتے ہیں ۔

### لغات القرآن آيت نبر ١٨٨٥ ١٨٨٥

يَسْئَلُوْنَكَ وه آپ سے پوچھتے ہیں اَيَّانَ (ارُسَاءٌ) كِمُهِرِنا ـ قَائمَ رَبِنا وه ظام نہیں کرتا لا يُجَلِّي ثَقُلَتُ بھاری ہے کھورج لگانا۔ تلاش کرنے والا حَفِيٌ میں ما لک نہیں ہوں لا أمُلكُ اینی جان کے لئے لنَفُسيُ میںغیب کا حاننے والانہیں ہوں لَا أَعُلَمُ الْغَيْبَ البتة مين بهت يجهسمبث ليتا لَا سُتَكُثَرُ ثُ مجھے نہ چیجی مَا مَسَّنيُ كوئي تكلف برائي اَلسُهِ ءُ

# تشريح آيت نبر ١٨٨ تا ١٨٨

قرآن کریم میں متعدد مقامات پراس بات کو وضاحت سے ارشاد فر بایا گیا ہے کہ کچھ چیزیں وہ میں جن کو الشرقعائی نے پر دہ فیب میں رکھا ہے ان ہی میں سے قیامت بھی ہے۔ قیامت کب آئے گی کس طرح آئے گی اس کی بیش علامات تو نی کریم ﷺ نے ارشاد فر مائی میں گرانشہ نے اس کا علم کی کو بھی نمیں دیا کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اس سلسلہ میں الشرقعائی اپنے بندول پڑھتی معلومات دینا جا ہتا ہے اور مناسب جھتا ہے دے دیتا ہے اس سے زیادہ پر دہ فیب میں رکھا گیا ہے۔ قال الملا ٩ الْأَعْرَافُ ٤

ان آیات میں دومرتبہ بیٹر مایا گیا ہے کہ تیا مت کب آئے گی اس کاعلم صرف ادر معرف اللہ کو ہے اس نے اس کو برزی مصلحتوں سے پوپٹیرہ واوز تخلی رکھا ہے۔ یہاں اتا تااہ دیا گیا ہے کہ بہت آئے گی تو مب کو معلوم ہوجائے گی دو آ ہستہ آ ہستہ درجگی منزلوں سے گذر کرٹیس آئے گی بلکہ دوا جا کھا آئے گی۔

رسول الشبطة نے فرمایا ہے کہ لوگ اپنے کاروبارش (حسب معمول) مشغول ہوں گے ایک شخص کپڑا فردخت کرر ہاہوگا ابھی گا کہ ہے قیت طے کرنے کی فوبٹ ٹیس آئے گا کہ قیامت آ موجود ہوگی۔ ایک شخص دودھ دور ہاہوگا۔ ایک شخص کھانے کالقبراضائے گا ابھی وہ اقبہ مدینک نہ بہنچ گا کہ قیامت پر یا ہوجائے گی۔

قیامت کی تاریخ دن اورگھڑی کو اس طرح پوشید و رکھا گیاہے جس طرح کسی کی موت کی گھڑی۔اللہ تعالیٰ نے بہت پچھ یر دہ غیب میں چھیارکھا ہے کہ کوئیس معلوم کی کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔

یمال حضورا کرم بی کی زبانی بر کموایا گیا ہے کہ میں اپنی ذات کیلئے بھی نفن نفسان کا اختیار نمیں رکھنا وہ ہوتا ہے جے اللہ جہاں جیسے چاہے کرتا ہے۔ اگر مجھے غیب اور آئدہ کے چش آنے والے واقعات کا پہلے سے کم ہوتا تو میں بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور بہت سے نفسانات سے فی جاتا۔

# هُوَالَّذِيْ حَلْقَكُرُ قِنْ تَفْسٍ قَاحِدَةٍ قَجَعَلَ مِنْهَا زَفْجَهَا لِيَسْكُنَ الِيَهَا فَلَمَّا تَعَشْهَاحَمَلَتُ حَمَّالُاخَفِيْقًا فَمَرَّتُ بِهِ ۚ فَلَمَّا ٱثْقَلَتُ دَعُوَا اللهُ رَبِّهُمَا لَمِنْ اتَّيْتَنَاصَالِحًا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّكِرِيُنَ ۞ فَلَمَّا اللهُ مُكَامِّلًا مُعَلَّلًا لَهُ شُرِكًا فِفْمَا اللهُمَا فَعَلَى اللهُ

عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞

#### ترجمه: آیت نمبر۱۸۹ تا ۱۹۰

ودی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے بیدا کیاا درای نے اس جان سے اس کے جوڑے کو بنایا تا کہ دو اس سے سکون حاصل کر سکے ۔ پھر مرد جب اس پر چھاجا تا ہے تو اس کو ہلکا ساتمل تھرجو تا تاہے جس کے ساتھ دو چلتی بھر تی ہے تھر جب پوتھل ہوجائی ہے تو دونوں کل کر اللہ سے جو ان کا ما لک ہے اس سے دعا کرتے ہیں کہ(اے اللہ) اگر تونے ہمیں بہترین اولا دریدی تو ہم تیراشکر کرنے والے ہموجا کمیں گے۔ پھر جب اللہ ان کو بہترین اولا درے دیتا ہے آو دو دونوں شرک کرنے گئے ہیں۔ اللہ ان تمام چیز وں سے ہائد ہے جن کو دوشر پیک کرتے ہیں۔

#### لغات القرآن آیت نمبر۱۹۰۵۱۸۹

زؤج جوڑا لینسٹھن تاکدوہ کون ماصل کرے تقشی وہ چھاجاتا ہے حَمَلَتُ اس نے اتحالیا حَمَلُتُ ہِنَا اللہ جِھِ ہے مَدْثُ دوچگی۔ پوری

## تشريح آيت نمبر ۱۸۹ تا ۱۹۰

ان آیات میں چند باتیں ارشاد فرما کی گئی ہیں۔

- ا) الشدتعائی نے اپنی قدرت سے پہلا انسان (حضرت آدم )اور پیکنا مورت (حضرت حوا) کو پیدا فرمایا۔ الشدتعائی نے ان دونو کو کو چند قدرت سے بنایا۔ بیاں اور بیوی کے بنانے اور پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ایک دوم ہے کی عجب میں ڈئی مکون ،جسمانی لذت اور داحت حاصل کر س۔
  - ۲) دوبرامتھعدیہ بے کہان دونوں کے ملئے ہے محض جسمانی سکون اور لذت ہی حاصل شدہ و ملکہ الی تسلیں تیار ہوں جن سے کا مُنات میں رونتی پیدا ہو۔
- ۳) جب میاں اور بیوی کا اختاط ہوتا ہے تو اس سے ایک بلکا ماصل خرج باتا ہے جس کے ساتھ وہ مورت جلتی چر کرت جلتی کے دوران کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ وہ مورت جلتی کے دوران کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ جس اور وخص حمل کے دوران سے بچر کی ہے۔ کہ اور دب بہت می جذباتی کیفیات سے گذرتے ہیں بی گلرہتی ہے کہ پچر محمل کا وقت قریب آئے گلا ہے تو یہ جذباتی ہوگ خواصورت ہوگا یا بخطل پر عظل ہوتا ہے جو بید جنب واقع محمل کا وقت قریب آئے گلا ہے تو یہ جذباتی کی خواصورت ہوگا یا ہوت ہوتی ہے۔ وہم حمل کا وقت قریب آئے گلا ہے تو یہ جذباتی کی خواصورت ہوتا ہی ہے بیدا فربالدروہ کی ہوتا ہوتا ہے۔ یہدا فربالدروہ کی بیدا فربالدروہ کے بیدا فربالدروں کی زبان پر بھی ایک دعا ہوتی ہے جب اللہ کی قدرت سے بچر بیدا ہوتا ہوتا ہے۔

پیدا ہوجاتا ہے تو پھرانسان اس کو پھول جاتا ہے کہ اس نے اپنے پروردگار ہے من لقد رکڑ گزا کر دھا کیں کی تیس اور اب وہ شرک شروع کردیتا ہے اور اپنے دیوی دیوتا کے نام پر چڑھا وہ چڑھا ناشرونا کردیتا ہے اور بھتا ہے کہ اگر ان غیر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو جمیراتی اسمجروے تھے ہوتی نہ انسان کا بیر حالمہ صرف اولا دیک ٹین مکلرزندگی کے ہم نازک موٹر پراپیا کی ہوتا ہے کہ میرائے کا مرکز ہے کہ خوال واللہ کے بالہ اور جب اس کو محت و تندری اور داختی حاصل ہوجاتی ہی تاہد کو اللہ کے ساتھ وہ اس طرح شرک کرتا ہے کہ فال واکا کم صاحب کی دوا ہے بچھے ہے فا کہ وہوا نقال کو چہے ہے بھی کا میانی انسیب ہوئی۔ انسان ان فرماتے ہیں کہ جب انسان کی مشکلات کل ہوجاتی ہیں تو وہ اللہ کا شرکز اور کرنے کے بہائے غیر اللہ کی طرف وہ تمام فو بیال منسوب کردیا ہے جواللہ نے اسابی کی مشکلات کے مطافر کیا گئی تھر

ٱيْتُثْرِكُوْنَ مَا لَا يَغُلُقُ ثَنْيُنَّا وَّهُمْ يُغُلَّقُونَ ﴿ وَلاينَ تَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلا آنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ وَلا يَسْ مَا يَضُرُونَ ﴿ وَلا يَ تَدْعُوْهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ سُوَاةً عَلَكُمْ أَدْعُوْتُمْ هُمُ اَمْ اَنْتُتُمْ طِمِتُوْنَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ عِبَادًّ آمُثَالُكُمْ وَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْنُهُوْ لَكُمْرِانَ كُنْتُمْر صدونين@ألهُمُ أَنْجُلُ يَّمْشُون بِهَا ﴿ أَمْرِ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهِ آنَامُ لَهُ مُ آعَيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَ آنَامُ لَهُمْ اذَانَ يَسْمَعُونَ يها ولل ادْعُوا شُركالاً كُمْرُ ثُمَّ كِيْدُونِ فَكَلا تُنْظِرُونِ اللهِ إِنَّ وَلِيَّ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الكِتْبَ وَهُوَنيَّوكُي الصَّلِحِيْنَ ١٠ وَالَّذِيْنَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يُنْتَطِيْعُونَ نَصْرَكُمُ وَلَآ ٱنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ @وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُذَى لايسْمَعُواه وَتَرْبِهُمْرِينَظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْرِلايُبْصِرُونَ ®

#### ترجمه: آيت نبرا ١٩٨١ تا ١٩٨

کیادہ اللہ کے ساتھ ان کوشریک کرتے ہیں جوخود بنائے جاتے ہیں کین دہ کچھ بھی پیدا نمیں کرتے۔ندوہ ان کی مدد کرسکتے ہیں اور ندہ خوا پی نامی مدرکسکتے ہیں۔اوراگرتم ان کوسید ھے رامنے کی طرف بلاو تو وہ تمہاری بات نہ مانیں گے تمہارے لئے دونوں باتیں برابر ہیں ان کو پکارو یا خاموش رہو۔

ئے دو اور گر جو اللہ و اللہ جو اللہ و جو اگر دو مرد ال کو پکارتے ہیں دو ہم تاہ جیسے بندے ہیں۔ تم ان کو پکارتے ہیں دو ہم تاہ ہو جو اللہ کا سکتے ہوئی دو ہو اللہ کے پاؤں ہیں۔ جن سے ماتھ دو چل سکتے کیا ان کے پاؤں ہیں۔ جن سے دہ من سکتے ہول آپ کہد کمیان کے ہاتھ ہیں۔ جن سے دو من سکتے ہول آپ کہد دیجے کم تم اپنے خرکے ملاک ہوا گر کے بالا کا محافظاف قدیم ہیں کہ دواور جھے مہلت نہ دو و بہ شک میرا مائی قوا اللہ ہے۔ من نے کما ہوا گر کیا گر کے ہاد دو اور بھی مہلت نہ دو و بہ شک میرا و وجہنیں کہ ہوا ہوا گر کیا گر ہوا تھی ہوا گر کہا ہوا گر کے ہوا کہ میں کا محافظ ہیں کہ ہوا گر کہا تھی ہوا گر کہا ہوا گر کہ ہوا گر کہ وجہیں دکھی ہے۔ اگر تم ان کو دیکھوتو ایسا گے گا کہ دو جہیں دکھی ہے۔ اگر تم ان کو دیکھوتو ایسا گے گا کہ دو جہیں دکھی ہے۔ ہیں اگر ہوا لاکھور کہ کہ ہور دو جہیں دکھی ہے۔ ہیں اگر ہوا لانکہ دو تکیں دکھی ہے۔ ہیں۔

## لغات القرآن آيت نبراا الامام

يَبْطِشُونَ دو پَكُرْتَ بِين كِيْدُونِ تَمْ مِرِ عَلافَ تَدْبِيرِ يَنْ كُرُو لاَنْظِرُونِ تَجْمِيم المت ندو وَلِيْ عَالِلْهُ مِراحًا بِيَّ اللهِ عِيْدِ يَتَوَلَّى وَاسْطِالًا بِيَ

## تشرّج: آیت نمبر۱۹۱ تا ۱۹۸

قال البلا ٩

سورۃ الاعراف چونکہ تم پہ ہے چنا نچیاں سورت کی تمام ہاتو ان کوٹرک کی فعی میں مختفر جلوں میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ اور یا دوھائی کے طور پران کا نچرڈ چٹر کر دیا گیا ہے بلکہ رسول اللہ تلک کومی خرور کی بدایا ہے۔

بیسورۃ مکہ تمرمہ بیں نازل ہوئی جس ہے اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ مکہ کی زندگی بیس مشرکین مکہ کاسلوک آپ کے ساتھ اورآ ہے ہے مایا بیٹ ساتھ کیار ہاہوگا۔

شرک میں تمن چیزی بی جملی ہوتی میں (۱) عقید ہ (۲) مظاہر عقید ہو لینی بت درخت، سمانپ، آگ، جادد، ہارش، کُزک وغیر ہ۔ (۲) رسومات رستش

ان شیوں باتوں ش سب سے اہم مظاہر عقیدہ ہیں ان کے گردہ م عقیدے اور پر شش کے سارے طریقے تھوسے نظر آتے ہیں۔ چنا نچے ان آیات کا ہدف میں طاہر ہی ہیں ان دوں بھی اور آئ بھی بنوں اور شرک کی دوسری چیز وں کوسب سے ذیادہ اہمیت حاصل ہے بمبال قرآن کرکم کے دلاک درن ڈیل ہیں۔

ا) بیہ بت جولوگوں کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں اپن تخلیق میں دومروں کے ہاتھوں کیتنان ہیں دخودال سکتے ہیں نہ جل سکتے ہیں ایک چوفی کو بھی پیدا کرنے کی اہلیت میں رکھے۔اگر کوئی ان کوٹو ڈرھے تو بیانا پیانا کیس کر سکتے جس کا بی چاہے وہ تو ڈرے یا چینک دے بیاحتیات ہجی میں کرسکتے ۔جواس قدر بے بس اور بے حس ہوں دو شاتہ خالق ہیں شا لک ہیں شرک کو فقع دے مکتے ہیں شرک کوفقصان پہنچا سکتے ہیں۔

۲)ان کے پاس ندد ماغ ہے ندول ہے جو مجھے اور غلط راہ کے درمیان تمیز کر سکے۔

٣) بداى طرح كى مخلوق بين جيسے اور مجبور و محكوم بيں۔

م) ان میں دعا قبول کرنے یا ند کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں۔ان کے پاس کچھٹیں ہے جووہ اپنے مانگنے والوں کورے

سکیں۔

۵ )ان کے پاس نہ پاؤل میں، نہ ہاتھ ، نہ آ تکھیں نہ کان۔ ان کے چیروں پر قلم سے یا پینٹ ہے آ تکھیں بنادگی تی میں تمروہ اسک آ تکھیں میں تن میں کوئی فوراور دوشن میں ہے۔

۷ ) پیچبول و شعول اگر سارے کے سارے بختی ہوجا نمیں آؤنہ کی کا کچھے اگا ڈسکتے ہیں اور نیگڑے ہوئے کو سنوار سکتے ہیں۔ گھرا کی بے حقیقت چزوں ہے انگلااور ان کو اپنا حاجت روایا نا کہاں کا انصاف ہے۔

الله تعالی نے فرمایا کرامے مومنوا آخ ساری دنیااس دھوے ش جٹلاہے ان کو ہماری طرف سے ہانجر کردداوران کی بند آنکھوں کو کھول دو۔ ادراس راستے مل کی طرح کی گرمت کرد کیونکداللہ تعالیٰ اپنے رسول اورا سکھ راستے پر چلنے والوں کا خود محافظہ ہے۔ یہ بت اوران کے ماننے والے المال ایمان کا ال بھی بچائیس کرسکتے۔

بیده دلاک بین جوان سے من گھڑت معبودوں سے خلاف بیان سے گئے بیں ان ذلاک کی موجود کی شرک کی ہٹ دھری ، کے بخشی ادر کی طرح کی با توں کی گئیائش نیس سے لیکن پیر بھی ان بنوں کا بازار کیوں گرم ہے فود کیا جائے تو مرف یہ بات فکل کر آئے گی کہ ان میں ذاتی مفاوادر بڑکل کرنے کی آزاد کے مطاوہ اور کچھٹیں ہے۔

# خُذِالْعَفْوَوَأَمُرْ

بِالْعُرُفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجُهِلِيْنَ ۞ وَ إِمَّا يَنْزَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَنْعُ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقُوْ الذَا مَسَّهُ مُ ظَلِّمِثَ مِّنَ الشَّيْطِنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمُ مُبْعِيرُ وُنَ ۞ وَإِخْوَانُهُ مُنِكُمُ ذُوْهَمُ فِي الْغَيْ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ۞

#### ترجمه آيت نبر199 تا۲۰

(اے نبی!) آپ درگذر بیجئے بھلائی کا تھم دیتے رہنے اور جاہوں سے کنارہ کر لیجئے اور اگرشیطان آپ کودسوسدڈ ال کرابھار ہے اوائند کی مدد ما نگ لیجئے۔

بے شک وی سننے والا اور جانے والدہ۔بے شک وہ لوگ جوتقو کی احتیار کرتے ہیں جب ان کوشیطان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ (جو کہ اٹھتے ہیں) اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کوصاف نظر آنے لگتا ہے۔ اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ ان کو گرائی کی طرف کھینچتے چلے جائے ہیں اور چروہ اس میں کی نہیں کرتے۔

لغات القرآن آيت نبر١٩٩ ٢٠٢٢

اختياركر خُذُ درگز رکرنا الُعَفُ اورنيكي كاتقكم كر وَ أَمُرُ بِالْعُرُ فِ منه پھیر لے۔ پرواہ نہ کر أنحرض چھیڑ چھاڑ کرتاہے يَنْزَغَنَّ وسوسه-کوئی خیال نَزُغُ وه تصنیحته میں يَمُدُّوْنَ تمرابي ٱلْغَيُّ وہ کی نہیں کرتے ہیں لاَ تُقْصِرُ وُنَ

## تشريح آيت نمبر199 تا٢٠٢

اللہ تعالیٰ نے تی کرم بھی کو اطاق کر بھانہ کے مقام پر فائز فر مایا ہے۔ آپ کی شان سے ہے کہ طاق عظیم آپ کی سرے کا اطاق رہے ہیں جس کے سات کے مقام کے معلق عظیم آپ کی سرے کا اطاق رہیں ہے۔ آپ کی شال ڈھوٹھ نے سے بھی تین میں گئی آپ ہا کہ کے جی سے مال ڈھوٹھ نے سے بھی تین میں آپ ہاں کہ سے ہماں کا مخات کے لئے دھت ہی رہیں انسان بغہ باتی طور پر الم کردہ جاتا ہے۔ غزد وہ احدا کی الیا حرکہ تھا ہے کہ کہ مختلف کے بچا سیدا المحمد او معربے مجزو گئی ہے۔ نما کہ اس کے محتاج کی جی سیدا تھید او معربے مجزو گئی نہایت ہے ودری کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ان کے جم کے تمام اعضا کو کاٹ ڈالا گیا۔ کیج چہایا گیا جب ٹی کر کم تھا تھے نے اپنے ہیا کہ وہ کی کہ اور کہ کا کہ اور کے کھال کی اس حرکت پرآپ کی طبیعت میں شدید فصر کا پر ایونا کے لیا دی اس حرک ہے گئی گئی اور کو کے کھال کی اس حرکت پرآپ کی طبیعت میں شدید خصر کا تھی معاملہ کیا ہے۔ ایک الذی چیز ہے آپ کی طبیعت میں شدید خصر کا تھید معاملہ کیا ہے۔ ایک الذی چیز ہے آپ کی طبیعت میں شدید خصر کا تھید معاملہ کیا ہے۔

شمن ان کے سرآ دمیوں کے خفاف بھی محالمہ کروں گا۔ اس پریدآیات نازل ہو کیں۔ جس شن فتی تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کرا ہے

ہمارے بیارے نی پچھٹاآ پ کے خلاص تھی اور حل ومتا نہ کے بیاب شایان شمان ٹیس ہے کہ آپ کی سے بدلہ لیس بلکہ آپ

درگذر کریں۔ ٹیک کا موں کی تعیم وسے دین اور جابلوں سے کنارہ فرمالیں۔ شیطان کا کام قوموسے ڈالنا ہے بیان اگر کسی دل شن اس طرح کا کوئی خیال پیھا ہوئو آپ اللہ کی پناہ شمل آ جائے کوئی جو تنوی کی والے بین جب شیطان سے ان کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے

تو دہ اللہ کیا دشن لگ جاتے بین تو تاتا کہاں کہ آئیس مکل جاتی بین کی تولگ شیطان کی بیروی کرتے ہیں وہ شیطان ان لوگوں کو کرمان کی طرف اس طرح تصفح جلا جا تا ہے کہ دو اس شرکی ٹیس کرے

ا ما م تعبر حضرت این جرائے نے اس سلسلہ میں یہ دوایت نقل کی ہے کہ جب بیآیات نازل ہو کیں قرآب پیگئے نے جرائی اس سلسلہ میں یہ دوایت نقل کی ہے کہ جب بیآیات کا اللہ نے آپ کو تام دیا ہے کہ جر جرائی اللہ نے اللہ تعالیٰ سے بہتے کہ جرائی اللہ نے اللہ تعلق تفتح خص آپ برخط ہونیا دیا ہو کہ آپ ہے تعلق تفتح مسلس کے بطائی کر جرائی کا خوا مد کر اس کے بعد کا اور احادیث کی روثنی عمل ان آیات عمل امت کے لئے جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کا خوا مد

(۱) بنشک شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کو سے ساتھ کلم دنیا دنی کی گئی ہے تو اس سے اس کا پورا پورا بدل ایا جاسکتا ہے کئن کی کی زیاد تی کے باد جود اس کو صواف کر دیا دورا نقام کی قدرت دھافت رکھنے کے باد جود اس سے انتقام اور بدلہ لیما اطاق کر کے اند ہے۔ اس آئے ہے میں نئی کریم تھٹٹا اور آ ہے کہ متعین ل کو ای بات کا تھم دیا گیا ہے۔

(٢) معاف كردي كي بعدلوكول كي فيرخواى بعلائي اوريكي بر مال كرنے كي جذب ش كوئى في من آئ بلك

پہلے کی طرح دوسروں کی جھلائی کیلئے کام کرتے جلے جانا یہ بھی بہت بڑے ظرف اورعزم و است کی بات ہے۔

- (۳) بابلول اورنا دانول کا کام او بی ہے کہ دوا پی جہائت اور ہٹ دھری کامظاہرہ کرتے ہی رہتے ہیں لیکن افل ایمان کی شان ہیے کہ دوجا اول کے چیچے پڑ کرا چی منزل کھوٹی ٹیس کرتے بلکدان کو نظرانداز کر کے اپنی منزل کی طرف دوال دوال رہتے ہیں۔
- (۷) شیطان کا کام انسانوں سے دیشی نکانا۔ ان کوبہ کا نااوران کے دلوں شرطر حطر سے دموسے ڈالنا ہے۔ انڈنغائی نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی جذباتی موقع آئے اور شیطان کی طرح کے دموسے ڈالنے کی کوشش کرنے قوتم انڈنغائی کی پٹاہ تلاش کرلیا کردتا کہ شیطان کی فریب کارئی میسی کوئی فقصان ندیم بھائے۔
- (۵) فرمایا کر جوادگ تقو نک کی زندگی اختیار کرتے میں جب بھی انہیں شیطان کی طرف ہے کسی وسوسے کا اندیشہ ہوتا ہے اپنے رب کی ممہادت و بندگی اختیار کر لیتے میں اگر ففلت کا پر دہ پر بھی جائے تو واللہ کے ذکر سے اس طرح ال مگل ہے ہے جاتے میں کر پھرانہیں صاف نظرا نے لگنا ہے اور ووشیطان کے دعو کے اور فریب سے محفوظ ہوجاتے ہیں۔

الأغراف

(۱) این کے برخلاف جولوگ شیطان کے جال میں پیش جاتے ہیں وہ ان کوفریب دے کر بدکملی اور گمراہی میں اس طرح محینیتا جلا جاتا ہے کہ کچواس کا اس سے بچنا مشکلی ہوجا تا ہے۔

یدو و با تم بین جو ندکرده آیات سے طاب میں جن کی کرنے سے انسان اطاق کر کیا تھا جی کین جاتا ہے۔ اور ان کے برطاف چلنے سے انسان شیطان کے دسوس فریب اور دس کے کا شکارہ وجاتا ہے۔ ان آیات بیس جو الفاظ ار شاوفر ماتے گئے میں اگر دیکھا جائے تو اس میں نمی کر کم چھٹے کو اور آپ کے مانے والے صحابہ کرام اور پدی امت کو بہت جائع جدایات دی گئ بیں۔ فرمایا گیاد ا) خذ المتفوّد عن و اُمُرُ بِالْمُرْفِ (سم) اَعُوضُ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ (مم) اِسْتَعِدُ بِالفرْفِ

ا حد العدر ورگذر کرد بچے ،معاف کرنے کواختیار کیجے سرمری برتا و کوتبول کر لیجئے۔

تی کریم ﷺ نے بھٹائے نے بھٹراپنے دشنوں بخالفوں اور زیادتی کرنے وائوں سے درگذرکیا ہے آپ نے فرمایا کہ میر سے رب نے بھے اس بات کا تھم دیا ہے کہ شعبہ اور نوٹی دونوں حالتوں ش انساف کی بات کہوں ، جو بھے سے کتا ہے ش اس ہے جزوں جو بھے بھرے تن سے بحروم کردے میں اسے اس کا کن دول ۔ جو تھمل میر سے ماتھ کلم وزیادتی کا معاملہ کرتا ہے میں اس کو معاف

آ پ جب محایہ کرام گونتی اسلام یا جہاد کے لئے ہیجیۃ تو اس کی تشیحت فرماتے کہ لوگوں کے لئے آ سانیاں پیدا کرناان گونٹی اور مشکلات میں مت ڈالنامان کو توٹیر میاں دینا محض ہزا کمیں ہی شدینا۔

یہ آپ کے ادرانداد سے ہیں کیاں فتح کمدے دن آپ نے جس طرح آپ خون کے پیاسوں کو معاف کردیا اوران کے طلم وقت کے دیا اوران کے طلم وقت کے دیا موں کو معاف کردیا اوران کے طلم وقت ہے۔ وشنوں کے ساتھ در آپ کہ مالمد کرنا اوراس کیا بھی کرنا بہت آسان ہے گئن جب وہ لوگ سمانے ہوں جو مالی مالمد کرنا اوراس کیا بھی کرنا بہت آس مال ہے گئن جب وہ لوگ سمانے ہوں جو مالی موالم کے ہوں جو مالی بھی کہ موں جو مالی موالم کے اور جو دمی ان کو معاف کردیا جائے ای کوا طال آپ کریا نہ ہیں۔ تی کس مراح میں گئا ای اور کا کہ ان کے ہوں جو مالی کرنا بہتر ہیں مثال ہے۔ ان کو معاف کردیا جائے ایک کوا طال آپ کریا نہ ہوتا ہے۔ ان مالی دیا کو جمنوں سے بھتر ہی معالم کرنے کا کھا کردکھا پر جوابک بہتر ہیں مثال ہے۔

ماندے پیر ٹیں۔اپ سے ساری دنیا کو دسمول ہے بھتر ین موالمد سرے لوملا ارداھایا جوایل بھتر میں مثال ہے۔ ع) و امنو بالغرف نیسے کیسا اور بھتر ہا توں کی تعلیم دیسے بے عرف کے معنی نیکی مجلا کی اور خیرخوان کے ہیں حکم دیاجارہا ہے۔ میں مورنسوں کی مقابلہ کی سے معالی میں اور میں مقابلہ کی سے میں اس کے آئیا

نی کریم ﷺ اور آپ کے جال ٹار محابہ کرام نے اس فریضہ کی اوا نگی کے لئے بھی بہترین نونے چیوڑے ہیں تن پر ساری انسانیت ناز کرسکتی ہے ہی کریم ﷺ کے جال ٹاروں نے بھیشہ انسانیت کی فلاح دبہود کے وہ کام کے ہیں جو بے مثال ہیں۔اورآج کا نئات میں جو بھی رو تی نظر آتی ہے و وان ہی کافیض نظر ہے۔

ا بغیر فریس نظام میں استخدادی میں جا بالوں سے کاراہ کر لیجند بالل صرف ای کوئیس کینے کردس نظیم عاصل نہ کی ہو بلکہ سب سے برا مبائل وہ ہے بڑگ کی عرف و دخلت سے نا واقف ہو کر اپنے جابلانہ کام کر گزرے جس سے دومروں کی دل آزار کی، دل محتی ادر عروی پیدا ہوجائے نے فریا گیا کہ اس بی تحقیق بیٹالائی، جائل اور امنی اور آئی بال ان اوقف بیں۔ اگران کو آپ کی شان اور عظرت معلوم ہوجائے تو بھی اسی حرکتین ذکر میں۔ آپ ایسے لوگوں کوظرانداز کیجے۔ ان کوان کے حال برچھوڑ دیجے۔ اللہ غودان سے نب لے گا۔ آپ اپنی مزل کی طرف بڑھتے رہیے اور انسانیت کی قلاح و بہیوداور تیکی کے ہر کام کو ایوں سے جذب سے جاری رکھے۔

بید ایندور بیران م اس موسود مراسی مساح بسان می می می میزان بود آین برجست که ده مگل شن شده طرح این برگیل شد ای واجه که این دقت تک ان برگوکی فیصلهٔ بیش کمیا جاستا به فلاصه بید به که این و مقاد از کناه به معصوم بود تم بین میگر میگی کموکی ایرا خیال آجائے جو بظاہر گزان میتز شیطان کے مقاب کے شما اللہ کی بناه ما تھی لیے سے اللہ کم موجودی جاتی ہ

کی سند کسور و آم خری بات بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یا داور د کرائی بڑی گھت ہے کہ جب اللہ کو یا دکیا جائے گا تو شیطان کے کسی وسو سے کا اس پراٹر میس پڑے کے گئیں دہ فرگ جو شیطان کی چردی کرنے والے ہیں شیطان کا ان پرا تا کہ براڈ پر بڑتا ہے کہ دہ ان کھر ایوں کی آخری صدول تک پہنچا کر چھوڑتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے بھی بھی شیطان کے وسوسوں اور فریب کے سامنے بے کس کیس ہوئے۔

الله تعالى بمسب كوشيطاني وسوسول اور فريب مي محفوظ فرمائ \_"" مين"

# ۉٳۮٵڬؘؗؗۯؾؙٲؾڡ۪ؠٙڕۑؖٳؽۊ۪ۊٵٮٞۅٛٵػۅٛڵٳڿؾڹؽؾۘۿٵٷڷٳۺٚٵٛڎؿؖۄ ڡٵؽۅٛڂٙؽٳڮؘؘڡؚڹ؆ڔؚٙؿ۠ۿۮٵڹڝؘٳؠۯڡۣڹ؆ڗ۪ػؙؙۿؗۯۿۿڎؽۊٙ ٮڂڡؙڎ۠ڷۣٙۊڡ۫ۄؿؙٷٛڝڽؙۏڽ۞

### ترجمه: آیت نبر۲۰۱۳

اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی خیس لاتے تو کتبے ہیں کہ تم نے کوئی نشان کیوں نہ چھانٹ کرچیش کی۔ آپ کہدو بیچے کہ یہ آواس کی بیروی کرتا ہوں جو بیری طرف میر رے رب کی وی آتی ہے بیاتو بصیرت کی روشنیاں ہیں جو تہارے رب کی طرف سے ہیں اور ہمایت ورصت اسی قوم کے لئے ہے جو ایمان لائی ہے۔

لغات القرآن آيت نبر٢٠٠

تونے پیند کیا بصیرتیں سبچھ کی ماتیں اِجُتَبَيْتَ بَصَائِهُ

# تشريخ: آيت نبر٢٠١

کفاراور شرکین اعتراض برائے اعتراض کے طور پر کہتے تھے کہ اب نی پینگاہ ! آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بی اور رسول ہیں .....کن ہم اس بات کو کیے تسلم کر لیں۔ آپ ہیں کوئی ججوہ و دکھا ہے کوئی ایس چیز لاکر دکھا ہے جہ و کے گرہم لیتین کرلیں کرواقعی آپ اللہ کی طرف ہے چیجے ہوئے ہیں۔ تر آن کر کیم میں بہت سے مقامات پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ہر تی نے جب بھی اللہ کے دین کی طرف بایا تو جن لوگوں کو مانا تھا انہوں نے مان لیا کین جن کوئیس مانا تھا وہ بی کہتے تھے کہ جس پہلے مجمود وکھا کاتو ہم تہمارے اور ایمان لائیں گے۔ جب اللہ تھے کھے وہ کوئی ججرہ ودکھا دیے تو کہتے کہ یہ جو دیکس ہے تو بھیا

ہماں کنہیں مانتے۔

کفار مکہ جب بھی نی کریم ﷺ ہے کی معجز و کا مطالبہ کرتے تو اللہ تعالی ان کفارے یمی سوال فرماتے کہ آج تم معجز ہ دکھانے کی یا تیں کرتے ہوکیاتم سے پہلے لوگوں نے معجزات کے مطالبے نہیں کئے تتے ۔انہوں نے معجزات دیکھ کرک اسلام قبول كياب جوتم معجزه آنے كے بعد اسلام قبول كرلو كے؟ اس ميں شك نبيل كه ني كركم علي اے وہ بہت سے معجزات ثابت إلى جو آ پ کی سپرت پاک کے واقعات میں محفوظ ہیں لیکن قر آن کریم ہے بڑھ کراور کونسامعجز ہ ہوگا۔وہ قر آن کریم جس کی چھوٹی ہے چیوٹی ایک سورۃ بنالانے کے لئے اس وقت بھی چیلنج تھااورصدیاں گذرنے کے باوجود آج بھی چیلنے ہے جس قر آن کریم کے سامنے ساری دنیاعا جزیے اس سے بڑھ کروہ لوگ اور کس مجنو ہ کا مطالبہ کررہے ہیں بلکہ اگر بغور دیکھا جائے تو ہر نبی کا مجنو ہ ان کی نبوت کی طرح ان کے زمانہ تک محدود تھاجب وہ نبی چلے گئے تو ان کامجز ہمی ای زمانہ میں ختم ہوگیالیکن نبی کریم ﷺ کی شان نبوت جس طرح قیامت تک جاری رہے گی ای طرح قر آن کریم کا پیمجزہ بھی قیامت تک قائم ودائم رہے گا بلکہ میں تو پیرکہتا ہوں کدونیا سائنس میں جتنی ترتی کرتی چلی جائے گی انسان کی معلومات اپنی ذات اور کا ئنات تک جتنی وسیع ہوتی جائے گی قرآن کا معجزہ جونا اور ٹابت ہوتا جائیگا اور الحمد مند ثابت ہوتا جار ہاہے۔ دنیا کے جھوٹے غدامب اور ان کی تعلیمات سائنس کی ترقیوں کے ساتھ ت<u>ی</u> ختم ہوتی جا کیں گائین قر آن کریم وہ مجزہ ہے جس کی شان بڑھتی ہی چلی جائے گی۔اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہی ارشاد فرمایا ے کداے نی ﷺ ! آ یہ بجزہ طلب کرنے والوں سے کہدو یجئے کہ مجھے جوقر آن کریم وی کیا گیا ہے میں آواس کی ا تباع کرنے والا ہوں۔ یبی قرآن کریم بصیرت کی روشنی ہے۔ یبی رحت ہے یبی معجزہ ہے۔ اگرتم بھی اس پر ایمان لے آؤ تو بیقر آن کریم تمہارے لئے بھی رحت وکرم کاسب بن جائے گا۔

> وَإِذَا قُرِئُ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ انْصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَاذْ كُرْمَاتِكَ فِي نَفْسِكَ تَصَرُّعُ الْأَخِيفَةُ وَكُوْنَ الْجَهْرِمِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْاَصَالِ وَلَا تَكُنُّ مِّنَ الْغَفِلِيْنَ @إِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ مَا تَكُ لايَسْتَكْلِيرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَيِّحُوْنَهُ ۚ وَلَهُ يَسْجُدُوْنَ ۖ ۖ

#### زجمه: آیت نمبر۲۰۴ تا ۲۰

اور جب قرآن پڑھا جایا کرنے آواس کوخوب غورے سنو۔ خاموش رہوتا کہ آپرد آم کیا جائے۔ اور آپ اپنے رب کواپنے دل میں عاجز کی ہے گزائز اکر اور آج دشام ڈرتے ہوئے زبان ہے اور ابکی آوازے یا دکرتے رہے اور خلفت والول میں ہے نہ ہوجائے۔ بے شک جولوگ آپ کے رب کے نزو کی ہیں وہ اس کی بندگا ہے تیم ٹیریس کرتے اس کی گئے کرتے اور اس کو تیمہ دکرتے ہیں۔

> لغات القرآن آيت نمبر٢٠ تا٢٠ ٢٠ یڑھا گیا۔ پڑھاجاتاہے قُرئ استَمِعُوْ ا خاموشي اختيار كرو أنُصِتُوُ ا اييخ دل ميں فيُ نَفُسِكَ بالغُدُو صبح بےوقت (اَصُلُّ) ـ دن کا آخری وقت ـ رات اصَالُ وہ تکبرنہیں کرتے ہیں لاَيَسْتَكْبِرُوُنَ وہ بیج کرتے ہیں يُسَبِّحُونَ

> > يَسْجُدُوْنَ

وہ (اللہ کو) سحدہ کرتے ہیں

## آخرت: آیت نمبر۲۰۱۷ تا ۲۰

میجیل آیت ش الله تعالی نے ارشاد فر مایا ہے کہ بیر آن کر یم اہل ایمان کے لئے ہدایت اور دهت ہے بیمال آیت نبر ۲۰ میں اس کے سننے کے آ داب میں نبر ۲۵ میں اس کے پڑھنے کے آ داب میں اور آخری آیت میں ان لوگوں کی شاخت ہے جو آن کر یم پڑھتے بچھے اور گل کرتے ہیں۔

قرآن کریم کی تمام کیفیات ای دقت دل پر اینا پورااثر ڈائی ہیں جب ان کوتمام تر تجد اور یکسوئی کے ساتھ ساجا ہے 
اور پڑھاجائے۔ خلاوت قرآن کے دقت اوھر اوھر کی باتی کرنامن ہے۔ قرآن کا لفف اور سرواس دقت ہے جب آیک خلاوت
کر اہمواور دوسرے خاموثی ،اور باورا حرّام ہے میں رہے ہوں سب آیک ساتھ پڑھیں گے تو خلاوت انفرادی بن جائے گا اور
جب آیک پڑھے کا اور دوسرے خاموثی سے شیل گے تھی گل بن جائے گا۔ ای لئے امام تعظم ابوطیفہ نے فرایل ہے کہ
قرآن کریم کی اس آیے اور القد تعدالی اینام دوسر میں ہے بیات معلوم ہوئی ہے کہ نماز شیل آیک شخص (امام) پڑھے واللا ہواور بقیہ سب
خاموثی سے سنے والے ہوں تو اللہ تعدالی اینام دکرم سب پرناز ل فرائے گا۔ مدیث کی دوسے دراسل امام کی قرآت سارے
مقتدیوں کی قرآت ہے جب امام ملاوت کردہا ہے تو کیا دوسر کی کا نماز کھی کریا ہے اور دیا میں ہی سب سے ہج طریقہ شاروین
ہے۔ آوان آیات میں پہلے اوب یہ بتایا گیا ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے توسب خاموش وہیں کان کان گھی کھی تھی الشابیا

دوسراادب بدارشاد فرمایا گیا ہے کہ چرفخص اپنے دب کواپنے دل شن عابزی اور اکتساری کے ساتھ مؤف کے ساتھ ا آ ہستہ آ ہستہ یا دور سے متع وشام پکارتار ہے تا کہ اس کا شارائل خفلت بیس نہ ہوتر آن کریم کا پڑھنا اور متعاندہ مجترین وکر الی سے خواوہ وم ناز کے اندرجو یا نماز ہے ہاہر۔ وکر کا کوئی وقت مقررتیس ہے۔ صدید شن آتا ہے کہ بی کرم بھاتھ ہروقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ گرمج وشام اطعینان سے اور سکون سے اللہ کیا والے تو اللہ کی جمتیں اس کی اطرف متوجہ ہوتی ہیں۔

ذکرالی کی دوسور تمیں ہیں () دل بی دل میں معرفت حقیقی کی کوشش کرے الفاظ ہے ہو، زبان سے یا دل سے مگراس میں اوب واستر ام کا پہلو خالب رہنا چاہئے۔

حضرت ابو بکرصد این عمور آبگی آ واز سے تلاوت کرتے تھے آپ کا ارشاد تھا کہ بیس جس کو سنانا چاہتا ہوں وہ من رہاہے۔حضرت عمرفا دونؓ درااو ٹی آ واز سے پڑھتے تھے آپ کا فرمانا تھا کہ شاو ٹی آ واز سے پڑھتا ہوں تا کہ ٹیجروجم کسی کس - 470

اور جولوگ خفلت میں پڑے سورہ ہیں وہ اللہ کی یاد کے لئے بیدار ہوجا کیں ای کیفیت کو جب ٹی کریم ﷺ نے سنا تو قرمایا کہ اے اوپکڑھم آئی آواز کو فرااد نچا کر واوراے عرقم آئی آ واز کو ذرادھیما کرلو۔اللہ کواعتدال پہند ہے۔ای سورۃ کی آخری آیت میں یہ بات ارشا فرمانی گئے ہے کہ:

یولک اپنے رب کی قربت اور صاوخ شنودی حاصل کرنا جائے ہیں وہ طاوت و تبجد بصوم دسلو ہی تنظیغ و جہاداور برطرح کی عبادت کی کو دکھانے کے لئے نمیس بلکہ وہ کشن اللہ کے لئے کرتے ہیں وہ اللہ کے بوجاتے ہیں اللہ ان کا ہوجاتا ہے وہ عابزی اکتماری اختیار کرتے ہیں۔ اکساری اختیار کرتے ہیں۔ اکساری اختیار کرتے ہیں۔ سے بحدے کرتے ہیں۔ سے مروعات میں ارشاو فریا گیا گیا ہے کہ بندہ اپنے رب سے اس وقت بہت قریب ہوتا ہے جب وہ مجدہ کرتا ہے۔

 پاره نمبر 9تا ۱۰

• قال الملا • وإعلمو T

سورة نمبر ٨

الأنفال

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



15.00

ركورع

آبات

حروف

مقام بزول

الفاظ وكلمات

# المراز عرز النال إ

# بست والله الزَّمُوُّ الرَّحِيتَ

🖈 "انسفال" (نفل کی جمع ہے) زیادہ، زائد چیز یشر بعت میں اس مال نمنیمت کو کہتے ہیں جو جنگ میں دشمن سے حاصل ہوتا ہے۔ 10 75 المناسب المنا 1253 ادر مال غنیمت کی تقلیم کے بنیادی اصولوں کو بیان کیا گیاہے۔ 5522

المعنود و بدر عادمضان المبارك ستعين بيش آيا-بيمسلمانون كاسب عيدا رمضان تقااور کسی مسلح گروہ ہے یا قاعدہ جنگ کا پہلاتج بیرتھا۔

🖈 عرب میں بید ستورتھا کہ جب کسی فریق سے جنگ کی جاتی تھی تو جو خض جس کو حَلِّ كَرْمَاياس سے مال غنيمت چين ليتاوه اي كي ملكيت بن جا تا تھا۔

🖈 غزوہ بدر چونکہ اچا تک پیش آیا جس کا پہلے ہے کوئی تصور بھی نہ تھا غزوہ بدر کے بعد قدرتی طور پر بیسوال برخش کے ذہن میں گونج رہاتھا اور کچھ بحث ومباحثہ بھی ہور ہاتھا کہ مال غنیمت کے لئے اسلام کا کوئی ضابطہ یا اصول ہے؟ یا ہم برانے دستور کے مطابق اس مال

غنیمت کے مالک ہیں۔

النقال كي آيات مين جب بداصول ارشادفرمايا مياكدابل ايمان كواس غزوہ بدر میں اللہ تعالی نے م جگ میں یا آئندہ کی جگ میں جب بھی کوئی مال فنیمت ہاتھ آئے تو تمام چزیں اللہ اور اس كررسول ﷺ كى امانتين ہيں۔جس كوجو چيز حاصل ہووہ اپنے رسول ﷺ كے سامنے لاكر ڈھير اردے تقسیم کاطریقہ ریہ ہوگا کہ کل مال غنیمت میں سے جار حصی باہدین میں تقسیم کیے جا کیں اور یا نجوال حصہ نبی کریم تلطیق ان کے رشتہ داروں اور غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کہا جائے

🖈 سابتدائی تھم تفا۔رسول اللہ ملک کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس یات برا جماع المت ہے کہ اب کل مال غنیمت کی تقسیم امیر الموشین کے حکم کے مطابق ہوگی۔

رسول الشعطة اور الل ايمان كي

فرشتول سے مدوفر مائی۔

غزوہ بدرحق وباطل کی وہ جنگ ہے

جس نے کفار کے غرور کو خاک میں

ملا ديا اورمسلمانون كوعظيم فتخ عطا

ككترمه

٢ مين غزوه بدر كے بعد يه سورة كا ع نازل ہوئی جس میں ملح وجنگ کے اسلامی قوانین بیان کیے گئے ہیں۔

جب قرآن کریم میں مال غنیمت کا تھم آ گہا تو صحابہ کرام ؓ نے اس تھم کے آ گے

گردنیں جھکادیںاوردور جہالت کے ہرطریقیکو ماؤں تلے روندڈ الا۔

الله جیسا که آپ تفصیلات ملاحظه فرمائیں گے کہ غزوہ بدر بغیر کسی پیشکی تباری کے

ود وك حمين ايك كرند ف جائي النبائي بروساماني كي حالت ش اجا يك بيش آيا يكن الله تقالي في الله ايمان كوز روست فتح عطا فرمائی جس سے کفار مکداورمشر کین کی کرٹوٹ کررہ گئی۔ حق و باطل کے اس معرکہ نے

ورتههیں ہروقت یہ خوف لگار ہتا تھا کہ

لین پھراللہ نے تنہیں اپنی مدد ہے

قوت دی اور تههیں حلال اور یا کیزه جهال کفله مکه کے تکبر غروراور طافت کو خاک میں ملا کر رکھ دیاو ہیں دین اسلام، رسول اللہ مَا ﷺ رزقءطا فرماياتا كرتم الله كاشكرا داكرو\_ اورانل ایمان کی دہشت ہے کفار کے ایوانوں میں زلزلہ آگیا اوران کے دل کسی نامعلوم خوف

فرماما كهاب مومنواتم اس دفت

فانصورتو كروجب تم بهت بى كمز وريتها

شرکز ز نگر

### م سُورَةُ الأَفْالُ فَ

# بِسَمِ اللهِ الرَّحُوْ الرَّحِينَ

يَسْتَكُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قَلِ الْاَنْفَالُ بِلَهِ وَالرَّسُولِ قَاتَقُوا الله وَاصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاطِيْعُوا الله وَرَسُولُهُ إِنْ كُنْتُومُ فُومِنِيْنَ ﴿ اِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الْلَيْنَ اذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُومُهُمُ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمُ النَّهُ كَادَتُهُمُ وَإِنْ الْمَالَا وَجِلَتْ قُلُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَنَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَبَّ فَيْ الْهُمُ وَيُنْفِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْوَى الصَّلُوةَ لَهُمُ وَرَجْتُ عِنْدَرَتِهِمْ وَمَعْفِورَةً وَرِزْقَ كَارِنْقَ كَارِيْقَ مُؤْونَ كَثَالًا اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

### رّجمه: آیت نمبرا تام

وہ آپ سے انفال (مال غنیمت ) کے بارے ٹس پوچیتے ہیں۔ آپ کہد دیجئے کہ انفال اللہ اور رسول کے لئے ہیں۔ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور آ پس میں تعلقات کی اصلاح کرتے رہو۔ اگرتم موٹن ہوتو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔

مون وہ میں کہ جب (ان کے سامنے) اللہ کاذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرزا تھتے ہیں اور جب اللہ کی آئیس طاوت کی جاتی ہیں تو وہ آئیس ان کے ایمان کواور بڑھاد کی ہیں اور وہ اپنے رب پری گروسر کرتے ہیں۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ خرج کرتے ہیں۔ یکی سچے ایمان والے لوگ ہیں ان کے رب کے پاس ان کے بڑے درجات معفرت اور عزت کی روز ک ہے۔

قال البلا ٩

### لغات القرآن آيت نمبراتام

(نَفَامُ) مال غنيمت اَ لَانْفَالُ درست کرلو \_اصلاح کرلو أصُلحُهُ ا تم آپس میں ۔ (ذَات دوالا - بَیْن درمیان) ذَاتَ نَسُنكُمُ ذُكرَ اللَّهُ الله كاذكركما كما (وَ جِلُّ) ـ ڈرگئی۔ (ڈرگئے) وَجِلَتُ تلاوت کی گئی۔ (پڑھا گیا) تُلِيَتُ اضافه ہوگیا۔ بڑھ گئی ذَادَثُ وہ مجروسہ کرتے ہیں يَتُوَ تَّكُلُوُنَ وہ قائم کرتے ہیں ئقيمۇن رَزَقُنَا ہمنے دیا

وہ خرچ کرتے ہیں

عنت کی روزی یعنت کارزق

يُنْفَقُوْ نَ

رزُقٌ كَريُمٌ

# تشريح آيت نمبراتا

اخلال فل کی جج ہے جس سے معنی'' زائد'' کے آتے ہیں۔شرق طور پراس مال کو کہتے ہیں جو جنگ کے بعد دخمن سے حاصل ہوتا ہے ای کو مال فیدمت بھی کہتے ہیں۔

سیسورت فرد و مجدر کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کا آغاز 'افطال' کے لفظ ہے کرے اہل ایمان کواس طرف سرتو ہی گیا ہے
کہ ایک موسی جب وتٹمن سے جنگ کرتا ہے قو اس کا مقصد مالی اور مادی فائد ہے حاصل کرنا نمیں ہوتا بلکہ و نیا کہ اخالی وقتی اور
موسی نا انتظامی اصلات کرتا ہے۔ وہ جنگ پراس وقت آمادہ ہوتے ہیں جب خالف طاقتیں ان کے طاف تحملہ کردیں برازشیں
کرنے لکیس یا جب وقوت وتبلغ کے ذریعے اصلان کو نامکن بنادیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کا اصل مقصد اللہ اور اس کے
روان کی اطاعت وفر مال برداری اور دین اسلام کے اہدی اور سے اصولول کی سربلندی ہے۔ جنگ کے دوران ویش سے جو پچھ
مالی دورات حاصل ہوتا ہے وہ مال نیختمت ہے وہ اس الحل مقصد ہے ہے کہا گئے کہ چوران دائس اور اس کے کرسول کا

(322

خت ہے۔اللہ ادراس کے رسول جس طرح اور جیسے جا ہیں گے اس کوشتیم کریں گے۔ اس بات کو بچھنے کے لئے اس وقت کے جنگی بس منظر کوچٹی انظر رکھنا ضروری ہے تا کہ انفال کی حقیقت پوری طرح ا جاگر موکر سامنے آ جائے۔

(۱) پہلی بات یہ تاکن گئی ہے کہ یہ بیال فقیمت انگی کوئی اہم چیز ٹیس ہے کہ جس پر اختیاف اور بحث کر کے اپس شما انتخار پیدا کیا جائے کینکہ افل ایمان جب بھی جگ کرتے ہیں تواس شمان کو ذاتی عرض یالا کی فیش ہوتا بکہ والشداوراس کے رسول کی اطاعت وفر مال برداد کی کوامل ایمان بچھ ہیں اوران کو جس طرح کرنے کے لئے کہا جائے وہ اس کواکو ای طرح کرتے ہیں۔ (۲) دومرے بیرکو جم بھی الی فیمت سلے وہ رسول الشہ چھٹے کے پاس افروج کرا وے الشداوراس کے رسول چھٹے کی امات ہے۔ کوتا ہم بین مقیم کریں گے تا کہ کی موس کے ول میں ہیا ہے بیدا نہ ہوکہ وہ جنگ اس لئے کر کہا ہے کہ مال وووات یا کسی ملک یا سلفت بی قید کر کے اس کو این واتی قائل میک ہیں۔ بات بیدا نہ ہوکہ وہ جنگ اس لئے کر کہا ہے کہ مال وووات یا کسی ملک یا

(٣) فرما یا گیا که الله کا خوف آپس میں اتحاد وا تفاق اور باہمی صلح مندی اور الله اور رسول کی اطاب وفر ماں برواری ،ای

کی ذات پڑ کمل مجرومیہ نماز قائم کرنا اوراللہ کی رضا وخوشنودی کے لئے اللہ کے دیے ہوئے بال میں سے خرج کرنا، جب اللہ کا آیا ہے پڑھی جا کمیں تو ان کے ذریعے ایمان میں اور پخٹنگی آجانا۔ جب اللہ کا ذرکیا جائے تو ان کے دلوں کا روثن ہوجانا ہے ایک موشن کے ایمان کی پیچان ہے بھی وہ سے چھوٹن ہیں جن کے لئے ان کے رب کے پاس بڑے بدے درجات ہیں ان کی منظرت کا سامان اور عزت کی دوزی کا افعام موجود ہے۔

كَمُا اَخْرَجُكَ رُبُّكِ مِنْ بُنْيِكِ بِالْحَقِّ وَانَّ فِرِيْقًا قِنَ الْمُؤُونِيْنَ لَكُرِهُونَ فَ فِي يَقَاقِى الْمُؤُونِيْنَ لَكُرِهُونَ فَي يَعْدَمَا تَبَكِّنَ كَانَمَا يُسَاقُونَ لَكُومُونَ فَي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَكِّنَ كَانَمَا يُسَاقُونَ لِلَهُ الْمُحَدَى الطَّلَ الْمَعْرُونَ وَقَلْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّلَ اللهُ اللهُ

### ترجمه: آیت نمبره تا ۸

(اے نی تھ اُ اجیسا کہ آپ کے پرودوگارنے آپ کو آپ کے گھرے تن کے ساتھ
(بدر کی طرف) روانہ کیا۔ بے شک الل ایمان میں ہے ایک جماعت اس کو گرال بجھردی تھی۔ وہ
حق طا ہر ہونے کے بعد بھی آپ ہے بحث کررہے تھے جیے وہ موت کی طرف دھیلیا جارہے ہیں
اوروہ اس کو دیکھر ہے ہیں۔ اور یاد کر وجب اللہ نے دوجماعتوں میں ہے ایک (کی فتح) کا وعدہ
کرلیا تفاکہ وہ تجہارے ہاتھ آ جائے گی۔ اور تم چاہتے تھے کہ کا نانہ گئے اور وہ تبہاری
ہوجائے۔ جب کہ اللہ چاہتا تفاکہ ایج ادکامات کے ذریعہ تق کو تن طابت کردھے اور ان
کافروں کی جز کاٹ دے تا کہ وہ تن کا تن ہونا اور باطل کا باطل ہونا طابت کردے خواہ مجرموں کو
(کتفاتی) تا گوارگذرے۔

لغات القرآن آیت نبره۸۲

أَخُوَجَ ثَكَالًا

بَيْتُ آمر دور

لَكُوهُونَ البنة براتيجين واليين من الوارمسوس كرف واليين يُجَادِلُونَ ووجُمُوت بن

> نَبَيْنَ كُل كِيا \_ كُل كِيا \_ واضح بوكيا كَانْمَا جِيع \_ كويا كدوه

> > یُسَافُونَ ووا کِیَ جارہے ہیں یُنظُرُونَ وود کِیرے ہیں یَبَطُدُ وَ وَصِدِ کَرَتاہے ۔ یَبِیدُ وومدہ کرتاہے

> > رخانی کوئی ایک انطانفتین دوجماعتیں

تۇدۇن تىڭ كائنانىڭ كائنانىڭ كائنانىڭ كائنانىڭ كائنانىڭ كائنانىگ

اَنْ يُعِعَّ بيكروة ثابت كردے يقطعُ وه کا ثاب دَابِرٌ (دُنُبُرٌ) ـ بِرُد بنياد

ڏابڙ (ڏُبُڙ)\_جڙ\_ بنياد يُنطِلُ وهاطل کرتا ہے۔مثا تاہے کُوهَ برالگا

325

### تشريخ: آيت نبر ١٥٦٨

در حقیقت غروه بدر ہراعتبارے اس قدر فیصلد کن تاریخی واقعہ ہے جس نے کفار مکہ کونہ صرف ذات آمیز شکست سے دوجیار کردیاتھا بلکہ غیرمتوقع حالات نے ان کی کمرتو ژکرر کھ دی تھی دوسری طرف صورت حال بیتھی کہ بہغز وہ سے ابرمضان المبارک کو ہوا۔ بیمسلمانوں کا پہلارمضان تھااوراس سے پہلے با قاعدہ جنگ بھی نہ ہوئی تھی اس لئے پیر بہت ہی نازک وقت تھامسلمانوں کا فقروفاقد، وطن سے بے وطنی، بےمروسامانی، ایک بزارفوج سے مقابلہ اور وہ بھی مدینہ منورہ سے باہر کافی دور۔ ایک طرف ابوسفیان کی قیادت میں مدینہ ہے گذرنے والا وہ قافلہ تفاجر مکہ والوں کی دولت ہے مالا مال تھا۔ دوسری طرف مکہ ہے آنے والا وہ لشکر تھاجو انقام اوراینی طاقت وقوت برناز کرتا ہوا بڑھا جلاآ رہا تھا۔اللہ نے فرما دیاتھا کہان دونوں میں سے جس طرف بھی قدم بڑھائے جائيں کے فتح وکا مرانی مسلمانوں کا مقدر ہوگی لیکن اس کا فیصلہ کیے ہوگا خاتم الانبیاء حضرت محمصطفیٰ ﷺ نے اپنے جال نثار صحابد کرام سے مشورہ کیا۔ بدایک فطری بات ہے کہ جب بھی کسی بات میں بالخصوص نازک حالات میں مشورہ کیا جاتا ہے تورائے کا اختلاف ضرور ہوا کرتا ہے اورمشورہ کی جان بھی بی ہوتی ہے کہ بڑخش کوایل بات کہتے کی آزادی حاصل ہو۔ چنانچ سحابہ کرام شنے بھی پورےخلوص اورآ زادی ہے اپنی اپنی رائے بیش کی۔ان صحابہ کرام میں جہاں وہ اولوالعزم لوگ تنے جنہوں نے بےخوف وخطر اس آگ میں کودنے کا فیصلہ کرلیا تھاوہیں وہ حضرات بھی تھے جو کسی انجانے خوف ہے بریشان تھے اور آسان راستہ کی طرف ماکل تھے مسکسل پریشانیوں کی وجہ ہے وہ اس طرف مائل تھے کہ سب سے پہلے ابوسفیان کے قافلے کوٹھ کانے لگادیا جائے اور گھر کفار مکہ ہے مقابلہ کیا جائے یا کوئی ایپا راستہ طاش کرلیا جائے جس میں کا شابھی نہ گئے اور مسئلہ بھی حل ہوجائے۔ بہتو مشورے کا ایک اختلا فی انداز تھالیکن جب نبی کریم ﷺ نے مال ودولت سے لدے ہوئے قافلہ کو چھوڑ کر کفار مکہ کے فشکر کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا تو پھر کسی نے اختلاف نہیں کیا بلکہ عظیم ایٹار وقربانی کاو عمل پیش کیا جس پر کا ئنات کا ذرہ ذرہ فخر کرتار ہےگا۔جس سے کفار کی کمربھی ٹوٹ گئی اورساری دنیا کےسا ہے حق حق بن کر جبک اٹھا اور باطل باطل ہوکررہ گیا ای بات کوانڈ بغالی نے ان آیات میں ارشادفر مایاہے۔

الله في فرما يا كداس في اسية في ما يقطة كواس من وصداقت كى سر بلندى كے لئے اسپر گھر سے نظار يا اور مديدان جگ مي پنچايا تاكمتن كا بول بالا ہوسيہ بات اگر چه بكولوگول گوران مى اوروه اليا مجدر ہے تھے كہ بيسے جائے ہو بحض وہ موت كے مند ش وشكيلہ جارہ ہوں حالا نكد اللہ في اسپر نجى بنجية ہے اس بات كا وعدہ كرايا تھا كہ آج ہے جال شار جس طرف بھى قدم بيرها كيں ہے فق كامرائى ان كے قدم چوسے كى كين اللہ كى مرض يقى كدائى ايمان لكر كفار سے مقابلہ كركما يا اين الكر كرين تاكم كنركو بنيا دوں سے اكھاڑ چيكا جائے اور تى ومعداقت كى شئ كواس طرح روش كرديا جائے كدي تى بى كرجمگا المف اور جوٹ باطل ہوكرد وجائے خواہد واقعہ كى كوكتا تھى تا كواركيوں ندور

إِذُ تَسْتَغِيْثُونَ رَبِّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنَّ مُمِدٌّ كُثَّر بِٱلْفِ مِّنَ الْمَلْلِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشَرَى وَلِتَظْمَيِنَ بِهِ قُلُوْ يُكُمُّ وَكِمَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيْنَ اللهِ عَزِيْنَ حَكِيْمٌ ۞ إِذْ يُعَقِّى يُكُمُ النُّعَاسَ امَنَةً مِّنَهُ وَيُزِّنُ عَلَيْكُمُّ مِّنَ السَّمَاءَ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِم وَيُذُهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطِن وَلِيَرْبِطَ عَلِي قُلُوبِكُمْ وَيُتَنِّبَتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۞ إِذْ يُوْرِي رُبُك إِلَى الْمَلْلِكُةِ إِنْ مَعَكُمُ وَثَيْبُوا الَّذِيْنَ الْمُنُوَّا \* سَاُ لَقِي فِي قُلُونِ الْذِينَ كَفَرُوا الرُّعُبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْدَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُ مْرُكُلُّ بِنَانِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِاللَّهُمْ شَاقُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَمَرْسُولَهُ فَالِنَ الله مَندِيدُ الْعِقابِ ﴿ ذَلِكُمْ فَدُوْقُوهُ وَانَ لِلْكَفِرِيْنَ عَدَابَ النَّادِ @

### ترجمه: آيت نبرو تام

اس وقت کو یاد کرو جب تم این پروردگارے فریاد کررہے تھے بھراس نے تہاری فریاد ن کر کہا کہ ش تہاری ایسے ایک بڑار فرشتوں ہے مد کر ول گا جو مسلسل (پدورپے) چلیا آئیں گے۔ ریدہ ایک خوش تجری تھی جو اللہ نے تہارے اطمینان قلب کے لئے بھی دی تھی گین (یا در کھو) مدود صرف اللہ تی کی مدوموتی ہے (وہ اللہ جو) زیر دست اور حکمت والا ہے۔ یادکر و جب اس نے تبہارے او پرائید اوگھ (سونے اور جاگئی درمیانی کیفیت) کو طاری
کردیا تھا تا کہ تبہیں اس سے سکون ال جائے (یا دکرو) جب اس نے آسان سے تبہارے او پر پانی
برمایا تھا تا کہ تم اپنا میل کچیل صاف کرکے مفائی و پاکی حاصل کرو اور شیطان کے دسوسوں کی
تاپا کی بھی دور ہوجائے - تا کہ تبہارے دل مضبوط ہوجا میں اور وہ تبہارے قدموں کو جمادے۔
اور یا دکر و جب تبہارے رس نے فرشتوں کی طرف وق کر کے کہا تھا کہ بے تک میں تبہارے
ماتھ ہوں تم موموں کے دلوں کو ) جمائے رکھویش مہرے جلد کا فروں کے دلوں شی رعب اور ہیسیت
ڈال دوں گا تم (کا اور کی) گردوں پر ضرب لگا داوران کے ایک ایک لوپر پر چوٹ لگا کہ اس کی وجہ بیہ
ہے کہ انہوں نے انشادوراس کے رمول کی تافر بانی کی واضیار کیا ہے اور یا در کھو جو بھی الشادوراس
کے رمول کی تافر بانی کا طریقہ اختیار کیا ہے والی انداز کی تاخر بانی کا عذاب مقرر ہے۔
کے رسول کی تافر بانی کا طریقہ اختیار کیا ہے والدیاری توخت عذاب و بتا ہے۔ (قیامت میں اللہ کہے گا

### لغات القرآن آيت نمبرو ١٣١٥

تَسْتَغِيْثُوْنَ تم فریادکرتے ہو جواب ديا\_ قبول كما اسْتَجَابَ 4 دکر تروالا مُمِدُ ِ الْفُ ایک کے بعددوسرے کا آنا۔لگا تارآنا مُرُدِفِينَ خوش خبري بُشُوای تا كەطمئن ہوجائيں لتَطُمَثنَّ ز بردست الله كى صفت ب عَزيْزُ يُغَشِّي وه جھاجا تاہے اونگھ(نینداور جا گئے کی درمیانی حالت ) اَلْنُعَاسُ. تا کہوہ تہیں پاک کردے لِيُطَهِّرَ كُمُ

يُذُهِبَ وہ لے جاتا ہے۔وہ جاتا ہے رجُزُ الشَّيُطُن شیطان کی گندگی تاكەدە ياندەدے لِيَرُ بِطَ جماديتاہے أَلَا قُدَامُ (قَدَمُّ) تدم ثَبَّتُوُا تم جمادو میں ڈال دوں گا ألقي اَلرُّعْبُ ہیت۔ڈر إضربوا مارو بهزادو . فۇق اوپر رغنق) ڀگردنيں ألاغناق الگلیوں کے پورے۔جوڑجوڑ بَنَانُ نافرمانی کی۔جھکڑا کیا شَآ قُوُ ا

## آتشريخ آيت نمبرو تا١٢

یہاں پے در پے تمن دافقات کی طرف توجد الی جارہ ہے جورتی دیا تک اپنے افرراہم میں رکھتے ہیں۔

(۱) پہلا داقعہ ہے کہ جب ہی کرم چھٹے نے بدر کی جگ ہے پہلے دونوں فوجوں کا جائزہ ایا ق آپ نے نہایت
عاجز کا اوراکھار کی ہا اللہ کی میں گرائز اگر پر دعافر مائی کہ اے اللہ آپ ہے جو دعدہ کیا ہے اس کوجلد پورا کردیتے
کیوکلد اگر سلمانوں کی بیچونی کی جماعت فاہوگی تو تجوز میں شما آپ کی عمادت کرنے والاکوئی تدریج گا۔ اللہ نے آپ کی دعا
کے جواب میں ارخاو فر بایا کہ میں تبداری مدد کے لئے ایک برا مرفر تھے اس طرح جیجوں کا جوسلسل آتے دیں میں تھی لیے بھی فرمادیا کہ
یواکس خوش خبری ہے تا کہ سلمانوں کو چیش میں دوجا سے کہ خیب کی مددان کے شال حال ہے اور فرچیشی ہے۔

(۲) دومراوا تقدیبہ چش آ تا کہ الشرف کی اللہ ایمان پر شیمادر جائے کی درمیانی کیفیت اطبیان اور موکون کی ''دافی'' طاری

کردی۔ بیا یک ایس ہلکی ی اوکھ بھی کہ جب صحابہ کرام گی آ کھ کھی تو وہ بالکل تازہ دم اور پرسکون تھے۔

الأنفال^

دوسری طرف نکاد مکدنے آتے ہی سب سے پہلے میدان بگٹ کے لئے اس علاقہ کا انتخاب پائی تھا اور سلمان جو پہاڑی کی طرف منے دوپائی سے مورم شے ۔الشدنے بیکر مفر بایا کرتیز بارش برسادی جس سے کفاد کا میدان کیچڑ ہو گیا جس شی مپانا کچرنا مجمی دھوار ہو گیا تھا اور جوعلاقہ نجی کر کہ چھٹھا اور محابات کی ہے تھا اس کی رہت دب گی، پائی کا ذخیرہ کرایا گیا۔ محابہ کرام خوب نباد موکر تاز دوم ہو گئے شیطان کی ڈالی ہوئی تجاست سے مراد شمل کی حاجت بھی ہو کئی ہے اور وہ خوف و ہراس کی کیفیت بھی ہو کئی ہے جس میں بعض محابات بیشان تھے۔

(٣) تیسر اواقعدوہ ہے جس کا تعلق پر دوئیب ہے ہے کہ اللہ نے فرطنوں کو تھم دیا کہ ایک ایمان جو تیم چھا کی اس کوفشانے پر لگاد داور بینٹانے کا فروں کی گردنوں اور جوڑ جوڑ پرگئیں اور مزید کرم بیر فرمایا کہ تمام فرطنوں ہے ارشان دوا کہ مس مجی تجہارے ساتھ جوں اللہ نے بید تھی فرمادیا کہ میں بہت جلد کا فروں کے دلوں شن ایس جیت اور دعب ڈال دوں گا کہ جس سے انتداور اس کے رسول کے دشن شدید کرب میں جنزا ہو با کیس کے اور اپنی جا توں کی آگی میں جلتے رہیں گے۔

ان آیات کا مطلب ایک بی ہے کہ دہ عوال جو بمیں بہت زبردست اور دل ہلادینے والے نظر آتے ہیں ان سے خوف کھانا اور پر بیٹان ہونا پرکار ہے نیادہ اہم عوالی وہ ہیں جونظر نیس آتے مثلاً اللہ کی تھی مدفر شتوں کی آئد، بیٹارت، نیند، ہارش، کھار کے دلوں میں سلمانوں کا رعب ان سب چیزوں کا تعلق خیب ہے ہے۔

> فضائے بدر پیداکر فرشتے تیری نفرت کو اتر مکتے ہیں گردول سے قطار اندر قطار اب بھی

يَآيَتُهَا الَّذِيْنِ الْمُنْوَّا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ

كَفُرُوْا نَحْفًا فَكُلاتُولُوْهُمُ الْكَدْبَارُ وَ وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَهِمْ إِذَ دُبُرَةَ الْاَمُتَحَرِّوًا لِقِتَالِ اَوْمُتَحَبِّرًا اللّ وَحَةٍ فَقَدْ بَاءً يَحْصَب مِّنَ اللهِ وَمَأْولهُ جَهَنَّمُ وَمِانِي اللهَ مَتَاهُهُمْ وَمَا لَمَيْتَ اذْرَمَيْت وَ فَكُمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلِكِنَّ اللهَ قَتَكُهُمْ وَمَالْ لَمَيْتِ اذْرَمَيْت وَ لَكِنَّ اللهُ رَحْلُ وَلِيُهُلِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللهَ سَمِيْعً عَلِيْمُ وَ ذَٰلِكُمْ وَاكَ اللهَ مُؤْمِنُ كَيْدِ اللّهِ فِينَ فَي

### ترجمه: آیت نمبر۱۵ تا ۱۸

اے ایمان والوا جب تم میدان جنگ شمان کا فروں کے مقابل ہوکر (جنگ کررہ ہوتو) ان سے پیٹیے محصرے گا وہ خضب کا شکار ہوتوں ان سے پیٹیے محصرے گا وہ خضب کا شکار ہوتوں ان سے پیٹیے محصلے سے ہوتوں کا استحد کی اوجہ ہوتا کی گا تا ہے۔ البتہ وہ خض جو ( کسی جنگی مصلحت کی وجہ سے ) ڈٹن کے لئے گھات لگار ہا ہو یا تی جماعت سے جاسلے کی کوشش کررہا ہو وہ مستنی ہے۔

آپ نے اکبین قل ٹیس کیا بلکہ اللہ نے اکبین قبل کیا ہے۔ اور جب آپ ( مشی مجر خاک ) ان پر چھینک رہ ہے تھے تو وہ آپٹین ملکہ اللہ چھینک رہا تھا تا کہ وہ مومول کو اچھی طرح آ تر مالے۔ یہ فرال اور جانے والا ہے۔ یہ ( الحل ایمان کے لئے ان کی ) مذہبی تم کی اللہ پیشنی کیا سے سے دائل ایمان کے لئے ان کی ) مذہبی تم کی کنون سے سے طرح اس میں میکا فرول کی مذہبی کو کر در کرنا تھا۔

#### لغات القرآن آيت نبره الماما

لَقِيْتُمُ

نلاء حسن

مُؤْهِنُ

احچى طرح آزمانا

سست اورضعیف کرنے والا

تم نے ملاقات کی تم ملے

### خرج: آیت نمبره ۱۸۱

چیجے بٹنے کا دوسری شکل بیدہ وتی ہے کہ امیر سے تھم سے اپنی فون کے کئی بڑے تھے سے جا کر ملنا ہوتا کہ تھے ہوکراور پلیٹ کر حملہ کیا جائے۔ان دوسورتو سے تعلاوہ کی حال میں ڈشمن کو پیٹید دکھانا موس کی شان ٹیس ہے ای طرح کی اور آیا ہے انسال ایمان کی رہنما تھیں اور انہوں نے ڈٹ کردشمان اسلام کامتا ایک یا کامیابیاں حاصل کیس اور دشمن کوشیت ونا پود کر کے رکھ دیا۔

دوسری بات جو چیکی آیات میں واضح طور پر کہی گئی ہے اور یہاں بھی دوبارہ ارشاد فربانی جارتی ہے وہ یہ کہ ہار جیت کا فیصلہ میشن انسانی کوششوں سے تیس ہوتا بکہ ٹیمی مدد کا بہت چھے وقل ہوتا ہے۔ اس کئے اپنی کوششوں پر اعتماد کے بجائ پر مجروسر کیا جائے۔ کفار کا مجروسا دواعتاد ظاہری فوئ بھیا ڈبال اور ترانہ پر جوتا ہے لیکن موموں کا اعتماد مراسر نفرت الحقا پر جوتا ہے۔ کا فراق تکوار پر مجروسر کتا ہے لیکن موت کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی ہووہ تھی انتشر پر مجروسکر کے اپنے ایمان ویقین کو چیش کرتا ہے اور انشدی مددے کا میاب ہوجا تا ہے۔

غز وہ ہر میں انگ ایمان کے پاس نہ سواریاں تھیں نہ تلواریں جب کہ مکہ کے کفار پھیاروں اور سواریوں ہے کیس تھے۔کین اللہ پاعتداور بھر دسریا تنجیہ بید کلا کہ کفار مکہ وکتلت فاش ہوئی اور بیسراسا مانی کے باد جو دسلمانوں کوتاریتی فتح تصیب ہوئی۔ بچ ہے جنگیں جذیوں سے لڑی جائی ہیں تھیاروں سے نہیں۔

ای بات کواللہ نے یہاں جگ۔ بدرکی مثال دے کرارشاوفر مایا ہے کہتم نے آتی ٹیس کیا بلکہ ان کفارکواللہ نے آتی کیا ہے۔اس سے تھے کے بغیر تمہاری کیا جالتھ کی کم و شرک کا یا کہ بھی کیا کر سکتے۔

حضور بی کریم ﷺ وخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ خاک کی شخی آپ نے ٹیس پیکی تھی بلکہ گویا ہم نے پیکی تھی ورنہ رہتے ہی ک ظہور میں مذا تا۔ واقعہ میں ہے۔ جہاد بدر میں دشنوں کی بزی تعداد دکھ کر اسانی لشکر کے سید سالار حضرت مجم مصطفیٰ بیگائے نے مل ہوئے اور خاک کے ذرات نے اپنا کر شمد دفعایا مہارے ہاتھ پاؤل دل و دمائ تیرونفٹ جواستعمال سے سے ہیں و س اس کئے کہماری آن بائش ہوتم بہنت کے قل داور گرار پاؤادری افرون کو صطوم ہوجائے کالشکر ہویا کروفران کی ہرجال کو الٹ دیا جائے گا اس بات کی مزید دختا حت اس کے بعد کی آیات شمر فرمان گائی ہے۔

إِنْ تَشْتَفْتِكُواْ فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَإِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَخَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَإِنْ تَعُودُو المُعُدُّ وَكُنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِلْتُكُمْ شَيْئًا وَكُو كُثْرَتُ وَانَ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ لِإِنَّهُا الَّذِنْنِيَ امَنُوْا اَطِيْعُوا الله وَ رَسُولَهُ وَلا تُولَوْ اعْنُهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِيْنَ قَالُوْاسَمِعْنَا وَهُمْ لَايَسْمَعُوْنَ ﴿ إِنَّ شَرَالدَّوَآتِ عِنْدَاللهِ الصُّمُّرِ الْبُكُمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ @وَكُوْعَلِمَ اللهُ فِيهِ مُرْخَيْرًا لَاسْمَعَهُ مُرْ وَلَوُ ٱسْمَعَهُمْ لِتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْفِرضُونَ ۞ يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اسْتَجِيْبُوْا بِلَّهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِثِكُوْ وَاعْلَمُوا اَنَ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْيِهِ وَانَّهُ إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ @

ترجمه آيت نبروا تا٢٨

اگرتم فیصلہ چاہتے تھے تو تمہارے پاس فیصلہ آگیا۔ اگرتم باز آگئے تو وہ تمہارے لئے بہتر

ہاورا گرتم نے یکی کیاتو پھر ہم بھی بھی کریں گے۔اور تمہاری پیکٹرٹ تمہارے کام نہ آئے گے۔ یکی مادان اور ایک کاری

گ'۔ بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو اللہ اوراس کے رسول کا تھم مانو اور من کراس ہے منہ نہ چیروتم ان لوگوں کی

ا ہے ایمان والو:اللہ:اورا ک کے رسول 8 م مالو اور می را ک سے مذینہ پیمروم ان کو توں گی طرح مت ہوجانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے س لیا مالا نکہ وہ ٹیس سنتے ہیں۔

رے مت ہوجانا ہمہوں نے اہا کہ ہم ہے تن کیا حالا نکدوہ تیک سکتے ہیں۔ بے شک اللہ کے زد کیک سب جانداروں میں وہ لوگ بدترین ہیں جو ہم سے اور کو کئے بن

ے بعث المستدے رویعے ب ب بامدوری میں اور دوسے ہی۔ رہے ہیں اور بات کوئیس بچھنے۔اور اگر اللہ ان میں بچھ بھمالی جانیا تو وہ ان کو بیننے کی توثیق دیتا اور اگر دو ان کوسنوادیتا تو وہ شرور بھاگ جاتے اور منہ پھیر لیتے۔

اے ایمان والو! الله اور اس کے رسول بھٹنے کا حکم ہانوجس وقت وہ تہمیں آیک ایمی چیز کی طرف بلاتے ہیں جس میں تہماری زعدگی ہواور اس بات کو (انچھی طرز) جان لوکد الشرق الی آ دمی اور اس کے قلب کے در میان حاکل ہوجا تا ہے اور بلاشیم آئی کی طرف بھی سکتے جا کے۔

### لغات القرآن آيت نبرواتا٢٣

تَسْتَفُتِحُوُا تم فيھلہ چاہتے ہو تُنتَهُوُ ا تم رک حاؤ تم بلیٹ حاؤ کے تَعُوْ دُوُ ا ہم ملیٹ جائیں گے نَعُدُ ہرگز فائدہ نیدےگا لَنُ تُغُنِيَ جاعت گروه فئة كَثُورَ تُ بہت ہے ہم نے س لیا سَمعُنَا جان داروں میں بدتر من· شُرُّاللَّوَابَ اَلْصُمُّ L. K. گو\_نگے ٱلُبُكُهُ

أَسْمَعَ ووسنوادیتا اِسْمَعِیْدُوا ترجم انو دَعَا کُمْ اس نِجْمِیس بلایا یُمُونُکُمْ و مِّمِیس زیمرگی دیتا ہے یَمُونُ (حَوْلُ\*) و وَآثرین جاتا ہے۔ تَجَ مِیْس آجاتا ہے اَلْمَدُءُ مُرد

# تشريح آيت نمبروا تا٢٢

ان آیات میں چند بہت ہی بنیادی باتیں ارشادفر مائی گئی ہیں۔

(۱) جب مکرے کفارمدید منورہ پر حملہ کرنے کیلئے روانہ ہوئے اس وقت لنکر کفارے مرداروں نے خانہ کھیر کا پردہ پکڑ کراللہ ہے جودعا کی تھی وہ بیٹی کہ:

''اے اللہ دونوں کشکروں میں جو اعلیٰ وافضل ہو ٔ دونوں فریقوں میں جوزیادہ ہدایت پر ہوہ دونوں جماعتوں میں ہے جوزیادہ کرتم اور شریف ہواور دونوں میں ہے جو دین آفضل ہواس کو فقع طلافرہا''

ان جالجوں اور احتوں کو اس بات کا پورائیتین تھا کہ ہر بات میں وہی اعلیٰ وافعنل ہیں اور حضرت مجم مصطفیٰ میکٹی اور آپ کے جاں شار محابر حق پخیس میں (تعوذ باللہ) اس کے انہوں نے اس خوش کمانی میں ایک ردعا کی جوغواں سے حق میں المد گئ اللہ تعالی نے فرمایا کر'' تم تو حق کی فتح جائے جھے تو لوتبہارے سامنے حق کی فتح آگئے ہے اگرتم اب بھی باز آجا کو تو بہتر ہے تو ہے دروازے ایمی کھے ہوئے ہیں اگرتم این برائی روش ہے باز آجا کو اس دنیا اور آخرے میں فائدویں فائدہ ہے کین اگرتم نے وہی

حرکتیں جاری رکھن قریم بھی سابقہ نتا نگی دکھا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی متعجبے کردیا کہ آخرم دوبار والا فلکنز کے کرتا ہو گئے قتمبار کا کو شات سے میکی اورتم مدی کھا کر واپس اوٹو گئے۔ بیڈر آن کریم کی ایک چیٹین کوئی بھی کہ رہے تھا رائی روثر سے بازند تا کیں گے اورا بی طاقت کوا بی کمڑے کے

تھے نشر آن اے رہیں مے لکن اللہ نے اس طرف اشارہ کردیا کر اللہ اور اس کی ساری کا نمات کی قویش الل ایمان سے ساتھ (۲) ان آیات میں اہل ایمان سے ہما گیا ہے کہ:

(335

جبتم نے اللہ کے ایک معبود ہونے اور حضرت مجمد ﷺ کی رسالت کا زبانی اوقٹی اقرار کرلیا ہے قد آ گے برحواد واپنے عمل کو اس کی شہادت بناد دیکس تم ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا جنہوں نے زبانی اقرار قر کرلیا کیں جب عمل کا وقت آیا تو انہوں نے ریگ نگا ہے کہ دیں میں مصریف کے اور میں مسلم کیا گئے میٹھی اندر کی طرح دیں گئے۔

بھاگ نگلنے کے ہزار راستے تلاش کرلئے ، اور بہرے، کو تنظی ، بے عقل جانوروں کی الحرح ہوگئے۔ فر ہا یا گیا کہ افداور اس کے رسول مٹائٹ کی اطاعت دفر ہاں برداری کی جائے گی تو ہرکام یا کی نصیب ہوگی کیکن اگر بہرے کو تنظ

خربایا کیا لہ المشادوا اس کے درسوں عظاف فی اطاعت د قربان برداروں دی جائے می تو ہروہ میں بیان سیب ہوں بیٹ اس مربع سے بین کر زندگی گذارد کی گئر نوشیجی ہی مقدر بین سکتے گی۔ تمام حان داروں میں واحد ذصد دارا اگر ہے تو وہ انسان ہے وہ کی'خطیفۃ اللند فی الارش'' میٹنی زمین میں انسان اللہ کا نائب

اور ظیفہ ہے۔ اگر اس نے آپی فرمدداری کومسوں نہ کیا۔ اس نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اٹرادیا تو بیداس کی شان اور رہید سے طلاف بات ہوگی جوزبان سے دوسروں کو ندستا نے جواللہ کی آیات میں غور وفکر ند کرے ند سیجھے نہ مجھائے تو کیا وہ اللہ کے نزد ریکے تمام حائداروں میں بدتر من نہیں ہوگا؟

دین اسلام کو تیجھنے کے لئے شنا اور پڑ صنا لیون تھی واصر کا استعمال ضروری ہے علم کی تعریف قر آن کر کیے بیں بار بار آئی ہے۔ پڑھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی کماب قر آن مجید کو تاز ل کیا ہے جس کی ابتداء ہی'' آقر آبسم ریک'' (اپنے رب کے نام سے پڑھوی سے ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ اپنے تھیم سرط ل کو تھی بجھا ہے جوان آتیوں کو پڑھر کر ساتے ہیں جو اس کتاب کی تعلیم دیتے اوراس کی حکمتوں کو بیان کرتے ہیں اور دلوس کے ذکھ کو بانچور کساف کرتے ہیں فر بایا کہ چوشمی اان کا تھم ہے تھاں کا کہا گیا گیا گیا ہے تا اوراس کی حکمتوں کو بیان کرتے ہیں اور دلوس کے ذکھ کو بانچور کساف کرتے ہیں فر بایا کہ چوشمی اان کا تھم ہے تھاں کا کہا گیا گیا گیا گیا گیا تھا تھا۔

سنندوالے چار طرح کے ہوتے ہیں(۱) وہ جو کانوں سے سنتے ہیں گراس ش کو کی دلچپٹی نہیں لیتے نٹیم نہ عقیدہ نڈل (۲) دہ جو سنتے ہیں اور بچھے بھی ہیں گریز عقیدہ دنڈل (۳) وہ جو سنتے ہیں بچھے ہیں اور عقیدہ بھی رکھتے ہیں گرکٹ نہیں کرتے (۳) وہ جو سنتے ہیں بچھتے ہیں۔ ایمان لاتے ہیں اور کمل بھی کرتے ہیں معنا واطعنا ان کا نیادی محقیدہ ہوتا ہے۔

میکی هم والوں کو ان آیات میں ''شرالدواب' ' ( جان داروں میں جرتری ) کہا گیا ہے دوسری هم والے کفار اور منافقین میں تیسری هم گانا وگار مسلمانوں کی ہے جوتن ہے قریب ترمین چوتی هم ان موسوں کی ہے جوانڈ درسول بیٹین کی اطاعت کرنے والے میں ہو تبدر نے والے میں اور جو میکھو وہ شنتے میں اس پر کمل تھی کرتے ہیں اور میں دولوگ میں جو دیا واقت میں کامیاب وہا مراد ہونے والے میں۔ ایمان والوں ہے فرمایا جارہا ہے کہ جب تم نے دیکے ایک رفتے والمر بعثہ کرلواور جب بھی انشاور اس کے رسول میٹینٹے کا حکم میران میں وہ افرا ایمان کی در کرتا ہے تو ان زم ہے کہ تم اپنے ایمان کو اور بعثہ کرلواور جب بھی انشاور اس کے رسول میٹینٹے کا حکم سنوتو اس پڑو را عمل کر دیٹی چاہدے ، بہانداور چیچے بڑھا ہے سب با تمیں ایمان کے خلاف میں نے فرمایا کرتم ان لوگوں کی طرح شہوجو بانا کہ جب ان کو الشہ کے دین کی طرف دوروں دی گئی تو وہ برے کو گئے بن کر رہ گے۔ جنگ پدرش کیمش منافقین بہانے بناکر چیچے ہٹ کے تقے میدان کارزار تک کوئی نہ گیا۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے کہ ان کووہاں تک جانے کی اوٹی تن بخیمیں دی گئی گئی اگروہ وہاں جاتے تو چیٹے چیمر کر بھائے، وہا سوی کرتے یا دشوں سے جا کرل جائے اگران میں بھلائی کا پچھے اوہ وہزا تو اللہ اُنیس شنے اور کل کرنے کی تو ٹیق ضرور دیتا پیالی ایمان کے لئے اچھابی ہوا کہ صرف بچائی پر قائم لوگوں نے ایک روتر بانی کا مظاہرہ کا اور منافقین اس میدان کارزار تک نہیج تھے۔

(٣) آخرش الل ایمان کوخل بر کرتے ہوئے فریا گیا کہ جب الله اور اس کا رسول بھٹے جہیں ایک ایمی بڑی کی طرف بلا کمیں جس شرح ہماری زندگی ہے قریک کر اللہ اور رسول بھٹٹ کے اعلامات پڑکل کرو سرفریا گیا کہ جہادی وہ چڑ ہے جس شرطت کی زندگی ہے۔ اور ملت ہی کی زندگی سے افراد کی زندگی وابست ہے۔ اللہ خوب جا نسا ہے کدون جہاد شرخریک ہوا اور کون بہائے بنا تاریا۔ وہ بر انسان کے دل شی بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ایک آیک بھی کھی کھیا تا ہے۔ اس بات کا فیصلہ اس و نیا شی مجھ شس آ سے یا نہ آ سے لیکن وئے مسکواس کے پاس مجھ موکرا چاا دیا حساب بیش کر تا ہے۔

> وَاتَّقُواْ فِتْنَةٌ لَا تُصِينُكُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةٌ وَاعْلَمُواً اَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْمِقَابِ ۞ وَاذْكُرُواً الذِّ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِ الْاَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَحَطَّقَكُمُ النَّاسُ فَالْوَلَكُمُ وَاتَّذَكُمُ بِنِصْرِهِ وَرَبَاقَكُمُ مِنَ الطَّلِيْاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞

### ترجمه: آیت نمبر۲۵ تا۲۹

اوراس آزمائش (وہال) سے ڈریتے رہو جوتم میں سے صرف ظالموں پر ہی نہ پڑھ گی اور تم (اس بات کو) جان اوکراللہ شعر پی عذاب دینے والا ہے ۔ یاد کر وجب تم زمین میں بہت تھوڑ سے تھے اور تھمیں اس بات کا ڈرنگاریتا تھا کہ تھمیں لوگ ایک کرنہ لے جا کیں ۔ پچراس نے تھمیں ٹھاٹا دیا اور تھمیس اپنی مدوسے قوت دی اور تھمیس طال دیا گیزورزق عظافر ہایا تا کہ شکراواکرو۔

لغات القرآن آیت نبر۲۹۵۲۲۵

لاَ تُصِيَّنَ تَهمِينَ بينچ گا يَحَطُفُ وواجِي لِگا

یَنَخَطَّفُ وہا چک لے گا اوبی اس نے ٹھکانادیا ائڈ اس نے ٹوت دی

بِنَصُوهِ ایْن مددسے

### تشريح آيت نمبر ٢ ٦ تا ٢

قر آن کرئی میں اس بات کو بار بارار شاد فرمایا گیاہے کہ جب کی کہتی میں کوئی و ہا آئی ہے تو اس کی لیپ میں صرف وی لوگ نیمن آتے جنوں نے گندگی پھیلا کر وہا کو دکوت دی ہے بلکہ وہ تمام کوگ بھی آ جاتے ہیں جواپئی انفرادی زندگی میں بہت صاف ستم سے دے ہوں۔

ای طرح جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کی زدیش ند صرف تصور دار اور خطا کار پکڑے جاتے ہیں بلکہ وہ سب لوگ بھی آجاتے ہیں جیخفی زندگی میں بڑے یا ک دامن رہے ہیں۔

اس کے ہر صاحب ایمان پر فرض ہے کہ وہ ان گناہوں کو جو دیاہے عام کی صورت افقیار کر سکتے ہیں بنیادوں پر ہی اس کو دو کئے کا کوشش کریں۔ دوندا گریے بندٹوٹ کیا تو اس سلاب شی ہر کس وٹا کس بہہ جائے گا۔ اس وباادر گناہ کو بڑ پر دو کئے کی مذہبر ہیں ہے ۔ یہ کرشناہ فیصیت کے کی پہلوکونظر اعداز ندکیا جائے۔ پہلے قصیحت افزادی سکے سے اٹھا کراہتا گی شخ کسک بلندگی جائے۔ ایک المی منظمی اور جدد جدم موجود پر سے کو کس کو ان کی برائی سے روحتے اور ایتھے کو کون کا دیجے کا موس کی طرف راغب کرنے میں معاون ہو کہری گا کر برک اور گذری وجہدے بھی کر پر بھی صداون ہو بھی جواد ہے بھی کر پر ب

سی عدن روبار ن در من ادر من داری سے وقع ایسے میارید اور وقع سے ماری میں من طور پر می بادر دیے می مز اندکیا جائے۔ کی مار سرمار تلاق کا کہ کا در سودا جا دوران ماری اللہ کے ماری کا انداز کر کر کرکئی ہے۔ میں اللہ تو اللہ تو ال

سکن بات سورہ الامراف کی آیات ۱۹۲۱ میں اسحاب السبت کا دافقہ بیان کرتے ہوئے کئی گئی ہے۔ جب مذاب النی آیا تو لپیٹ شرود محک آ گئے جونہایت نیک ادر پا کہاز منقصرف وہ کا لگ بچائے گئے جنہوں نے الشد کا دیں پہنچانے کی جدوجہد کم تھی۔ کیچلی آیات شرک کہا گیا ہے کہ جہا دروح حیات ہے اور لمت ہی کی زندگی سے افراد کی زندگی وابستہ ہے۔ ای سورت میں اس بات کو ایک اورا ندازے دہرایا گیا ہے کہ جب سیلاب آئے گا تو وہ نیک دیدسب کو بہا کر لے جائے گا۔ اس لئے اس سیلاب ک آئے مضوط بندیا ندھنے کی ضرورت ہے۔

مفرقر آن حضرت مجداللہ این عماس نے اس آیت کی تغییر ٹس ارشا دفر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تھم دیا ہے کہ اپنے حاقد اُر ٹس کی جرم اور گنا و کوجز نہ کیزنے دیں ورند گناہ کا داور ہے گنا وسب اس کی لچیٹ بس آ جا کیں گے۔

حضرت ابو بکرصد لین نے خاتم الانجیا وحضرت محمصطفاً مقطقة ہے روایت کی ہے کہ لوگ جب کی خالم کودیکھیں اور کلم ہے اس کاہا تھے شدرویکس قریب ہے کہ اللہ تعالی ان مب پر اپنا عذاب عام کروے (ترفید)

صحیح بخاری میں حضرت نعمان بن بشر اسے روایت ہے کدرسول الله عظافہ نے فرمایا:

جولوگ اللہ تعالیٰ کے تافونی صدور قوڑنے کے گاماہ کار جہ اوگل قدرت کے باوجود اکیس گانا مے رو کئے کی کوشش نہیں کرتے ان کی مثال الیمی ہے چیے کی بحری جہاز شی او پر یتجے دو طبقے ہوں بچے والوں نے پانی حاصل کرنے کے لئے جہاز شی صورات کر دیا۔ او پر والے ان کی اس ترکت کو کیور ہے ہوں کمرش قد کرتے ہوں جب جہاز ڈو دیے گا تو او پر والے اور پنج والے دونوں بی پانی میں فرق ہو جا کیں گے۔ چانچے تما مضرین اس پرشنق بیں کہ اس آجت میں '' فقت' سے مراد امر بالمعروف اور ٹیمی ٹن اکٹو کا ترک کردیا ہے لیمی تجریح کا موں کو پھیلانا اور پرے کا موں سے روسے کا سلسلہ جب بند

بعض مفرین نے لفظ'' فتن' سے مراورک جہادلیا ہے خصوصاً اس وقت جب کر مسلمانوں کے فلیفروقت نے جہاد کی عام وعوت دیدی جواس وقت تزک جہاد کا دیال عوام وخواص سب پر پڑے گا۔اور قرینہ بیسے کداس مورت کی بھیجی آیات میں بھی ترک جہاد کرنے والول اور میدان جنگ سے ہمائے والول کی غرمت کی ہے۔

شکر گذاری صرف بی نیس ہے کرز بانی طور پر ہی شکرادا کردیا جائے بلکددین اسلام کی بقاءترتی اور نظست کے لئے اور باطل سے کلرانے کی مزیدتیاری جاری رکھی جائے۔

كَاتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تَخُونُواالله وَالرَّسُولَ وَتَخُونُو آامُلْتِكُهُ وَأَنْتُهُ تَعْلَمُونَ @ وَاعْلَمُوا انَّمَا اَمُوالُكُمْ وَاوْلِادُكُمْ فَتَنَةً وَانَّاللَّهُ عِنْدَةَ أَجُرُ عَظِيهُ ﴿ يَالَيْهُا الَّذِينَ امَنُو إِن تَتَقُوا اللهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقِانًا وَيُكَفِّرْعَنُكُمْ سَيّاتِكُمْ وَيَغْفِي لَكُمْ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ٣

### ترجمه: آیت نمبر ۲۷ تا۲۹

اے ایمان والو! تم الله اوررسول کی خیانت نه کرواورامانتوں میں بھی خیانت نه کرو جب که تم جانتے ہو۔جان لوکہ تمہارے مال اورتمہاری اولا دیں ایک آ زمائش میں اور بیشک اللہ کے پاس

اے ایمان والو! اگرتم اللہ ہے ڈرتے رہے تو وہ تمہارے لئے فرقان (جوچیزخت اور باطل کے درممان فرق کرنے والی ہو )عطا کردےگا۔اور تبہاری خطاؤں کومعاف کرے تبہاری بخشش كرديكا اورالله بزي فضل وكرم والاب\_

### لغات القرآن آيت نمبر ٢٩٢٢ تا ٢٩

لا تَخُولُهُ ا خانت نەكرو

آ ز مائش فتنة

فُرُقَانٌ فُرُقَانٌ حق وماطل کے درمیان فرق کرنے والا

### تشریخ: آیت نمبر ۲۶ تا ۲۹

الل ایمان کوخطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا ہے کہاے ایمان دالوایہ جم دجاں مال داسب سریال بیچے۔ پیغم وشل میر محت دفراضت بیا تقد اردافتیارائے اور پرائے فوٹیک بھی اور بعثنا بھی تبدارے پاس ہے سب الندکی امانت ہے ہم صرف ایک امانت دارجوان چیز دل کوای طرح استعمال کردجس طرح الشاد داس کے رسول چین نے جمہیں استعمال کرنے کا محم دیا ہے۔

المائت دار ہوان چیز ول واق صرر استعمال نروسی سرری القدادوں ہے دسوں مقصف میں استعمال برے م مردیہ۔ ان کو استعمال کرنے کا وقت بارہ میں اور اکتفول میں چوہیں تصفظ بین ہوئی پائے ہے ہوئی کونے تک ہے۔ جو خیانت کرنے والے بین وہ تبلغ وین سے بھائتے ہیں کیونکہ اس مل علم وعقل اور استقلال کی شرورت ہوتی ہے۔ وہ تنظیم اور تنظیم کا موں سے بھائتے ہیں کیونکہ اس میں ''انا اور نش' کو مارنے کی اور اطاعت امیر اور نظم وضیط کی ضرورت ہے وہ جہادہ بھائتے ہیں کیونکہ اس میں امل و عمال سے چھوٹے کا خطرہ ہے۔ وقت ، آرام اور جان و مال کی قریائی کا موال ہے۔ سامان زندگی اور سامان عیش و آرام کو تی دیے کا موال ہے۔

کون ہے جو یہ اتنی ٹیمن جانا ۔ کون ہے جب اس کی امانت میں خیانت ہوتی ہے تو وہ ترب ٹیمن اضتا ۔ کین کس بے تمیری ہے دوان امانق میں خیانت کرتا ہے جواللہ نے اس کے پاس دکھوائی میں اور جولوگوں نے اس کے پاس دکھوائی میں ۔ هیقت یہ ہے کہ مدحان دمان علم وقتل میصحت دفر اغت ندمرف اللہ کی امانتیں میں بلکہ ان سے سب کے حقوق کی مختلۂ ہوتا ہے۔

کلم طبیہ کا زبان اور دل ہے اقرارا الل ایمان کوان امانتوں میں خیانت اور دوسر دن کے حقق میں کمی ہے رو کئا ہے۔ ووحق ق اللہ اور حقق العباد میں توازن کا محیح طریقہ مکھاتا ہے۔ اس آیت میں ہے کہا گیا ہے کہ بیرتمام چیزیں بندے کا ایک استحان میں دیکھیں کون بے خطراً تشمیر دو میں کو رہنا ہے اور کون اب یام محق شاریتا ہے۔

اس آیت میں میری کھی گیا ہے کہ بے بنگ مال ودولت اور اولا دیش بزی کشش ہے بیکشش ہی بڑی آ زیائش ہے لیکن جو لوگ اس استحان میں کامیاب دوجاتے ہیں ان شکر گذار بندوں کے لئے اللہ نے بے ثار انعامات اور نعتوں کافز الدیمخوظ کر رکھا ہے جواثین جنت میں مطاکیا جائے گا۔

الله بزے فضل وکرم والا ہے'' بیآیت امیر ہے۔آیت تو کل ہے آیت تقویٰ ہے۔آیت ہدایت ہے آیت وعدہ ہے اورآیت جنت ہے۔

# وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

ورديممروك الدين هروا اليُثْمِتُوْكَ اوْيَقْتُلُوْكَ اوْيُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُاللَّهُ وَاللَّهُ حَيْرُ الْمُكِرِيْنَ ﴿ وَإِذَا تُتُلَا عَلَيْهِمْ اللِّتُنَا قَالُوا قَدْسَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَذَا آثِنَ هُدَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّمَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانْتَ اللَّهُ الْتُحَوَّا لِعَذَابِ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَانْتَ

### زجمه: آیت نبره ۳ تا ۳۳

اوریا دکروجب وہ کافر آپ کے خلاف سمازش کررہے تھے کہ آپ کوقید کرلیں یا تل کردیں یا آپ کو (وطن سے ) نکال ویں۔وہ اپنی سازشیں کررہے تھے اوراللہ اپنی مذیبر کرر ہا تھا اوراللہ بہترین قدیم کرنے والا ہے۔

اور جب ان پر ہماری آیتی تلاوت کی جاتی ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے من لیا اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کلام بناسکتے ہیں۔ بیر ہوائے پر انے قصے کہانیوں کے اور کیا ہے۔

اور جب انہوں نے کہااے اللہ اگریہ تیری طرف سے بچ ہے تو ہمارے او پر آسمان سے پھر برسمادے یا ہمارے لئے دروناک عذاب لے آ۔

(بات بیہ ہے کہ )اللہ الیانیس ہے کہ جب آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو ان کوعذاب دے اور اللہ الیانیس ہے کہ وہ ان کوعذاب دیے جب کہ ( کچھ لوگ) ایپنے گناہوں کی معانی ما تکنوالے بھی موجودہوں۔

### لغات القرآن آيت نمبر ٣٣٥٣٠

وہ تدبیر کرتاہے يَمُكُرُ تاكدوه تخفي قندكرلين ليُثْبِتُوكَ بہترین تذبیر کرنے والا خَيُرُ الْمَاكِرِيُنَ (أُسُطُورُة) ـ يراني كهانيال كلهي موكى چز أسَاطِيُوُ ميريالله اَللَّهُمَّ برسادے أمطر (حَجَو) لِيُقْرُ حِجَارَة أنُتَ فِيُهِمُ توان می ہے(آپ ان میں ہیں) وه معافی ما تگتے ہیں سْتَغُفِرُ وُنَ

### (تشريح آيت نمبر ٣٣٥ ٣٣٥

ودا تری دن جب آپ می جب ترست بهط شهر کمدش متف اور بهت سے محابر کرام (مول الله می کی اجازت سے جشہ اور دورت کی دار اور دورس معادقوں کی طرف جمرت کرے میں کا داروقر اس سے بیش کر چکے متے کہ اب معنز سے کھر میں تھی تھی جمرت کرجانے والے جس روہ جمی طرح جانے متے کہ اجرت کی صورت میں ان کے مائے کیا کا خطرات چیش آئم میں گھر کے گاس لئے آگے کی پالیسی کے کرنے کے کفار دشر کی من کے مرداروں میں ایک اتبم اجلاس دوہ میں ہوا جس میں میں ایک اتبم اجلاس دوہ میں ہوا کہ میں مجترب نے بھی موالات جرفض کے ذہن میں پیدا کردیے تھے باہی مشورہ ہوااور اس بات پر فور کیا گھر کے معرف کھر میں کا معدورت کے محلام اللہ میں میں کہ دورت کے مقال کردھرے میں اللہ میں موادر اس بات پر

(1) تیرردیاجے۔ (۲) ان کو کرردیاجے۔ (۳) ان کو کی کردیاجے۔ (۳) یا ان کو جواد کو کردیاجے۔
ان تمام با توں میں اس بات کا خطرہ تھا کہ اس با کی نظام میں حضور اکرم بھٹے کا تبدید ہو ہائے ان سب اقد مات پر کوئی مجس اختای کا دردوائی کرسکتا ہے۔ ایوجمل کی اس بھر پر پرسب نے اتفاق کر لیا کہ سب جنیوں ہے۔ ایک ایک نوجوان کو لیاجائے وہ سب حضور بھٹے کے دوروزے پر جمع ہوں اس بھر کے ہاس بھر گوار ہی ہوں اور سب کھریوں ہے بدلد نہ لیے محاکم کر ہی اوران کی مجدوجائے گا اور اس کا دارا کرنا اشاف کھی میں ہے۔ سب نے اس تجویز کو دیم فرق بہدئی کی لیا کہ اس تجویز کہتا تی مرات میں کہا گئے ہوئے کہ کا دوران کی اس تجویز کہتا تی مرات کے محاکم سے معرف بریک کے معرف بریک کے محاکم محاکم اور کی گئے کو بتادیا۔ حضور اکرم پھٹے اب بھر محاکم کی اور کا کہا کہ میں میں کے دوران ہوری کے دوران کے کی بہت ہےامانتیں آپ کے پاس تھیں آپ نے حضرت علیؓ ہے فرمایا کہتم میرے بستر پر لیٹ جانا تا کہ دعمُن بیسمجھے کہ میں سور باہوں۔اورضح کولوگوں کی امانتیں ان کےحوالے کر کے خود بھی مدینہ منورہ آ حانا۔

چنانچهای رات تمام دخمن قبیلوں کے نوجوان تلواریں لے کرآ ہے ﷺ کے دروازے پرجمع ہو گئے صبح کو جب آ ہے ﷺ باہر نہیں <u>فکے</u> توانہوں نے دیکھا کہ حضرت علیٰ آپ کے بستر پر ہیں یوری قوم اس ناکا می پرنزپ کررہ گئی اور آپ کو تلاش کرنے کے لئے صحرا میں بھر گئی۔ آپ نے غار ثور میں تین دن قیام کیا کفار تلاش کرتے کرتے مایوں ہو گئے اور آپ پین 🖹 نے بری احتیاط اور غاموثی سے مدیند منورہ کی طرف جمرت فر مائی ۔ حضرت ابو بمرصد ابن نے اپنی جان رکھیل کراور ہرطرح کے خطرات مول لے کر اللَّه كي اس امانت كي حفاظت كا فريفنه برم انجام ديا ـ ادهر حفرت على لوگول كي امانتول كي حفاظت كرر ہے تقے كيكن صديق اكبر اللّٰه كي ا مانت لینی حفزت مجمد ﷺ کی حفاظت میں جال نثاری کاعظیم نذرانہ پیش کررہے تھے۔

اس بات کواللد تعالی نے یون فرمایا کدوہ لوگ اپنی سازشوں میں لگے ہوئے تھے اور اللہ جوبہترین تدبیریں کرنے والا ب بہترین تدبیرفرمار ہاتھا۔

اس موقع پراللہ تعالی نے کفار مکہ کی اس بات کوفقل کیا ہے کہ وہ کفار کہا کرتے تھے کہ جس قر آن کو حضرت مجمد ﷺ پیش کررہے ہیں وہ اتناعظیم کلام نہیں ہے کہ ہم نہ کہ سکیں ہم بھی کہ سکتے ہیں اس میں سوائے برانے زیانے کے قصوں کے اور کیا ہے وہ قر آن کریم کوتقیر بھتے تھے۔ای طرح صاحب قرآن حفزت محد تلط کی باتوں کونظرانداز کو کے کہتے کہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس عذاب کو ہمارے اوپر لے آ ہیئے۔ ہمارے اوپر پھر برسانے ہیں تو پھر برساد یجئے یا جو دردناک سے دردناک عذاب ہو وہ ہم پر لے آ ہے۔اس کا جواب حق تعالیٰ شانہ نے بیدیا کہ جب تک دوصور تیں رہیں گی اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ناز لنہیں کرے گا۔ جب تک(۱) اے نبی ﷺ آپ ان کے اندر موجود ہیں (۲) اور جب تک لوگ تو یہ واستغفار کرتے رہیں گے۔ درحقیقت ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف صاف ارشاد فرمادیا ہے کہ اے کفار مکتمہیں اس بات کا انداز ونہیں ہے کہ حضرت مجمد مصطفیٰ عظینے اور آپ کے جاں نثار صحابہ کرام کا وجود تہارے اندراللّٰد کی تنی بزی رحمت ہے۔سب سے بزی رحمت بیہ ب کہاللہ تو عذاب نازل کردیتالیکن جب تک تمہارے اندراس کے رسول حضرت مجم مصطفیٰ عظیمی اوراستغفار کرنے والے صحابہ کرام ؓ موجود ہیں عذاب ناز لنہیں کرے گالیکن جبتم نے اپنی سازشوں سےخودی اس نعت کی ناقدری کی ہے اورتم ان دونوں سے محروم ہو گئے تواب اللہ کاعذاب آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔

تاریخ محواہ ہے کہ نبی مکرم ﷺ کے جمرت فرمانے کے بعد مکہ میں اتنا شدید قبط پڑا کہ لوگ کتے اور بلیاں ہی نہیں بلکہ گھاس تک کھانے پرمجبور ہوگئے تتھے دوسرے پیرکہ مکہ کے کفار کا زوال اس دن ہے شروع ہوگیا تھا جس دن آ پ پیلٹٹے نے ہجرت فر مائی تھی جس نے بتیج میں متعدد جنگوں میں رسوا کن شکستوں نے ساری دنیا میں اُن کو ذلیل وخوار کر *کے ر*کھ دیا تھااور فتح مکہ کے بعد دہ دقت بھی آیا جب بیربارے مجرم شرمندگی ہے بیراورآ تکھیں جھکائے حضورا کرم منتی کئے سامنے اپنی جان وہال کی بھیک ما نگ رہے تھے۔

ک لئیں ہے

وَمَا لَهُمْ الرابِعَةِ يَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوَ الْوَلِيَاءُهُ إِنْ آوَلِيَ آؤُهُ إِلَّا الْمُتَقُونَ وَلِكِنَّ آكُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّ تَصْدِيةً \* فَذُوْقُوا الْعَذَاب بِمَا كُنْتُمُ تَكُفُّرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواعَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنُ فِقُونَهَا ثُمَّرَ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحِسْرَةً ثُمَّر يُغُلَبُونَ مْ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا إلى جَهَنَّمَ يُحُشَّرُونَ ﴿ لِيَمِينَزَ اللهُ الْخَبِيْتَ مِنَ الطَّيِّب وَ يَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهُ عَلَى بَغْضِ فَيُرْكُمُهُ جَمِيْعٌ ۚ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمُ الوالإكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْ إِنْ يَنْتَهُوْا يُغْفَرُ لَهُمْ مِنَّا قَدْسَلَفَ ۚ وَإِنْ يَعُوْدُوْا فَقَدُ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِيْنَ ۞ وَقَاتِلُوْهُمْ حَسَنَّى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةً وَ يَكُوْنَ الدِّينُ كُلُّهُ لِللهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوُا فَانَ اللهَ يِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ وَإِنْ تَوَلُّواْ فَاعْلَمُوا ا اَنَ اللهَ مَوْلِكُ مُو نِعُمَ الْمَوْلِي وَنِعُمَ النَّصِيرُ @

ترجمه: آیت نمبر۴۴ تا۴۴

اورالی ان میں کون ی بات ہے کہ اللہ ان کوعذاب شددے گا جب کہ وہ لوگول کو مجدحرام

ے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے مالک نہیں ہیں۔اس کے متو لی تو ان کو ہونا چاہیے تھا جو تقو کی افتیار کرنے والے ہیں لیکن ان میں ہے اکثر لوگ جانے نہیں ہیں۔اور بیت اللہ میں ان کی نماز ®

اختیار کرنے والے ہیں بیٹن ان میں ہے امتر لوگ جاستے نیں ہیں۔اور بیت اللہ میں ان میں ما سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹیا ہے۔ پھرتم اس کفر کے سب جس کوتم کرتے ہوعذاب چکھو۔ سیٹیاں بھانا اور تالیاں پیٹیا ہے۔

بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے اوراپنے مال کو اللہ کے راستے سے رو کئے میں ترج کرتے میں اور وہ ترج کرتے رہیں گے گراس پر ان کو افسوس ہوگا۔ پھر وہ مغلوب سے جا کیں گے اور جنہوں نے کفر کیا وہ جنہ کی طرف جو کئے جا کیں گے۔

تا کہالنڈ گندگی کو یا گیز گی ہے جدا کر دے۔ایک گندگی کو دومری پرڈال کران سب کوایک ڈھیر کی طرح جم کر کے جہتم میں جھونگ دے۔ بیدولوگ میں جونقصان اٹھانے والے ہیں۔

آپ ان کافروں ہے کہد دیجے اکد اگر وہ (اپئی حرکوں ہے)رکتے ہیں تو جو کچھے گذر چکاوہ ان سے معاف کردیا جائے گا اور اگروہ پچروہی کریں گے تو ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ جو کچے جواز وہی ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا)

اوران سے آل وقت تک جگ کرو جب تک نند (جرو بنیاد سے) مث نہ جائے اور دین سب کا سب اللہ کے گئے نہ دوجائے۔ مجرا گردورک جاتے ہیں تو پیشک جو پچودہ کریں گے اللہ آل کو وکیر ہاہے۔ اور اگر بلٹ گئے تو یہ بات جان اوک بلاشبر اللہ تجہارا ساتھی ہے۔ وہی ایچہاساتھی اور بہترین مدد گارہے۔

### لغات القرآن آيت نبر٣٣ تا٣٠

مُكَاءٌ مُكَاءٌ

تَصَدِيَةٌ (صَدَى) ـ تاليان بَجانا (صَدَى) ـ تاليان بَجانا تاكره دوك دين (يَجِينُونَ (يَجِينُونَ (يَجِينُونَ (يَجِينُونُ الكَرد في النَّحِينُ الْحَجَينُ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي الللْمُلِيَّالِيَّالِي الللْمُلِلِيَا الللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

سيثبال

اوراگروه رک جائیں انْ تُنتِفُوا گذرگها سَلَفَ اوراگروه ملیث جائیں انُ يُعُو دُوُ ا گذرگئی مَضَتُ سُنَّتُ الْآوَّ لِيُنَ بهلےلوگول کاطریقیہ سأتقي مَوْلِي نعُمَ الْمَوْلَىٰ بہترین ساتھی بہترین مددگار نعُمَ النَّصِيرُ

## تشريح آيت نبر٢٠١٠ تا٢٠

قریش کدنے نیر مانتی کے بجائے اللہ سے یہ ماٹع کہ ان پر پھروں کی بارش کردی جائے یا دردناک عذاب بھی دیاجائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدر کے میدان میں زیردست تکست تبہارے کئے اس کئے عذاب ایم ہے کہ اس نے قریش کی دھاکٹ تم کردی اور دو ذکیل دخوار ہوکردہ گئے انتی بھی ترین لیڈراو دکا غذر یا ردیے گئے یا تید کرلئے کئے اوروی مسلمان جمن کو سب سے کو دو بھی یا گئے تھا بردنی ہی چھا کے بھی چھروں کے مقابلہ میں ان کے لئے بیزیادہ خت میرا اور عذاب ہے۔ ان آیات میں آئے بیش بھی ان کم دوسلمانوں کے ذریعہ ان کو داوائی گئی جمن پر تیم وسال بھی عرب کی سرز بین کو درسلمانوں کے ذریعہ ان کو داوائی گئی جمن پر تیم وسال کے عرب کی سرز بین کو درسلمانوں کے ذریعہ ان کو داوائی گئی جمن پر تیم وسال کھ عرب کی سرز بین کو درسلمانوں کے ذریعہ ان کو دوائی گئی۔

ان کے گنا ہوں کی فہرست تو طویل ہے چند کتا ہوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ۱) اس کا پہلا گناہ میہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے گھر اور مجبر حرام میں اللہ کا نام لینے اور بیت اللہ کے طواف سے

مسلمانوں کورد کا، ان کا محمنر ثریقا کہ دو مجد حرام کے متولی بین ان کامیافتیار ہے کہ جس کو چاہیں آنے دیں اور جس سے ناراض ہوں اس کواس سے روک دیں۔

قرآن كريم كاجواب بيب كم مجدحرام اوربيت الله كم فحض ياقوم كي ذاتي مكيت نبيس ب نامجيم بيج ، ديواني ، جنگز نے

والے اور بیٹر ختی کرنے والے اور کافروں سے سوانک کوالڈ سے گھر بٹی وافل ہونے سے روئے کا افتیار کی کوٹیں ہے دوسرے سے
کم صحیح کا متو کی اور خطام میں ہوسکا ہے جو بہ بیٹر گار ہونے فریا کہ کم موجودہ قریش نہ پر بیٹر کار بیٹر ہے ہواں کہ کا میٹر ہے ہواں کہ بیٹر اس کے انسان کی بیٹر کا ایس ہے تھا اس کو
ہراساں کرنے کے لئے میٹیل سے بناتا تا لیاں بیٹرنا تھے ہو کر طواف کرنا ہڑال دیسے محر لینے کوافق کرنا آئیا اس کی بیٹری ہوارت تھی وہ بیٹری کہ مراح کی اس کا میٹر کی بیٹری کے موائد کی بیٹری کی بیٹری موائد کے اور بیٹری کہ موائد کی موائد کی بیٹری کو بیٹری کرنا کے بیٹری کو بیٹری کرنا کے بیٹری کرنا کے بیٹری کو بیٹری کرنا کے بیٹری کرنا کے بیٹری کرنا کے بیٹری کرنا کے بیٹری کو اس کرنا کے بیٹری کے بیٹری کی بیٹری کے بیٹری کی بیٹری کے بیٹری کے بیٹری کے بیٹری کی بیٹری کے بیٹری کے بیٹری کی بیٹری کے بیٹری کی بیٹری کے بیٹری کو کرنا کے بیٹری کو کرنا کے بیٹری کو کرنا کے بیٹری کے بیٹری کو کرنا کو کرنا کو کرنا کے بیٹری کو کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کرنا کو ک

۲) قریش کا دوبرا گناہ یہ ہے کر مسلمانوں کو معیوستی ہے منائے کے کے مسلمانوں کے طاف ند صرف سازشیں کرتے ہیں بلکہ یہ کناروشم کین باربار ال ودولت بخت کرتے ہیں۔اورانند کے واستے ہے روکتے پرفری کرتے ہیں چنانچے بنگ ہرر،احداوراحزاب ٹیں انہوں نے بہت سرمایہ گایا اور گوایا۔موائے حرست وافسوں اور پچھنادے کے ان کے ہاتھے بچھ بھی شد آیا یہ فرمایا کر یہ لوگ اپنا سرمایہ بال ودولت ای طرح اسلام دشمی میں لگاتے رہیں گے اور گواتے رہیں محیم کم برکوشش کا نتیجہ ان کی توقع کے برعکس ہی نگل رہاہے اور کھتارہے گا۔

فرمایا که ایک دن ده مغلوب بوکر میں گئ ان الفاظ میں الله تعالی نے فتح سمری پیشین کوئی فرما دی ہے اور دوسری پیشین گوئی پیفرمادی ہے کہ کفارا کیک دن جنہ کی طرف ہا تھے جائیں گے اللہ تعالی ان کوا جار در انباز حتی کر کے ان کوگندگی کا ڈمیر بنادےگا اور کچراس ڈمیر کوچتم میں جمعوعک دےگا۔

یہ آیت ایک طرف آیت وعید ہے اور دسری طرف آیت دعدہ ہے۔ فر مایا''اے نبی مقطّق الن سے کہد دینے کہ آپی نُجَّ حرکوں ہے باز آ جاؤ۔ اُکر آم باز آ گے اور ان حرکوں ہے رک گئے تو اب تک جو بھو کر بچے ہواللہ اے معاف فر مادے گااور آیت وعدہ کے ساتھ دو تو بھیرت وعمرت بھی ہے۔

''اگرونی حرکتیں کرو گے تو دیکھالو پہلی قو موں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہواہے''

ان آیات ہمیں مبات کی طرف مجلی آنبدلائی گئی ہے کہاہے ہو خواتم اس وقت تک قال وجہاد کرتے رہو جب بک مفتدہ نیاہے می سور واقبر وکی آبہت نجبر ۱۹۳ میں ارشاد ہے کہ'' تم ان سے قال کرتے رہویہاں تک کہ فتنہ باتی شدر ہے اور دین اللہ ہی جوجائے ۔ پھرا کر دو باز آبا کیں تو مجھوک کہ طالموں کے سوااور کسی پر دست روازی جائز نیمیں ہے۔

ان آیات میں اور قرآن کریم کی متعدد آیات میں مصرف جہاد بلکہ قال (جنگ) کوئیس عمادت قرار دیا گیاہے۔ لیکن ایک بات یاد دیش چاہئے کداملام دنیاسے کفار وشرکین کوئیس بلکہ کفر وشرک کے فقتے کو منانے کی بات کرتا ہے۔ کیونکہ اسلام انسانوں

الالالا ٩

الأنفال^

ہے نیں ان کے برے اعمال اور گناہوں ہے نفرت سکھا تا ہے بشر کین و کقار ہے نیں بلکہ شرک و کفر کو فقتہ قرار دیتا ہے۔ لہذا اگر کفاروشر کین ممکنت اسلامیہ میں رہتے ہیں تو حوق ہے رہیں ان کو اپنے مقیدے پر چلنے کی اور عبادت کرنے اور زندگی کے اسباب مہیا کرنے کی آزادی ہے۔ اگر وہ فقتہ پیدا نہ کررہے ہوں تو ان سے قال کرتا جا تزئیس ہے لیکن اگر وہ فقتہ اضار ہے ہوں

مبیا کرنے کی آزادی ہے۔ اگر وہ فتنہ پیدانہ کررہے ہوں تو ان سے قال کرنا جائز نہیں سے میکن اگر وہ فتنہ اغیارہے ہوں اور اسلامی قوانین کے نفاذ شن کادٹ بنے کائوشش کررہے ہوں تو ان رکا فوش کودور کرنے کیلئے انتہائی اقد امامت کی اجازت دی گئی ہے۔ اگروہ بڑر چہ شرح کر ہائی شہری میں کررہے ٹیں تو ان کے بنیا دی حقوق کی حفاظت اسلامی ممکنت کی و مدواری ہے۔ آ ہے۔ نبر ۲۹ شرح فر با اگیا کہ:

"اگروہ بازآ جائیں تواللہ تعالی ان کے اعمال کوخوب دیکھ رہاہے"

اس کی بہترین آنسیر حضرت میں مصفیٰ عظیّنا کا بارشادہ جس کو بنال کا دستاس کی آئیا گیاہے آپ نے فریا یا۔ بیٹھے اس کا حکم رہا گیا ہے کہ دشنان اسلام سے اس وقت تک جہاد کرتارہ وال جب تک ووالا الداللہ تجدر سول اللہ کے لیکی تحوالی نہ کرلیس نماز قائم کر جب وہ ایدا کریں گے تو ان کے فوان اور مال و آئرومب مختوظ ہوجا کی گے۔ البتداسلای قانون کے اقت کی جم می وجہ سے ان کھراوی

جائت ہے۔ان کے دلوں کا صاب اللہ پر دیگا کروہ بچہ دل ہے ان کلماورا عال اسلام کو قبول کررے بین مایہ ناق کی کوئی جال ہے۔
مطلب یہ ہے کہ اُنہوں نے تحصل اپنی جان بچانے کی خاطر یا کسی جنگی با بیاسی مصلحت کے طور پر اسلام الانے کا اقراد کیا ہے
تو پھر بھی اللہ کا تھم ہے کہ اُنہیں امان دی جائے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کیا جائے جب تک پورے طور پر ان کی
منافقت خابت نہ ہوجائے ۔ اللہ ان کے اعمال و کیے دہا ہے۔ اللہ تی ان کے لئے بہتر فیصلہ فریا سکتا ہے۔ بیٹ منافق اور
دین اسلام کی جاذبیت ہے کہ تاریخ میں اب کے ایم بیٹ بھی ہوا کہ گروہ نے منافقت کے اداد سے سیکر پڑھا ہو۔ اُنٹرادی
طور برجھی منافقت کا ارادہ بہت شاؤ دخاور ہے۔

پڑی منافقت کا ارادہ بہت تنا ذونا درہے۔ ابودا کو دیس مختلف صحابہ کرام ہے بیروایات نقل کی گئی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے۔

جو شخص کی معاہد پر ( بیتی ایسے شخص پرجم نے اسلامی حکومت کی اطاعت اور وفا داری کا عمبد کرلیا ہو ) تظلم کرے یا اس کو نقصان پہنچائے یااس ہے کوئی ایسا کام لے جواس کی طاقت اور ہمت ہے بڑھ کر ہویا اس کی کوئی چیز اس کی دئی رضامندی سے پشر حاصل کر لے تیس قیامت کے زن اس مسلمان سے خلاف اس معاہد شمن کی حمایت کروں گا۔

آ سے نبروم میں فرمایا گیاہے کہ: آگر کوئی معاہد و یا بیما صحاب سے معاہد و بھر جائے۔ یا آگر سرکین و کفارا پی پست حرکتیں جاری رکھیں تو اس میں گھرانے کی کوئی بات ٹیمیں ہے اللہ تعالیٰ تم ارا بھترین حامی و ناصر ہے۔ جب جمیس اس کی حمایت ونصرت حاصل ہے تو اس میں ان وشمان اسلام ہے گھرانے کی کوئی بات ٹیمیں ہے۔ وَاعْلَمُوا اَنْمَاعَنِمْتُمُومِن ثَنَى اللهُ عَلَى الله حُمُسك وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْلِى وَالْمَيْسَمِى وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّيْدِلِ إِن كُنْتُمُ المَنْتُمُ وِاللهُ وَمَا آنُزَلْنَا عَلى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرُقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمَّعِنْ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءً قَدِيْرٌ ®

### ترجمه: آیت نبرا۴

جان الواجمہیں جو بحد می مال تندمت حاصل ہوتا ہے اس کا پانچواں حصد اللہ اور اس کے رسول مقافظت کے لئے اور دشتہ وارول بیسوں اور شکیفوں اور مسافروں کیلئے ہے۔ اگرتم اللہ پر ایمان لاے ہواور اس پر جو پچھ ہم نے اپنے بندہ (محد مقافظت کی میں فیصلے کے دن (بدر کے دن) مازل کیا ہے جب کہ (کفر واسلام کی) دونوں فو جیس بھڑگی تحیس (اس پر ایمان لاسے ہو) اور اللہ ہم چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

### لغات القرآن آيت نبرام

إغلَمُوا بان لو
غَيمْتُمُ جَمِّ نِ مَا لَ غَيْمِت لِيا
خُمُسٌ يا نِحِال حصه
خُمُسٌ ما فر
إِنْ السَّبِيلُ مسافر
عبْدُنَا تارابنده
يَوْمُ الْفُرْقَانِ فِيعلَكَاون فيعلكاون
لِنْقَى لُلِّكُمُنُ وَجِمَاعِيْنَ وَجِمَاعِيْنَ وَقِعِيْنَ وَجَمَاعِيْنَ وَجَمِيْنَ وَجَمَاعِيْنَ وَجَمَاعُونَ وَجَمَاعِيْنَ وَمَاعِيْنَ وَقَاعِيْنَ وَجَمَاعِيْنَ وَنِيْنَا فَعَلَى وَالْعَبَاعِيْنَ وَجَمَاعِيْنَ وَجَمَاعِيْنَ وَجَمَاعُونَ وَجَمَاعِيْنَ وَجَمَاعُونَ وَجَمَعُمُونَ وَجَمَاعُونَ وَج

### تشريح آيت نمبرا

نی کریم ﷺ کے اعلان نبوت سے پہلے جنگوں میں مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بیرتھا کہ جنگ میں جو پکو دشمن کا مال دووات اوٹر کی فلام اتھ آتے وہ ای کے ہوجاتے تھے جودش سے لیٹ اما کرتا تھا۔

نی کرئم ﷺ نے اللہ سے تھم سے جہال اور ہزاروں انتقابی اور اصلاقی اقدامات سے محابہ کرام کی ایک مقدس جماعت تیار کتی و ہیں جنگی صورت حال میں مجی ان کوزندگی کے اصول مطافر مائے۔

محابہ کرام کی یہ جماعت اور اس کا برفرد جوا تی اصلاح کے لئے تی کریم ﷺ نے برخم اور ہدایت کا منتظر رہتا تھا غزوہ بدر میں جوان کے لئے یا قاعد و بڑگ کا پہلا تجربہ تقاوہ وال بات کے شنظر سنے کہ اس سلسلہ میں ہماری کیا رہنما آئی کی جائ طرف ان کے سانے وہ طریقہ تھا جس پروہ بھٹ ہے تھا کہ بڑگ میں جو چیز جس کے ہاتھ لگ گاوہ ای کیا ہے وہری طرف ان کے لئے اس سلسلہ میں واضح ہدایت شہونے کی وجہ سے ان میں اختلاف رائے ہوگیا اس موقع پرائیڈ تھا گی نے اہل ایمان کی ہدایت کے لئے مورہ انقال کونا زل فرمایا ۔ تاکہ دینا داروں اورائل ایمان کی جنگوں کا فرق واضح کردیا جائے۔

سورہ انفال کی ابتداء ہی شن ہے بات واضح کردی گئی تھی کہ الل ایمان اپنے فض کے لئے کی ہے جہاؤٹیں کرتے اور ندگریں عے بلکہ بحض انشری رضاوخ شنودی کے نئے وہ ہرطرح کے جہاو وقال کیلیے اقد امات کرتے ہیں۔ اس لئے انشد نے ان آیات می مسلس انعامات کا اعلان فرماکراس بات کو کھول کر بیان کردیا ہے کہ جب ہرطرح آئی کا کرم رہا ہے قدمال ودولت لوشری اور فلام جی کرمونی اور اسکا دھاگا تھی ہاتھ تا ہے تو وہ سب کا سب انشداوراس کے رسول می تاہم کا طریقتہ یہ وہا کہ اس کی مال شی ہے جارح سے تجاہدین میں برا برتھم کر دیئے جا کہیں گے ان حصدانشداوراس کے رسول می تی کے واسطے ہوگا۔ اس کے ہرجہاد کے بصور مول اکرم می تاہم کے اس کرتے تھے کہ:

لوگوا ہے مال فغیمت تمہارے لئے بین اس میں میری ذات کا سوائے پانچو میں مصد کے اور کوئی حصر ٹیس ہے اور وہ پانچ اس حصہ بھی میں تمہارے اجماعی معاملات میں شرح کرتا ہوں لہذا ایک ایک سوئی اور دھا گا تک لاکر رکھ دو۔ کوئی چھوٹی بوئی چیز چھپا کر شہ رکھو۔ ایسا کرتا بہت براہے اور اس کی سزا دوڑتے ہے۔

قرآن کریم کی آیات اور نجی کریم ﷺ کے ارشادات کی روثنی میں مال غنیمت کی تقتیم کا ایک ایک اصول واضح ہوگیا لیکن یانچویں صحر (خس) کے بارے میں مجھواختلاف ہے۔

بعض علاه کی رائے ہیے کہ جب تک نی کریم ﷺ ان دنیا وی حیات میں رہے اس وقت تک بدیا نچوال صحداً پ کے اور اَ پ کے الل خاندان بیٹیوں ، مکینوں اور مسافروں پر فرج کیا جا تا تھا تکن جب آپ ان دنیا سے تشریف لے گئے قباب بدصد بھی غریوں، نتیبوں مکینوں اور مسافروں کے لئے تو رہ گیا گر آپ کا بیدھ سراقط ہو گیا امت کے اکثر علا ہ کی بھی دائے ہے اور بھی دائے سب بہتر ہے۔

إِذَ اَنْتُمْ بِالْعُدُومَ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُووَ الْقُصُوى وَ الْكُونُ بِالْعُدُورَ الْقُصُوى وَ الْكُرُبُ الْمُعَدُونَ الْفُصُوى وَ الْكُرْبُ الْمُعَدِّدُ وَلَانْ اللهُ الْمُواكِلُ الْمُعَدِّدُ وَلَانْ اللهُ الل

### ترجمه: آیت نمبر۲۲ تا۲۲

یادکرہ جبتم ادھر والے کنارے پر تنے اور وہ دوسرے کنارے پر تافلدتم سے بیچے (اترائی شن تقا) اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو وعدے کی خالفت کرتے (وقت پر ترجیخے) کین اللہ نے جہبیں (جمع کردیا) کموہ کام پورا ہوجائے جو کہ وفے والاتقا۔ تاکہ جو محتمی ہلاک ہوواضح دلیل ہے ہو اور جو زندہ رہے وہ بھی روش دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ بے شک اللہ سننے والا اور جانے والا ہے۔ اور یادکرو (اے بی تھٹے) جب اللہ نے آپ کو تواب میں (ان کافروں کی تعداد کو) کم کرکے دکھایا۔اوراگر وہ ان کی تعداد زیادہ کرے دکھا تاتو وہ نہصرف ہمت ہارجاتے بلكه معامله میں جھڑ بڑتے لیکن اللہ نے تمہیں اس (اختلاف) سے بچالیا بے شک وہ دلوں کی

بات جاننے والا ہے۔

اور یاد کرو جبتم (برریس) ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو اس نے ( کفار کو) تمہاری

آ تکھوں میں تھوڑا کر کے دکھایا اور تہمیں ان ( کافروں ) کی آ تکھوں میں تھوڑا کر کے دکھایا تا کہ اللہ اس کام کو پورا کردکھائے جوہوکررہے والاتھا۔اورسارےکام بالآخراللہ ہی کی طرف لوٹے والے ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نمبر۲۳ تا ۱۳۳

قریب کے کنارے بر بالعُدُوةِ الدُّنْيَا

بالُعُدُوَةِ الْقُصُولِي دورکے کنارے پر

اَلرَّكُبُ قاقله اَسُفَلَ

تَوَاعَدُتُهُ تم نے وعدہ کیا

مِيُعَادُ مدت مقرر تا کہ فصلہ کرو ہے لِيَقْضِيَ

أتمره كام

مَفْعُولُ تا كەملاك بوجائے لتقلك ببجيان كر

زعرهرے

حمہیں دکھایاس نے نيند خواب

البيتةتم بزولي دكھاتے

لَسَازَعُتُمُ البِدَيْمُ مْرُورِ جَعَلُوتِ سَلَمٌ السِنَدِيَ هِي اَعُنِيكُمُ تَهِلُونَ فِي اَعُنِيكُمُ تَعْرِبُكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْم

# تشريح: آيت نمبر٢٢ تا٢٢

سور کا افغال میں اللہ تعالیٰ نے دس رکوہوں میں مسلس جہاد وقال کے متعلق بیان فریا ہے بیر آیات جو مرف حکمت عملی کے
امول وقرا نین ہے بھٹے نہیں کرتی بلکہ جغرافیہ رحیب مل فقشہ جگ اور نصیات دفیرہ ہے بھی بھٹ کرتی ہیں بلکہ اللہ کا ان فیجی
فیصلاں کو بھی بتاتی ہیں کہ جب اللہ نے دونوں فریقوں کو ساخت اکر کھڑا کر دیا تھا جہاں جگ کے سواکو کی اور چار کا درخقا۔
ایپ فیا کے گھروں ہے نظام وقت محا ہم کرا مجموعہ میں کہ بھی تھر ہیں کے مرتب وسلم فیکر جرار ہے مقابلہ کرتا ہے وہ تو
ایو بینیان کے اس تجارتی قافلے کا داستہ کا نے کہ لیے آر ہے تھے جو کہ بیند کے داستے سے گذر دہا تھا ای لئے نسان کے پاس جگ ۔
ایو بینیان کے اس تجارتی قافلے کا داستہ کا نے کہ کہ تاہم میں میں میں دون چار اور ایس کے باس جگ ۔

کے بیتھیا دیتے نہ مواد یاں تعین اور نہ دون فی طور پر اس جنگ کے لئے تیار تھے۔ ای طرح قرین گھرکوؤ در ابھی تجریز تھی کہ آئیں

مدید شورہ ہے بہت پہلے بدر کے مقام م پر جنگ ہے واسطہ پڑےگا۔ وہ تو اس من من تھے کہ بدر بیں تین دن پڑا اوُ ایس گےخوب رنگ دلیاں منا کس کے اور چرمدینہ پر چڑھ وہ وٹریں گے۔ وہ تو بدر کے میدان میں اسلامی فشکر کو دکھ کر جیران و پر بیٹان ہو گئے ای لئے اپنی اس شرعند کی کومٹانے اور اپنے لفشکریوں کی مہت بڑھانے کے لئے ایوجہل نے کہا کہ بیر سلمان تو ہمارے اومٹوں کا ایک لقمہ میں ان کی حیثیت تی کیا ہے!

دوسری طرف چنگسسلمان ٹین موترہ متے ہنر پورے جتھا راور جنگ کا ساز دسامان کئی ندر کئے تھے اور جیسا کہ عرض کیا گیادہ بڑی طور پہنی تیارنہ تھے۔ آگر انہیں معلوم ہوجا تا کہ وقی کا تعداد تن کئا ہے اور ہرطرح کے ہتھیا دوں اور انتقا ئی جذہوں ہے جر پور ہیں تو شائدہ کم بھی دکھانے اور شدیداختاف ہوجا تا اس لئے معلوں نہیں ہے سید انتظام کیا گیا کر رسول اللہ تکافئ کو فواب میں دشنوں کی تعداد کم کرکے دکھائی گئی جو آپ نے محابر کرا جائو بتا دی تھی خاص طور پر جب دونوں فوجیں ہے من منظر کا الی قد مسلمانوں کی اٹھ ہوں میں دشن کی تصادر کہ دکھائی گئی حضر سے میرانشدا بن سعود فریاتے ہیں کہ جب ہم نے دشن کی صفوں پرنظر ڈالی تو۔ نوے بیاسو کے قریب نظر آئے۔ دوسری طرف فریش کی نگا ہوں شدیمی سلمان بہت تھوڑے نظر آ رہے جتھا تک درشمان اسلام بھی کسی بڑے متنا بلہ کو تھے پڑھیرانہ جائی اس کے لئے بعض روایات کے مطابق ایوجمل نے اپنے ساتھوں سے کہا کہ مجھے مسلمانوں

كى تعدادسوسے زيادة بين لگى

الل ایمان اور کنار کو ایک دوسرے کی نگاہوں میں کم دکھانے سے قدرت کا فیصلہ پیقا کہ آج کھر ااور کھوٹا واض ہوکرونیا کے سامنے آ ہوں میں اس خات کے اس دوسکو اور تنظیم ہوکرونیا کے سامنے آج سے کا من اسد نے اپنی سند کے مطابق بالک کو بیچا کردکھیا یا کینکہ جب می می کھر کرسامنے آ تا ہے تو باطل کی جال تیں ہے کہ دوس کے سامنے خطر سکتا ہے تو وہ میں مطابق بالک کو بیچا کردکھیا یا کہنا ہے کہ دوسکو سامنے کہنا ہے کہ دوسکو بیات کے دوسیان جنگ کے سامنے کہنا ہے کہ دوسکو بیات کے دوسکو بیٹ کے سامنے خطر سکتا ہے کہنا ہے کہ دوسکو بیات کے دوسیان جنگ کا اس کا کہنا ہے کہ دوسکو بیٹ کے سامنے کہنا ہے کہ دوسکو بیٹ کی سامنے کو بیات کے دوسکو بیٹ کے کہنا ہے کہ دوسکو بیات کی سامنے کو بیات کی سامنے کی سامنے کو بیات کے دوسکو بیٹ کے کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہ کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہ کہن

كَايُهُا الَّذِيْنَ امَنُوَّا إِذَا لَقِيْتُمُ فِئَةً فَاثَبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللهَ كَشِيْرًا لَّعَلَّكُمُ تَفُلِحُوْنَ هُ وَاطِيْعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلاتَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمُ وَاصْبِرُوْا لِنَّ اللهَ مَعَ الصّبِرِيْنَ هُ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ حَرَجُوا مِنْ دِيَا رِهِمْ بَطَيْلًا وَرِثَاءُ النَّاسِ وَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيَّظًا هَ

### ترجمه: آيت نمبره ١٥ تا٢٧

اے ایمان والواجب تبہاراکس ( کافروں کی جماعت ہے ) مقابلہ بوتو ثابت قدم رہو اورخوب اللہ کھیا وکروتا کہ تم فلاح کامیابی حاصل کرو۔

اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں نہ بھڑو وریڈم بردل ہوجاؤگ اور تمہاری ہواا کھڑ جائے گی۔ تم صر کرو۔ بے شک اللہ صر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا جواج تھر کے وں سے اترائے لوگوں کو دکھاتے اور اللہ کے رائے سے روکتے ہوئے نگلے ۔ طالا تکہ جو یکو دو کرتے ہیں اللہ ان کھیرے ہوئے ہے۔

وإعلموآزا

الأنتال١

لغات القرآن آيت نبره ١٤٢٣

فَاتْبُتُوا پُل جَيْر بو

اُذْ كُرُوا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَوَبِ يادِ كَرُو وَمَنَانَةُ مِنْ اللَّهِ اللَّ

لاَ تَنَازَعُوا آپس میں نہ جھگڑو

فَتَفْشَلُوْا كِيرِتْم بِزدل ہوجاؤگے

تَذْهَبَ رِیْنُحُکُمْ تَهاری بوااکر جائے گ اِصْبِرُوا صِررو

اِصبِروا تبررو خَرَجُوُا بو*َ لَطُ* 

مِنْ دِیَادِهِمُ اپنے گروں سے مَن دِیادِهِمُ اپنی کس ت

رِنَاءُ النَّاسِ لُوكُول كُور كُواتَ عِنَ يَصُدُّونَ وهروكة بِس

یصندون وہروے ہیں مُحِیُطٌ گھرنے والا

### تشريح آيت نبره م تايم

ان آیات میں الله تعالی نے الل ایمان کو جہاد وقال کے چیقوا نین بتائے ہیں جوالل اسلام کے لئے رہرور جمامیں۔

(۱) ثابت قد می (۲) الله تعالیٰ کا کشرت ہے ذکر (۳) الله اوراس کے رسول ﷺ کی کال اطاعت (۴) آپس میں میل مجت اور اختلافات ہے دور (۵) صبر قبل (۲) دکھا و ہے اور ریا کا ربی ہے بیتا۔

(۱) تابت نقدی کے مراود شمن کے مقالبے میں ڈٹ جانا صرف اللہ نقائی کی مدد پر مجرور سرکرنا کیکن یہاں صرف تابت نقد می تابین بلکہ بابت قلق بھی ہے کیونکہ جب تک قلب معبوط نہ بوقد مرمجی معبوط ٹیس ہوتے۔

) من الله كى كرات الرويكها جائة ونياكى برقوم نه ابني فوج من حصله اور مت بيدا كرنے كے لئے مجوز انے

 نمو پھیز'انشدا کمر'' کے ساتھ مارچ کرتی تھیں جس ہے دشنوں کے دل دئل جایا کرتے تھے۔وہ جہاد وقال میں صرف اللہ کا ذکر کرتے تھے اس سے ان کے دلوں میں قرے کا سندر موجس مارنے لگتا تھا۔ کاش کرآج بھی اٹل ایمان ہر ٹیمراسمال کا دو ٹیمرا ناموں کا لغر و چھوڈ کر صرف اللہ کا کرکانو و ملنز کریں تو کفر کے ایوانوں میں آج بھی زئز لے آتا تھے ہیں۔اوراللہ کے نام اوراس کے ڈکرے دنیائی میں ٹیمس بلکہ آخرت میں تھی ہزاروں کا مماییاں ان کے قدم چوش گی۔

(۳) زندگی کے ہرمیدان میں تابت تندی اور ذکر اللہ کی کثرت کے ساتھ تیمری چیز جوفر مائی گئی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول عظیقہ کی اطاعت وفر مال برداری اورا د کامات کاماننا ہے۔ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی شیمی المداولہ انسان کی المرف متوجر کرتی ہے۔

(۳) آپی هم چھڑانہ کرو۔ ورزم کر ورہو جا کے بردل ہوجاؤ کے اوراللہ ورسل بقائف کے وشوں پر جوتبه رارعب اور پیب ہے وہ ختم ہوجائے گا۔ حقیقت سے کہ جنگ میں ایک بہت بڑا ہتھیا د' رعب' ہے۔ یہ سلمانوں کی پیب اور عب بی تھا جس نے کفار کے دول میں ٹانچل چیا کر رکھری گئی اور وہ سلمانوں کے مقالے میں اپنی ساری طاقت اس لئے جھویک دیتے تھ کران رحسلمانوں کا رحب طاری تھا۔ آج جو الل ایمان کے مقالے میں کفار بے دھڑک اور ہے خوف ہوکر محمار سے ہیں اس کی جبر ہیہ ہے کہ تم نے آپس میں اپنے اختارا فات کو انتاز حالیا ہے کہ تم ایک ذہمی وائر کی رزر ہے اس انتظار سے فاکدہ افخار ہا ہے۔ پر بری ہوگیا ہے۔ اور دہ اس سے اور اور افاکدہ افخار ہا ہے۔

(۵) تا برت قدی - ذکرانشد کی کشو تنافشد در سول کی اطاعت آئیس شین اتفاده افقاق ادر شرک مجدت کے ساتھ سرتھ کی ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔اللہ کی راہ شین ڈٹ جانا، پامر دی دکھانا - ڈر، او کچ ادر برطرح کے خوف سے بے نیاز ہوکراستقال اور پامر دی کے ساتھ دین کی سرپلندی کے لئے کوششیں کرنا یہ تجی بنیاد کی میٹیت رکھتی ہیں۔مبر کاسب سے بوافا کدہ ہے ہے کداللہ نے وعدہ فریا ہے کہ جوافک مبر موثل افقار کریں کے شن ان کے ساتھ ہوں۔

(۷) دکھا و سے اور ریا کاری سے برہیز ۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرما ریا کہ تفار کا انتشار ہو ت کا بے جامنظا ہرہ کرتا۔ ڈیکٹیں بار تا اور اپنی تعدا داور دولت کارعب جما تا ہوا آ گے بڑھ رہا تھا لیکن جب اس کا داسطہ الل ایمان سے پڑا تو ان کی شخی اور دکھا وا ہوا ٹی از گیا۔ فر بایا کہ اللہ ایمان صرف اللہ کی بروائی بیان کریں، اور میر قمل کا دائن تفام کر کھڑ ت ہے ذکر اللہ کرتے ریں کا میا بیاں ان کے قدم چے میں گی۔

> وَإِذْ زَيِّنَ لَهُ مُوالشَّيْطِنُ اعْمَالَهُ مُووَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُورُ الْيَوْمَرِينَ النَّاسِ وَإِنَّ جَالَ لَكُمْرٌ فَلَمَّا تُرَآءَتِ الْفِقَاشِ

نَكُصَعَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنْ يَرِئَىٰ مِّنَكُمْ اِنْ اَرَى مَالاَتُوْنَ إِنْ اَحَافُ اللهُ \* وَاللهُ شَدِيْهُ الْعِقَابِ ﴿ اِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوْيِهِ مُرَضَّ عَرَهَوُ كَآهَ وَلِيَّهُمُّ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّووَإِنَّ الله عَزِيْزُ حَكِيْهُمُ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبر ۴۸ تا۹۹

اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے برے کا موں کو بھی ان کی نظروں میں خوش نما بنا کر دکھایا اوراس نے کہاان لوگوں میں ہے آئے کے دن کوئی (تمہارے اوپر) خالب ندا سے گااور میں جو تمہارے ساتھ ہوں بھر جب اس نے دونوں لکٹسروں کو آشنے ساسنے دیکھاتو وہا تی ایزیوں پر یہ کہتے ہوئے گھوم گیا کہ ش تم سے لاتعلق ہوں۔ میں وہ دکھور ہاہوں جوتم تہیں و کیھتے۔ ججھے اللہ سے ڈرلگا ہے۔ اور الشرشر بیرعذاب دینے واللہے۔

اور (یاد کرو) جب منافقین اور ان لوگول نے جن کے دلول میں مرض تھا کہا کہ (ان مسلمانوں کو)ان کے دین نے دہوکے میں ڈال دیا ہے۔ اور (یا در کھو) جواللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو یے ٹیک اللہ ذبر درست ہے اور حکمت والا ہے۔

# لغات القرآن آيت نبر ٢٩٥٣٨

زَيَّنَ خوبصورت بناديا لاَ غَالِبَ كُولَى غالبِ ثَـا ٓ سَكَمُّ كَا جَارٌ پِرُوي قَرَاءَ تُ نَكُصُ النا يُعرَّمُها نَكُصُ النا يُعرَّمُها

# آشری آیت نمبر ۲۸ تا ۲۹

ان آیات میں الم ایمان کوشیطان کی چال بازیوں ہے ہوشیار رہنے کے لئے فرمایا چار ہا ہے کیونکہ شیطان سوجیس بدل کر ایمان والوں کواسینے جال میں پینسالیتا ہے۔

بعد ش معلوم ہوا کہ شیطان سراقہ کی شکل بنا کرآیا تھا۔ اس بات کواللہ نے ان آیات میں فر مایا ہے کہ شیطان مختلف انداز ہے لوگوں کو بہا کا اوران کوشر مندہ ہوئے ہی جمبور کرتا ہے۔

نتيجه كےطور پراللہ نے فرمايا ہے كه:

- (1) شیطان کفاروشر کین اور منافقین کوان کے اعمال ان کی نگاہوں میں خوش نماینا کر دکھا تا ہے تا کہ لوگ اس سے وحو کہ کھاجا ئیں۔
  - (٢) وہ ان کواس بات پرا کساتا اور ورغلاتا ہے کہ آج تنہارے برابر کوئی تیس ہے۔
    - (٣) انسانی روپ میں اپنی بھرپور مدد کا یقین دلاتا ہے۔

اللہ نے فرما کہ شیطان کے اس فریب سے صرف اٹل ایمان می بچتے ہیں لیکن وہ لوگ جو کفر وشرک کی راہوں پر چمل پڑتے ہیں وہ شیطان کے جمانے میں بہت جلد آجاتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ شن وہ پکھرد کھے رہاہوں جو تم ٹیمن د کھے رہے ہواور میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔

سوال سیے بحد جب دوانشہ سے اوراس کے عذاب سے ڈرتا ہے تو بھرنا فر بانی کیول کرتا ہے جو ایا موش ہے کہ دنیا تھی ہے شار کفار دشرکین الیے بیں جو ٹھک خطرے اور معیبت کے دقت اللہ کو یاد کرنے گلتے ہیں کین جیسے ہی وہ خطر فال جاتا ہے تو بھروہ پہلے کی طرح گانا ہوں میں ملوث ہوجاتے ہیں۔

وَكُوْتَزَى إِذْ يَتُوَقَى الَّذِيْنَ كَفَرُواْ الْمَلْمِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوْهَهُمْ وَادْبَارَهُمْ وَدُوْقُوْاعَذَاب الْحَرِيْقِ ﴿ ذَٰلِكَ مِمَاقَدَّمَتُ آيَدِيْكُمْ وَانَ اللهَ لَيْسَ بِظَلَاهٍ اللّهِ عَيْنَ اللّهِ مَلْكَاهِ اللّهِ كَدَأْبِ اللهِ فِرْعَوْنَ وَالْكِذِيْن مِنْ قَبْلِهِمْ كُمُّرُوا بِاللهِ فَاخَذَهُمُ اللهُ يَدُنُونِهِمْ النّ الله قويَّ شَدِيْدُ الْمِقَابِ ﴿ فَاخَذَهُمُ اللهُ يَدُنُونِهِمْ النّ الله قويَّ شَدِيْدُ الْمِقَابِ ﴿ مُعَيِّرُوا مَا بِالنَّفُ مِهِمْ وَانَ الله سَمِيْعٌ عَلِيهُ ﴿ كَدَابُ اللهِ مَنْ مَنْ اللهُ مَعْمَا عَلَى قُومِ عَلَيْهُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَدَّبُوا لِنَا يَا يَعْمَلُوا مِنْ وَلَكُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا يَكُولُومُ وَكُلُّ كَانُوا طُلُومُ إِنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَا يَعْمَوْنَ وَلَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ وَنُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللّهُ الللهُ اللللللهُ الللّهُ الللللّهُ

#### ترجمه: آیت نمبره ۵۲۵۵

اورکاش کر (اس وقت کو ) تم دیکھتے جب فرشتے ان کافروں کی جان نکالتے ہیں اور وہ فرشتے ان کے چروں اور پیٹے پر مارتے جاتے ہیں (اور کیتے جاتے ہیں کہ ) تم جنم کاعذاب چکھو۔ بیاس وجہ سے ہے کہ نے اپنے ہاتھوں کے آگے (جیسے بھی) اعمال جیسے ہیں (ان کا نتیجہ ہے) اور پیٹک الندائیے بندوں پڑالم ٹیس کرتا۔

ب الله كان اور جوان سے كہلے تھ ان كے ساتھ يكي معاملہ رہاہے كہ انہوں نے الله كى آئيوں اللہ على الله عل

والاہے۔

اس کی وجدید ہے کہ اللہ جب کی قوم کواپئی کوئی نعمت دیتا ہے تواس وقت تک اس کوان سے منبیں چھینتا جب تک والا ہے۔ نمیس چھینتا جب بنک وہ اپنے طرز کم کونہ بدل ڈالیس۔ بے شک اللہ سننے والا اور جائے والا ہے۔ قوم فرمون اور جولوگ ان سے پہلے متے ان کے سماتھ اللہ کا کی مطالمہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے رہ کی آیا ہے کہ جھٹا یا تو ہم نے ان کو کہنا ہوں کے سبب ہلاک کردیا اور ہم نے قوم فرمون کو خرق کردیا اوران میں سے سب کے سب فالم تتے۔

# لغات القرآن آية نبر ١٥٠٥

موت د\_رگا يَتَوَفِّي ماریں کے يَضُرِبُوُنَ (وَجُهُ)۔چیرے ۇنجۇۋ آ مح بھیجا فَدُمَتُ بہت زیادہ ظلم کرنے والا ظُلَّامُ ا غَنْدٌ) بندے آلُعَينُدُ كَدَأب جيسا كه دستورتها بيسا كهطر بقدتها اولاو الِ

اس نے پکڑلیا أخَلَ ذُنُوْ بُ (ذَنْتُ) ـ گناه قَو يُّ قو يُ مضبوط بهطاقتور (لَمُ يَكُنُ) نِہِيں ہے لَمُ يَکُ تبدیل کرنے والا اس نے انعام کیا جب تك وه بدل ندو اليس حَتِّيٰ يُغَيِّرُوُ ا اینے دلول کی کیفیت۔حالت مَا بِأَنْفُسِهِمُ ہم نے ہلاک کردیا اَهُلَكُنَا ہم نے غرق کر دیا اَغُرَ قُنَا

## تشريخ: آيت نمبر ٥٥ تا٥٨

اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے دوساراعالم ہم بندوں کی نظروں سے چھپالیاہے جوزع بقبراور برزخ میں ہوتا ہے ورندا گر واقعی ہم اپنی جسمانی آ تھوں سے دکھے سکتے تو ہم میں شاید کوئی بھی کا فرنہ ہوتا۔ ہمارااستحال تو یہ ہے کیٹلم اینتین تک پیچ جائیں۔ اگر میں الیتین سے ذریعے پیچنچ تو استحال کیا ہوتا۔

یہاں پر قر آن کر کیا ہمیں تلم ایقین بخشا ہے کہ کا فر (مشرک اور منافق) جب مرنے لگنا ہے قو موت کے فرشتے اس کی پیٹے پی چہرے پر کو لیے پی باوں پر مربر آگ گے گرز برساتے ہیں آگ کے کو نے اور آگ کی زفیجریں مارتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ ایمی کیا ہواآگے نار متر کا عذاب باتی ہے اور وہتم مارا منتظر ہے۔ یہ سب چھے تبدارے انحال کی کمائی ہے ور نشانلڈ آ اپنے بندوں برطان میں کرتا۔

یہ آیات اور ان کا تھم عام ہے بیٹی تمام ان لوگوں کے ساتھ جو کافر بیں ایبا ہی ہوا کرتا ہے لیکن میاتی وسباق کا تعلق چونکہ خزد و ہدر سے ہے اس لئے بیر خصوص طور پران کافروں سے متعلق ہے جود ہال آئل کئے گئے۔ ان آیات کا خطاب ٹی کر کم میکا نہیں ہے بلکہ تمام کوکوں سے ہے کیونکہ ان می کوشیعت اور عبر سے کی ضرورت ہے۔

آ مے فرمایا کر بیعذاب چند کافروں ہی کے لئے مخصوص نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کی بیدائی سنت رہی ہے کہ وہ فور فکر کے لئے

کبی کچھ فرمون اور آل فرمون کے ساتھ ہو چکا ہے اور ای طرح ان سے پہلی قو موں کے ساتھ بھی اللہ کا طریقۃ بھی رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعتوں کو کھڑ اور اور ان پراللہ کا عذاب آ کر رہا ہے وہ قریشی جن کو اللہ نے بڑی بدی گفتوں سے فواز القائم وہ کھڑ ان نعت کی گناہ گار ہوئیں۔ اللہ کا اصول ہے ہے کہ وہ کی قوم کو وی گئی گفتیں اس وقت تک ٹیس چینٹا جب تک وہ ال نعتوں کی ناشکری اور ناقد ری کی حدثہ کر ہیں۔

ان آیات میں اللہ تعالی نے شرکین و کفار کمداور منافقوں کو بنا دیا ہے کہ اللہ کا یک سنت تم پریمی پوری ہوگا۔ آج حضرت محصطفیٰ میکا اور قرآن کریم ایک عظیم فعت کے طور پر تبہارے سامنے ہیں۔ اگر تم نے ان کی نافذرک کی تو پھر تم دنیا کی اور قو موں کی طرح برے انجام سے شرفتا کمو ھے۔

رِنَ شَرَالدَّوَآتِ عِنْدَاللَّهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لِا يُؤْمِنُونَ فَ لَا لَكُونُونَ فَكُولُونَ فَكُولُونَا فَكُولُونَ فَكُولُونَ فَكُولُونَ فَكُولُونَ فَكُولُونَ فَكُولُونَا فَكُولُونَا فَكُولُونَا فَكُولُونَا فَلَالْمُونُ فَلَا فَكُولُونَا فَكُونَا فَلَالْمُونَا فَلَالْمُؤْلِونَا فَلَالْمُؤْلُونَا لَونَا فَلَالْمُؤْلُونَا فَلَالْمُؤْلِونَا فَلَالْمُؤْلِونَا فَلَالْمُؤْلُونَا فَلَالْمُؤْلِونَا فَلَالْمُؤْلِولُونَا فَلَالِهُ فَلَالِهُ فَلَالِهُ فَلَالِهُ فَلَالِهُ فَلَالِهُ فَلَالِلِهُ فَلَالِهُ فَلَالِهُ فَلَالِهُ فَلَالِهُ فَلَالِهُ فَلَالِهُ فَلَالِهُ فَلَا لَلْهُ فَلَالِهُ فَلَالِلْهُ فَلَالْمُؤَلِّلُونَ

### ترجمه آیت نبر۵۵ تا۹۵

بے شک اللہ کے نزد یک مخلوق میں بدترین لوگ وہ ہیں جنبوں نے تفر کیا اوروہ ایمان نمیں لاتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی بدترین ہیں جنبوں نے آپ سے معاہدہ کیا بھر انہوں نے اپنے

بع ۳ الأَثْنَالُ^

معاہدہ کو ہرمر تبدتو ڑ ڈالا اور وہ (اس کے برےانجام ہے بھی)نہیں ڈرتے۔

چرا گرتم (ایسے لوگول کو) جنگ ش پاؤتو ان کو اسک سرداد دجوان کے بعد آنے والے بھی یاد دکھیں اور جب (اسنجی ﷺ) آپ کو کی قوم سے بد دیا تی (بدھ بدی) کا اندیشہ ہوتا چران

ے کئے ہوئے عبد کو ان کے آ گے ( تھلم کھلا ) چینک دیجئے۔ بے شک اللہ کو بددیانت لوگ پیندنیس میں۔

وہ کا فراس مگمان میں شدر ہیں کہ وہ آ گے نکل گئے ہیں کیونکہ وہ اللہ کوعا جزنہ کرسکیں گے۔

### لغات القرآن آیت نبر۵۹۲۵

تؤنے معاہدہ کیا عَاهَدُتُ وہ توڑتے ہیں يَنْقُضُو نَ وه ڈرنبیں رکھتے لاَ يَتَّقُونَ تَثْقَفَتْهُمُ توان کو یائے خگ ٱلْحَرُّبُ تو بھگا دے۔تو سز ادےان کو شَرَّدُ خَلْفَهُمُ جوان کے پیچھے ہیں تخفي ڈرہو۔خوف ہو تَخَا فَنَّ ہےائیانی۔بددیانتی **خيَانَة** 

اَنْبِذُ کِیچیک دے سَوَاءٌ برابری لاکیٹ پینوٹین کرتا

و يوجب پسريس رم الْهُ انِينُنَ خيانت كرنے والے لا يَحْسَبَنَ وه كمان ندر مير وون يتجميس

وه مال مدرين دومه سال

وہ آگے بڑھ گئے۔وہ پنج گئے وہ عاجزو یے بس نہیں کر سکتے

سَبَقُوُا لاَ يُعْجِزُونَ

# تشريح: آيت نبر٥٥ ٥٩ ٥٩

سورۃ الا نفال میں مصرف ان اصولوں کو پٹر کیا گیا ہے جو میدان جگ میں لڑنے سے متعلق میں بلکدان اصولوں اور قوا نین کو مجی بہت زوردارا نداز میں چٹر کیا گیا ہے جو چڑ ہیں جگ کو تھ نی تا ہیں یا جگ کو دک و تی ہیں۔ ہم دوسروں کے ساتھ ما ڈشموں کے ساتھ کیا معاملہ کر میں جو لوگ عہد کرنے کے یا وجوداس کو قر ڈوسے ہیں ان کے لئے کیا تکملے علی افتقیار کریں ان یا قول کوان آنچوں شمار شاوفر یا گیا ہے۔

(۱) وہ لوگ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بدترین ہیں جواللہ پر ایمان نہیں لاتے۔

(۲) جوائل ایمان سے معام و کرنے کے بعد ہر مر جباتہ ڈو دینے کے حادی میں اور وہ اس کے برے انجام سے ٹیس ڈرتے۔ ان آیات شما مدینہ کے بہودی قبائل بخر میظہ اور مؤفشیر سے متعلق گھرار شاد ہے اور مکد کے ان کفار کی طرف بھی واضح اشار ہ ہے جنبوں نے معام و کرکے اس کولاڑ ڈویا تھا۔

ججرت کے بعد نمی کریم ﷺ نے مدینہ کے بیودی قبائل سے بید معاہدہ کیا تھا کی مسلمانوں اور بیجودیوں کے درمیان اختلاف رائے کے وقت رسول الشہﷺ کا فیصلہ سب کے لئے واجب انتقبیل ہوگا۔ اور حملہ کے وقت مدینہ کے بیودی مسلمانوں کے طلاف کسی ڈمن کی کی اعتبارے بھی کوئی امداد ندگریں گے۔

مگران بیودیوں نے غزوہ بدر کے موقع پر اورخاص طور پرغزوہ اصد کے موقع پر شعرف اس معاہدہ کی خلاف دورزی کی بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیودیوں کے مردار کعب ابن اشرف نے خود مکہ جاکر اور شرکیس مکہ کو جوش والا کرا پی حمایت کالیتین والیا اوران کو جنگ احد شمل اکٹر اکیا۔

اس پس منظر ش الله تعالی نے اہل ایمان کو قیامت تک اپنے لوگوں کے منعلق احکامت عمّایت فرمائے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معالمہ کیا جائے ۔ چنا خچرفر مایا گیا کہ۔ ا

اوراس کواپیاسبن سمحصایا جائے گا کہ چروہ اپنی بدنیتی پرحسرت وافسنوں ہی کرتی رہ جائے۔ اس

(۲) اگر کمی قوم سے معاہدہ ہے کئین اس کے باوجوداس کے چندافرادد شیوں کی مد دکرتے ہیں یااٹل ایمان کے ظاف جگ شن حصہ لیتے ہیں قوفر مایا کہ پھران چندافراد کی قوم کے ظاف نہیں بلکہ ان می افراد کے ظاف کارروائی کرکے ان کو کیزکر کر دار تک

پہنچایا جائے گا۔

(۳) فرمایا گیا کداگر کی قوم سے معاہدہ ہےاوراس کےطور طریق دکھیر امل ایمان کوخطرہ پیدا ہوجائے کریہ قوم معاہدہ کی پابند نسر رہے گی بلکیشن وقت پر دغا دے جائے گی تو امل ایمان کونق حاصل ہے کہ پوری قوم کو پینٹی فوٹس دے کراس کا معاہدہ واپس کردیں کے معاہد وواپس کرنے کے بعدان کےخلاف کی کارروائی کی اماز نسٹیس دی جائیگی۔

اس بنیاد پر نی کرئم ﷺ نے پیطریقہ افتیاد فر مایا کہ کئی قوم معاہدہ کی مدینے تم ہونے سے پہلے'' عہد کا بند'' ند کھولے۔ اگروہ خیانت پراتر آئم میں اوان کو برایر کی ابنیاد پرجواب دیاجائے۔

۔ ( ۴) اگر فریق ٹانی ٹان الاعلان معاہدہ تو ٹرچکا ہے اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کا مجرم ہے تو پھراس کے خلاف بغیر کی نوٹس کے مجمح کارروائی کی جاسکتی ہے۔

بیاشارہ قریش مکد کی طرف ہے جنہوں نے معاہدہ کے باد جودیدینہ کے یہودیوں سے سازباز کی اور ملم حدیدیہ کے معاہدہ کی دعمال مجمیرد س ای کا پنچے تقال کے جماللہ نے مکمر مرکز کئے کرادیا۔

اللہ نے فرمایا کردہ اللہ نوعاجز نہیں کر سکتے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر دہ لاگ معاہدہ کی ظلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ کی نوش گمانی میں شد ہیں کیونکہ ان کے طلاف کوئی مجی کا دروائی ہو کتی ہے۔اوروا قتنا کمد کے کفار کو معاہدہ کی خلاف ورزی بہت مبتل پڑی اورانہوں نے اپنے ہاتھوں اپنی موت کو وگوت دے ڈالیا اور کمدفتے ہوکر رہا۔

وَاعِدُوْ الهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنَ قُوَةٍ قَمِنَ مِّ بَاطِ الْحَيْلِ تَرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَالْحِرِيْنَ مِنَ دُوْنِهِمُ وَلَا تَعْلَمُونَ فَا تَحْدِيْنَ مِنَ دُوْنِهِمُ وَلَا تَعْلَمُونَ فَاكُمُ فَمُ وَمَا تُنْفَقُوا مِنْ يَثَى فَيْ فَيْ عَلِيلِ اللهِ يُوفَى إِلْيَكُمُ وَانْتُمُ لِا تُظْلَمُونَ ۞ وَإِنْ جَنَحُوْلِ لِلسَّلَمِ اللهِ يُحَوِّفُ إِلْيَكُمُ وَاللّهِ مِنْعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَالْعَلَمُونَ وَالْتَحْمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَالْتَعْمِيمُ اللهُ ا

#### ترجمه أيت نمبروا تالا

اے(موسنوا) تم اپنی ہمت کے مطابق جو کچھ ہوسکے (دشتوں کے طاف) اپنی طاقت اور لیے ہوئے گھوڑوں کو (مقابلے کے لئے ) تار رکھوتا کرتم ان کے ذرایعہ سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے نامعلوم (شمنوں پرجنہیں تم نہیں جانئے صرف اللہ جانا ہے ' اپنی دھاک بھادؤ' ۔ اور (باد رکھو) اللہ کے رائے بیس تم جو پکھٹرج کرتے ہو بغیر کسی کی اور نقصان کے تہیں پورا پورا لوٹا دیا حائے گا۔

اگروہ صلح کی طرف جھک جا کیں تو آپ بھی صلح کے لئے جھک جائے اوراللہ پر بھروسہ کیجئے بیٹک وہی سننے والا اور جائے والا ہے۔

اوراگروہ (اس ملے کے ذریعہ) آپ کو جو کردینا چاہتے ہیں توب شک آپ کے لئے اللہ کافی ہے۔ وہی توبے جسنے آپ کواچی مدسے قت دی اورائل ایمان کو (آپ کا مددگار مبادیا)۔

### لغات القرآن آيت نبر٢٠ ٦٢٢

آعِدُوْا تارى ركود تارى كرو اِسْتَطَعْشُمْ جَتْنَى تهارى طاقت بِ فَوْقُ طاقت بيت وِبَاطُ الْخَيْلِ لِلْجِهِ مِن مُحَمُورُ بِ وَبِاطُ الْخَيْلِ لِلْجِهِ مِن مُحَمُورُ بِ مُرْهِبُوْنَ تَم بيت طارى كرتے بو عَدْدُ اللّهِ اللّه كَوْشَى وومرے اخْرِيْنَ وومرے يُورْنَ فِيراكرديا جائے گا

حَنُحُهُ ا

وہ جھکیں۔ مائل ہوں '

اَلسَّلُمُ صَلَّحَ

اِجْنَحُ تَوْجَعَكَ جَا تَوَكُّلُ بِجِروسِهِ كَر

مو من يَخْدَعُوْکَ ده آبُودهو کردس کے

حَسُبُكَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ آپُوكافي ب

ایکن اس نے تخصط اقت دی۔ تیری مدد کی ۔ تیری مدد کی ۔ بنی ضروع الی مدد ہے

اتشريخ آيت نمبر ١٠ تا ١٢

خودہ بدر کے ہیں منظر میں اٹل ایمان کو اس بات کی طرف متوجہ کیاجارہا ہے کداے اٹل ایمان تم و تمن کی چالوں ہے ہوشیار رہو خورہ بدر کی امیا لیا پر کئیر کر کے شدیشے جاؤ جب تم نے دشمن کو ایک چیٹ دید ک ہے۔ جس سے اس کے اوسان خطاہ و گھے ہیں تو

ر ہوسٹر وہ ہر رہی کامیا بی پر گئیر کرنے نہ پیٹھ جا کہ جب تم نے دممن کو ایک چوٹ دیدی ہے جس سے اس کے اوسان خطا ہوگئے ہیں تو وہ چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح تم پر کری بھی وقت تملیر سکتا ہے۔ لہٰذا تم ہر طرح کے ہتھیاروں سے تیاری کرلواس میں غزوہ بدر کے بعد سے غزوہ توک تک کی چیٹین کو کی قرباری گئی ہے۔ ان آیا ہے تک فلا صدیبے۔

(۱) کہ جہاں تک ہو سکے تمام جنگی قو قول کے ساتھ ایک لکتر قائمہ تیار دکھوتا کر چینے تی وٹن سے کوئی فطرہ ہوقو تم اس فطرے سے نیٹے کیلیے تیار رہو۔ تاکہ اس کے ذریعہ اللہ کے اور تہارے معلوم اورنا معلوم وشنول پر ایک پیبت اور وعب طار کی رے کہ دہ

ت ب ب به دردانی کرت در بید از مید از بید از بید از دردانی در از در در بید از دردانی دردان دردانی در در بید درد فوری طور پرکونی کار دردانی کرت در بود که در مرحبه فور کرین -

ان دنو کس مریس شن با قائدہ وفوج کے دوائ شقا۔ جب ضرورت ہوئی لوگوں کو آوا ذدی گئی۔ رضا کار دوڑے دوڑے اس آ واز پر جح ہوگئے جلدی جلدی جو سامان مہیا کرنا تھا وہ کردیا گیااور چند گھنٹوں یا چند دنوں میں فوج کو دیٹن کے مقالبے میں اتا دریا گیا۔ گچر جب لڑ اگی ختم ہوباتی تو تچر سارے بیابی اسیخا اسیخا کم کی طرف لوٹ جاتے۔

بیاسلام ہے جس نے پہلی مرتبد دیا ش انگر 5 تر یعنی با ضابطہ اور متنقل فوج کی خرورت کا احساس کیا اور وہ بھی اس طرح کہ وہ فوج ہرطرح کے کسل کاسٹے سے لیس ہو۔ تا کہ اس کا رعب ڈشنوں پر اس طرح پڑھائے ہے کہ وہ مچر بلیٹ ندیکس ۔ چنا نچے جگ احد شیں جب کفار مکہ کوشند یہ جائی وہ الی نقصان اٹھا کرا حد کے میدان سے مجا گنا پڑا تو ہی کریم مجلگا کے حضرت ملی کرم اللہ جبریک مرکز دگی میں ڈشنوں کے چیچے چاہریں کا ایک وستہ دوڑا ویا گیا جس کے رعب سے دشمن واپس مکہ جانے پر مجبور ہوگیا اور اس کو بلیٹ کر مشکر کے تی ہڑا ت نہ ہوئی۔

ای طرح جنگ موت کے بعد شہنشاہ دوم ہوک کے مقام پر لاکھوں فوجیوں اور تھیا روں کے باوجود مقابلہ کی جراًت ذکر کا اور اس کو میدان سے بھا گنا پڑا۔ ویٹن پر رعب اور بیبت سب سے بڑا تھیا رہے جس کی بدولت غزوات میں بہت کم جانی نقصان جوالاو تیجہ زیادہ بہتر سامنے آیا۔

ان آیات شن ایک اور حقیقت کی طرف اشاره کیا گیا ہے کہ جگے کی تیاری ہویا گل کا میدان برجگہ برطرح کی مال قرباند ل کی ضرورت پڑتی ہے اگر ملت کے افراد اپنا مال اللہ کی راہ شرخرج نہ کریں تو اس سے بڑی رکا وٹوں کا اندیشہ پیدا ہوجا تا ہے اس لئے فرما یا کرا سے موسود آئم اللہ کے داست میں جو کچھ کی خرج کرو گے وہ شمرف جمیس پورا پیراد سے دیا جائے کا بلک اس شرقبار کی آخرت کا اس طرح سامان کردیا جائے گا کہ تھا راکوئی تصان شہوگا۔

تیرااصول بدارشاوفر بایا گیا کداگر دخن مشک کا طرف مائل بهوق مشک کرنے شن دریند کی جائے کیونکد دین اسلام جو اس وسلائی کا دین ہے۔ ایک نظر بیر حیات ہاں کآ گے بڑھنے میں وی موسم زیادہ بہتر فابت ہوتا ہے جب اس وسلائی ہو۔ لہذا جب مجی کفاراور دشمنان اسلام کا طرف سے مشل کی بات کی جائے تو اس میں اہل ایمان کے قدم سب سے آگے ہوئے چاہئیں۔ اگر دو اس ملے کے کوئی جنگی چال یا اپنے دام فریب میں پھنسانے کیلئے کمر کررہے ہوں گے تو فر بایا گیا کدافتہ پر مجروسر کر کے مسلم مندی کی طرف آ جائے۔

اس جگہ پر الشرق الی نے قوت وطاقت اور بلے ہوئے محود وں کا ذکر فر ایا ہے کہ جس تقد دمکن ہواں بنگی طاقت کو حاصل کرلو تا کہ الشکا اور تہماراو ٹمن تہماری طرف آ کھا تھا کہ دیکھنے سے قائل ندر ہے۔ چینکر زول قرآ ان سے وقت فوجی طاقت وقوت اور بلے ہوئے مکھوٹرے جو جنگ ہے مقصد کے لئے بالے جاتے تھے ہی اسلح تھا ہے کہ ان جو دیا بھی اسلو کا انداز بہت مختلف ہوگیا ہے واس آ ہے کا مشہوم آج بھی بھی ہے کہ اس ذائد کے مطابق جو تھی جنگ بھی طاقت اور الحریز اکر کیا جاتا ہے اس کو اختیار کیا جائے ۔ کہونکہ اس آ ہے شمی صرف قوت بھی کرنے کا ہی و کر موجو وقیص ہے بکد المس چیز ہے 'تر جوان یہ' بھی جس سے تو فرش پر رحب جماسکو۔ ۔ اگر بم آئ تکوار ریکھوڑ کے کیرمیدان جنگ میں گائی جا کمیں گے تو رعب قو دور کی بات بے اپنی جان بحانا ہی شکل ہوجائے گا۔ اگر

ا مرہم این طوار پی صورت سے سرمیروں جیلت سابی ہی ہی سے در ب و ورون ہائے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ سر ایٹی جنگ ہے تو ہمیں ایٹی جنگ کے ہی وہ چھیا روایا کرنے ہوں گے جن کے ذریعیہ ہم جنٹن کے چھیا رول کا مداور ترجاب دے سکیس اور مقابلہ میں وشن کوئیس نہس کرنے کا موقع ہاتھ آئے۔

# وَٱلْفَ بَيْنَ قُلُوْ بِهِمْ لِوْٱنْفُقْتَ

مَافِ الْاَضِ جَونِيُعَامَا الْفَتَ بَكِنَ قُلُوْ بِهِمْ وَلَاكِنَ اللهُ الْكَنْ بَيْنَ قُلُوْ بِهِمْ وَلَاكِنَ اللهُ اللّهَ بَكْنَ اللّهُ النّبِي حَسْبُكَ اللهُ وَمِن النّبِي حَسْبُكَ اللهُ وَمِن النّبِي كَصْبُكَ اللهُ وَمِن النّبُكُ مِن اللّهُ مُون اللّهُ عَن اللّهُ مُون اللّهُ مُون اللّهُ مُون اللّهُ مُون اللهُ مُون اللهُ مُون هَا لَكُنُ وَاللّهُ مُؤْنَ هُونَ هُونَ هُونَ هُون اللهُ مَنْكُمُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَا اللّهُ مُنَالُولُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنَالُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# رِّجمه: آیت نمبر۱۲ تا۲۷

(وہی تو ہے) جس نے ان کے دلوں میں محبت والفت ڈال دی۔ اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے وہ خرج کر کے ان کے دلوں میں محبت ڈالنا چا جے تو ند ڈال سکتے بلکہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ یے ذمک وہ زبروست اور حکست والل ہے۔ اے ٹی ﷺ آپ کو اور ان لوگوں کو جوآپ کا تھم مانے میں اور ایمان لاتے میں اللہ ہی کافی ہے۔اے نی تلکے ! مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیجے: (اور یقین دلادیجے: کہ) اگرتم میں سے میں آ دی میرکرنے والے ہول گے تو

بہدی ریب دے راور میں درجے در ایک میں اور میں میں اور کے درجے اور ایک ہرار ایک میں اور ایک ہرار

کافروں پر غالب آ جا سکی احد اس کی وجہ بیہ ہے کہ کافروں کی قوم نامجھ قوم ہے۔ اب اللہ نے تم سے تخفیف (کی ) کر دی اور اس نے جان لیا کہ تہارے اعد رکم وری ہے

. . .

لغات القرآن آيت نبر٢٢٣ ٢١٢

ألَّفَ محبت دُال دي

أَنْفَقُتَ تُونِ غُرْجَ كِيا

رغبت دلا يئے \_ آمادہ كيجئے

عِشْرُوْنَ بي*ن* مِأْتَيْن دوسو

حَرَّضُ

رِّ مَيْنِ لا يَفْقَهُونَ وهُيْنِ بَحِيّ بِسِ

ألمنن ابداس وقت

خَفَّفَ إِكَاكُرديا

مِائَةً ايكُ

ألف ايك بزار

(37)

### تشريح آيت نبراا الالا

### رّجمه آیت نمبر ۲۷ تا ۲۹

نی کے لئے بید مناسب نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ ان کو انچی طرح کچل نہ ڈالے۔ (کیاتم) دنیا کا (تھوڑا سا) سامان چاہتے ہو۔ حالانکہ انلڈ تو آخرت دینا جاہتا ہے اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

اگراللہ کی طرف سے پہلے ہی سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو اس کے بدلے میں ایک بہت بڑا عذاب تهمیں پہنچ جاتا۔ جو تہمیں غنیمت میں سے حلال اور پاکیزہ مال ملے اس کو کھا ڈاوراللہ سے ڈرتے رہوں پیکل اللہ مفرت کرنے والارتم کرنے والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر ١٩٢ تا١٩

اَسُوى (اَسِيُو)-تِيدِي حَنِّى يُفْتِعَنَ جَبِ تَكَ كَمُّ تَدَّى وَالَِّ عَرْضُ اللَّذَنِ وَنِهَا كامامان لَوْ لاَ كِتَابٌ الرَّكُسامواند، ووتا جَوْلُورُكِياً

373

وع

لَمَسْكُمُ البِيهِ الْمِينِ ثَقَ جَاتاً اتَحَلَّمُهُ مُ لِمِياً غَنِتُمُ تَم نِمَ الْمُغْمِت لِيا

## تشريح: آيت نمبر ٢٤ تا٢٩

نی کریم ﷺ جوساری دنیا کے لئے رحت ہی رحت ہیں آ پ نے ہر موقع پر ہراس طریقے کواختیار فر مایا جس میں بڑی اور سہولت کا پہلوشال ہو۔ یہاں تک کہ مشورہ میں بھی آ ب اس بات کو پیندفر ہاتے تھے جس میں لوگوں سے زمی کا انداز افتسار کیا گراہو۔ جبیہا کہ پہلے بھی عرض کیا جاچکاہے کہ غزوہ بدرمسلمانوں کے لئے پہلا تج یہ قعا۔اس سے پہلے بیدرہ سال تک صحابہ کرامٌ کافروں اور شرکوں کے ظلم سہتے رہے چونکدان کوجواب دینے اور کسی کے ظلم وستم کاعملی جواب دینے کی ممانعت تھی تو وہ نی کریم ﷺ کی محبت کی برکت سے زم مزاتی کی طرف مائل تھے۔غزوہ بدرایک با قاعدہ سلح جنگ تھی جب کہ محابہ کرام اس کے لئے کسی طرح بھی تیار نہ تھے کیکن اللہ کی مصلحت ان مجاہدین کو جنگ کی طرف لے گئی اور پھراس جنگ کے ذریعہ کفروشرک کی کمرتو ڈکرر کھودی گئی۔ کفار مکہ کے ستر بڑے بڑے مردار مارے گئے اورستر ہی قید کر لئے گئے ۔ قید ہونے والے کوئی غیر نہ تھے بلکہ اگر بغور د یکھاجائے تو ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جن ہے نبی کریم ﷺ اورمہا ہرین مکہ کی قرابت داری بھی تھی اس موقع پر نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام ہے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ بیمیں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب مُثورہ کیا جاتا ہے تو اس میں ہر مخص کورائے دینے کاحق حاصل ہوتا ہے اور نبی کریم ﷺ کی سیرت پاک ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آ پ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اٹھنے جیٹھنے، کھانے پینے میں کسی طرح کے تکلف کو پسندنہیں فرماتے تھے اور صحابہ کرام لاہوری آ زادی رائے کےمطابق بورےادب واحر ام کے ساتھ اپنی رائے کو پیش کیا کرتے تھے جنانچیآ پ نے اس موقع پربھی اپنے تمام صحابہ کرام مجاہدین سے مشورہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگراصحاب کرام نے چنداحادیث میں اس کو تفصیل ہے روایت کیاہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔ جب بدر کی جنگ کے بعد کفار مکہ کے ستر قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے تو آتحضرت علیہ نے صحابہ کرامؓ ہےمشورہ فر مایا کہاس کے لئے کوئی اللہ کا واضح تھکم موجو دنہیں ہے لہٰذا کیا کیا جائے سیدنا ابو بکرصد نق ﴿ نے عرض کیا یا رسول الله مطافئي مسب قيدي اينے رشته داراور بھائي تو ہیں۔اگران کو پچھ فد مہ لے کرچھوڑ دیا جائے اورزم سلوک کہا جائے تو شاید کچھلوگ مسلمان ہوجا کمیں یاان کی اولا دیں ہمارے دست وباز وبن جا کمیں۔ دوسرے صحابہ کراٹم نے بھی اس کی تا ئیدفر مائی ۔اس

کے برخان منتصرت عمر فاروق اور حضرت معداین معاقی نے اس رائے سے اختاف کیا۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیایا رسول الشبقی نیقیدی کفرے امام اور شرکتین کے مردار ہیں۔ اگران کوئٹم کر دیا جائے قواس نے کئر ویٹرک کا مرکب جائے گا اور مشرکتین پر ہماری ہیب طاری ہوجائے گی اور آئندہ مسلمانوں کوستانے اور اللہ کے داستے سے روکئے کا موصلہ شدرے گا۔ دوسری طرف ان شرکتین سے ہماری انتہائی ففرت و یعنمی اور کا لی بیزاری کا اظہار ہوجائے گا۔ کہ ہم نے اللہ کے معاطے میں اپنی رشتہ دار بول کا بھی خیال نہیں کیا۔ اپندا ہماری رائے ہیہ کہ ہم میں سے جو بھی کی کا عزیز وقریب ہودہ اپنے عزیز وقریب کواپنے ہاتھوں نے تمل کردے۔

چونکداس آیت ش تهدید فرمانی گئی ہے اس کے محابہ کراٹم ڈو کئے کہ بید ندید جو وصول کیا گیا ہے اس کو استعمال کیا جائ یائیس چونکہ دیجی مال نفیست تصااس آیت میں فرمادیا گیا کہ مال نفیست حال ہے اس کو کھایا جائے استعمال کیا جائے اس خوف بھیٹ چیش تانظر رہے۔ انشاذ جہت معاف کرنے والا اور نہایت رقم وکرم کرنے والا ہے۔

> ؽٵؿ۠ٵٵٮٚؾؚؿؙٷڷڔٚڡٙؽ۬؋ٛٵؽۮؚؾڬؙۏڝؚٚؽٲڵۘۘۘڰۺڒٙێڵۏڶؾۜڐڮڔۘٳۺؗڎ ڣٷڰؙڷڔڲؙۯڂؿڒٵؿٷٞؾػۯڂؿڒٵڡؚڟٵۘٵڿۮڡؚڎڴۯٷؽڣڣۯڰڴۯٵۺ۠ڎ ۼٞڣٛۅڒڗۜڿؖؿڴؚۅٷڶڽؿؙڔؽۮۏٳڿؽٳٮؘؾڬ ڡؘٙؾۮ۫ۼٲۏٳٳۺڎڡؚڽٛڡۜڹڷ ڣؙۿ۫ڡۯڒۜؿڿؖؿڴؚۅڬڶؿؿؙڔؽۮۏٳڿؽٳٮؘؾڬ ڡؘؾۮۼٳڣڰ

### ترجمه: آیت نمبر • ع تاای

ا نی تھی ا جو قیدی آپ کے قینے میں ہیں ان سے کہدد تینے کہ آر الفرتمهارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو جوتم ہے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تہمیں معاف کردے گا۔ اور اللہ مغفرت کرنے والا اور نہایت رقم کرنے والا ہے۔ اور آگر وہ آپ سے بددیا تی (برعهدی) کریں گے تو آنہوں نے اس سے پہلے بھی خیانت کی ہے (جس کی وجہ سے اللہ نے تعہیں ان پر تا پوعطا کردیا ہے۔ اللہ جانے والا اور تکست والا ہے۔

لغات القرآن آيت نبر ١٥٤٥

یوژیخم دو تهمیں دی گا خیر زیادہ بہتر اُجِدَ لیا گیا اُسٹین اس نے تو ت دی

# تشريح آيت نمبرو كتاا

بی تیدی کون تھے؟ یہ وی کفار دشر کین تھے جنہوں نے مسلمانوں سے ساتھ دشنی شرکوئی کسرا خاندر کئی تھی۔ مسلمانوں کوطرح طرح سے ستایا آئی کیا ،نقصان پہنچایا، وحشاند مظالم کئے لیکن اللہ اور اس کے رسول تھا گئے نے آئیں پھر بھی ایک دفعہ تو بہ کرنے کا موقع دے دیا۔

اس شرط کے ساتھ آئندہ معانی کا وعدہ فرمایا گیا ہے کدائے تید لا آئ تم سے جوفد پدلیا گیا ہے اور جو کچھ مال غنیمت ہے وہ تنہیں لوٹا دیا جائے گا شرط یہ ہے کداللہ نے آکرتمہارے کمل اور کروار میں خیر کو جان لیا اور تم نے تھی آئندہ شرارتی کرنے ہے ایت آپ کوروک ایا تو ده رسب بر مهریان به بر بھی مهریائی فر مائے گا۔ائل ایمان کواس بات بر کیلی دی گئی ہے کہ بیقید کیا گئی آز اوری کافید بدرے رہے میں اوران کو تجویژ اجار ہاہے اگر انہوں نے جربھی اپنی روش کو قائم رکھا اورشرار تھی کرتے رہے تو اس میں گھرانے کی کوئی ہائے بیس ہے۔نہوں نے پہلے تھی ایک وفعہ اینے وعدہ اور معاہدہ کو تو ڈائے۔انجام سامنے ہے۔اگر انہوں نے تدکدہ اس بڑی سے خلافا کا کدوا تھیا تو تجرسان کا بھی بلکہ اس سے بھی ذیادہ ہرا حال ہوگا۔

# إنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْاوَهَاجُرُوْا

وَجَاهَدُوْابِٱمُوَالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ أَوَفًا قَ نصَرُ وَالْوَلْيِكَ بَعْضُهُمْ اللهِ اللهُ وَيَعْضِ وَالَّذِينَ امَّنُوا وَكُر يُهَاجِرُوْاهَالَكُمُ مِّنْ قَالاَيْتِهِمْ مِّنْ شَيْءً حَتَّى يُهَاجِرُوْا ۚ وَإِنِ النَّتَنَّصَرُو كُمَّ فِي الدِّينِ فَعَكَيْكُمُ النَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ مُّمِّيْنَاقُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ وَالْذِيْنَ كَفُرُوْا بِغَضْهُمْ أَوْلِيكَاءُ بَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَقَسَا ذُكِيْرٌ ﴿ وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوّا فِي سَبِينِ اللهِ وَالَّذِينَ اوَوَاقَ نَصَرُوٓ الُولَلِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمُ مِّغَفِيرَةً ۚ قَرِزْقُ كَرِيْمٌ ﴿ وَالَّذِيْنَ امْنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا مَعَكُمُ وَأُولِيْكَ مِنْكُمَرٌ وَٱولُوا الْاَيْحَامِ بَعْضُهُمُ اوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِيَ كِتْبِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَى ۚ عَلِيْمُ ۖ

£ 3

#### زجمه: آیت نمبر۲ کاتا ۵۷

بے شک دہ لوگ جوائیان لائے انہوں نے ججرت کی اور اللہ کے داستے ہیں اپنے مالوں
اور اپنی جانوں سے جہاد کیا اور جنہوں نے ٹھکا نا دیا اور مدد کی تو پہتا کہیں میں ایک دومر سے کساتھی
ہیں ۔ کین وہ ٹوگ جوائیان تو لائے مگر انہوں نے ججرت نہیں کی تو ان کی رہ فاقت کا آپ سے اس
وقت تک تعلق نہیں ہے جب تک وہ ججرت نہ کرلیں ۔ اگر وہ آسے دین کے معالم میں مد مائنگیں
تو ان کی مدوکرنا لازی ہے موائے اس قوم کے جن سے تہمار اکوئی معاہدہ ہے۔ اور جو پچھتم کرتے
جوالشا ہے دکھ کے ہاہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے تفریل وہ ایک دومرے کے ماتھی ہیں۔ اگر تم نے بید
نہ کیا تو زمین میں فتند اور بہت برا اضاد پیرا انہ وہائے گا۔

اوروہ لوگ جوائیان لائے ،انہوں نے ججرت کی ،اوراللہ کے راہتے میں جہاد کیا اور جنہوں نے ٹھکا نادیا در مدد کی ہیں ہے موکن ہیں۔

ان کے لئے مغفرت اور کڑت کی روزی ہے۔اور جولوگ اس کے بعد ایمان لائے اور جورت کی اور تہبارے ساتھ ہوکر جہاد کیا بدلوگ بھی تم میں سے ہیں۔اور اللہ کی کتاب میں رشتے داران میں سے بعض بعض سے نیادہ ذو کیساور تق دار ہیں۔ یہ شک اللہ ہر چرکا جانئے والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٥٥٢٥

| انہوں نے جہاد کیا     | جَاهَدُوُا    |
|-----------------------|---------------|
| ٹھکا نا دیا۔سہارا دیا | اوَوُ         |
| ساتھ پر فانت          | وَلاَيَةٌ     |
| وه مدد ماتگیں         | إسْتَنْصَرُوا |
| تم پر(لازم) ہے        | عَلَيْكُمُ    |
| مدوكرنا               | اَلنَّصُوُ    |

عبناق عبدو معابده الانتفعلوة اگرتم نے ایسے درکیا فَسَادَ تباق فَسَادُ عَبِنَهُ وَرُقٌ كَوِيْهُ عَرِبَهُ اُولُو الْاَرْحَامِ رَثِمُ والے رشتورار اُولُو الْاَرْحَامِ زَثْمُ والے رشتورار

# آخري: آيت نمرا ٢ تا ٨ ٤

مکسکرمہ شرصحابہ کرام نے انمان واسلام کے لئے جو قربانیاں دیں وہ ایسی ایٹر و قربانی کی مثالیس میں جن کی مثال تاریخ انسانی میں ہلنا مشکل ہے۔

جب ہی کریم ﷺ نے مکہ سے مدید کی طرف جرت فرمائی تواہتداہ ش تنام تر تربانیوں کے باوجوداگر کس نے جرت نیس کی توصاف صاف فرمادیا گیا کہ ان کا دین وایمان سے کوئی تعلق ٹیس ہے لیس اگر وہ ججرت کر لیستے ہیں توبیان کے صاحب ایمان ہونے کا ثبوت ہوگا۔

الشرقعائي فرمايا ہے كہ ترن اوگوں نے ايمان الكراجرت بھى كر كى ہے اورا بنا مگر بارچھوڑ كروہ مديد آ كے اورانہوں نے اپنے جان و مال دونوں كوانشەكى راہ ميں وقف كرديا وہ سچھوس ہيں۔ اى طرح وہ لوگ جنبوں نے مكسے آنے والے مہاجرين كو مديد شيں بنا ودى اور ان كے ساتھ بے مثال قربانيوں كے مونے چيش كے دوى مہاجرين وانسارا ليك دوسرے كے ساتھى ہيں دوست هيں اور مثمّق ہيں۔

کین دولوگ جوابیان تو لے آئے کین جورے نہیں کی ان کے لئے فربایا کہ ہی تیگئے پر اور اہل ایمان پران کا کوئی جن نہیں ہے۔ ہاں البت اگر کی ہے تمہارا معاہدہ نہیں ہے اور وہال کے مسلمان تم سے مدد ما تکیں تو تم ان کی مدد کردو بیٹم سب کی ذمد دار کی ہے۔ بید چرت کی شرط فی تم کمسکے لیدشتر کردی کی تھی فربایا کہ بیابل ایمان تو ایک دوسرے کے ساتھ بیں کین وہ لوگ جنہوں نے ۔ کفر کی روش افتیار کی وہ ایک دومرے کے ساتھی ہیں۔وہ ایک دومرے کی مدد کے لئے ہیشہ تیار رہتے ہیں۔لیکن اے الل انمان اگرتم نے ایمان والوں کی مدونہ کی تو نمین فٹندونسا دکا آکھاڑ وہن جائے گیا اور بڑا نساز یہ ماہوگا۔

ر حرا ہے ہیں ان دون کی میں میں میں میں میں میں اور ان میں اور دیا میں اور ان میں اور ان میں ان میں ان میں ایک نی کریم ﷺ نے مدید مورد کا تھی کرافسار ومہاجرین کے درمیان' موافات' بھائی چار کو قائم فربایا یعنی ایک مہا جرادرایک افساری کو آئی میں بھائی بھائی بنادیا۔

انصار مدینہ نے بےمثال ایٹار کے نمونے بیش کے اپنی جائیدادوں تک ش مہاجم ین کوشائل فربالیا۔اللہ تعالی نے ان کے لئے بد بشارت عطافر مائی کہ بیہ سیچ مؤمن میں بیا کید دسرے کے دوست اور ماتھی ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کومزت کی روزی اور رزق عطافر مائے گا۔

اس موقع پر الله تعالی نے ایک اورانہ مبات پر اس مورت کو تم زمایا ہے اوروہ یہ ہے کداس کے بعد میت جہا ہر بن تم شن آ کر طع جا میں تہمارے ساتھ رو کردین کی عظمت و سر بلندی کے کئے گوشش کرتے جا میں وہ تہمارے بھائی ہیں ان سے تمام تہ تعلقات ایک چیے ہیں البت اگر پہلے مہا ہر بن سے ترجی رشتے وارسلمان ہوکر اجمرت کر سے مدینہ چلے آئی میں تو بھروہ اپنے دشتے واروں کے وارث ہوں کے اورانشدی کتاب بیس تر ابت واروں کا جو حصر مقرر ہے اس کے مطابق ورافت کی تشیم ہوگی سے بھائی چارہ کی دجہ سے وہ ورافت سے موج شد ہیں گے۔

پاره نمبر ۱۰ اتا ۱۱ ۰ واعلمول ۱۰ بعتن رون

> سورة نمبر ٩ التَّدَكُ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

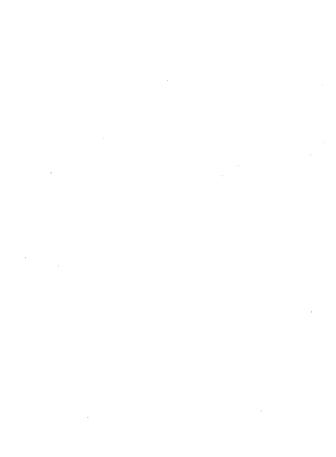

# 

اس سورة كرونام آتے ہيں۔(١) سور وقيد (٢) سوره برأت ملاتوب كمعنى يلنف اورلوش كريس جب كوئي الله كابنده كمامول سے نادم موكر سے دل سے اللہ كى طرف يعنى نيكيوں كى طرف بالنتا ہے تو اس كوتوب كہتے ہيں ۔ چونكماس سورة میں چند صحابہ کرام کی تو بہ قبول کی گئی ہے اس کیے اس کا نام سورہ تو بدر کھا گیا ہے۔ انهار و براءت ..... براءت كمعنى چينكارا يانا\_ بيزاري اورنفرت كا اظهار كرنا ے۔ چونکہ کفار ومشرکین مسلسل اپنی عبد هلدوں کے مجرم تنے اس لیے مسلمانوں نے جومعابدے کیے تھے ان کوخم کر کے کفار ومشرکین کوحرمین سے نکالنے اور کفار ومشرکین کی بدعبديون سنفرت كااظباركيا كياب-اس لياس كوسوره براءت بهى فرمايا كياب-الله الرحمٰن الرحيم كم تمام سورتول كى ابتداء بسم الله الرحمٰن الرحيم عاس ليكى جاتی ہے کہ بڑھنے والے کوحصول برکت کے ساتھ ساتھ میجھی معلوم ہوجائے کہ ایک سور قضم قرآن کریم کی برسورة کی ابتدار میم الله کی جوردوسری سورة شروع ہوگئی ہے۔اس لیے اس بات کوذیمن میں رکھیے کہ بسم اللہ کسی سورة کا جزونيس ب\_سوره توبه كيشروع مين بم الله نيس كهي كى باس كى وجدكيا ب شروع مين بسم الله بين لكسى جاتى \_ السليليين ببت معرات نے بہت ما تيں کبی ہل محرحضرت عثال عُيْ جوكه جامع القرآن میں جب ان سے اس كى وجه يوچھى گئى كه سورة توبه كے شروع ميں بسم الله فه لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو آ بٹ نے اس کے جواب میں فرمایا کدرسول اللہ عظافہ يرجب بھی کوئی الله تعالى نے تى كريم تك يراوران سورة يا آيات نازل ہوتيں تو آپ عليه كى كھنے دالے كو بلاكراي وقت كھوا ديتے۔سورہ مہاجرین وانصار پرتوجہ فرمائی ہے یعنی توبہ قبول کر لی جنہوں نے ایس تنگی و انفال ان سورتوں میں سے ہے جو مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی جب کہ سورہ توب پریشانی کے وقت پینمبر کا ساتھ دیا آ خرى زمانے ميں نازل ہوئى۔ان دونوں سورتوں كےمضامين جو جباد وقبال مےمتعلق ہيں . جب کیقریب تھا کہان میں ہے ایک اس قدر ملتے جلتے اور ایک جیسے ہیں کہ میں سمجھا کہ سورہ تو بہ سورہ انفال کا جزو ہے۔ چونکہ نریق کے دل پھر جا <sup>کی</sup>ں پھروہ ان پر

ركوع 16 129 آبات الفاظ وكلمات 2537 11360 حروف بقامزول مد سندمنوره س سورت کے دونام ہیں سورہ توبہ ورسوره برات\_ ے کی جاتی ہے مرف اس مورة کے

متوجه موا\_ بي شك الله ان يرمهر بان

ورنهایت رحم کرنے والا ہے۔

اوران تین لوگوں برجمی کے رخصت ہو گئے۔اس لیے میں نے دونوں سورتوں کو پاس پاس رکھ دیا اور 👸 میں بھم اللہ

توجه فرمائی جن کا معاملہ چیچے رکھا گیا قولہ یہاں تک زمین اپنی وسعت

الميا الميان الله المياني الماري المائي الما

تھا۔ یہال تک زمین اپنی وسعت کے باوجودان پر ایبا بوجھ بن گئی تھی کہ ان کی جانوں پر بن آئی تھی۔

شروع میں بم الله دیکھی جائے گی ند پڑی جائے گی، البت اگر کسی نے اس سورۃ کے درمیان سے تلاوت شروع کی تو اس میں اعوذ باللہ کے ساتھ بم اللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

انہوں نے بیہ مجھ لیا تھا کہ اگر کوئی ٹھکا نا ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات

سے علاقت مروں کا وا ن میں اور ہا است اور ہا ہے۔ خ می کریم علیہ نے مدیند منورہ ، مکه مرمہ اور قبائل کے کفار و شرکین ہے آپس

محکانا ہے تو صرف اللہ علی کی ذات ہے۔ ان تینول حضرات حضرت کعب این مالک مرارہ این رکیج اور حضرت

دن ما لك من مرازه دن رق اور سرت المعاملة المرازي المر

بدعہد یوں کی وجہ سے فتح مکہ کے بعد حرشن کی سرزشن کو کفار ومشرکین کے وجود سے پاک کر نے کے احکامات دیے تاکہ وہ قام معاہدات جو پہلے سے کیے گئے تھے اب ختم کر کے حریمن کی

سرز بین میں قیامت تک کفاروشر کمیں کا داخلہ منوع کردیا جائے۔ فرمایا گیا ہے کہ جاری جاری جاری معاہدے کا مدت تم ہونے

کے بعداگر کفار دشتر کین اس سرزین کوند چھوڈی تو چھران سے قال کیا جائے گا تا کد کفر دشرک کے فتنے سے بیسرزین ہیں جیشہ کے لیے پاک ہوجائے گل۔

### السورة التوبية

بَرُاءَةً قِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَ تُعْرِقِنَ الْمُشْرِكِينَ<sup>©</sup> فَسِيْعُوْ إِنِي الْاَرْضِ ارْبُعَةَ النَّهُ وَقَاعُكُمُوَّا النَّهُ عَيْرُمُعُجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهُ مُخْوِي الْكُفِرِيْنَ ۞ وَ أَذَاكُ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ آنَّ اللهَ بَرِنَى مُنْ مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَ رُسُؤلُهُ \* فَإِنْ تُنْهُمُ فَهُو خَيْرًا كُورٌ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمُ فَاغَلَمُ وَالْتُكُرُ غَيْرُ مُغِعِيزى اللهِ وَتَشِيرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِعَذَابِ ٱلِيْمِ ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدُ تُمْرِقِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُعَرِّلُمْ يَنْقُصُولُمُونَيْنَا وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمُ أَحَدًا فَاتِتُمُ وَاللَّهِمْ عَهْدَهُمُ إِلَّى مُدَّتِهِمُ اللَّهُمُ عَهْدَهُمُ اللَّهُ مُدَّتِهِمُ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الْمُتَّقِينَ ۞ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْ تَعْمُوهُمُ وَحُدُفُهُمْ وَالْحُصُرُو الْحُصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ ۚ فَإِنْ تَابُوْا وَ أَقَامُواالصَّالُوةَ وَ اتواالزَّكُوةَ فَخَلُوُ اسَبِينَكُهُمْ الصَّاللَّهُ عَفُوْرٌ يَحِيْمُ ۞ وَإِنَّ اَحَدُّ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَالْمَرَ اللهِ ثُمَّ ٱبْلِغَهُ مَامَنَهُ ﴿ ذَٰلِكَ بِاللَّهُ مُ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ أَ

الح

#### ترجمه آيت نمبرا تالا

انشداوراس کے رسول نے ان مشرکوں ہے ہاتھا ٹھالیا ہے جنہوں نے معاہدہ کر کے (اس کو تو ٹر دیا تھا) تم سرز میں ترم میں چار مبینے اور چل کچر لواورا تھی طرح جان لوکہ تم اللہ کو عاجز و بے بس نہیں کر سکتے اور چینگ اللہ تاقی کا فروں کو ڈیل ورسوا کر کے رہے گا۔

اللہ اوراس کے رسول ﷺ کی طرف ہے ج آگر کے دن اعلان عام کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ مشرکوں سے دست بردار ہو چکے ہیں۔ پھرا اگرتم تو ہر کرتے ہوتہارے حق میں میکی بہتر ہے اور اگرتم نے کفر کی روش کو قائم رکھا تو یا در کھوتم اللہ کو عاجز نمیس کر سکتے اور (اے ٹی بھٹ )ان اوگوں کو خنہوں نے کفر کیا ہے دردناک عذاب کی خوش خبری دے دہتے۔

موائے ان لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، جنیوں نے وعدہ میں ہدع بدی
نمیں کی اور شانہوں نے تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی تو ان سے معاہدہ کی مدت کو پورا
کرو نے شک اللہ تقویٰ والوں کو پسند کرتا ہے چرجب اُھی المحرم (احترام والے چارمینیے) گذر
جا کیں تو تم مشرکیوں کو جہاں بھی پاؤ ان کو تل کرو، انجیں کیا ورقیہ کے واد ہر جگہ ان کی تاک
میں بیھوں چراکر وہ تو ہر کرلیں بنماز قائم کریں اورز کو قاوا کریں قان کا راستہ چھوڑ وو بے شک
اللہ مغفرت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر مشرکیوں میں سے کوئی بھی پناہ ویا جائے اللہ ہے۔ اور اگر مشرکیوں میں سے کوئی بھی پناہ مائے

## لغات القرآن آيت نمراتاه

بَوَآءَةٌ (يَوِءَ)-پَهَ كَاراپانا-جان پَهِ اللهِ عَهَدُتُهُ تُمُ مَعْمِده كِيا قَعَا سِينَحُوا چلو پُهِ رو أَوْيَعَهُ أَشْهُو جارمَهِيْنَ

جگہ پہنچاد بیچئے وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جوعلمنہیں رکھتے ۔

راسته

اِنْ اَحَدُّ لَوْلَ الْکِ

اِنْ اَحَدُّ لَکُونَ الْکِ

اِسْتَجُوْلُ الْکِ

الْکُونِاه دے دے

خَنْ يَسْمَعَ يَهِ الْکِكَ دُوهُ نَ كَ

الْکُونِاه دے دے

الْکُونِاه دے دے

مُنْ يَسْمَعَ يَهُ الْکِكَ دُوهُ نَ كَ

الْکُونِالَةُ الْکُونِیَّا دے

الْکُونِیَّا دے

الْکُونِیَّا دے

مُنْ مُنْهُ الْکُونِیَّا دے

الْکُونَا الْکُونِیَّا دے

مُنْ مُنْهُ الْکُونِیَّا دے

الْکُونَا الْکُونِیَّا دے

# تشريح آيت نمبرا تالآ

سورة توبداورسورة براوت اس بحدودنام بین اس سورت پیس تمن تقلق مسلمانوں کی قوبیقول کرنے کا ذکر ہے اس لئے اس کوسورہ قوبہ کمتے بین اور اللہ اوران کے رسول ﷺ کی طرف سے کفار دشر کین سے ہاتھ اٹھا لینے اور پری الذہ یونے کے اعلان کی وجہ سے اس کوسورۂ براوت کم کتے ہیں۔

قر آن کریم کی ہر سورت کے شروع ش ''بھم اللہ الرحل الرجم' 'لکھی ہوئی ہوئی ہے جو صرف اس بات کی علامت ہے کہ ایک سورت ختم ہونے کے بعد دوسری سورت شروع ہورتای ہے۔ ہم اللہ قرآن کریم کی ایک آیت تو ہے جو سور وُنمل ش آئی ہے لیکن ہر سورت کا جزو ٹیس ہے۔

عام طریقے کے مطابق اس کے شروع میں ''بسم اللہ'' کیون نبیں کھی گئی بیا یک موال ہے؟ جس کا سحابہ کرا ٹم اور علاء کرام نے جواتے مرفر ملاہے۔

(۱) حضرت عنان فی فرماتے ہیں کہ تھے یہ یاد نیس ہے کہ سورہ انفال اور سورہ براء ت دوسورتی ہیں یالیک سورت ہے۔ مضمون کے لحاظ سے ایک سورت گئی ہیں ممکن ہے دوسورتی ہوں اس سلسد میں نی کریم ﷺ کی کو کی واضح ہوا ہے تھے یاد نیس

(٢) بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس زمانہ میں جنگی اصول اور عام رواج کے مطابق جب کوئی ایا ووقعض

معاہدہ' (معاہدہ توڑنا ) کی مواسلت ہوتی تھی تا ہو اس میں اللہ کانام نہیں لکھتے تھے چونکہ اس سورت میں کفار د شرکین ہے براہ ت، بے ذاری اور دست برداری کااهلان کیا گیا ہے مکن ہے اس جیسے بسم اللہ ریکھی گئی ہو۔ اللہ زیادہ بہتر جانیا ہے۔

بہر حال امت کے زویک بید درسور تیں ثار کی جاتی ہیں اس لئے سود انفال کے بعد جب سورہ تو بیٹر و م ہوتی ہے تو کچھ جگہ خال ہوتی ہے۔ من میں کم النڈیش ہوتی۔

مسئلہ کی روے اب جب بھی سورہ براہ ت شروع کی جائے گی تو اس سے شروع میں بھم اللہ تدکھی جا نگل اور نہ پڑھی جا نگل کین اگر کی تھی نے سورہ کراہ ت کا مجد حصر پڑھا یا اور رک گیا تو دوبارہ حالوت کرتے وقت المود باللہ سے ساتھ کم اللہ پڑھ لیک کوئی میں مجیس ہے۔سورہ برات کے پہلے دکوع (آ ہے نمبرا تا نمبر ک) میں کفارد شرکیین سے دست برداری کے اعلان اور اس بڑک کرنے کا چوٹی تھم دیا گیا ہے اس کے تغییل ہے۔۔

<u>(۲) ج</u>ری میں نبی کریم ﷺ نے عمرہ ادا کرنے کا ارادہ فرمایا ادر چودہ سومحابہ کرام بیت اللہ کی زیارت کے لئے آپ کے ہمراہ ہوگئے۔ بیت اللہ جواللہ کا گھر ہے اس میں موافق ، خالف، دوست اور دشمن کی کوزیارت بیت اللہ سے رو کئے کا کسی کوخل حاصل نہیں تھا۔ جب کفار کمدکو بیمعلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ اورڈیڑھ ہزار صحابہ رسول ﷺ عمرہ کرنے کے لئے حدیبیہ کے مقام تک پٹنے کیے ہیں تو وہ گھبرااٹھے وجہ پتھی کہ اگر نبی مکرم ملکا عمر واوا کرے واپس جاتے ہیں تو قریش کی ہواا کوڑ جائے گی اورا گرمع کرتے میں تو ساری دنیا میں بدرسوائی ہوگی کہ اللہ کی عبادت ہے اللہ کے بندول کوروک دیا گیا پہلے تو کفار مکہ نے کچھالی سازشیں کیں جن ے دنیا پرظاہر کردیا جائے کہ نبی کریم علی اور آپ کے محابہ عبادت کے لئے نیس بلکہ جنگ کرنے کے لئے آئے ہاں مگران ک برسازش اور حال کو نبی کریم علی نے ان بر ہی الث دیا۔ بالآخروہ اس بات برراضی ہو گئے کہ ہم مسلمانوں کوعبادت سے تونمیں رد کتے لیکن اس سال ایک معاہدہ کر لیتے ہیں تا کہ آئندہ سال مسلمانوں کوعمرہ کرنے کی اجازت اور مہولت دیدی جائے۔ چنانچہ ایک معاہدہ دس سال کے لئے طبے یا عمیا جس کوناری میں 'صلح صدیدیہ'' کے نام سے یاد کیاجا تا ہے۔ کفار مکہ نے اندرونی اور بیرونی دباؤكي وجهت معاہده توكرليا ليكن اس كامقصد صرف وقت كونالنا تھا۔ چنانچے كفار كمداوران كے حليفوں نے اليي سازشيں، حملے اور خفیہ کارروا ئیاں شروع کردیں جن ہےاس معاہدہ کی دہجیاں بکھیر کر رکھ دی گئیں۔ چونکہ اس معاہدہ کی خلاف ورزی کفار مکہ کی طرف ہے گا گئی تھی تو آ پ ﷺ نے دس بزار صحابہ کے ساتھ لیغیر کسی خون خرابے ہے یہ بجری میں مکدکو لیچ کرلیا۔ مکہ لیچ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ پورے جزیرۃ العرب پر آپ کا اور آپ کے صحابہ کرام کا تعند ہوچکا ہے۔ کیکن کفاروشر کین چوٹ کھائے ہوئے سانی ک طرح این انقامی کارروائیوں میں مشغول رہتے تھے۔ فتح کمد کے بعد پورے جزیرۃ العرب پر آپ کا مکمل کنٹرول ہو چکا تھا لیکن اندرونی اور بیرونی خطرے بزھتے ہی ہلے جارہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار وشرکین سے دست برداری کا اعلان کردیا۔ان آیات میں فرمایا گیا کہ اللہ اوراس کے رسول ملے کی طرف سے اعلان عام کیا جاتا ہے کہ شرکین سے جومعاہدہ کیا گیا تھا

اب اس سے دست برداری کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اب ان کی حفاظت حکومت اسلامیر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ چار مبینے کی مدت دی جاتی ہے جس میں بیا ہے مستقبل کے لئے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں (۱) چار مبینے کے اندرا اندر جوشخص کی بھی جگہ جا کر اپنا کھا کا بنا سکتا ہو وہ بنالے (۲) یاد و کنر وشرک سے قویہ کر کے اسلام قبول کرنا چاہے تو کر لے (۳) کیون کر جدمتے کی مدمد گذر گئی تو بجران کے

وہ بنا ہے(۲۰ کیا وہ افزوشرک سے قریبر کے اسلام قبول کرنا چاہیے قر کرنے(۳۰) کیلن اگر چارومینینے کی بیدت کندر کی قریجران کے صفایا کرنے میں کی مجھی کوشش کونظر انداز تمین کیا جا بیگا۔ جہال بے پائے جا ئیمن کے ان کی گھیرکر تاک ساتاک آجا ان مید نا حضرت الایکر صدائق سے تمی کرئے میکھٹے نے فریا کہ اے ابدیکر کے کے تنظیم اجتماع میں جاکر اس بات کا اطلان

سید نامھرت ابو مرصدین سے می رہم چھنے نے فرمایا کہ اے ابو برج کے سیم اجہاں میں جا کر اس بات کا اعلان کردو۔ پھر حضرت علی سے فرمایا کہ اے ملی تم بھی جا کران آتی کو پڑھ کرسب کوسنا دواوراس کا اعلان عام کردو۔

چنا تچہ ہم جری کے ٹے سے موقع پراس کا اعلان کیا گیا۔ اہجری میں نجی کریم مظافہ نے ٹی فربایا قواس موقع پر صرف اہل ایمان اس ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی کشار مشرکین کونکال دیا گیا تھا۔ بہی دو تی ہے جس کو تجۃ الوداع کہا جاتا ہے ہیآ ہے بیٹا زندگی کا آخری ٹی تھا اس ٹی کو ٹی اکبر نہایا گیا ہے اور واقعا اگر کوئی ٹی اکبر تھا تو وہ وہ می تھا جس میں نجی کریم بھٹا اور سرف اہل ایمان شریک تھا اس کے بعد کی ٹی کوئی اکبرٹین کہا جا سال گریک رقح امبر کے تقابلے میں بولا اجائے کیونکہ الل طرب عرب کوئی امبر کہتے ہیں ای خیاد پر امام الایم جھامی نے اعلام القرآن میں فرمایا کہا یا می ٹی کوئی اکبرکا دن کہنے سے بیستا کھی عرب کوئی امبر کہتا ہے کہ میں میں اور ان میں عمرہ نمیں ہوسکتا ہے۔ یہ جولوگوں میں مشہور ہے کہ جوثی جعد کے دن پڑجائے وہ ٹی اکبر ہوتا ہے ہیا اس کی ٹی بیٹ گیا گیا۔ کیا تھا نہا ہے شعروں ہے کہ بوم کوئی جیشے تھیں ہیں ہیں اس کی کوئی جیشے تھیں ہے۔ ان آنچوں میں پہلا تھی

(۲) دومراتھم پیٹر مایا گیا کہ اللہ اوراس کے رسول متلک نے جس معاہدہ سے براوت کا اظہار فر مایا ہے اس مٹس پیٹر ط لہ اگر کی تو م سے کوئی معاہدہ موجود ہے تو اس کا خیال رکھا جائے اورا پی طرف سے معاہدہ کو تیڈ تر اوا جائے۔

(۳) یا آگر کی قراب کوئی الیا معاہدہ ہے۔ جس کی مدت مقرر ہے تواس مدت کوا دراس معاہدہ کو پورا کیا جائے۔
(۳) چنٹی بات بے فرمائی گئی کہ آگر کوئی مشرک آپ پیٹائے ہے بناہ کی درخواست کرے تو آپ اس کو معرف اس وقت تک بناہ دے سکتے ہیں، اس کی تفاظ سے کرسکتے ہیں جب سک دوالشد کا کام میرین لے۔ آگردہ الشد کا کلام میں کر ایمان لے آئے اور اسلامی احکامات نماز درکو تا کی ایندی کر لے تو فرمایا کہ اب اس کا راستہ چھوڑ دو لیکن آگروہ اپنی کفر کی روش پر قائم رہتا ہے تو اس کو اس کی تفاظمت کی چگر پہنی اور اپنے کے۔

۵) یا نبج یربات بیفر مان گل که جب انتحر الحرم گذرجا ئیں مینی رجب ذی تعدہ، ذی المجداورم میان چار مہیزں کے گذر نے کے بعد بھرتم جہال بھی شرکیس کا دیا کہ بھیروار ہر کھیات میں پینے کران کو آئی کر داوران کے ساتھ کی طرح کی زی

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِنْدَاللهِ وَعِنْدَ رَسُولِة إلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدُ ثُمُّ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لكُرْ فَاسْتَقِيْمُوا لَهُ مُرْانَ الله يُحِتُ الْمُتَقِينَ ٥ كُلُفَ وَلَن يَّفْهُرُواعَلَيْهُ لايَرْقُبُوافِيكُمُ اللَّاقَلافِقَة ايُرْضُونَكُهُ بِافْوَاهِهِ مْ وَتَأْتِيْ قُلُوبُهُمْ وَ اَكْ تَرْهُمُ فِيشُونَ ۞ إشْتَرَوْا بِالِيتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيْ لَا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهُ إِنَّهُ مُ سَاءَمًا كَانُوْ ايَحْمَلُوْنَ ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَكِن ذِمَّةً وَ أُولَلِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿ فَإِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلَاقَ وَ اٰتَوُا الزَّكُوةَ فَإِخْوَا ثُكُمِّ فِي الدِّيْنِيُّ وَنُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ تَعْلَمُونَ ۞ وَإِنْ تَكَثُوّاً ٱيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوٓا ابِمَّةَ الْحُفْرِ لِنَهُمُ لِآ أَيْمَانَ لَهُمُ لَعَلَهُمُ يَنْتَهُوْنَ ®

### ترجمه: آیت نمبر ۲ تا ۱۲

اللہ اوراس کے رسول کے نزدیک ان شرکین سے کیے کوئی معاہدہ قائم رہ مکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جنیوں نے سمجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا۔ اگر دہ تہارے ساتھ سید ہے رہیں قرتم بھی ان سے سیدھامعا لمہ کرو۔ بے شک اللہ المل تقوی کا کو پیندگر تا ہے۔ (ان سے سلم) کمیسے دہ مکت ہے اگر دہ تہارے او پر غلبہ حاصل کر لیس تو پھر وہ کی رشتہ داری کا خیال کریں گے نہ کی قول وقرار کا۔ وہ مہیں ( چکنی چیڑی) باتوں ہے بہلارہ بیں طران کے دل مخالف ہیں اوران میں ہے اکثر تو نافر بان ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو تعوزی کی تھیا قبت پر چھ دیا اور وہ اللہ کے رائے ہے ہے ہوئے ہوں کی میں کہ کے برے کرتوت ہیں جورہ لوگ کررہے ہیں۔ مؤمنوں کے معاملہ میں نہ وہ کی قرابت داری کا خیال کرتے ہیں اور نہ کی معاہدہ کا۔ بہی لوگ حدے بر حدرہ ہیں ہے گھرا گروہ تو ہر کرلیں اور نماز کو تا تم کریں اور زکو قا اداکریں تو وہ تبدارے دیلی بھائی ہیں۔ اور اگروہ معاہدہ کے بعد اپنی قسمول کو تو ڑو المیں اور تہمارے دیں پرطعن وطؤ کریں تو تم کفر سے برادروں کو تل کرور کیونکدان کی قسمول کو تی اعتبار ٹیس ہے شائد کردو ( اپنی ترکوں ہے ) باز آ جا کیں۔

### لغات القرآن آيت نمبر ١٢١٤

| سيد تھے ہيں            | إستقاموا          |
|------------------------|-------------------|
| اگروه غالبآ جائيں      | إِنْ يُظُهَرُوا   |
| لحاظ نہ کریں گے        | لاَ يَرُقُبُوا    |
| قریبی دوستی _رشته داری | 31                |
| عبد_معابده             | ۮؚڡؙٞڎۛ           |
| وہ راضی کرتے ہیں       | يُرُ ضُوُنَ       |
| (فُوُهُ) _منه          | اَفُوَاه <b>ُ</b> |
| خريدليا- لے ليا        | إشترَوُا          |
| گھٹیا قیت تھوڑی قیت    | ثَمَنًا قَلِيُلاً |
| حدے نکل جانے والے      | ٱلۡمُعۡتَدُوۡنَ   |
| (أَخْ)_بِهَا كَي       | إخُوَانٌ          |
| تؤژویں                 | نَكَثُوُا         |
| اپیشمیں                | اَيُمَانُهُمُ     |

طعنے ویں۔ برائیاں نکالیں کفر کے سردار۔سرغنے

طَعَنُوا اَئِمَّةُ الْكُفُر

# تشریخ از یت نمبر ۷ تا ۱۲

قرآن کریم کی ان آیات ہے جو ہدایات ربانی فراہم ہوتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) دو معاہدے جورسول اللہ مخالف نے مجد حرام کے پاس اور اس کے آس پاس کے قبیلوں یعنی بنو کناند ، بنوخز اعداور بنی تعمیرہ کے ساتھ کئے تنے دوائی آخری مدت تک قائم رئیں گے۔ فرمایا کداگر دوسید سے طریقے پر چلتے ہیں۔ اپنے معاہدوں کی پابندی کرتے ٹیں اوالی ایمان پرجی تمام معاہدوں کی پابندی الازم ہے لیکن اگر دو خودی اس عہد ومعاہدہ کو آؤ دیے ہیں قدید شک اللہ کوا متیا لما پند ہے مگر برقوم سے وی معاملہ کیا جائے جواس نے مسلمانوں سے کیا ہوا ہے۔

(۲) ان مشرکین کے ساتھ عہد ومعاہدہ کی پایندی ٹیس ہوسکتی جنبوں نے دشمان اسلام کی مدد کرکے معاہدہ تؤ ڈ دیا ہے۔ بلکہ معاہدہ کرتے وقت میں ان کی ٹیت میں اضامی مشقادہ چکٹی چیڑی یا تھیں جو ظاہراان کی زبان پھیں وہ پاطناان سے دل میں دشیس۔ آئے بھی ان سے دل کعدورت اور نفر توں سے تجرب ہوئے ہیں۔ اگر دو ذراجمی قابو پام تیں تو اہل اسلام پر حملہ کرنے میں میں وجیش شکریں گے۔ مقراب کا لحاظ کریں ہے ذرکی معاہدہ کا بھیشہزیادتی ان می کی طرف ہے ہوئی ہے۔

فرمایا کران شرکوں سے ساتھ معاہدہ کی باہندیاں بھی ٹیش ہوسکتیں، اگر چیان سے اندر بھوا پیھے اوگ بھی بیش کر اکم و ہ ایسے لوگوں کی ہے جونا فرمان اور گناہ کے دل دادہ ہیں۔ جن کے دلوں شن ذرا بھی انشد کا خوف ٹیس ہے وہ اس مادی دنیا کے پیچھے پاگل ہے: ہوئے بین حالائکد دنیا کا فائدہ عارض ہے۔ اور اس ایری اور خظیم ترین فائدہ کو چھوڑ رہے ہیں جس کا نام خوشنودی الجی ہے۔

(۳) فرمایا کداس سب کے باوجرد اسلام نے معانی اور درگذرکا دروازہ اب بھی کھا رکھاہے۔اگر وہ اُب بھی تو بہ کرلیں بنماز قائم کریں اورز کو قادا کریں تو وہ وگ لمت ادراخرت اسلامی ش واش ہوسکتے ہیں۔

( س) کئن اگرانہیں نے اسلام دشمی اور معاہد دلتی کی روش کو اینایا تہ گیران کے سرخوں سر داروں اور کفر کے لیڈروں کو مگواروں کی بوک پر رکھا جائے گا کیونکہ وہ اب کٹوار سے بیچے کی طرح نیس مائیں گے۔معاہدہ تو شنے والوں کے ساتھ نیا معاہدہ بیکارے نے مایا کدان تمام ہاتوں کے باوجو داگر وہ اب بھی کفروشرک سے تو بہ کر کے دین اسلام کو بیچے دل سے تبول کرلیس اور صلوۃ وز کوۃ کے دربیدا پنی اصلاح کرلیں آو وہ شھرف لحت اسلامیر کا ایک فردین جا کیں گے بلکدان کے ہاضی کے حالات اورعہد حکمتیں سے بھی الم ایمان آخر خم نہیں کریں گے۔

اس سے نابت ہوا کہ جوسلو قور کو تا کا انکار کردے دو مسلم نیس ہے وہ شرک دفاس ہے۔ سیدنا ایو بکر صدیق "کے زمانہ ظافت میں چھولوگوں نے زکو قارینے سے انکار کیا تو آپ نے سحابہ کرا م کے سامنے ای آیت سے استدال کر کے فرمایا تھا کہ اگر وہ زکو قاکا انکار کریں گے قوشی ان کے ظاف تو ارافدا کو کا کیونکہ ایسے لوگ کتنے بھی اچھے انحال کرتے ہوں اسلام کے اس عظیم رکن کی تو ہیں بردائٹ نمیس کی جائے گی۔ چنا نچہ جھوٹی نبوت کے دبھو یداروں کے ساتھ ساتھ مانھیں ذکو قائے شاف بھی جہاد کیا اور ان سے کا فروں جیسا سلوک کیا گیا۔

(۵) فرمایا گیا کداگر دوایتے مجدو معاہدے اور تسمول کو تو ترتے ہیں اور اسلام کوطمن وطنز کے نشتر وں سے ڈٹی کرنا چاہتے میں تو ان کے مرغوں اور مرداروں کے خلاف اقدامات کئے جا نمیں وجہ یہ ہے کہ بھی لوگ دین کے آ ٹرے آ رہے ہیں۔ یہ اپنے ذاتی مفادات کے لئے عوام کو جاہ و پر بادکررہے ہیں۔ جولوگ دین اسلام کی طرف آ نا چاہتے ہیں بیان کوطر ت طرق کے نوے دے کراس سے روک رہے ہیں ابتداراست کی اس رکاوٹ کو دورکر کے ال مرداروں سے تمال کیا جائے۔

الاتُقاتِلُوْن قَوْمًا تَكَثُّواً ايْمَا نَهُمُّ وَهُمُّواْ الْمُعَا نَهُمُّ وَهُمُّوُا الْمُعَا نَهُمُّ وَهُمُّواْ الْمُعَا لَهُمُّ وَهُمُّواْ الْمُعَالَقِهُمُّ اللّهُ وَلَيْهُ وَلَكُمُ اَوْلَ مَرَّةٍ الْتَخْشُونَهُمُّ قَالَتُهُ اللّهُ الْمَثْلُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَاللللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلْمُ ا

# زجمه: آیت نمبر ۱۳ اتا ۱۷

(اے مومنو!) کیاتم ایسی قوم سے قبال نہ کرو گے جنہوں نے اپنی قصوں (معاہدہ) کو تو ٹر ڈالااور انہوں نے رسول کو نکا لئے کی سازش کی ۔ پہلے انہوں نے تم سے چیٹر چیاڑ کی ۔ کیاتم ان سے ڈرتے ہو؟ طالا کلہ اللہ اس کا زیادہ تن دار ہے کہ اس سے ڈراجا ہے اگرتم موٹس ہوئے آئ قبل کردتا کہ اللہ تنہار ہے ہاتھوں سے ان کوسزا دلوائے ۔ انہیں رسوا کردے اور ان پرتھییں فقح نفر سے اور مومنوں کے دلول کو فضو کی حقافر ہائے اور ان کے دلوں سے غصے کو تکال دے۔ وہ جم بر بر باجاں مقد فہ اللہ میں افظر محکم جد ماللہ میں

جس پر چاہتا ہے توجہ فرما تا ہے۔ اللہ علم وحکمت والا ہے۔ مریقہ سے ماہم ہے میں اور میں میں اور کا میں اس میں مجموعہ تابط اور اس کی اور وہ نوبد

کیاتم بیر بھے پیشے کہ یوں بی چیوڑ دیے جاؤگے حالانکدا بھی تو اللہ نے ان کوجانچا بی ٹیس جوتم میں سے جہاد کرنے والے ہیں۔

اورالله اوراس کے رسول ﷺ اور مومنوں کے سواکس کو اپنا جگری (راز دار) دوست نہ بناؤ۔ اور جو بچھتم کرتے ہواللہ اس کی بوری طرح شرر کھنا۔

## لغات القرآن آية نبر١٦١٣

انبول نے ادادہ کیا اِخُواجُ نَالنا اِخُواجُ نَالنا اَنْ مَرَّةً بِهِ کَبِیلِ مِرتبہ اَنْ مَرَّةً کِبیلِ مِرتبہ اَنْ مَرَّةً کِبیلِ مِرتبہ اَنْ مَدُّونُ کیا مُرتبہ اَنْ مَدُّونُ کیا مُرتبہ اَنْ مَدُّونُ کیا مُرتبہ اَنْ مَدُفَونُ کیا مُرتبہ اَنْ مَدُفَونُ کیا مُرتبہ اَنْ مَدُفَونُ کیا مُرتبہ اَنْ مَدُفَونُ کیا مُرتبہ اَنْ مَدُفَفُونُ کیا مُرتبہ اَنْ مَدُفَفُونُ کیا مُرتبہ اَنْ مُدُفِقُونُ کیا مُرتبہ اَنْ مُدُفِقُونُ کیا مُرتبہ اَنْ مُدُفِقُونُ کیا مُرتبہ اَنْ مُدُفِقُونُ کیا مُرتبہ

وورسوا كرے كا يُخُزِيُ نشف صُدُورٌ (صَدُرٌ)۔ سنے دورکردےگا نُدُهِتُ غُنظٌ أَمُ حَسِبْتُهُ كياتم نے سمجھ لیا بەكەچھوڑ دىئے جاؤگے أَنُ تُتُ كُوا لَمَّا يَعُلَمُ ابھی تو معلوم ہی نہیں ہوا لَمُ يَتَّخِذُوُ ا تہیں بنایا گهرادوست \_ جگری دوست وَ لِيُجَةٌ

## الشريح أيت نبرااتاا

فق کمد کے بعد اگر چید شرکین کا دروادو پینی طاقت دم تو دیگی تھی لیکن مائپ ایھی تک سرانس کے دہا تھا دین اسلام کی پالیسی
سیسے کہ انشد درسول کے دہم شور کسین کا دروادو پینی احتا کہ کیا جائے گئیں آگردہ اپنی سیان شوں اور ترکئوں ہے بازیشن آ تے تو
ان کے خلاف دراست اقد ام کیا جائے اور فتذ کا مرفع ال دیا جائے۔ ان بی اقد المات میں سے ایک شدم مید تھا کہ اب ایک خاص مدت کے
بعد کو کی مشرک اور کا فرح مرکم کمیں وائل میں جونے پائے اور شرکین کا کوئی مل وائل کی اور خاند کھیدے انتظامات سے شدر ہے۔ اس طرح
ان کی مالی مشیمی اور دومر کی طاقت کو در ایک تا کہ دو مسلمانوں اور ان کے دین کے خلاف مرکز میں بیٹھی کر سائٹ سے کہ کے کہا ہے کہ کا مشکمی کا درواد کی جس پر شرکین کی خاص طاقت اور خاص آ یہ کی تاقیق اسلام
سے ایک خاک مدار میں اور دومر کی جس پر شرکین کی خاص طاقت اور خاص آ یہ کی تاقیق اسلام
سے خان ہے نہ کا مور بھی کہ بیود و فضار کی کہا اور ان کی طرف کی جراگرے آ یہ میں کہ چرو کر کے آیک مرتبہ گھرا ہے جس میں جرطر دے کے خلاف فید رکا تھی اور دیگ کے شعطے نہ مجرک کا فیسی آ و اپنی کا درخ اللی کا مرف کی جراگرے جس میں جرطر دی کے خلاف فید رکا دی کی افت اسلام

خطروں اور سازشوں سے نبٹنے کے لئے زبردست الفاظ میں جہاد کی تلقین کی گئی ہے۔

فرمایا گیا کہ اے مومنوا کیا تم ایک قوم ہے جہاد وقال کے بارے بیل پس پیٹن کررہے ہو جنہوں نے ندصرف اپنے معاہدے کی خالف میں بیٹن کررہے ہو جنہوں نے ندصرف اپنے معاہدے کی خالف ورد کا خالف میں تھی۔ انہوں نے تہارے درول چھنے کو وطن سے بے وطن کیا ہے۔ ان کے خلاف سازشیں کی جیں۔ اپنی طاقت وقوت کا خلااستعال کیا ہے ابتدا وانہوں نے کی ہے۔ ان کے خلاف سازشیں کی جیں۔ اپنی طاقت وقوت کا خلااستعال کیا ہے ابتدا وانہوں نے کی ہے اب ان سے ڈرنے کی ضرورت تیس ہے کیوکٹر جوالشہ کے درتا ہے اس کے دل ش الشد کے سواکی کا ڈراورخوف ٹیس ہوتا۔

دوسری بات پر قربائی گئے ہے کہ اے موسوا ہم ہے کہا قو موس نے نافر بانی کی انہیا مراہ کوسیا بداللہ کا آیا ہے وجھیلیا تو ان پر ہرطرح کا عذاب بھیجا گیا جن ہے وہ قو ٹیں ہلاک اور ہر با دہوسکیں اور اپنا براانجیا ما پئی موت کے بعداس و نیا ٹیں مذو کیے کئیں کئیں اللہ بیچا ہتا ہے کہ بیٹو فی درند سے جنیوں نے المل ایمان کے جذیوں کا ندمرف خداق اور ایا ہے بلکران کے خلاف ہرطرح کے اقد امات اور ساز خوں کے جال بھیلانے ٹیں کمرٹیں رکھی۔ ان پروہ عذاب نہ آئی جو پکی لمسلوں پرآتے تھے بلکران کو عذاب تہارے ہاتھوں سے دلوائے ۔ ائیس ذات وخواری کے اس مقام تھی بچاوے جہاں ان کا تصورتھی دیگی ہو ۔ بیان کے کے لئے اللہ کا بہت بڑاعذاب ہوگا کین ساتھ ہی ساتھ اللہ اٹھی ایمان کی مدو کر کے ان کے دلوں کو سکون سے بحروے گا۔ کفار کی فار ب نے چگر ان المل ایمان کے چھروں کی خوتی ان سے بروائٹ نہ ہوگی جن کوئی کئی سیچھر بھیجے رہے تھے۔ اس سے بڑاان پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ المی ایمان کے دلوں کوشینگ اور ہواہے بھی ای راست سے ملے گ

ائیں اور سوال تھا کردھ کی سکے موقع ہا اوراس کے بعد بہت ہے شرکیس اور کفار نے دیں اسلام کو قول کرلیا تھا۔ بظاہریہ نمیس کہا جا سکتا کہ دو اپنے ایمان بیس تلفس ہیں یا ٹیس۔ان کا استحان ضروری ہے جہادی وہ کسوٹی ہے جو کھر ہے اور کو کرد پتی ہے۔اب جو جہاد سائے آتا ہوانظر آ مہا تھا اس میں بہت سے نئے مؤخش کا دشتہ شرکیس سے تھا بلکہ ان کے قد کی مفاوات نظام جا بلیت سے وابستہ تنے اس کے استحان مجی شروری تھا۔

فرمایا گیا کرایمی از الله تم سے ان اولوں کو جو جو اوک طرف اگل موں کے ان کے ایمان کو جا چنا جا پتا ہے اور مید معلوم کرنا چاہتا ہے کہ تم ش سے کون اللہ اور اس کے رمول میں کا کافلس ہے اور کس کے قبلی العلقات اور ددی کنار و مشرکس سے ہے۔ اور کون اللہ ورمول میں کئے نے اپنا سب کی قربان کرنے کے لئے تیار ہے۔ جب بیوگ اس اسخان ش کا میاب ہوجا کی سے اور وہ چنیا جنسے کی ایری داحوں کے سنتی بن جا کی ہے۔ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ آنَ يَعُمُرُوا مَسْجِدَ اللهِ

شهدين على ٱنفسهم بالكفر اوليك حيطت اعمالهم وَفِي النَّارِهُمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْعِدَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْخِيرِوَ اقَامَ الصَّالْوَةَ وَالْيَ الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَنَى أُولِلْكَ أَنْ يَكُونُوْ إمِنَ الْمُهَتَدِيْنَ ﴿ اَجُعَلْتُمْ سِقَالَيَّةُ الْحَاتِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِكُمَنَ امن باللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِوَجَاهَدَفِي سَبِيْلِ اللهُ لَايَسْتَوْنَ عِنْدَ اللهُ وَ اللهُ لا يَهُ دِى الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ ۞ الَّذِيْنَ الْمَسُوَّا وَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِي سَبِينِلِ اللهِ بِالْمُوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ اعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ الله وأوليك هُمُ الْفَايِزُونَ ٠ يُبَقِّرُهُمُ رَبُّهُمُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضَوَانِ وَجَثْتٍ لَهُ مُر فِيْهَا نَعِيْحُ مُّ قِيْءً ﴿ خُلِدِيْنَ فِيْهَا آبَكُ الْآنَ اللَّهُ عِنْدَةً

آجُرُّعظيمُّرُ®

## زجمه: آیت نمبر ۱۷ تا ۲۲

مشرکین کا بیرکامنہیں ہے کہ وہ اللہ کی معجدوں کو آباد کریں جب کہ وہ اینے کفریرخود گواہ ہوں۔ بیتو وہ لوگ ہیں جن کے اعمال (ان کے شرک کے سبب) غارت ہو گئے اور وہ ہمیشہ جہنم الله کا مجدیں قودہ آباد کرتا ہے جواللہ پرادر آخرت پرایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا اور آلؤۃ دیتا ہے اور اللہ کے مواکی کا خوف کمیں رکھتا۔ قرق ہے کہ یکی وہ لوگ ہیں جو ہدایت حاصل کرنے والے ہیں۔ اور کیا تم نے حاجیوں کو پائی پایا نااور مجد ترام کی تقیر کرنے نے کام کواس نے برا پر بجھ لیا ہے جو جو شن اللہ برماور آخرت پر ایمان لا تا ہے اور اللہ کے رائے میں جہاد کرتا ہے۔ یہ دونوں اللہ کے زدیک برا پرٹیس ہیں۔ اور اللہ طالمون کو بدایت ٹیس دیا کرتا۔

وہ لوگ جو ایمان لائے۔ جنبوں نے اجرت کی اوراللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اوراللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اورائی جانوں ہے اور بی وہ لوگ ہیں جو کامیاب وبامراد ہیں۔ ان کا پروردگاران کو اپنی رحمت، اپنی رضا وخوشنودی اورائی جنتوں کی خوش خبری و بیات ہے۔ خبری و بیات ہیں جنس میں وہ بمیشہ بمیشہ رہیں گے ہے۔ خبری و بیات کامیاب ایک جنس میں وہ بمیشہ بمیشہ رہیں گے ہے۔ ان کامیاب کی اس اجرائلیم ہے۔

## لغات القرآن آيت نمبر ٢٢١٥ تا

بەكەدەآ بادكرىں أَنْ يَعُمُرُوْا گواہ ہیں ( گواہی دینے والے ) شهدين ضائع ہوگئی(ضائع ہوگئے) فبطَتُ 51 أَلْنَاهُ نېيى ۋرتا (نېيى ۋرا) لَمُ يَخْشَ شایدکه-امیدےکه غسلي ہدایت پانے والے ٱلْمُهُتَدِينَ كياتم نے بنالياہے أجَعَلُتُمُ سقَايَة يانى يلانا ء عِمَارَةً تغمير كرناية بادكرنا بسانا

لاَيُسْتُونُ وَوَلُولِ بِدَا بِرِيْسِ بِينِ لاَيَهُدِئُ بِدَاتِ بِينِ الْمِينِ بِينَ لاَيَهُدِئُ بِينِ اللهِ اَطُفَا يُؤُونُ كَام بِابِ بونِ وال لِي رِضُوانٌ تُوشُورِي رَضُوانٌ تُوشُورِي مَعْمُ مُقِيمُ مُقِيمُ مُعِيمَ مُعَيْمَ مُعَيْمَ اللهِ اَبَدَا بِينِ بِرَالِحِ مِدلِدِ

# تشريح آيت نبر ١٢ تا ٢٢

فنخ کمہ کے بعدر سول الشریقائی نے مانہ کعبدادر مجد حرام ہے بنوں کو ہنوا دیا تھا۔ اس طرح اللہ کا گھر بنوں ہے پاکسساف ہوگیا ، کا کسلور بنوں ہے پاکسساف ہوگیا ، کا کسلور کا بدل کا بدل کا کسلور کی بالے بنور کسی اس بھی نماز ، ج اور طواف اپنے باطل طریقوں پر کرنے کے لئے آزاد تھے۔ جہال المل ایمان ان ارکان کو اداکرتے و بیس کفار و شرکین اپنے طریقوں ہے کرنے شل کوئی رکاوٹ محمول نہ کرتے تھے۔ جج کے تطقیم اجتماع میں اگرا کیے طرف اہل ایمان ہوتے تو دومری طرف کفار و شرکی کھی اپنے کرتے اور اس کے ارکان کو اداکرتے تھے۔

ق کم سکے انظری سال صفوراکرم پیچانے نے اس بات کا اعلان کرنے کیلئے حضرت ابو کرصد میں گورج کے ظیم اجتماع کے میں ا شمن اپنی طرف ہے بینی آدیا کہ اب تندہ سال ہے عہادت کا کوئی باطل طریقہ برداشت نیس کیا جائے گا۔ جب ہیں سورہ انفال کی آیات نازل ہوئیں تو ہی کریم بیٹی نے حضرت علی مرتفع کی میر کہ دواند کردیا کرنے کے اجتماع عام میں ان آیات کو پڑھ کر سنادیا جائے کہ اللہ اور اس کے احکامات میں ہیں کہ آئندہ سال ہے تی میں کوئی شرک و کا فرشر کرت نہ کر سکتا گا۔ اور کسی کو شجے ہو کر طواف کرنے کی احازت نہ ہوگی۔

آیت نمبرے اکے ذریعے بیاعلان بھی ہوگیا کہ ندھرف مجد حرام کی بلکہ کسی مجد کی بھی کوئی خدمت مشرکین انجام نددے

عیں ہے۔

آ یٹ نبر ۱۸ بلی بے بتایا گیاہے کہ آئندہ سے مساجد کی خدمت صرف وہی لوگ انجام دے تکیں گے جونماز اور ز کو قاکے نظام کو قائم کریں گے اور اللہ کے سواکس سے شداریں گے۔

آیت نمبرواکی شان نزول کے بارے میں مفسرین نے تکھاہے کہ۔

مشرکین مکهاس بات پر بہت فخو وغرور کیا کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ اور معجد حرام کے متولی اور اس کی عمارت کی حفاظت وترقی کے ذمہ دار ہیں۔حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے کہ جب ان کے والداور نبی کریم ﷺ کے چھا حضرت عباس ا جنہوں نے اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیاتھا اورغ وہ بدر میں گرفمآر کرلئے گئے تقے۔ جب ان کو کفروشرک میں رہنے ہے عار دلائی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہتم لوگ صرف ہاری برائیاں کرتے ہواور ہاری بھلائیوں کا ذکرنہیں کرتے ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ بیت اللہ اور مجد حرام کوآبا در کھنے اس کا انتظام کرنے اور جاج کرام کو یانی پلانے جیسی مقدس خدیات کے بھی متولی و منتظم ہیں۔اس برقر آن میں آیت نمبرے اتا 19 نازل ہوئیں جن میں اس بات کو وضاحت ہے ارشاد فرمادیا گیا ہے کہ کیا جا جیوں کو بانی بیانا مبحد حرام کا انتظام کرنا اور دوسری خدیات سرانجام دینا ایمان بالله ایمان بالآخرة اور جها دنی سبیل الله کے برابر ہوسکتی میں۔ ہرگزنہیں اللہ کے نزدیک ایسے ایمان لانے والوں اور مجاہدین کا بہت بڑار تیہ اور مقام ہے اور ان کے لئے جنت کی راحتیں اللہ تعالیٰ کی رضاوخوشنو دی۔ جنت کی دائمی نعتیں ان کی منتظر ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نصور سے بھی زیادہ وہ ا جرعظیم کے متحق ہوں گے۔ایسے نجات یانے والے اور کفروشرک میں مبتلا رہ کراللہ کے گھر کی تکمہانی کا دعوی کرنے والے برابر کیے ہوسکتے ہیں۔آیت نمبر ۱۸ میں ارشاد فر مایا گیاہے کہ محدول کوآ با در کھنا اہل ایمان کی ذرید داری ہے۔اس میں جوعمارت کا لفظ آیا ہےاس کے کئی معنی میں (۱) ظاہری درود یوار کی تغییر (۲) معجدوں کی حفاظت ،صفائی سقرائی اورضروریات کا انتظام کرنا (۳) نماز اعتکاف، تلاوت ،حفظ قر آن درس وند رئیس وغیر و میجد کے اندرانجام دینا۔ ظاہر ہے بدسارے کام اب وہی سرانجام دیں گے جواہل ایمان واہل تو حید ہیں ۔مشرکین کواس کی اجازت نہیں ہے ۔اسی طرح یہ مسئلہ بھی واضح ہے کہ یہود ونصار کی اور کفار وشرکین سے چندہ لے کرمیحدوں کی تغییر اور اس کا انتظام حرام ہے۔وجہ یہ ہے کہ بیلوگ حرام وحلال کا کوئی تضور نہیں ر کھتے۔ان کے پاس عام طور سے کمائی سود ،شراب، زنا کاری اور حرام ذریعوں سے حاصل ہوتی ہے۔اگر کوئی شخص ان کفار سے چندہ لے کرمبحد تقمیر کرے گا تو نصرف اس برکوئی تو ابنہیں ہوگا بلکہ حرام کمائی ہے اللّٰد کا گھر تقمیر کرنے کا ایسے لوگوں کوعذاب بھی ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں مسجدوں کی آبادی ونقیر کے لئے جار چزوں کو بنیادی طور پر بہان فرمایا گیاہے۔(1) ایمان۔ (۲) نماز۔(۳) زکو ۃ۔(۴) جہاد۔ بین السطور یہ بات بہت واضح طور پر کہی گئی ہے کہ جس مختص میں ان میں ہے کسی ایک صفت ک بھی کی ہوگی وہ مجدوں کی آبادی میں حصہ نہیں لے سکتا۔ آيَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا لا تَتَخِدُ ذَوَا ابَاءَ كُمْ وَلِحُوانكُمْ اَوْلِيمَا اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيْمَانِ وَمَنْ يَتُولُهُمُ مِّنْكُمُ وَالْوَلِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ ابَا وَكُمُ وَ ابْنَا وَكُمْ وَ الْحَوانكُمْ وَ ازْواجُكُمْ وَ عَشْرَتُهُمُّ وَامْوَالُ إِقْتَرَفْتُ مُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا آكَتَ النَّيْكُمْ وَنَ اللهِ وَسَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُواحَتَى يَأْتِي اللهِ وَسَسُولِهِ وَ حِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُواحَتَى يَأْتِي اللهِ وَسَسُولِهِ وَاللهُ

## زجمه: آیت نمبر۲۳ تا۲۲

اے ایمان والوا اگر تہارے باپ داوا۔ اور بھائی بندائیان کے مقاب شیل تفرکو پندکرتے بیل قوان کو اپنار فیل (دوست) ند بتا کہ اور جو بھی ان کو اپنار ثین بنائے گاہ و ظالموں ش سے ہوگا۔ (اے ٹی تھی آئے) آپ کہر دینے کہ اگر تہمارے باپ داوا بتہرارے بینے اور تہمارے بھائی اور تہماری ہیویاں اور تہمارے کئیے، خاندان والے اور تہمارے وہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہواور وہ گھر جنہیں تم پندکرتے ہوائداس کے دسول اور اس کے داستے شل جہادکرنے سے ذیادہ مجوب ہیں تو شنظر ہودے یہاں تک کداللہ کا تھم آ جائے اور اللہ نا فرمان تو مکو بدایت ٹیمل و یا کرتا۔

لغات القرآن آيت نبر٢٣٠٢

لاَ تَتْخِذُوا تم نديناوَ

ابّا ءُ كُمُ اين باي داداكو

تمهار ساین بھائیوں کو اخوَ انْكُمُ أُوليّاءُ اگروه پیندکریں ان اسْتَحَبُّوُ ا خاندانی کنیه والے عَشيرَةٌ تم نے اس کو کمایا اقْتَرَ فَتُمُوا تَخْشُوْ نَ تم ڈرتے ہو تحارتي نقصان كَسَادٌ مَسْكُدُ. تم یندکرتے ہو تُرُضُونَ زباده محبوب بينديده اَحَتُ انتظاركر و تَ بُصُوْا یماں تک کرآ جائے حَتَّى يَأْ تِيَ

# تشريخ: آيت فمر٢٣ ٢٣١

ید دوآیش گذشته مفایین کے پس منظر میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہیں جن کے گھرے اثرات معاشرت، معیشت، تھوں وتہذیب بکنی اور فیر کلی اور منگر دیگے۔ وغیر وسب پریت میں

(۱) بيآيتن خوني اورايماني رشتوں کي سرحدوں کو متعمين کر ديتی ہيں۔ سرحدوں کو متعمین کر دیتی ہیں۔

(۲) بید یا ب بتاتی ہیں کہنازک حالات میں کس پراعتاد کیا جائے۔ کملی اور خاندانی زندگی کی ذمہ داریاں کن لوگوں *سے ب*ر د کی جا کیں۔ ۔

(۳) کہاں دھوکا ہوسکتا ہے اور کہاں تین ہوسکتا رشتہ داروں قرابت الان مصومیا دالدین، بھائی، بمن بیوی اور بچوں کے حقق کو محیح طور پر ادا کرنے پر قرآن کریم

نے بہت زور دیا ہے گر آیت نمبر ۲۳ میں بتادیا گیا کہ ان رشتوں اور تفلقات کی ایک حدمقرر ہے۔ جہاں رشتہ داریاں اورخون کے تعلقات ایمان سے تکرا جائیں۔ وہاں ایمانی رشتہ ہی سب سے بڑھ کررشتہ ہے۔ اس وقت وہی ووست ہے وہی ساتھی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔

403

اگر ایک طرف الله ورسول ﷺ کی فرمان برداری ،فریفیه جهاد ، اسلام کی بقاء وتر تی کا سوال ہواور دوسری طرف رشتہ دار یوں کا خیال ہو، مال ، تجارت ، کیتی ہاڑی ، باغات اور محلات ہوں اور وہ سب کچھ ہوجس کے دام فریب میں زندگی پینسائے رکھتی ہے تو اس وقت مؤمن کارخ مس طرف ہوگا۔خون کے رشتوں کی طرف اینے وقتی مفادات کی طرف یا اللہ اور اس کے رمول ﷺ اور دین کی جائیوں کی طرف۔اس کا فیصلہ خود ہر جنم کو کرنا ہے۔اوراس کو النداوررسول ﷺ کے مقالبے میں بیقعاقات اوررشته داریاں زیادہ عزیز ہیں توالیہ لوگوں کواللہ کی طرف سے آنے والےعذاب کا منتظر رہنا جاہے۔

وہ کون سی چیزیں ہیں جوانسان کواللہ،اس کے رسول ﷺ ، جہاداور ہجرت سے رو کنے والی ہیں۔رشتہ داروں کی محبت ، مکان ، دوکان ، جا کداد ، مال اورمنصب بیمی وه چیزیں میں جنہوں نے کلمہ پڑھنے والوں کو ہجرت مدینہ سے روکا گرغ وہ بدر میں وہ عظیم خلوص بھی موجز ن تھا کہ جہاں الند کی رضاوخوشنو دی کے لئے بھائی بھائی اور باپ بیٹا آئیں میں نکرا گئے۔

# لَقَدُ نَصَى كُمُ اللَّهُ فِي

مَوَاطِنَ كَشِيْرَةٍ وَكَوْمَرُحُنَيْنِ إِذْ اعْجَبَتْكُمْ كَثْرُتُكُمْ فَكُمْ تُغْن عَنْكُمْ شَيْئًا قَضَاقَتْ عَكَيْكُمُ الْكُنْ ضُ بِمَا. رَحُبَتُ ثُمُّ وَلَيْتُمُ مُّهُ دِيرِيْنَ ﴿ ثُمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَنْزَلَ جُنُودًا لَّكُرْتَرُوهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الكَفِينَ ٠ ثُمَّ نَتُوْكُ اللهُ مِنْ يَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ غفد منحت

## ترجمه: آیت نمبر۲۵ تا ۲۷

اللہ بہت سے میدانوں میں تمہاری مدوکر چکاہے اور حنین کے دن بھی (اس نے مدد کی) جب تم نے اپنی کثرت پر گھمنڈ کیا مگروہ تمہارے کچھکام نہ آیااورز مین فراخی کے باوجود تمہارے او برننگ ہوگئ اورتم پیٹے پھیر کرمیدان چھوڑنے لگے تھے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول ﷺ اور مومنوں ر تسکین قلب کو نازل کیا۔ اور وہ فوجیں اتاریں جنہیں تم نہیں دکھیر ہے تنے اور (ای طرح) اس نے کا فروں کو مزادے ڈالی۔ اوران کا فروں کی بی سزاہے۔ پھراس کے بعد اللہ جس کی جاہے گا تو بہ قبول کر کے گا۔ اوراللہ منفرت کرنے والانے ہاہت ہم رہان ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر ٢٤١٦ تا

(مَوُ طِنُّ) ـ مقامات ـ موقع مَوَ اطِئُ أغجت کام نہآئی لَمُ تُغُن تنك بهوگئي ضَاقَتُ وسعت به يصلا ؤ ـ گنجائش ا حُبَتُ تم نے مندموڑا وَلَيْتُمُ يبثه يجيركر بها گنے دالے سكون \_اطمينان (جُندٌ) لِشَكر تم نے ہیں دیکھا لَهُ تَرَوُا

# تشريح آيت نبر٢٥ تا٢

ان تین آبنوں میں جنگ حتین میں سلمانوں کی شکست اور پھر فتح ونفرت کی اقدت کاؤ کر فر مایا گیا ہے۔

کمد منظمہ سے پندرہ مکو پھر فرود مرکز والے نامی ہوئیں ان اقتصاب سے بھر ان کی بھر ہے۔ فتح کم سے سٹر کمیں کی کمرو نہ ججی تھی گئیں ان کے ایک جنگ جو جو ان کے اسلام کی مقابلے میں ہزاروں کی فوج کو کہنے تھی ان کو اسلام جو لکر لیا تھا ) ایل بی جنگ قوت پر خاص محت کر کیا ہی پوری طاقت وقت کو 'مشیل کا کسی مقام پر جمع کر لیا تھا ان کہ دو میں مواث کی دو جو ان کا میں موق کے بھر کی ان کے مقام پر جمع کر لیا گئی ان کو وقت کے مسلوم کی میں ان جگ سے بھر کی ان کے مقام دیا تھا کہ ہر سیا تھا ان پھر ان کی دو جو ان کا میں مواث کی کر کر کر کر کر کر کر کر

کردی نے وہ حنین سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں سلمانوں نے بھی پیش قدی نہیں کی تھی۔ اتنی بڑی تعدادا وراسلے کود کھی کراہل ایمان میں بیرخیال بیدا ہوگیا کہ بنو ہوازن اتنے بڑے لٹکر کامقابلہ کر بی نہیں سکتے ہم کامیاب ہوکرلوٹیں گے۔اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے ك بجائ فوجول ادراسلى يرناز اورفخر الله كوپنزيس آيا-جب بنوبوازن كوات بزك كشكركي اها ك. آيد كاعلم بواتو وه مكبرا گ انہوں نے اس مقام سے جہال ہے مسلمانوں کی فوج کو گذرنا تھا پہاڑی کے دونوں ناکوں اور پہاڑوں پر اپنے بہترین تیرانداز مقرر کردیئے تھے۔ چیے ہی مسلمان ان کے تیروں کی زدیش آئے ہؤہوازن نے ایک بھر پورتملہ کر دیا۔ چاروں طرف سے تیروں کی بوجھاران کے لئے اتی اچا تک تھی کہ وہ اپنی صفوں کو برقر ار نہ رکھ سکے۔اورصحابہ کرام اوھر بھا گئے لگے۔ یہی وہ موقع تھا جہاں نبی کریم ﷺ جن کے جاروں طرف جاں شارا نی پیٹے پر تیر کھار ہے تقے مسلمانوں میں حوصلہ پیدا کرنے کیلیے فر ہایا کہ''میں ہیا نی ہوں۔ میں جبوٹا نی نہیں ہوں اور میں عبد المطلب كى اولا د ہوں حضور علی نے ادھرادھر بھا گئے والوں كولاكاراتو تمام صحابد كرام آ پ کے اردگر دجع ہو گئے اللہ نے ان پر ' تشکین قلب' ' کو ناز ل فر مایا اس کے بعد صحابہ کرام ٹے تمام حالات کا جائزہ لے کر نی کریم ﷺ کے تھم سے اچا تک اتناز ور دار تملہ کیا کہ دغمن ایے قدم نہ جما سکا۔ کفار کا اپورائشکر اور اس کے مر دار مالک بن عوف کو نہ صرف بدترین شکست ہوئی بلکہ وہ اپنے بال بچوں اور مال واسباب کوچھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گفار کے چیم بزار جنگی قیدی چومیس ہزاراونٹ، چالیس ہزار بکریاں اور چار ہزاراو قیہ چاندی مال نفیمت ہاتھ آیا اللہ تعالیٰ نے ای واقعہ کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نےتم مسلمانوں کو کتنے ہی مقامات پرفتح ونصرت سے نواز اتھالیکن جب تمہیں اپنی کثرت کا گھمنڈ ہوگیا تھاتو نەصرف تتہیں شکست ہوئی بلکے زمین اپنے بھیلا ؤاورفراخی کے باوجودتم پرالیما تنگ ہوگئیتھی کہاگراللہ تمہارےاویر''سکینہ'' یعن سکین قلب نازل کر کے تمہاری فرشتوں ہے مدد نہ کرتا تو تم اپنا وجود بھی سنبیال نہ سکتے لیکین اللہ نے کا فرول کو نہ صرف فکست ے دوجار کیا بلکہ ان کوالی سز ادگ گئی جوتار نخ میں ایک یاد گار ہے۔ پھراس کے بعد اللہ نے کفر کی طاقت کوتو ڑ کرجس کو جا ہا ہدایت کی تو فیق عطا فر مادی وہ براغفور دھیم ہے۔

اس واقعہ سے چند ہاتیں سامنے آتی ہیں جن سے مبق حاصل کیا جاسکتا ہے۔

(۱) اہل ایمان کواللہ پر بحروسہ کر کے زندگی کے ہرمیدان میں فتح وکامرانی نصیب ہوگی لیکن جب بھی وہ ا می

طاقت وقوت پر بے جافخر وغرور کریں گے اور اللہ کے بجائے اسباب پر مجروسہ کریں گے ان کوشکست سے کوئی بی انہیں سکتا۔

(۲) جب بھی اللہ کی ذات برکمل بجروسہ کرکے عاجزی وانکساری کاطریقہ اختیار کیا جائزگا تو اللہ اپنی مدداورفرشتوں کو بھیج كران عابل ايمان كى حفاظت فرمائ كا\_

(٣) کا فروں کے لئے یہی بزی سزا ہے کہ وہ میدان جنگ میں سخت ذلت وشکست کھا ئیں آخرت میں جو بھی عذا ب ے وہ تو بہت شدید ہے۔

(۴) اگرچہان آیات میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن احادیث وروایات میں نقل کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے بہت بوی

> يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوَّا الِثَمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسُّ فَلَايَقُمُ بُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ هٰذَا وَإِنْ خِفْتُمُ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيُكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهَ إِنْ شَاءَ النَّ اللهَ عَلِيْهُ حَكِيْمُ ﴿

## رّجمه آیت نمبر۲۸

اےایمان والوامشر کین سرتا پا( ہر لحاظ ہے ) گندے ہیں۔اس لئے دہ اس سال کے بعد مجدحرام کے پاس نہ چھکٹے پائیں۔اوراگر تم فقر وفاقہ سے ڈرتے ہوتو اگر اللہ چاہا ہے فضل وکرم ہے جہیں ہے بیاز کردےگا۔ ہے تک دہ جانئے والا اور حکت والا ہے۔

## لغات القرآن آيت نمبر٢٨

نَجَسْ "کنرگ\_ناپاک غامٌ سال غَیْلَدٌ مِیاکی نفین مال دارکردےگا۔ نے نازکردےگا

## شریخ آیت نمبر۲۸

یباں پر لفظامچور ام استعمال ہوا ہے۔ آگر چہ زور خاص مجد ترام پر ہے لیکن تر آن کر کیم اس لفظ ہے تام حرم مکہ مراد لیتا ہے۔ جیسا کہ مورہ فی امرائنل کی مجبی آیت ہے طاہر ہے۔ معراج مصفی عظیے کا گا فاترم سے نہیں ہوا بکہ حضرت ام ہائی کے گھرے شروع ہوا جو اس وقت حرم ہے باہر قیار والیات میں آتا ہے کہ حضرت نی مکرم عظیے کے پاس جہ حضرت جرئیل معران پر لے جانے کے لئے حاضر ہوئے تو اس وقت آ ہے اپنی جس حضرت ام ہائی کے گھر آ رام فربار ہے تھے۔ قرآن کریم میں جس جمایہ کیا افظ مجبرترام آیا ہے۔ وہاں عام طور پر پوراحرم مکہ مراد ہے بعنی وہ علاقہ جس کی صدیدی اللہ کے تھم سے حضرت ایرا تیم ظیل اللہ نے فرمائی تھی۔

حضور نبي كريم علينة نے ميقات كے اندرمقامات كوحرم قرار دياہے جس ميں قيامت تك كى كافر كا داخل ہونا قطعاً حرام

ے.

اس آیت کے دومقاصد داخع میں () حرم کعبہ بلکہ جن محبہ سے مشرکا نہ نھا تکداور سوم عبادت کو خارج کرنا ملک عرب کو صرف اور صرف دین اسلام کے لئے وقف کرنا (۲) مشرکین کو اس بات کا موقع نید دینا کہ دوہ جاسوی یا سازش کریں یا عام باشندوں میں ال جل کراسیتے شرک وکفر کا پر چارکر کیلیں۔ فاہری یا فتیج کا رودا ئیوں میں جنل ہوکر مسلمانوں اوران کی ممکنت کو نقصان نہ پہنچا کیس۔اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ آسے یہ جمری میں نازل ہو کی ہے اور ای سال نج کے عظیم اجتماع میں کطح عام اس کا اطلان کر دیا گیا کہ کھار دشر کین اس سال کے بعد ''حرم' سے دور دیں۔اور ان کو کسی محی حالت میں واضلے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تھم ای وقت کیلئے نہیں تھا بکہ تی احمد جاری رہےگا۔

آ سے فرمایا کیا کداگرتم بیجھے ہوکدان کفارہ شرکین کے جانے ہے تہاری مارکیٹیں اور یاز ارسنسان ہوجا ئیں گے یا تم فتروفا قہ میں میٹل ہوجا کے یہ تو یادرکھوالند کا بیرومدہ ہے کدرز تی وہ دیتا ہے۔انسان کی کورز تی ہمٹیانے کا تھمکیدارٹیس ہے۔وہالند تهمیں اپنے فضل وکرم سے بنے نیاز کروے گا۔

آح جوتر میں شریفین میں اس وسکون ہے اس کی وجہ بھی میٹی اللہ کا وعدہ ہے کہ 'وجسپیں ووسروں ہے بے نیاز کردے گا'' کا ش آخ ساراعالم اسلام ای طرح کفاروشر کیسن اوران کی امدادے بے نیاز ہوکر کفاروشر کیسن کی سازشوں سے محفوظ ہوجائے۔

# قَاتِلُواالَّذِيْنَ لا

يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِيرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَاحَرُمَ الله ورسُوله ولايدينون دين الحق مِن الذين ٱوْتُواالْكِتْبَ حَتَّى يُعُطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُـُمْر طنف رُونَ ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ إِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّطْسَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِٱفْوَاهِمْ ۗ يُضَاهِكُونَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَبُلُ " قَاتَكَهُمُ اللهُ ۚ أَنَّى يُؤْفِكُونَ ۞ إِنَّكُونَ ٱحْجَارَهُمُ وَ مُ هَبَانَهُمُ آمُ بَاجًا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَنْ يَكُرُّ وَمَا أُمِرُوْ إِللَّا لِيَعْبُدُوْ اللها قاحدًا لاّ إلَٰهَ إِلَّا هُمَوَ \* سُبُحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞

#### ترجمه آيت نم ۲۹ تاايا

ان الل کماب سے جواللہ پراور قیامت کے دن پر ایمان ٹیس لاتے ندان چیز وں کو حرام سجھتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اور ندری حق کو اپنا دیں مانے ہیں ان سے قال کرو یہاں تک کہ وہ ذکیل ہو کراپنے ہاتھ سے جزیر اداکر ہیں۔ اور یہودی عزیز کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں (اور ای طرح) نصار کی سی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ بیان کی زبانی ہاتیں ہیں۔ بیان ہاتوں کو تش کرتے ہیں جوان سے چیلی ٹسل ایکا کرتی تھی۔ اللہ انہیں ہلاک کرے یہ کہاں جہتے چلے جارے ہیں۔

انہوں نے اللہ کو چھوڈ کراسے علاء اور درویشوں کو اپنا معبود بنالیا ہے۔اور (اس طرح) انہوں نے متح این مریم کو بھی (اپنا معبود) بنالیا ہے۔ حالانکہ اللہ جو کہ ایک ہے اس کے سواکسی اور کی عبادت کرنے سے آئیس منع کیا گیا تھا۔وہ اللہ جس کے سواکوئی معبود ٹیس ہے۔وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جن کو بیاس کے ساتھ شرکے کرتے ہیں۔

## لغات القرآن آيت نبر ١٦٥٢٥

| جہاد کرو۔ قال کرو                                  | قَاتِلُوُا         |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| حرام نہیں کرتے ہیں                                 | لَا يُحَرِّمُون    |
| چلے نہیں ہیں                                       | لاَ يَدِيُنُوُن    |
| جب تك وه نه دين                                    | حَتْى يُعْطُوُا    |
| جزییه خراج جواسلامی حکومت میں کا فروں ہے لیا جاتا۔ | ٱلۡجِزۡيَةُ        |
| ح حقال                                             | عَنُ يُدٍ          |
| ماتحت ہوکرر ہے والے                                | صَاغِرُوُنَ        |
| وہ دوسروں کی نقل کرتے ہیں۔ برابری کرتے ہیں         | يُضَاهِثُونَ       |
| الله ان کوغارت کردے                                | فَتُلَهُمُ اللَّهُ |

اَنِّى يُوْ فَكُوْنَ يَهِ اِلْمِالِ اللَّهُ يُحْرِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ ال

## تشریج: آیت نمبر ۲۹ تا ۳

اس مورت میں اب تک قال کے جوگل ا دکا ات آئے ہیں ان کا تعلق مٹرکین ہے ہے۔ محابہ کرام میر و چے تھے کہ امل کتاب کے ظاف قال و جہاد جا تر ہے اٹھیں؟

ان آیات نے الل کماب یعن یبود و نصار کی کیخلاف بھی جہاد وقبال کی اجازت دبیری ہے اس بنار کہ مزوہ تیوک میں مسلمانوں کا مقابلہ سلطنت روم کے عیسائیوں سے تھا۔

یبال ان افل کتاب کوشر کین اور کفار کی صف میں الکوا کیا گیاہے۔ اس کی چار وجوبات بین (۱) وہ اللہ پر ایمان ٹیمیں
لا تے (۲) وہ قیامت کے دن پر یفتین ٹیمیں کھتے (۳) ترام کوترام ٹیمیں کھتے (۳) و بن تک اوبیاد پیٹیں مائتے۔ فیمرست میٹیل پرختم
ٹیمیں ہو جاتی ۔ افل کتاب کے مشرک ہونے کی سب سے برای وجہ یہ ہے کہ یمبودی حضرت مؤتر کو اور نصار کی حضرت می کو کو اللہ کا دیٹا است میں اور اس طرح وہ کر سالوسید کے قائل ہیں۔ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں کیا ان کے پائی اس کا کوئی شوت ہے؟ ٹیمیں بلکہ انہوں نے اپنے بروں سے جیسا سااس لوطو ھے کی طرح دھراد یا کی کوانلڈ کا بیٹیا بنادیا۔ کسی کوانلڈ کی بیوی فرشتوں کوانلڈ کی ٹیمیاں بنادیا۔ اس کے انسٹ فرمالے کہ انسٹ آئیسی فارت کرے وہ کہاں اور کس مت میں ھے جارہے ہیں۔

قر آن کریم کی میر چانی سامنے آراق ہے۔ جہاں تک شیں نے موجودہ عیمائیوں کو دیکھا ہے وہ جس طور حضرت مریم اور حضرت میسی کی اقصور وں کواچی عمادت گا موں میں لارہے ہیں مجب ٹیس کہ پچائی اسوسال میں عیسائی قوم مجمی یا قاعدہ بت پرست قوموں میں خارجو نے لگ جائے۔ کیونکدان کے علا واوران کے فدجب کی تعلیمات کی گرفت عیسائیوں اور میہودیوں پر روز بروز کر ور پڑتی جارتی ہے۔

بیے فرزند یت کی کہانی کیوں گھڑی گئی ہے؟ تاکہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے اوامرو نوائی کو دوسرے ورجہ ش رکھاجا سکتے۔جواحکام پہندا کمیں انہیں مان لیاجائے جواحکامات پشدشا کمیں ان کوچھوڑ دیا جائے۔ ان آیات میں قبال کی انتہا تھی بتادی گئی ہے۔ فرمایا کراگر میدائل کتاب اورائل کفروشرک سے ہتھیا در کھودیں اور پراس رہنے پر راضی ہوں اور جزیبادا کریں بالفاظ ویگر کھی انتظام کے تمام افتیارات ان ہے چین لئے جائمیں اور وہ مسلمانوں میں ذکی میں کر بیر ہو ان سے قبال ند کیا جائے بکلہ جزیدادا کرنے کے بدلہ میں اسلامی تھومت ان کے جان وہال کی کافظ ہوگ

ان آیات بش اللہ تعالی نے ان کے عوام کی مجی فدت کی ہے جوا پئی عقل استعمال ٹیس کرتے اور باپ داروں کی اندھی تقلید کررہے ہیں اور ان کے احم ارور بیان کی گھڑی ہوئی کہانیوں کو ملم کا ورجہ دے رہے ہیں اور ان پر کٹل کررہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اس نے تو صرف ایک میں محمد دیا ہے کہ ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کی جائے جس سے سوااور کوئی معبود ٹیس ہے وہی خالتی وراز تی ہے اس کے سواکوئی ورم آئیس ہے۔

> يُرِنْيُدُوْنَ أَنْ يُطْفِئُوا نُوْرَاللهِ بِٱفْوَاهِهِ مُرَوَيَاْنِى اللهُ إِلَّا آنْ يُنْتِقَرَّ نُـوْرَهُ وَلَوْكَـرِهَ الْكَفِرُ وْنَ۞هُوَ الَّذِيَّ آرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ۖ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ۞

## رّجمه: آیت نبر۳۳ تا ۳۳

وہ پیچاہتے ہیں کہ انشد کے فورکوا پنے مند (کی پھوکوں) ہے بجھادیں صالانکہ اس کوکمل کئے بغیرہ مندر ہے گا۔ اگر چدوہ کافروں کونا گا اون کی کیوں ندہو۔ وہ کی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدا ہے۔ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ وہ اس دین کو تمام شدہوں برعالب کردے۔ خواہشرکیس کونا پشدی کیوں ندہو۔

لغات القرآن آيت نبر٣٣٥٣٣

اَنُ يُطُفِئُوا ا

نُورُ الله

ىيەكەدە بجھادىي اللەكى روڅنى

یاُنبی اللّهٔ اللّٰتِیس مانے گا اَن یُنِیمٌ یہ کدہ پوراکردے تحوِهٔ تاکرارگذرا اِلْمُظْهِرَةُ تاکردہ قال کردے

# تشريح آيت نبر٢ ٣ تا ٢٠

الشُقعا في نے انسان کوجو ہزاروں ان گئت نعمتوں سے نواز ہے۔''عقل''ان میں ایک بہت بڑی نعمت ہےاللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ بہ فرمایا ہے کہ دولوگ جوعقل سے کا منہیں لیعنے آئیس اللہ بیند ٹیس کرتا۔

لیکن جس طرح آن کھو تیختے میں روثنی کی بتاج ہائ طرح عقل 'روحانی روثنی اور فور الهی کی بتاج ہے'' اگر انسانی عقل کی مناسب رہنمائی کے لئے وقی اللّٰ کی روثنی نہ ہوتو زندگی کے اند چروں اور حیات کی واویوں میں بھٹکٹا انسان کا مقدر بن حاتا ہے۔

الشرقائی نے انسانی عقل وگرگی رہنمائی کے لئے اپنا کلام ،روڈنی اورٹورینا کرغاتم الانبیا حضوت محد میں تھنے کے قلب مبارک پرنازل کیا تا کہ آپ ان چائیوں کے اصولوں کو اپنی میرت پاک میں ڈھال کر ہرائید دل میں اتارویں اورانسانی عقل ہے اس کو سنوار کر بہترین اموو حشہ بنادیں۔

انسانی عقل تو دقی مفادات محصور ش پینسی رئتی ہے لیکن ٹی کریم ﷺ کی زعدگی جوالیک بہترین اور کال خمونہ زعدگی ہے عمل کی بہترین رہنماہے جوانسانی عقل کو تربیعت کے تالع کردیتی ہے۔

جب نی کریم ﷺ نے اس''فورمین'' اور کتاب ہدا ہے۔ اور اپنے اسوہ حنہ کو کفار دشر کین کے سامنے پیٹی کیا تو انہوں نے اس دین کو ند مرف مزانے کیلئے ایٹری چوٹی کازور لگا دیا۔ بلکہ زندگی مجراس غلاقهی میں جنٹلا ہے کہ ہم جب چاہیں گائی مجد کوں سے اس جراخ کو بجھادیں گے۔

اللہ تعالی نے صاف الفاظ میں بیار شافر او یا کہ کفار و شرکین کی بیصول ہے کدوہ اللہ کی اس وقتی اور نور کو جب چا پی کے بچھاد میں گے۔اللہ ندھرف اس وین بیمن اور اس روشی کو کھل کر کے دیے گا بلکہ رسول اللہ تعاقفہ کی بیشت کا مقصدی ہیہ ہے کہ وہ اپنی میرت پاک کے ذراجے دنیا کے اندھیرول کودور کرنے کے لئے اس وین میں اور دنیا ہمارے کو صادی دنیا کے ذبیول اور نظریا ہے پر خالب کرئے چھوڑ میں گے۔ تاریخ کے اور اق کواہ بیس کہ کفاروشر کیس کی تمام ترکوششیں اور خالکتیں بھی اس فور کی شھاعوں کو مائد نہ کرکٹیں اور ندرکٹیس گی۔

آج برخض اس حقیقت کواچیمی طرح جانتا ہے کہ ساری دنیا کے فلٹ فی مفکر، مد بر اور سائنسداں مدتوں آسان کی بلندیوں،

زش کی دستوں ہسندر کی گہر ائیوں اور ذروں کی تا باغیوں میں جمتیق جبتو اور نظریات میں بینگئے کے بعد اس بات کا اعتراف کرنے کے پیداس بات کا اعتراف کرنے گئے کی مرارک زندگی ہے۔ جو دومرف دیں اسلام اور بی کرم بھاتھ کی مبارک زندگی ہے۔ جو دومرف دیں اسلام اور بی کرم بھاتھ کی مبارک زندگی ہے۔ جو دومرف دیں اسلام اور بی کرم بھاتھ کی مبارک کے ذرائع اور سائن کرتے ہوں کے برطاف دو بذا ہو بسائن کرتے ہوں کی بین دیں اسلام کی بچائیاں ای قدر کھلتی بھی جاری ہیں۔ اس کے برطاف دو بذا ہو بسائن کی بین دیں اسلام کی بین میں اس کی بین میں اس کے برطاف دو بدا ہو کہ کہا کہ تا اور کی بین اور کے بین اس اکثر کہا کہ کہا کہ تا ہوں کی سائن کی ہوئے کی مشرورت نہیں ہے انسان ان مطواحت کے ذرایعہ بینا بھی آگر برجے کا گا اور بیدار ایک کہا کہ انسان کو اسلام کے قدموں پر اپناس مجمعا نائی پڑے گا کہ انسان کو اسلام کے قدموں پر اپناس مجمعا نائی پڑے گا کہ انسان کو اسلام کے قدموں پر اپناس مجمعا نائی پڑے گا کہ انسان کو اسلام کے قدموں پر اپناس مجمعا نائی پڑے گا کہ انسان کو اسلام کے قدموں پر اپناس میں میں بائی گا۔

# يَايَّهُا الَّذِيْنَ

امَنُهُوَّا إِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُوُنَ الْمَثْبَانِ لَيَأْكُوُنَ الْمَثْبَانِ لَيَأْكُوُنَ الْمَثْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ الْمُنَالِمُ اللْمُنْ اللَّلُولُولُ اللْمُنْ اللَّلْمُو

## ترجمه: آیت نمبر۲۳ تا ۲۵

اے ایمان والوا بے شک بہت ہے احبار (علاء) اور رحبان (درویش) لوگوں کا مال ناحق طریقہ پر کھاجاتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے ہے روکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جوسونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کواللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے (اے نبی ﷺ) آپ ان لوگوں کو ورد ناک عذاب کی خوش خمری سنا دیجئے۔ جس دن ہم ان (کے فزرانے کو) جہنم کی آگ میں تپاکیں گے پھر اس سے ان کی پیٹانیوں ان کے پہلوڈل اوران کی پیٹیر کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بیہ ہے وہ تہارا اثر اند بوتم نے اپنے کئے تم کر کے رکھا ہوا تھا۔ ہی تم نے جو کچر جم کر رکھا ہے اس کا حرابے تھو۔

## لغات القرآن آيت نمبر٣٥٢٣

البنة وه کھاتے ہیں لَيَا كُلُونَ وه رو کتے ہیں نَصُدُّوْنَ جع کرتے ہیں يَكْنِزُونَ ٱلدُّهَبُ ٱلْفِطَّةُ جاندي وہ خرچ نہیں کرتے ہیں لاَ يُنْفِقُوْ نَ خوش خبری دے دیجیے بَشِّرُ آگ میں دھونکایا گیاہے يُحْمَٰي داغ لكاياجائككا تُگُو<sup>ا</sup>ی (جبُهُ)\_پیشانی\_ماتھا (جَنْث) \_ يہلو جُنُو بُ تم نے جمع کیا كَنَزُتُمُ ذُوْقُوْ ا

# تشرَّح: آیت نبر۳۵ تا۲۵

گذشتہ آیات میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ رمول ﷺ کا کام یہ ہے کہ وہ دین اسلام کو ہر فدمب اور طریقہ ذیرگی پر عالب کردیں تاکہ ساری دنیا چائی کی اس دو تئی میں اپنی مزل طاق کر سکے۔ ان آیات میں بہتا چار ہاہے کہ وہ اوگل پر شے ہوئے ایس اورای میں مرکم میں اس کی وجہ دیش ہے کہ ان کا

415

طریقتہ زندگ' حق، ہے بلکہ ان کے ذہبی رہنماؤں کا وولا کی ہے جس میں وہ کچنے ہوئے ہیں وہ ناجائز طریقوں اور مختلف جھکنڈوں کے ذریدلوگوں کی چیسین خالی کرکے اپنے سونے چاندک کے جیروں میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔

ان کی اس کمزوری کا اثریہ ہے کہ طاقت دور اداور مال داروں کا طبقہ اپنے مقاصد کے لئے جس طرح جا پتا ہے ند ہب
کے اصولوں کو اپنے تی ٹی متر تیم کر کم الروہ ہو اس فد ہب فرد تی کو بھی ہے۔ ایک مقصد پران دولوں کا مجھو ہوتا گیا ہے
کہ موام کو جس طرح محکن ہولو اور فد ہب کے نام پر ہے وقو نے بنا کہ سان کو جا نام رکھ کران کے بھولے پی سے جتا ممکن ہونا جا نو فائدہ اٹھا کہ تاریخ محموم اور کلیسا کے اس گئے جوڑ نے جرائی تھی کے سرکوتن سے جداکردیا جس نے اس گئے جوڑ کے خلاف سراٹھانے کی کوشش کی بالا خرانتما ہے فرانس نے ایسے فرہ ہے اور فد بھی گئے جوڑ سے جب نجابت حاصل کی تب اس نے ترتی کی مزیل سے کیس کے بوک چھوٹے مہارے کی حقیقت تہیں بن سکتے۔

الشرقعائى نے فربا ہے كہ يہ دود فسار كى كے يہ تكى رہ نما ہؤ ' اجار ' اور دہان كہلاتے ہیں انہوں نے حق بر تى كا ماستہ چھوڑ
کر دنیا ہرتی كا طریقہ اپنالیا تھا جب انہوں نے قسوری كیا كہ دین اسلام اور صحرت مجموعط فی بھتے گی اتقابی ہم سرح ان كے بنائے
ہوئے تصوراتی تعلوں اور ان كی تمنا كار کے گھروندول گہر نہ س كر دیں گے تو انہوں نے اس طریقہ زندگی گومٹا نے شربا ہیری بی ٹی
کا دور اگلا دیاں آتا ہے میں الشہ تعالیٰ نے ان انوگوں كی گرفت كرتے ہوئے فربا ہے كہ جب انجر ان بیدو ہوں كے وہ فدی رہنا ہو ناچائز طریقے پر لوگوں كے مال بھم كرجاتے ہیں اور دورہال کے ڈیم رکا گراس کے ذریعہ لوگوں كو الشہ کے رائے ہورے تن ہیں۔
اور اس کو حج گھر ترج نہیں كرتے ان كے لئے جہم كی اہدی اور دورہا كے زریعہ کی مقدر كردی گئی ہے۔ فربا يك دو وہ وہ تی كرتے ہوں تا ہو كہ بھر ان كے اس كی بیشا نموں كو دورہ تی ہورہ بھر ان كے اس كی بیشا نموں كہ بوگو جب ان كے اس كی بیشا نموں كہ بھر ہورہ تا ہو كے اور پہنے كو دورہ تی گئے ہیں اور اب وی جہم تہار ہے لئے تار كردی گئی ہے۔ فربا يك رجم دورات كو دورا تي اعز موری گئی ہے۔ فربا يك رجم دورات كو دورا تي اعز موری كاس ہے ہیں۔ ان كی بیشا نموں كی اس بریان کی تھے۔ قیامت كے دن ان كی ذرات اور درموائی كاس ہوں بنا گیا ہے۔

آ گے گی آیات میں اہل ایمان کو پنجوڑا گیا ہے کہ دیار پری ، دین بے زاری پیرتو کفار اور شرکین کا طریقہ ہے جس کی وجہ سے ان کا نہ جب انسانوں کے مفاد کی جعینٹ چڑھی اور وہ مال وودات ان کے پکوچمی کام نمآیا نیر آ کے گا۔ اگرتم نے بھی ان کے طریقے اخترار کے تو تمہارانانحام بھی اس سے مخلف ندہوگا۔

> إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِعِنْ ذَاللهِ اثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتْبِ اللهِ يَوْمَرَ خَسْكَقَ السَّمْوْتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا

بے شک اللہ کے نزدیک اس دن سے جب اس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا تھامہینوں کی تعداد' بارہ مہینے' ہے۔ان ہی میں سے چارمہینے حرمت وادب والے ہیں یہی بہترین سیدهادین ہے۔تم ان مہینوں میں اپنے اوپرزیا دتی نہ کرو۔اورتم سب ل کران شرکین سے قبال کرو۔جیسا کہوہ سب ال كرتم سے جنگ كرتے ميں اور يہجھاوكدالله الل تقوىٰ كے ساتھ ہے نبی (مهينوں كا آ كے پیچے کرنا) کفر میں ایک اضافہ ہے جس سے بیکافر گراہی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کسی سال کسی حرام مبينے كوهلال كرليتے ہيں اور كسي سال اس كوحرام كرو ہے ہيں تا كہ اللہ تعالىٰ نے جومبينے حرام كئے ہيں وہ اس کی گفتی کو پورا کرلیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا بھی حلا ل کرلیں۔ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں خوبصورت بنادیئے گئے ہیں۔اوراللہ ایسےلوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو کفر کرتے ہیں۔

> لغات القرآن آيت نبر٢٣٥ العام مهينوں کی گنتی

عدَّةَ الشُّهُوُر

اثُنَا عَشَدَ اَدُبَعَةٌ حُرُمُ جاراحترام والے سيدهاسجادين اَلدِيْنُ الْقَيِّمُ å 15 مکمل-بورےطور پر اَلنَّسِيءُ مهینه کوبدل دینا به کائے گئے نضأ وہ حلال کرتے ہیں يُحِلُّهُ نَ وہ حرام کرتے ہیں يُحَرِّ مُوْنَ خوبصورت بناديا گيا زُيّنَ بريمل سُوٍّ ءُ أَعُمَال

## تشريح آيت نمبر٢٦ تا٢٧

اللہ تعافی نے جب ہے موجودہ انظام فطرت کو قائم فریا ہے ہی دن سے اللہ کے ذو یک چا ند جو موجود وقتیق کے مطابق زمین کے گردگھومت ہے۔ اس کی گردش ۲۹ میا ۳۰ وفول میں تمسل ہوتی ہے ہرگردش ایک ماہ ہے اس طرح آئیک سال ہارہ مہینوں کا ہے۔ کئن سے
ان میں چار میسینے لین ای تعدود کی الحجیم اور جب کو تحق م آرادیا گیا ہے ان حرمت کے مہینوں میں آیک طرف جنگ کرنے کو تحق سے
منع کیا گیا ہے اور دور کی طرف قوا ہے بڑھ کر مواور جب کو کشار دیا گیا ہے ان مجینوں کا احترام ہرنی کی شریعت میں رہا ہے۔
منعور پر لور میں تحق کے زمانہ میں عرب کے کفار وشرکین نے دوئی ' کا طریقہ اختیار کر رکھا تھا ہی جنگی اور دومری
مہینے کو چا ہا میں مہینوں کی تعداد کو گھٹا برھالیا کرتے تنے بلکہ مہینوں کو آ کے بیچھے کر لیا کرتے تنے جس مہینے
کو چا ہا اس کور مضان کہ یہ دیا۔ جس مہینے کو چا مجر کے اس کے بدیا کہ میں کہا تھا وہ دورا ای کور مضان کا مہینہ کہنا تھا۔ اس طرح الله نے ماہ وسال کا جونظام قائم فرمایا تھاوہ سارا کا سارا گڑ بڑ کر کے رکھ دیا گیا تھا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کووضا حت سے فرما دیاہے کداسلام اپنے مجینوں کوقمری حساب سے گفتا ہے اس میں بری سہولتیں اور بری مصلحتین میں اور کی کوییوسی مصل فیوں ہے کدسال مے مجینوں کو تعداد میں کو کی اضافہ کی یاتبد پلی کر سے ہے۔ بری سہولتیں اور بری مصلحتین میں اور کی کوییوسی مصل فیوں ہے کہ سال کے مجینوں کی تعداد میں کو اضافہ کی یاتبد پلی

ان آیات میں دوسری بات اہل اسلام سے بیر کی جارتی ہے کہ''اٹھر الحرم'' کا احرّ اممّ م پر لا ذی ہے لیکن اگر کفار دشرکین تہدارے او پر تعلیم کرتے ہیں قتم اس میں اختلاف نہ کروس بل کران سے جہاد وقال کرو۔ اگر دواحرّ ام کرتے ہیں توتم بھی کردیکن اگروہ اس کے احرّ ام کواشاتے ہیں اورتم سے جنگ کرتے ہیں قتم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کرنہ پٹیو بلکسان سے مقابلہ کرو۔ اللہ نے فرمادیا کرانشا الی تقویٰ کے ساتھ ہے۔

# يَآيَتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا مَا لَكُمْ

إِذَا قِيْلَ لَكُمُّ انْفِرُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اثَّا قَلْتُمُ إِلَى الْأَرْضِ الضِيْتُمُ بِالْمَيْوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْخِرَةُ فَهَامَنَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا فِي الْاَحْرَةِ الْآقائِيلُ ﴿ الْآتَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَدَا اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى قَيَسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمُ مُولَا تَصُّرُوهُ مُثَيِّئًا واللهُ عَلَى كُلِ تَعَيْرُكُمْ وَكُلْ تَصُدُّوهُ مُثَيِّئًا واللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

## ترجمه: آیت نمر۲۸ تا۲۹

اے ایمان والوا جمیں کیا ہوگیا کرتم اللہ کی راہ میں ٹین نظتے اور زمین کی طرف گرتے جارہے ہو کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دیا کی زندگی کو پند کرلیا ہے۔ جب کر آخرت کے مقابلے میں دیا کی زندگی کا سامان بہت کم ہے۔

اگرتم (اللہ کی راہ میں) نہ نکلو گے قتمبیں شدیدترین سزالے کی اور تبهاری جگدووسری قوم کوتید ل کر جائے گا۔اورتم اس کا کچھ بگا شہ شکو گے۔اوراللہ ہم چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

لغات القرآن آیت نمبر۳۹۲۳۸

مَالَكُمُ تَمْهِينَ كِيابُوكِيا؟ الْفُورُوا لَكُلُ يُرْو الْفُورُوا لَكُلُ يُرْو الْفُلْكُمُ تَمْمُ كَالَمَ مَا تَمْ مَا تَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ

تم نقصان نہ پہنچاسکو گے

## تشريح آيت نمبر ٢٩ تا٢٩

لا تَضُولُوا

سے آیات غزوہ توک کے موقع پرنازل ہوئیں۔ غزوہ توک جو بی کرئم تھنگ کی حیات دیوی کا آخری غزوہ قاس اوجہ ہے جوا کرئم علاقت کی حیات دیوی کا آخری غزوہ قاس اوجہ ہے جوا کرئم علاقت کی جات دیوی کا آخری غزوہ قاس الاوجہ کے بال اپنے وفو تکھیے جن کے ذریعہ ان کو اسلام کی دوحہ درگ گئی ان بی میں سے ملک شام کی سرحد سے مصل قبائل ش بھی آ ہے نے اپنے وفد تکھیے ان لوگوں نے سفارتی آ واپ کو الاستان کی اس میں عمیر مفاور کا فی کرکل سفارتی کی دوفرہ محسوم ہوا تو آپ کو اس کا بہت رفی اور افسوس ہوا۔ اس زمانہ ش حضور اکرم تھنگ نے بھر کی کے اس واس کا بہت رفی اور افسوس ہوا۔ اس زمانہ ش حضور اکرم تھنگ نے بھر کی کے دیمن و مرد دار خریش کے نام ایک خط بھی بیجا خریل جو تھیر روم اور سلطنت روم کی طاقت پر ناز ان تھا اس نے قائد وفد مرحت صارت بن عمیر گؤ پہلے تو تیزیا اور مجرسات بلاکر مصرف ان کی تو بین کی بلک تل کرادیا جب آپ تھی کو اس کا عالم بواقت کے اس کی سرور کی بلک تل کرادیا جب آپ تھی کو اس کا عالم بواقت نے اس کی سرور کی بلک تل کر دوار شریط کے تین بڑار بواہدین کا ایک نظر روانہ کیا تا کہ ان بھی قبائل کو سرا گھانے کی جرات و است شدہ و چانچہ جب بین گئر سرور ہو سے بھی کو کور دی جائے تین بڑار بواہدین کا ایک نظر موجود ہے بھی کور کری جائے کا کہ کہدید مورد می کا مقابلہ کیے کیا جو اس کی اطلاع تی کریا تھی کور دی جائے تا کہدید مورد می کور میں کہ کہ کے دیوں کور کی جائے تک کہدید مورد سے بین گئر سرور کی میں کور کی جائے تا کہدید مورد سے بعض کور کی میں کی کھی کور دی جائے تا کہ کہ دید مورد سے بین گئر کور کیا جائے کہ کہ کے دیوں دور سے معن کور کی کور کیا تھی کور دی جائے تا کہ کہ دید موردہ ہوا کہ مان کی اطلاع تی کرنے کھی کور دی جائے تا کہ کہ دید موردہ ہوا کہ مان کی اطاع تی کرنے کھی کور کری جائے تا کہ کہ دید موردہ ہوا کہ مان کی اس کور کی کھی کور کی کھی کور کری جائے تا کہ کہ دید موردہ ہوا کہ کا سے بی کی کھی کور کری جائے تا کہ کہ دید موردہ ہوا کہ اس کور کی جائے تا کہ کور کی جائے تا کہ کہ کی کھی کی دی کور کی کھی کور کی کھی کور کے تاب کے مورد کی کھی کور کی کھی کی کور کی کھی کور کی کھی کور کی کی کور کی کھی کی کور کی کھی کور کی کور کی کھی کور کی کھی کی کور کی کھی کور کی کھی کور کھی کور کور کور کی کور کی کھی کور کے کور کھی کی کور کے کور کی کھی کھی کور کے کور کی کھی کور کی کھی کور کی ک

مزید فوج ان کی مدد کے لئے آ جائے مگر حضرت عبداللہ بن رواحد کی پر جوش تقریر نے ان کے بدن میں حرارت مجو تک دی جس میں انہوں نے فر مایا کہ سلمانو! آ گے برهواور کفار کا مقابلہ کرویا تو کفار برغلبہ حاصل ہوگا یا شہادت کی موت نصیب ہوگی چنانچہ سلمان ایمان کی حرارت کے ساتھ آ مے بوہے اگر چدایک کے بعد ایک سید سالار شہید ہوئے مگر اللہ نے ان کو فتح ولفرت عطافر ہائی۔حضرت زید بن حارثہ حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواح پینوں سیہ سالا روں کی شہادت کے بعد جب سیہ سالاری کے لئے حضرت خالد بن ولیدنگا انتخاب کیا گیا تو انہوں نے فوج کواس طرح ترتیب دیا کہ دشن کے چیکے چیٹرا دیئے۔اس جنگ موجہ میں مسلمانوں کوکامیا بی ہوئی اور نبی کریم عظائے کواس سے بے حد خوشی ہوئی گرسلطنت رو مااور عیسائی دنیا میں ہنگا مہ بریا ہو گیااوراب ان کواس بات کا اندازہ ہوگیا تھا کہ سلمان کسی بھی وقت سلطنت روم سے فکر لے سکتے ہیں۔ قیصر روم نے لاکھوں کی تعدادیش اینے فوجیوں کوجمع کرلیااور تیاری شروع کردی تا کہ وہ مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجادے۔ جب نبی کرمیم ﷺ کو سلطنت روم کی ان تیاریوں کا بیتہ چلاتو آپ نے اچا تک اعلان فرماد یا کہ ہم تبوک کی طرف کوچ کرس مجے۔ مدوہ موقع تھا جہاں آپ نے صحاب کرام سے ہرطرح کی احداد کا مطالبہ فرمایا صحابہ کرام نے اپنی ہمت ہے بھی بڑھ کراپنا سب پھھ آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا حضرت ابو بمرصد این حضرت عثان غنی اور حضرت عمر فاروق نے تو ایٹار وقربانی کی مثالیں قائم فرما کیں کیکن دوسری طرف منافقین بھی کھل کرسامنے آ گئے اور انہوں نے طرح طرح کے بہانے بنانے شروع کردیے تاکہ وہ کسی طرح اس جہادے ا بني جان بچاسکيس۔ پيونٽ بھي بوا نازک تھا کيونکه فصليس تيارتھيں۔ جن فسلوں پران کا سال بھر کا گذارہ قعامنافقين کواس کا بہانہ ہا تھ آ کیا اورانہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم کیسے جاسکتے ہیں عمرت ویکی کا زمانہ بے نصلیں تیار ہیں گری کا شدید موسم ہے۔ان ہی میں بھض وہ تھے جومنافق نہ تھے گر کچھستی اُور کا ہلی میں آپ کے ساتھ نہ جا سکے اس کے برطلاف تمام صحابہ کرام ٹے خوب بڑھ چڑھ کراس جہادیں حصہ لیااوعظیم ایٹاروقر بانی کاجذبہ پیش کیا۔ سورہ تؤبییں آ مجاس کی تنصیلات آئے گی۔

ال طرح آپٹیں بزار کا ایک عظیم لشکر لے کر بہت تیزی ہے جوک کی طرف بزیعتے چلے گئے۔ جب قیمر روم کو معلوم بوا کہ سلمان بہت تیزی کے ساتھ سلطنت شام کی طرف بزھے چلے آرہے ہیں تو وہ گھر آگیا اور اس نے مقابلہ کرنے کے بجائے خاصوتی میں شانیہ تیجی اور وہ مقابلہ پرندآ کا آپ نے تیوک کے سیدان میں میں دن تک دشمن کا ایسا رکیا اور آس پاس کے قبائل معلیج کرتے ہوئے یہ بید مورووائیں تشریف لے آئے۔ اس موقع پر سورہ تو یہ کیآ گیات نازل ہوئیں۔

ان آیات ش فرما گیا ہے کہ اے ایمان والواجمین کیاہوگیا جب جمیں جہاد کی طرف بلایاجا تا ہے قتم اپنے مفاد کیلئے زشن کی طرف تھکتے چلے جاتے ہوکیا تھے نے جھوالیا ہے کہ خرت کی زیر کی کے مقالے بیش دنیا کی زیر کی بہتر ہے۔ اور آج فسلوں کے اورگری کے موہم کے بہائے کر کے اللہ کے راستے ہے رک رہے ہو۔ صاف صاف فرمادیا گیا کہ آگرتم اللہ کے راستے پیش ٹیس نکلو گے اللہ اللہ ترتباری تعایمت کا محتاج ٹیس ہے وہ تہاری جگے دو مری تو م کو ایمان کی تو نیش مطا کر کے اس سے بیا کام لے لے گائم تو اللہ کا مجھونہ بالا نسکو کے کیونکہ وہ برچز پر قدرت رکتے والا ہے کین تم اپنا بہتر کچھونتسان کر پیشو گے۔

الَّاتَنْصُرُوهُ فَقَدُنَصَرُهُ اللهُ إِذَ اَخْرَجَهُ
الْاِئِينَ كَفُرُوا قَالِنَ الْتَكَيْنِ إِذْ هُمَا فِي اَغَارِ إِذْ يَقُولُ
الصَاحِيهِ لَاتَحْرَنَ إِنَّ اللهُ مَعَنَا ۚ فَٱنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ
عَلَيْهِ وَ آيَكَ هُ بِجُنُوْ دِلَّمْ تَرُوهَا وَجَعَلَ كِلِمَةَ الَّذِيْنَ كَثَرُوا
عَلَيْهِ وَ آيَكَ هُ بِجُنُوْ دِلَّمْ تَرُوهَا وَجَعَلَ كِلِمَةَ الَّذِيْنَ كَثَرُوا
الشَّفْلِ وَكِلَمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيَا \* وَاللهُ عَنِيْرُ حَكِينَةٌ ۞
انْفِرُوا خِفَا قَا وَثِقَا لَا وَجَاهِدُوا بِالْمُوالِكُمُّ وَانْفُسِكُمُ
إِنْ مَنْ اللهِ اللهِ الْمُكْمُ خَنْ يُلَّ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعَلَمُونَ ۞

## ترجمه: آیت نمبر ۲۰ تاایم

اگرتم نے اس (بی تیگئے) کی مدونہ کی تو (یاوکرو) الندان کی اس وقت بھی مد دکر چکا ہے جب کہ
کافروں نے ان کو( کمدے) نکالاتھا۔ وہ دو میں دو مرے تتے جب کہ وہ دونوں غارش تتے جب
انہوں نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ ثم نہ کر اللہ تمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے ان پر سکیند (تسکین
قلب) کو نازل کیا اور ان کی مدد ایسے لشکر ہے کی جس کو تم دیکھینیں سکتے تتے۔ اور (اس طرح) اللہ
نے کا فروں کی بات کو بچا اور اللہ کی بات کو او بچا کر دکھا یا۔ اور الشرائر بروست تکست والا ہے۔
سامان تھوڑا ہو یا ذیادہ تم نکل پڑواور اپ یا لموں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد
کر و تبہاری بہتری اس میں ہے آگرتم جانے ہو۔

لغات القرآن آیت نبر ۱۳۳۰

نِقَارٌ کِعاری

# تشريخ: آيت نمبره ١٢ تا١٨

ان آیات میں ایک دفعہ پر حساف صاف افغاظ میں فرمادیا گیا ہے کہ بیر آدائل ایمان کی سعادت ہے کہ اللہ اوراس کے رسول چھنٹھ کا ساتھ ہوجائے۔ اوروہ اللہ اوررسول چھنٹھ کے احکامات کواچی زندگی بنائس کین اللہ اور اس کارسول چھنٹی نہ پہلے کی کی مدر کے تھاج تھ فہ آئی جیں۔ وہ اللہ جس طرح چاہتا ہے جو دین کو مر بلند کردیتا ہے اور کفرکو آئے بھی اس کے سامنے مر جھکا نا پڑے گا اور آئندہ مجی اس کا میکی حشر ہوگا۔

فرمایا کداے مومواتم اس بات کا انتظار نہ کرو کد آج تمہارے پاس کچھ ہے یا ٹیس تم ملکے ہویا بھاری ، ہر حال میں اللہ کراستے میں فکل پڑوا ہے بالوں اورا بی جانوں کو اللہ کے لئے بیش کر دوتمہارے لئے اس میں بہتری اور آخرے کی سعادت ہے۔ 200

كُوْكَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا ثُبُعُوْكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحُلِفُونَ بِاللهِ لواستطفنا لَحَرَضِنا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ انْفُسَهُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ا لِمَ اذِنْتَ لَهُمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ الْكَذِبِينَ @ لايَسْتَأذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الْأَخِيرَ أَنْ يُجَاهِدُوْا بِٱمُوَالِهِمْ وَ انْفُيههمْ واللهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿ إِنَّمَا يَسُتَأُونُكَ الذين لا يُؤْمِنُون بالله والْيَوْمِ الْاخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ وَهُمُ فِي مَنْ مَنْ بِيهِمْ مُرِيثُرُدُدُونَ ﴿ وَلَوْ الرادُوا الْخُرُوبَ لِاعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كُرهَ الله انْهِ عَاثَهُ مُوفَكَّ بَطَهُ مُ وَقِينَلَ اقْعُدُوْامَعَ الْقَعِدِينَ @

## ترجمه: آیت نمبر۲۴ تا۲۴

اگر مال غذیمت قریب اور شرق سمان ہوتا تو بیر ضرور ساتھ ہو لیتے لیکن اٹیمی تو بیراستہ ہی دور کانظر آ رہاہے۔اور جلد ہی ہیداللہ کی تسمیں کھا کر کمیں گے کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکل پڑتے۔وہ اپنے ہاتھوں خوداپنے آپ کو ہلاک کررہے ہیں۔اور اللہ جانیا ہے کہ بے تحک سیلوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ (ا نے نی تیک فی) اللہ نے آپ ہے درگذر کیا لیکن آپ نے ان کواجازت کیوں دے دی
جب تک پر طاح بر تہ ہوجاتا کہ کون ان ش سے جو بیں اور کون ان ش سے جو نے گوگ ہیں۔ جو
لوگ اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے الوں اور اپنی جانوں سے جہاد کررہے ہیں وہ
آپ ہے ( بھی ) اجازت نہیں مائٹیں گے۔ اور اللہ الل تقویٰ کو خوب جانتا ہے۔ آپ ہے مرف
وہ لوگ اجازت ما تگ رہے ہیں جو اللہ پر اور ایوم آخرت پر ایمان ٹیمیں رکھتے اور ان کے دل
خک و شہریں ڈول رہے ہیں۔

اورا گردہ نظنے کا ارادہ کرتے تواسعے لئے ( کچھنہ پچھو ) تیاری کرتے لیکن اللہ نے ان کے جانے بن کو پندنیس کیا۔ پھراس نے ان کوروک دیا اور کہ دیا گیا کرتم پیٹھنے والوں کے ساتھ بی بیٹھے رہو۔

## لغات القرآن آيت نبر٣٦٥٣٣

اسباب ـ مال غنيمت عَرَضْ سَفَرُ قَاصِدٌ آرام والاسفر البنة وه آپ کے پیچھے چل پڑتے لاَ تُبَعُوْكَ نعُدَث اَلشُقَةُ فاصليه حصه ہاری استطاعت ہوتی استطعنا عَفَا اللَّهُ الله نے معاف کردیا آپ نے کیوں اجازت دی؟ لِمَ اَذِنْتَ جب تك واضح ند موحاتا حتى يَتبيّنَ جنہوں نے سیج کہا صَدَقُوُا وه اجازت نہیں ما تکتے لا يَسْتَأُ ذِنُو إِرْتَابَتُ شک کیا

## تشريج: آيت نمبر ٢٣ تا٢ م

تاریخ گواہ ہے کہ جب جنگلی لڑی جاتی ہیں تو ان میں موسم ،وسائل بقوم کی تعایت فتی و منست میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ان کونظر اعداد کر کے گھر میں بیٹی کر جنگیں کرنا مشکل ہے لیکن اگر دور دراز جا کر دشمن ہے مقابلہ کرنا ہوتو اس میں اور منگی زیادہ وسائل کی ضرورت پڑتی ہے۔

اگر تاریخی اعتبارے دیکھ جائے تو بخ کمد غوز دو نمین اور طاکف میں مسلسل مسلمانوں کی شرکت نے ان کوتھ کا کر رکھ دیا تھا تھی ماندی قوم بھی بھی دشمن کا مقابلہ نہیں کرسکی دو رور کا طرف تحت گرم موم بطو لیا ترین سزہ راستے میں ریت کے طوفا لوں اور ٹیلوں سے داسلہ بھلامیدان ، پائی کی شعر بیر کی تھساں دینے دالی لو کے تبخیر سے تیمر کی طرف سے یہ بھی تبھیں جھنی جا تباہے کہ جب فسل تیاز بوجس پر سارے سال کے گذر بر کو ادا و دار اور این اور تقدی لاکا نظر واقد تک وقوت دیتا ہے۔ چو تھے ہیں کہ آئی جا تباہے کہ جب فسل تیاز بوجس پر سارے سال کے گذر بر کو ادا و دار اور این والا ت بھی جنگ کا تصور ہوا اپنیا تھے تھا کہ کان ہوں سلطنت سے کمر لینے بھی جبنے و سائل کی ضرورت تھی وہ بھی مہیا تھیں اس طالت بھی جنگ کا تصور ہوا ہیا تھی اس کو موقع پر سحا بر کر ایک وقت کی اور اور ایس کی مقتبال بچھ کسی تاریخ بھی موجود ٹیس ہے۔ بیدہ وہ اس فار محمل کے تیل بھی اٹھر کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے اپنے مالوں اور جا توں کو دیشیت نر کھتی تھیں وہ دائشہ کے رسول تھاتھ کے حمل کی تیل بھی اٹھر کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے اپنے مالوں اور جا توں کو

دومری طرف وہ منافق شے جوابیے مفادات کے لئے اسلام کالبادہ اوڑ ھے ہوئے تھے وہ مجھ کل کر سامنے آ گئے انہوں نے طرح طرح کے بہانے بنانے شروع کردیے۔ چونکہ نی کریم ﷺ انہائی زم مزاری ادوفضل وکرم کے بیکر تھے اس کئے جب مجھ کمی فض نے آگر کوئی بیانہ چیش کیا توآپ نے اس کو یہ بید میں رہ جانے کی اجازت دیدی۔جس نے جو بھوات جا ہی وہ اس کو دیدی گئی میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل آپیش از ال فرما ئیس کہ جس سے منافقین کے لئے جائے چیا شاش کرنا مشکل ہوگیا۔ دیدی گئی میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل آپیش کی سے منافقین کے لئے جائے جی انتہاں کہ نامشکل ہوگیا۔

الشدتعائی نے فرمایا کر اگر کئیں قریب کا سنز ہوتا اور خوب مال نفیمت ملنے کا قرقع ہوتی تو بیشر ورساتھ ہو لیلتے لیکن یہاں تو جان پر بن ردی ہے آئیں بیسنر مبد دور کا سنز نفر آ رہا ہے فرمایا کہ بیدگل الشد کے قرمایا کر آپ کے دینین دلا کیں سے کر ہمارے اندر ذرایجی طاقت نمیں ہے۔ اگر طاقت ہوتی تو ہم شرور آپ کے ساتھ نظلتے اللہ نے فرمایا کر بیدگل بہانے نمیں کررہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اور بیر جربہانے بنارے ہیں الشد کے مطاوعہ کے کہ بیاط کھیائی سے کام لے درہے ہیں۔

اللہ نے فرمایا کراے امارے بیارے جیب تاتی آپ نے اپنے حرائ کے اعتبارے بعض کو کول کواجازت دے کرزی کامطالم کیا ہے لیس اگر آ ہے اس کر دیکے لینے کہ کون اپنے دعوے بیس بچا ہے اور کول جوٹا ہے تو یہ کیس بہتر ہوتا۔

فرمایا کر بہر صال وہ اوگ جواللہ اور آخرت پر لیتین رکھتے ہیں وہ اپنے بالوں اور جانوں سے جہا دکرتے ہیں وہ مجی آپ کے پاس اجازت لیٹے نجیس آئیں گے۔اللہ اپنے تیک اور حتی لوگوں کو انجی طرح جانتا ہے لیکن وہ لوگ جواللہ اور آخرت پرائیمان نمیس رکھتے اور جن کے دل بہیشہ شکلے دشہر میں وہ لے درج ہیں وہ بڑاروں بہانے بنا کر آپ ہے اجازت واقتیح آ کے میں گ اگر وہ واقعی اللہ کے رات میں نکافے کی تیاری کرتے بھر قو معلوم ہوتا گرجنیوں نے چیچے بیٹے دہے کا فیصلہ کرلیا ہے وہ تو چیچے بیٹے میں والوں کے ساتھ دی بیٹے دیں گے۔اللہ کی ایسے برطینت لوگوں کو اپنے راستے میں نکلنے کی تو فیٹی نہیں ویتا۔

> كۇ خَرْجُوا فِيْكُمُ مَّا كَادُوْكُمْ الَّا خَبَالَا وَكَاوْضَعُوا خِلْلَكُمُ يَبْغُوْكَكُمُ الْفِتْنَةَ • وَفِيْكُمُ مَسَمْعُونَ لَهُمُ وَاللهُ عَلِيْمُ وَالظُومِينَ ⊕ كَثَيْرَابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُونَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَكُلْهَرَامُنُ اللهِ وَهُمْ مُرْكِمُونَ ⊕ وَمِنْهُمْ مُرَّمِنَ يَتُقُولُ افْذَنْ إِنْ وَلَا تَفْتِرِيْنَ اللّهِ فِي الْكَفِرِينَ ﴿ الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيْطَةٌ إِللْكَفِرِينَ ﴿

## رّجمه: آیت نمبر ۲۷ تا ۲۹

اگر وہ تہارے ساتھ نگلتہ تو سوائے خرابی کے اور کچھ پیدانہ کرتے۔ وہ تہارے درمیان فتے پھیلانے کے لئے دوڑ دھوپ کرتے نظر آتے ہیں۔ تہارے اعدان کے پچھے جاسوں بھی ہیں اور اللہ طالموں کو غرب جانب ہے۔ انہوں نے پہلے بھی فتے اللہ کے بھے اور تہاری مذیروں کو الٹ دیا تھا پہاں تک کرچا دعدہ آگیا۔ اور ان کو تا گوار ہونے کے باوجود اللہ کا تھم خالب ہوکر رہا۔ ان میں بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہیں بھی اجازت دید بینے اور ہمیں کی فتے میں نہ ڈالئے سنوا بیر فتے میں چڑ ہی گئے اور بھینا جہم ان کا فروں کو گھرے ہوئے ہے۔

## لغات القرآن آيت نبر ٢٩٥٣٥

انہوں نے اضافہ نہ کیا مَازَ ادُوُ ا خرالی خَبَالْ° وه دوڑتے پھرتے ہیں أۇ ضَعُو ا خللگم تمهار ہے درمیان وہ تلاش کرتے ہیں يَبُغُونُ نَ بہت سننے والے۔جاسوس سَمْعُونَ قَلُّبُوُ ا انہوں نے الثاہے مشكل ميں نہ ڈالے لاَ تَفْتِنَيُ سَقَطُهُ ا وہ کریڑے

# تشريح آيت نمبر ٢٩ تا٢٩

گذشتہ آیات میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کداس فروہ توک کے سوقع پر جہاں وہ الل ایمان میں جواہیے مالوں اور اپنی جانوں سے ہر طرح اللہ اور رسول ﷺ سے تھم کی تھیل میں سروح کی بازی لگا بچے ہیں وہیں وہ سافت بھی میں جواس موقع پرعذر اور 

## ترجمه: آیت نمبر ۵۲ تا ۲۲

اگر تمہیں کوئی بھلائی تینچی ہے تو انہیں دو بری گئتی ہے۔اور اگر تمہیں مصیبت بیٹی جائے تو خوشید س کے ساتھ یہ کہر ملکتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کرلیا تھا۔ آپ منگلہ کہد جینے کہ تیس تو وہ میں بیٹی ہے جوالشد نے ہمارے لئے ککھ دیا ہے (مقرر کردیاً ہے) وہ ہماراما لک ہے اور ایمان والوں کو ای برچھ و درکر تا چاہے۔ آ پ ﷺ کہد بیجئے کہم ہمارے تق میں دوبھلا نیوں میں سے ایک کے منتظر ہے ہواور ہم تمہارے تق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ کہتم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کرے گایا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں سزادلوائے گائے تم انتظار کر وہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔

### لغات القرآن آيت نبر ٥٢٥٥

تَسُوْهُمُ ان َ الْهِرِي ُ الْقَ َ جِ
اَخَذُنَا الْهُرِي ُ الْقَارِ الْهَاكُمُ جِ
اَمُونَا الْهَالِحَارِ الْهَاكُمُ الْمُونَا الْهَالِحَارِ الْهَاكُمُ اللَّهِ الْمُؤْدِنَ وَوَخُونَ وَوَخُونَ الْهَالِحَارِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْم

## تشريح آيت نمبر ٥٢١٥٥

ان آیات میں منافقین کی ایک اور عادت اور کم ظرفی کے متعلق ارشاو فر مایا گیا ہے۔

بیرمنافقین بظاہر تو سلمان بین ہوئے تھے لیکن جب کوئی نتج یا کامیا بی کی اطلاع آتی تو انہیں دکھ ہوتا تھا اور جب سلمانوں کو کی طرح کا نقصان بیٹینا تو خوثی ہے دیوانے ہوجاتے اور اپنی اس دلی خوثی کو دباتے ہوئے کہتے کہ بیس تو پہلے ہی معلوم تھا کہ ایسا ہوگا یا بیش کو پہلے اس بیٹھ کے طرح معلوم ہورہا تھا کہ ایسا نقصان بیٹی گا اس کئے ہم شریک نہیں ہوئے اور ہم نے اپنے آپ کو اس نقصان سے بھالیا۔ یہ کہرکر دوخوش خوش اپنے کھر چلے جائے ہیں۔

اس کا جواب اللہ تعالی نے اپنے ہی تیکی اور الل ایمان کے ذریعہ پردلوایا ہے کدان سے کہردد کہ امارا مالک کو اللہ ہاس نے امارے لئے مقدر فرما دیا ہے۔ بیکا میالی ، ناکا کی فقح فکست سب اللہ کی طرف سے ہے۔ الل ایمان کو بیا اعماد دیا گیا کہ اگر بظاہر اس دیا میں ناکا ہی او دیا ہے لئے کیا ہوا آخرت کی کام پالی قریقی ہے۔

ان آیات میں اہل ایمان کو دوباتوں کی طرف خصوص طور پر متوجہ کیا عمیا ہے ایک تو یہ کہ اللہ نے ہمارے لئے جو کچھ

مقدر کردیا ہے وہ ل کردہے گا اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک ٹیس سکتی اوروہ جو کچھے شددینا چاہے ساری دنیا ل کر بھی اس کو دلوائیں سکتی۔ دوسر کابات ہیے کہ اللہ بریاق تو کل اور بھر رمہ کیا جائے۔

لیکن توکل کے میرمنی برگزشین بین که دی ، کافل ، خفلت ، بے قدیری شن جنلا ہوجائے اور ہاتھ پر ہاتھ دحر کر بیٹیے جا اور یہ کہنے گلے کہ اس جو فقار پیش ہے وہ ال کر رہے گا بلکہ تو کل کے منتی یہ بین کہ انسان اپنی پوری تیاری کرے ، قدیم بیریش کی مدرک مجراللہ کی کارسازی بیمکس اعتماد کرتے آھے بوجے۔اس کے بعد جو بھی نتیجہ سائے آئے اس کو فقار بیکا فیصل تھے کرقول کر لے۔

قُلْ ٱنْمِقُوْ اطْوَعًا اَوْكُرُهَا النَّ يُتَقَتَبَلَ مِنْكُوْ الْكُوْلُنُدُوْ وَمَا فَسِينَ فَيَ الْمُؤْلِنُهُمُ وَمَا فَسِينَ فَي الْمُورِيَّةُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرَكَفًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَيَا تُحُونَ الصَّلَاوَةُ وَلاَيَا تُحُونَ الصَّلَاوَةُ وَلاَيْتُ وَمُم كُلُسَالِي وَلا يُسْفِقُونَ الآكُونُ اللَّهُ وَلا يُعْرَبُكُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُو

### ترجمه: آیت نمبر۵۷ تا ۵۷

آپ ﷺ ، کہدریجئے کرتم خوشی سے خرچ کردیا زبردق، اللہ تبھارے کی خرچ کو تیول نہ کرے گاس کی جدید ہے کہتم نافر مان قوم ہو۔ ان کے دینے مال کوقیول کرنے میں اس کے سوااور کوئی رکاد ہے ٹییں ہے کہ دہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور نماز میں سستی اور کا ملی سے آتے ہیں اور جو کچھ دہ خرچ کرتے ہیں وہ فوش دلی ہے ٹیمیں کرتے ۔ (ا نے ٹی ﷺ ) آپ کو ان کے مالوں اوراولا دوں کی ( کشرت) تعجب میں نہ ڈال وے۔اللہ تو صرف یہ چاپتاہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں اس کے ڈر بعیر زادے اور جب ان کی جائیں نگلیں قودہ کا فربق ہوں۔دواللہ کشمیں کھا کر کہتے ہیں کہ دوم میں ہے تی ہیں طالا تکدوم کی میں سے ٹیس چیں بلکہ دو ایسے لوگ ہیں جو (تم ہے) خوف زدہ ہیں۔اگر ان کو کوئی پناہ کی جگہ یا مھے کیلئے کوئی فارل جائے تو دو مزافحا کر وہیں جاتھے ہیں گے۔

## لغات القرآن آيت نمر ٥٧٢٥٣

خوشی سے طَوْعًا كَرُهَا 15017 هر گز قبول نه کیا جائے گا لَّنُ يُتَقَبَّلَ لاَ يَأْتُونَ وہ نہیں آتے سستی کرنے والے كُسَالَى وہ خرچ نہیں کرتے لاَ يُنْفِقُوْ نَ ڭرھۇن 1522 مجھے حیرت میں نہ ڈالے لاَ تُعْجِبُكَ تَزُ هَقَ Ling ووتتم کھاتے ہیں يَحُلِفُونَ وہلوگ جوڈرتے ہیں قَوْمٌ يَّقُرَ قُوْنَ وہ یا کیں گے يَجدُونَ مَلُجا المحكانا مَغْراتُ داخل ہونے کی جگہ۔ گھنے کی جگہ مُدُّحَاثِ

سرکشی کرتے ہیں

يُجْمَحُونَ

## تشريح: آيت نمبر ١٥٥ تا ٥٥

خطاب کارخ ان منافقین کی طرف ہے جو جہاد میں جم وجان کھیانے کو تیار نہ تنے البتہ دنیاد کھادے اورا پی لائ رکھنے
کیلئے کچھ چھرہ کے طور پرر آم دے کر یہ تھے کہ ہم نے اپنا تق ادا کردیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس منافقین کے لئے فرمایا کہ تہمارا ایہ
مال تحول میں ہوگا چھکہ لوگ فات یعنی نافرمان ہواور تہمارا شارکا فروں میں بے فرمایا کرتہمارا مال اس لئے تحول نیس ہے کہ تہمارا
عمل اس کے برخلاف ہے جو آم زبان سے کہتے ہو شہوت کے طور پر فرمایا کہ تہماری نمازیں ، کا ملی اور سس کا در بولا انہوں ہے۔
عمل اس کے برخل ف ہے جو اس میں خوش دی کے بجائے ایسا لگتا ہے کہ کوئی تا وان اور جم مانداد اکر رہے ہو۔ مال اور اولا دی کرش ت نے
انہی اس خوش نجی میں جبلا کر دیا ہے کر یہوئی بہت برگزی ہو اور کیک لوگ جی حالانکہ اللہ نے ان کی بدگی کی وجہ ہے اس کے مال اور
ان کی اولا دوں کوان کے لئے عذاب کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اس بات کی بھی وضاحت کردی گئی ہے کہ ان چیز وں کی کمثر ہے حالت کشر

کافرمال سینے ، جم رکھے ، مقاطت کرنے ، مزید پیدا کرنے اوران کی نمائش میں اتنا جتا ہے کہ وہ نترام دیکتا ہے نہ طال ۔ ندا ہے گئا تر بنا ہے کہ وہ ندا ب در مقال ب کے دلدل طال ۔ ندا ہے گئرا خرت کی بقی فرصت ہے۔ ندوہ اللہ کی کام میں ال کوخرج کرتا ہے بتیج یہ ہے کہ وہ مقداب در مقداب کے دلدل میں وضتا چلا جاتا ہے جب وہ مرتا ہے تو کافررہ کرتی مرتا ہے اور مرت وافسوں کے ساتھ اپنا ساما مال ومتا کے بیش چوز کر کہتا ہے ۔ یہ وہ سرتا ہے کہ کافررہ کرتی مرتا ہے اور اور اس کے جہ مدید چھوز کر کہتی جائیں سیکتے جب مدید میں دین اسلام کی خروعا نیت ایک مرتا ہے گئے گئے کہ وہ اس مدیک بدح ال ہوتے جارہے بیش کرا کر ان کہ کو کہ کی جھیئے کہ کہ اس مدیک بدح ال ہوتے جارہے بیش کرا کر ان کہ کو کہتی چھیئے کہ کہ اس مدیک بدح ال ہوتے وہ اسے بیش کرا کر ان

# ومنهومن يلمزك

فِي الصَّدَةُ قَتِ فَإِنَ أَعُطُوْ المِنْهَا رَضُوْ اوَ اِنَ لَمُرْيُعُطُوْ امِنْهَا وَالصَّدُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا هُمْ يَشِخُطُوْنَ ﴿ وَلَوْ النَّهُ مُرَى صُوْامَ اللهُ مُراللّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَقَالُوْ احْسُبُنَا اللهُ سَيُؤْتِيْنَا اللهُ مِنْ فَضَلِم وَ رَسُولُهُ ۚ إِنَّا اللهُ اللهِ اللهِ المَعْبُونَ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبر ۵۹ تا ۵۹

اور ان میں ہے بعض تو وہ لوگ ہیں جو آپ پرصدقات ( کی تقسیم ) میں طنز واعتراض کرتے ہیں چُرا گران کواس میں ہے کچھود ید یا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں اورا گراس میں سے ان کونید ماحائے تو وہ منہ کیلا لیتے ہیں۔

اور کاش وہ اس پر راضی ہوجاتے جواللہ اور اس کے رسول ﷺ نے ان کو دیا ہے اور بیہ کہتے کہ جمیں اللہ (کی ذات بی) کافی ہے۔ اللہ اور اس کا رسول ﷺ بہت جلد جمیں اپنے فضل و کرم ہے بہت کچھ دے گا اور ہیے کہتے کہ آم اللہ ای کی طرف لوٹے والے بین ( تو ان کے تق میں بہتر ہوتا )

#### لغات القرآن آيت نمبر ١٩٥٥م

یکُورُ طعنہ ویتا ہے اَعُطُوا دیا گیا رَصُوا خُوں ہو گئے یَسْخَطُونَ وہاراض ہوتے ہیں حَسْبُنَا اللّٰهُ ہَیس اللّٰدکائی ہے سَدُونِینًا جلدتی ہمیں دےگا رخیون رخیت کرنے والے ماکل ہونے والے

## تشريخ: آيت نمبر ۵۹ تا ۵۹

ہر دورش اللہ کے وشول کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے دلی بغض وعدات اور دشنی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں جس سے عام لوگوں کے دلول میں شک وشہر پیدا ہوجائے اور جوجی مرکز ی شخصیت ہوا س پر اپنے الزامات لگاد یے جا ئیں جس سے تحریک اور اس کے کام چلانے والے بدنام ہوجا کیں اور آئیں میں مچوٹ پڑجائے ۔ ٹی کریم مینگانے سے منافقین کوایک خاص بخض تھا اس لئے اس موقع کی تاثی میں رہتے تھے کہ بیس کب ان کو بدنا م کرنے کا موقع ملک ہے جب مجی کوئی اسی بات نظر آتی کہ وہ اس کو دو مرار نگ دے کر مسلمانوں کے دلوں میں شک وشیہ پیدا کر سکتے ہیں قو موقع سے
فائدہ واٹھانے نی بحر پورٹوشش کرتے ۔ چنا نچہ آپ کو جب بھی بال نغیمت عامل ہوتا تو آپ اللہ سے حم کے مطابق اس میں
سے پانچواں حصہ رکھ کر بقید تمام بجاہدیں میں بار برشیم فر مادیے تھے۔ اور دو پانچواں حصہ جواللہ اور اس کے رسول بھٹٹ کا
حصہ قر اردیا کیا تھا وہ بھی غریب رشد داروں مسکینوں بھی تھیں اور تیج تھے۔ اور دو پانچواں حصہ تجواللہ اور منا ندان والوں کے لئے معنوط
ہوتے آپ اس کو بھی غریب رشد داروں میں تقسیم فر مادیے تھے اور زگو قاوصہ قان کو اور اس موش دیے اور اگر ذر راان کی
تو تو کے خلاف ماتا تو ابقی گئدی و بیت کا مطابر و کرتے ہوئے ہے۔ انسانی اور ناراضگی کا خور بچا کر ان میں بھوٹ ڈالے کی
کوشش کرتے ۔ اس کا جواب قو الشرنے انگی آپ میں و سے دیا ہے کہ ٹی کرم چکافی صدفات ( دَرُ کو ق ) کی تقسیم ای طرح کرتے
ہیں۔ جس طرح الشرنے اس کی تشیم کا دائر و مقر کر دیا ہے گئی اس قو اسالہ کا فی ہے۔ انشادوراس کے رسول تھگئی جمیں
طرح صدفات کو تقسیم کرتے ہیں اس پر رافنی رہے ہوئے ہیں کہتے کہ جس قو الشادوراس کا رسول تھگئی ان کو دہ سب بچور جا

إنتما الصّدَفْتُ لِلْفُقَرَآءُ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعَمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُونُهُمْ وَفِى الزِقَابِ وَالْعَرِمِيْنَ وَفِى سَعِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّيِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلْمُهُمَّ حَكِيْدُ عُرَفَيْكُ۞

#### ازجمه: آیت نبرو۲

صدقات (زکو ق) تو صرف ان لوگوں کا فق ہے جوغریب اورمتائ ہوں اور وہ لوگ جو ان (صدقات کی وصولی) پرمقرر ہوں اور (اوران لوگوں کے لئے ہیں) جن کے قلب کو (اسلام کی طرف ) مائل کرنا ہے خلاصوں کی گردئیں چیڑائے قرض واروں کے قرض اللہ کی راہ میں (جہاد کرنے والے احتیاج) اور جولوگ سافر ہوں ان کے لئے ۔اللہ کی طرف سے ایک فریقہ ہے۔اللہ سب کچھ جانے والا اور محکست والا ہے۔

### لغات القرآن آيت نمبر١٠

مَسَدِكِينَ (مِسْكِينَ) يَمَّانَ الْعَبِلِينَ كَامِ كَرَدُوا لِـ الْمُوْلَقَةُ بَالْكِرَنَا الرَّقَابُ (رَقَبَةٌ) \_كردَمِي المُوقَابُ (الْفَارِمُ) \_عرازيجر في والے الْعُومِينَ (الْفَارِمُ) \_عرازيجر في والے

### تشريح آيت نبروا

ُ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان آٹھ معرفوں کا ذکر فرما دیا ہے جن میں صدقات ( زکوٰۃ ) کی رقم کوخرچ کیا جائے گا۔

(۱) قرآن دومدیث بین نقل دواجب میدقات کا مجی ذکر ہے لیکن جومد قد فرض ہے دوز کو قاب یہاں میدقات سے مراد فرض ذکر قاب ۔

(۲) جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورزمقرر کرتے ہوئے ہدایت فرمائی تھی کہ

ملمانوں کے دولت مندوں سے ذکو ہے کرمسلمانوں کے حاجت مندوں میں تقیم کردی جائے۔

(۳) سابق آیت میں ہے کہ منافقین الزام دھرتے تھے کہ حضور پرٹور مظافی (نموذ باللہ) صدقات کی تقتیم میں انصاف سے کام ٹیس لیتے اس کے جواب میں آ ہے نے ایک مخفی کو جو انتظام کراہوا تھا فر بایا:

مد قات کی تقدیم کوانشد تعالیٰ نے کمی نیما غیر تی سے حوالے ٹیس کیا بلکہ فود می اس کے آٹھ مصارف منصین فر مادیے۔اگ تم ان آٹھ ٹیس شال ہوتو جمہیں دے سکتا ہوں ( تغییر قر طبی ص ۱۲۸۔ ج.۸ )

م ان آنھنگ شال میونو جیس دیے سلم جون (حمیر مرجی سر ۱۹۸۷ ہے ہم) (۴) نقیرے مراد ہر دوقت ہے جوانی زیدگی گذار نے میں دومروں کامختاج ہو مونت افلاس اور بدعا کی اعظار ہووہ

- المالاً درمر كيك ذكوة لي مكل ب
- (۵) مسکنین ده خودداراد دخیرت مندفتش ہے جوا پی نبیادی شروریات بیس بھی دوسروں کا کاتی ہوکررہ جائے کسی کسما شنے ہاتھ بچیلانا گوارا شرکرے نیا ہے حال کو کسی پر طاہر کرنا مناسب تھتنا ہو یہ جی اکو تا لینے کا حق رکھتا ہے۔
- (۲) عاملین یعنی دو اوگ جوز کو قاوصول کرنے پر اسلان کومت کی طرف سے مقرر کے گئے ہوں جن کی بید ذمد داری ہوتی ہے کدوہ اس زکو قاکو وصول کر کے اس کی حفاظت اور حساب کتاب رکھیں ان کارکنوں کو بھی زکو قادی جا گئی ہے۔ ان کاغریب و مکین ہونا ضروری ٹیس ہے اگر چہ وہ خودائی جگرصاحب نصاب ہوں بال دارہوں تیہ بھی وہ ای زکو قاوصد تات سے بقدر کفاجہ اپنا متعین تق لے سکتے ہیں لیکن شرط ہے ہے کہ وہ تعین تق آگی وصول کردہ رقم کے نصف سے زائد ندہو نیز ید کہ عالی ہائی شہو۔
- () تافیت قلب عام طالات میں ایک ایر انجوں کے دین اسلام کی تھا تیں سے متاثر ہوکر اسلام تبول کے اپنوں سے متاثر ہوکر اسلام تبول کرلیا ہوتو ایسا تحفق جوا پنوں سے کرلیا ہوتو مسلم ہو سفر ورئ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کے خاتمان والوں نے بھی اسلام قبول کرلیا ہوتو ایسا تحفق جوا پنوں سے کمٹ کر مسلمانوں کی ہدادری میں شامل ہوجا تا ہے اس محفق کی زکوۃ سے مدکر تا تالیف قلب کہلاتا ہے تاکہ وہ طالات سے مجبورہ کر بھر کفر کا طرف نداوے جاتے اگروہ حاجت مند ہے تو کو تھے اس کی مدکر کے اس کی دل واری کی جاتی ہے۔

حضورا کرم ﷺ نے بعض حالات میں الیا کیا ہے۔ جب مسلمان مضوط ہو گئے تو خلفا وراشدین نے اس پڑھل اس لئے فیس کیا کہ اسلام کے مضیوط ہونے کی وجہ ہے اب تالیف قلب کی ضرورت باقی فیس رہی تھی۔ کین اگر کی بھی دور میں اس کی ضرورت ہوتو قر آن کریم میں زکو آنا کا ایک مصرف اس کوئلی بنایا گیا ہے کہ نے مسلمان ہونے والوں کوتالیف قلب کے لئے ذکو قال شرائط کے ساتھ دی جاکتی ججہا وکرکتب فقد میں ہے۔

(۸) رقاب یا نجال معرف برگردنیل چیزانا فاله مول او آزاد کرانا دراصل بددین اسلام اور نی کریم عیقهٔ کا فیش برکداً ح و نیاسے فلام اور باندیول کارواح تتم موچا بسیکن ایام جالیت ش فلامول کی فریدوفرونت کا کاروبار جالا کرتا تھا اورانسان بحینر بحر این کی طمرح فروخت کیا جاتا تھا تی کرئے مظافیہ کے اعلان نیوت کے وقت پیسلسلہ قائم تھا۔ اگر آپ بزیرة العرب
پیمل محکم رائی کے باد جود سیا ملان فروج کہ کہ اس مورد فورت آزاد ہے قوشا پر سیاسلہ تائم تھا۔ اگر آپ بزیرة العرب
پر کیک اور ظلم بوتا۔ وجہ سید ہے کہ خاص قو بہرکوئی ان کوچیت کے بیچے آران کو آزادی کا پروانسل جا تا تو بھرکوئی ان کوچیت سے بچے آرام کرنے ندر بنا۔ پروگ ہے گھر بوکر بزاروں مسائل
تھی۔ اگران کو آزادی کا پروانسل جا تا تو بھرکوئی ان کوچیت کے بیچے آرام کرنے ندر بنا۔ پروگ ہے گھر بوکر بزاروں مسائل
فرمانے۔ اور بیرفض کو خام آزاد کرنے پر جنت کی بشارش دیں۔ جس کی وجہ سے الاکھوں خلام بھی آ ہستہ ہستہ آزاد ہوتے کے اوران
کو معاشرہ میں بھی عزت کا مقام ملتا چلاگیا قرآن کرنے ہیں مختلف خلطیاں کرنے پر گئا ہوں کے کھا مام کو آزاد کرنا فرش
کیا گیا۔ بیز و کو آجوا کی ایم عوادت ہا جا کہ کا کہ آزاد کرنا مجمل ہے۔ گو یا اسام نے خالموں کو آزاد کرنا قرار دے بھا کو آزاد کرنا فرش

- (۹) الغارشين قرض دارول کا قرض اتارنا ايسيالوکول کي زکو ة ے مدد کي جائے کی جوابعض حالات کی بناپر قرض کے بو جھ تنے دب چکے بول ان کوقرض سے نکالنا۔ پر مجاوز کا قائم مصرف ہے ليکن بعض فقها مرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ آگر کی نے بیقرض کی دقم لے کرمیا تئی اور وضول فر پی شما اڑا دی بوقو وہ اس زکو قاکام متحق نہ دوگا کيول کداس طرح ايک غلط بات کی حمایت کرنا ہے جوم اوت کی دوح کے خلاف ہے۔
- اا) این اسیل مینی و مسافر جوابی شهراور گھریٹن خواہ بال داری کیوں ندہو۔ اگر دو کسی ایسے طالات میں کمین جائے کہ جہاں اس کی المدادک جہاں میں ایک احتیاط کرنے کی مختب جائے کہ جہاں اس کی المدادک جہاں میں ایک احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر دو ہائی و خطل ہوں لیعنی جوسید کہلاتے ہیں تو ان کو زکو قشد دی جائے بلکہ پچھ اور طریقوں سے ان کی مدد کی جائے کے کوئا میٹیدوں کے لئے زکو قالیان حام ہے۔

ز کو ہ کے بقیہ مسائل کوفقہ کی کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔

# وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤُذُّونَ

ور النّبِيّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنَّ فَلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمُ يُؤْمِنُ النّبِيّ وَيَقُولُوْنَ هُوَ اُذُنَّ فَلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمُ يُؤْمِنُ وَرَحْمَةٌ لِلّذِيْنَ امَنُوامِنَكُمْ وَاللّهِ مَا اللّهِ لَهُ مُ عَذَابٌ اللّهِ مَا اللّهِ لَهُ مُ عَذَابٌ اللّهِ مَا اللّهِ لَهُ مُ عَذَابٌ اللّهُ وَمَ سُولًة يَحْلُمُ وَاللّهُ وَمَ سُولًة اللهِ مَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَمَ سُولُة اللّهُ مَنْ يُحَلّمُ وَاللّهُ وَمَ سُولًة مَا اللهِ مَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ مَنْ يُحَادِدِ الله وَمَ سُولُة فَانَ لَهُ نَامَ جَهَنَمَ اللّهُ مَنْ يُحَادِدِ الله وَمَسُولُهُ فَانَ لَهُ نَامَ جَهَنَمَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْحَالَةُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَرْدُى الْحَظِيمُ وَاللّهُ وَمَ اللّهُ اللّهُ

### ترجمه: آیت نمبرا۲ تا ۲۳

اوران میں سے بعض لوگ بی تھی کو ایڈا کی تھی ہو ہے کہتے ہیں کہ یہ تو کان بیں (کانوں کے کچ بیں ) آپ تھی ہود ہے کہ دیکان تمہاری بھلائی کے لئے ہے۔ جواللہ پر ایمان رکھتا اور موضوں پر اعمینان رکھتا ہے اور تم میں سے ان کے لئے رحمت ہے جوایمان کے آئے بیں۔ اور جولاگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے بیں ان کے لئے دردناک مقداب ہے۔ وہ تمہارے ساخ اللہ کی تعمین کھاتے ہیں تاکیم ان سے خوش ہوجا کا طال تکدا کر میرمن بین تو اللہ اور اس کے رسول رسول تھی نیادہ میسی کی محداد راضی ہوجا کی کیا دہ نیس جائے کہ چوشش اللہ اور اس کے رسول کی تخالفت کرے گا تو اس کیلئے درہ جہنم ہے جس میں وہ بیشہر ہے گا اور وہ بری رسوائی ہوگی۔

لغات القرآن آيت نبرا٢ ١٣٦٢

تکلیف پہنچاتے ہیں

يُوْ ذُوْنَ

اُذُنَّ کان ہے(لیتی کچکانوں کے ہیں) لِیُوْصُواً تاکدوہ راضی کریں اَحقُ زیادہ حقدار یُمُخاددُ مقابلہ کرتا ہے۔

### تشريح آيت نمبرا ١٣١٢ تا١٣

گذشتہ آیات سے منافقین ادران کی حرکق کا تفصیل سے ذکر فرمایا جارہا ہے۔ وہ ہی کریم مظلنے پر یہ گرتا خاندائرام لگاتے محکے کد (نعوذ باللہ) رسول اللہ مظلنے صدقات کی تقیم میں ہے انصافی کرتے ہیں اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ اللہ کے رسول مظلنا ای طرح صدقات کی تقیم فرماتے ہیں جس طرح قرآن کریم میں بتایا گیا ہے۔ ان آیات میں ان منافقین کی ایک اور حافت کاذکر کرکے اس کا جواب دیا گیا ہے۔

نی کرم عقیق کا مزان انتہائی نرم اور شفیقا نہ تھا آپ اپنوں اور فیروں کی فلطیوں کوفر را تاہ ٹیمیں پکڑتے تھے بلکہ آپ اپنے اصنا خال مرد مقابق کے کروری تھے تھے۔ جب حسن اطلاق بمروت اور خاموثی سے اس کو نظر انداز کر جایا کرتے تھے۔ آپ کے حسن اطلاق بمروت اور خاموثی ہے تھے۔ جب وہ مثافی آپ کی تھی کرتے اور چینے تھے۔ چین کے جس وہ پایا تیں کرتے تو کوئی کہتا اگر ہماری بیر پائیس آپ بیٹائی تک آپ کو گئیں آپ کہتے ہماری خیر ماری کے جو اس میں وہ مثافین کہتے تھے کہ بیس اس کی پرواہ ٹیس ہے۔ ہم ادھرادھر کی ہائیس کے وقتی جس کے بیس کا ان کو ہاتوں میں لے آتا اتا احتکال ٹیمس ہے وہ تو جس بات کو سطح میں ان کو ہاتوں میں لے آتا اتا احتکال ٹیمس ہے وہ تو جس بات کو سطح میں ان کو ہاتوں میں لے آتا اتا احتکال ٹیمس ہے وہ تو جس بات کو سطح میں ان کو ہاتوں میں کو ان کا میں ہیں۔

قر آن کریم نے ان منافقین کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ جولاگ اللہ کے رسول کو ایڈ اوینے کے لئے ان کا خدا آن اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بی تو کان میں کان ہیں۔اللہ نے فرمایا کہ ہاں وہ کان ضرور ہیں لیکن وہ صرف ان ہی ہا تو ان کو سنتے ہیں جوتبہارے تن میں بہتر ہوتی ہیں وہ الی ہاتوں کہنیں سنتے جس میں نجروفلاں نہ ہو۔ وہ خود می اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ایمان کی ہاتوں پر اطمینان رکھتے ہیں وہ اللہ ایمان کے لئے دھت ہی رہت ہیں۔ فرما یا کہ جولوگ ہمارے رسول میں کا ایم ایم ہے۔ ان کے لئے اللہ نے دروناک عذاب تیار کر کھا ہے۔

منافقین کی ایک اور عادت کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ قتمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور اس طرح کی یا تیں کرتے

جولوگ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافر مانی کرتے ہیں ان کے لئے ندھرف جہنم کی اہری آگ ہے بلکہ وہ اس ش ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لئے بزی ذات ورموائی کا سب ہے جس سے آئیں پنا ہا آئی چاہئے۔

# يَحُذُرُ الْمُنْفِقُونَ

ان تُنَزَّلُ عَلَيْهِمُ سُورَةً شُنَدِّ نُهُمُ بِمَافِي قُلُوبِهِمْ وَلَمِنْ فُلُوبِهِمْ فُلُولِهِمْ فُلُولِهِمْ فُلُولِهِمْ مُلَاسَتَهُزِءُوْلَانَ الله مُحْرِجٌ مَّا تَحْدُرُونَ ﴿ وَلَمِنْ سَالَتَهُمْ رَنُلْعَبُ قُلُ الإللهِ عَالَيْهُمْ وَلَلْعَبُ قُلُ الإللهِ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ كُنْتُمُ تَسْتَهُزِءُونَ ﴿ لاَتَعْتَذِرُوا قَدْ كُمْ تَعْرَبُهُ مَا لِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَالِهَةٍ مِنْكُمُ كُمْ تَعْمَدُ عَنْ طَالِهَةً مِنْكُمُ لَا تُعْمَدُ عَلَى اللّهُ وَمِنْنَ ﴿ وَلَا لَعُمْرُومِينَ ﴿ وَلَا لَمُعْمَلُومُ مُولِكُمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

### ترجمه: آبت نمير ۲۳ تا ۲۹

وہ منافق اس بات ہے ڈرتے رہتے ہیں کہ کیں (ان اہل ایمان پر) کوئی ایسی سورت نازل نہ ہوجائے جو (اس کو طاہر کردے) جوان کے دلوں شد ہے۔ آپ کھہ دیجئے کہ تم فماق اڑالوکین اللہ اس کو ہاہر نکال کرچھوڑ ہے گا جس ہے وہ ڈررہے ہیں۔ اور اگر آپ ﷺ ان سے پوچیس تو وہ یمی کین کے کہ ہم تو صرف دل کی اور کھیل کررہے تھے آپ ﷺ کہد ہیجئے کیا تم اللہ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ فداق کررہے ہو؟

تم بہانے مت بناؤتم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم چاہیں قوتم میں سے ایک گردہ کو معاف کردیں اور دوسرے گروہ کو مزادیں۔ اس کئے کہ دیم میں۔

#### لغات القرآن آية نبر١٢ تا٢١

يَعْلَوُ وُرِتَا بِ
مَطْعِ رُدِ عَ

تَشِيعُ وَا مُنْالِوُ الْهِ
الْسَيْهُوْءُ وَا مُنْالِوُ الْهِ
مُعْمِحٌ تَكُلِّ الله
مُعْمِحٌ تَكُلِّ الله
نَعْوُصُ بِمُ وَلَكُّ كُرر بِ بِينِ
لَنْعُوصُ بِمُ مُلِلُ كُرر بِ بِينِ
لَنْعُنْهُ بُهُورُوا تَمْ مَعْدَرت شَرُوو
الْمُنْعُنُورُوا تَمْ مَعْدَرت شَرُوو
الْمُنْعُنْ الْمُرْمِ مِعْالِ كُرد بِ

### تشريح آيت نبر١٢ تا١٢

ان آیات میں مسلسل منافقین کی بدگر داریوں کا ذکر فرہایا جارہا ہے ای میں بیری تھا کہ منافقین اپنی ٹی تحفلوں میں بیٹیر کر الشہ کے رسول مقطقاً اورا لما ایمان اوگوں کا خداق افزائے نے طبق وطنو کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے میں عالی جہا دئی سمبیل اللہ کے لئے تیار ہوسے ان کی ہر طرح ہمسے بھٹی کہا کرتے تھے ۔اگر بھی بے بات کوئی مومی من لیتا اور پو چھٹا کرتم کیا کہدر ہے بچھوا پی منافقت اورگری ہوئی فرونیت کو چھپاتے ہوئے کہتے کہ ہم تو ہوں تک پھونداق بیش کہدر ہے تھے ہمارا متقصد کوئی برائی کائیس تھا۔

اللہ تعانی نے ان سے ایک ہی سوال کیا اور وہ یہ کی اللہ اور اس کے رسول چکٹنے کی تہدار سیزد یک یہی جثیت ہے کہ تم ان کے متعلق کوئی بات بھی غداق میں کر جا کہ اور تھتے رہ کہ کوئی بات نہیں ہے حالانکہ اللہ اور اس کے رسول چکٹنے اس بات کے حق دار بیری کہ اوب واحر اسم کا ہم پہلو تھو کھا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول چکٹنے اس لیے نہیں بیری کہ کوئی فیض ان کو یا اس کی باقوں کو تفضیک کا نشانہ بنائے۔

فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے بھی ایسا کیا ہے یا سوچا ہے درحقیقت انہوں نے ایمان لانے کے بعد کا فرائد حرکت کی ہے جو نا تائل معانی جرم ہے۔

اب بیر اللہ کی شان کر ہی ہے کہ و وان منافقین میں ہے جس کوجاہے معاف کردے اور جس کو جاہے عذاب دے کیونکہ بیرے سے سب اللہ کے جم میں۔

ٱلْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ بَعْضُهُ مُرِّنَ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكُرِ وَكُنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُ مَرْ نُسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ المُنفِقِيْنَ وَالْمُنفِقْتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيْهَا 'هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانْوَا اشَدَّمِنْكُمْ قُوَّةً وَّاكْتُرَ ٱمْوَالَاقَ ٱوُلَادًا ۗ فَاسْتَمْتَعُوا بِحَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَفْتُمْ بخلاقكم كمااستمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاصُّوا الولَّبَكَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْإِخِرَةِ وَاُولَلِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۞ اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبُأُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِرُنُوجٍ وَّعَادٍ وَّثُمُوْدَ لَا وَقَوْمِ ﴿ إبراهيم واضحب مذين والمؤتفكت اتتهم رسلهم بِالْبَيِّنْتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيُظْلِمَهُ مُروَالِانَ كَانُوا انْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ @

### ترجمه آیت نمبر ۱۷ تا ۲۰

منافق مرداورمنا فق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ برائی کا تھم دیتے اور نیکیوں سے روکتے ہیں۔ اور اپنے ہاتھوں کو (اللہ کی راہ میں ) خرج کرنے سے روکتے ہیں۔ وہ اللہ کوجول گئے اللہ نے ان کوجملادیا۔ یہ جنگ منافقین بہت نافریان ہیں۔ اللہ نے منافق مردول اور منافق مورتوں سے اور کفار سے ایک جہم کا دعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ بحیث رہیں گے وہ تا ان کے لئے کا ٹی ہے۔ اور ان پر اللہ کی لعنت رہے گی اور وہ تا ان کے لئے بھیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے۔ (بیا کا طرح ہیں) چیسے ان سے پہلے والے تنے جوتم سے زیادہ طاقت وقوت والے اور بال اور اولا دہیں بھی زیادہ تنے تو آنہوں نے اپنے صحے کا فائدہ اٹھالیا تم اپنے صحے کا فائدہ صاصل کر لوجس طرح تم سے پہلے والوں نے فائدے اٹھالے دیاور تم (بری ہاتوں میں) وہیں تھیں رہے ہو جہال وہ تھے تھے۔ یکی وہ لوگ ہیں جن کے اٹھال و نیااور آخرت شریر بادہ کوررہ گے اور یکی وہ لوگ ہیں جو تھان اٹھانے والے ہیں۔

کیا انہیں ان قوموں کی خرنیں پیٹی جوتم سے پہلے گذر بچکی ہیں قوم فوح، دقوم عاد دقوم شود ، قوام ابراہیم ، دین والے اور دوہ جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کرآئے۔ اللہ کی رظام ٹین کرکڑ یا بلکہ لوگ اپنی جانوں پڑ کھلم سے ہیں۔

لغات القرآن آیت نمبر ۲۰ تا ۲۰

وہ تھم دیتے ہیں۔ سکھاتے ہیں يَأْمُرُ وُنَ برىبات ٱلْمُنْكُرُ وه روکتے ہیں يَنْهُوْ نَ (نیکیوں سے)۔نیکیاں ٱلْمَعُرُونُ وہ روکتے ہیں يَقْبِضُونَ ايينے ہاتھوں کو أيُديَهُمُ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا نَسُو اللَّهَ اس نے ان کو بھلا دیا نَسِيَهُمُ عَذَابٌ مُقِيرٌ بميشه كاعذاب زباده شديد أشُذُ انہوں نے فائدہ حاصل کیا

اِسْتَمْتَغُتُمُ ثَمْ نَـ فَاكَده الْحَالِيا خَادِقٌ حصہ خَصْتُمُ ثَمْ گُفِے کَالَٰذِیُ جیاکہ وہ کَالَٰذِیُ جیاکہ وہ کَالَٰذِیُ خیاکُ کَیْرِیْنِ آئی کَارُونَ مَفِکُ الْمُی وَالِیانِ کَا کَارُونُ مَفِکُ الْمُی وَالِیانِ کَا اللّٰمِی کَانِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِ

## اتشریخ آیت نبر ۲۷ تا ۷۰

منافقین کی تمام بری حرکات کا مسلسل در کیاجار ہائے آیت فبر ۱۷ سے آیت فبر ۲۷ سے آب بات کو تفصیل سے مقابلہ کرکے بیان کیا گیا ہے کہ موکن اور منافق کی تیجی پیچان اور مقاصد کیا کیا ہیں سب سے پہلے ان آیات میں منافقین کی چدعلا تیس بتائی گئی ہیں۔

ا) كىلى علامت تويە بىرىم ناقى مردادرمنانى عورتىي نفساتى ادردى طور برايك بى بىر-

۲) جہاں کمیں برائی ہوتی دیکھیں گے دود ڈر کر کافی جا ٹس کے ادراگر کمیں نیکے کا کام ہور ہا ہوگا تو اس میں رکاد ٹ ڈالنے کامجر پورکوششوں مٹن لگ جا کیں گے۔ اپنی طرف ہے کوئی دیقیۃ الخاند رکھیں گے۔

۳) تیسری علامت بیرے کدہ ہرنیک کا م ہے اپنے ہاتھوں کو باند ھے رکھیں ہے کہ ان کی جان چلی جائے لیکن ایک بیر بھی کمی ٹیک کام ش فرج نہ میرونے پائے کئوری ان کا مرازج ہوتا ہے۔

۳) پچٹی پیچیان ہے ہے کہ دہ اللہ کے احکامات کو بھلا پیٹے میں فرمایا گیا کراگر دہ اپنی من مائی بھی گئے ہوئے میں تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ آگر انہوں نے ہمیں بھلا دیاتو ہم بھی ان کو بھلاد ہے میں فرمایا کہ در دھیقت یہ نافر مان لوگ میں اور یکی ان کامٹران میں کررہ گیاہے فرمایا کران چیسے منافقین کے لئے اور کفار کے لئے اللہ نے جہم کی آگر سے کرکر کی ہے۔ جس میں میصرف یہ بھیشر میں گے بلکہ ان یرانشہ کی احت ہوگی اور مقداب ان کے سروان پر کھڑا رہے گا۔ فرمایا کہ یہ لوگ ان گذری ہوئی قو موں کی

طرح میں جنبوں نے طاقت وقوت، مال اور اولا دکی کثرت کے محمنے ثم میں جتا ہوکر منافقت اور کفر وشرک میں انتہا کردی تھی لیکن انجام کیا ہوا؟ انجام ہیہ اوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کے تمام اعمال پر بادہ کررو کے اور سوائے نقشان کے اور کچھ ہاتھے نہیں آیا۔ فر مایا کر انہوں نے اسے کفر وشرک اور نفاق ہے وقتی فائدے خوب اٹھائے تم بھی اٹھارہے ہو۔ وہ کفر وشرک کی وادیوں لوائیے ساتھ کے کریش کے بلدوہ سب وی دنیا میں پھو تر ہے تیں۔ ۲ فرنسبے بعد وی دنیا شن پھو تر بہتے ہا وی دنیا شن قوم فوم بوم بھی مادہ قوم شود، قوم اہم ایم مدین والے اوران بستیوں والے جنگی بستیاں ان پرالٹ دی گئی تیس ان کے پاس اللہ کے رسول تکلی مونی نشانیاں کے کرتے میں جب انہوں نے اللہ اوران کے رسول تکافیق کی نا فر مانی کی قودی ان کی دولت اوراولا دیں ان کے لئے عذاب کا سب بن سکیں۔

آ ٹریش فرمایا کہ اللہ کی پڑھلم اور زیاد تی تغییر کرتا وہ تو اپنے بندوں پر انتہا کی مہریان ہے لیکن انسان اپنی بدعملیوں میں جنٹام وکر اللہ کوموں جاتا ہے اور اپنے آپ پر وہ خود تھلم اور ذیا دتی کرتا ہے اور اپنے لئے گڑھے کھود کیتا ہے۔

> وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِياءُ بَعْضَ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَ يُقِيْمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْمُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيْعُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ الْوَلِيَّكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزُكِيمَمُ ﴿ وَعَدَاللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِي جَنْتٍ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْاَنْهُرُخُلِدِيْنَ فِيهَا وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنْتٍ عَدْنٍ عَدْنٍ وَمِنْوَانٌ مِنَ اللهِ الْمُرُو ذَلِكَ هُمُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبرای تا ۲

مومن مرواورموس تورتی وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ جو بھلائی کا تھم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں جن پراللہ بہت جلدر تم وکر م قربائے گا۔ بیٹک اللہ ذیر دست حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مرودل اور مومن عولاق ہے ایک جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے بیٹجے سے نہریں جاری ہوں گی جس ہیں وہ بیشرر ہیں گے۔ نیس رہائش گا ہیں سدار ہنے والے باغات ہیں اور اللہ کی رضا وخیشنود کی اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ بہت بڑکی کا میرانی ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبرا ٢٢١٧

يُطِينُهُونَ اطاعت كرتے بين بهت جلدوه رقم كرے گا مَسْرَحُمُ پاكِيْرُه مِكانات مَسْرَحُنُ طَيِّنَةً نِياده بِلاده بِرِياده بِرُهِمَ الْكُوزُ الْمَظِينُ بِرِي كاميالى

## تشريخ آيت نمبرا ٢ تا ٢

گذشتہ آیات میں منافقوں کی علامات بیان کی گئی تقیں اور بتایا گیا تھا کہ ان کا انجام کیا ہے ان آیات میں بیہ بتایا جار ہاہے کہ موٹن مردوں اور موٹن عوروں کی بچپان کیا ہے اوران کا انجام کیا ہے؛ بید در حقیقت ایک تقابلی موازنہ ہے تا کہ مزافقین اور موشن کافر آن واضح طور سے سامنے آجائے۔

- ا) منافقین کا آپس میں وقع مفادات پراشتراک اور تعادن تو خرور ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں ای لئے فرمایا گیا''بعصضهم من بعض" لیکن موشین کے لئے فرمایا گیا'، بعضهم اولیا ویعش ''بخی موس ایک دوسرے نے ذاتی دوتی اورتکن بھائی چارہ رکھتے ہیں بیدودی خالص فی سیل اللہ ہوتی ہے اس لئے ان کی دوتی اورتکی تعلق بہت پائیداراور مضبوط ہوتا ہے فائب اور حاضر دونوں صورتوں میں وہ ایک دوسرے کے مخلص ہوتے ہیں ایک بی مقصد کے تحت رہنے اور ہا ہم مل عمل کرا کیا امیر کے تحت کا مجرنے ہے ان کا جذیفاعی وجب بڑھتا جاتا ہے۔
- ۲ سنافقین کا کام بہت کدو میرائی کے کاموں شی مدد کے گئے اور نیکیوں کے کاموں شی رکاوٹی ڈالنے اور اس کی ردک تفام کے لئے اپنی ٹمام تر طاقتیں لگادیے ہیں جب کہ موشین شکل کے کاموں شی مدد کے لئے اور برائیزیں کی ردک تفام اور انسداد شی اپنی توانائیاں لگادیے ہیں اور بیاج ہیں کدوہ خود محی اور دومر ہے تھی بیکیوں بیس آ کے بیڑھتے چلے جا کیں۔ آئیس گناہوں سے فرصہ اور بیکے وں اور نیک کام کی توفیق ال جائے۔
- ۳) وہ آماز کو قائم کرتے ہیں اور کو ۃ اوا کرتے ہیں۔ بیٹی وہ صرف نماز ہی ٹیبل پڑستے بکد وہ سا بعد کا ایسا انظام کرتے ہیں کہ جس شرنماز دن کا نظام تائم ہوسکے نمازیں بھاعت کے ساتھ ہوں، جہاں اذاق، وضوا اور امامت کا با قاعد ہ انظام ہو۔ اس کے متی ہیں کہ وہ ایک اس سرمائی قائم کرتے ہیں جس ش ایک دومرے سے تعاون بھلوگ اور ابتماعیت کی شان ہوتا کہ وہاں سے کافی مقدار میں ایسے لوگ نگل تکیں جو سلو ۃ ایھا عت کیلئے اپنے دومرے بھائیوں کو تم کرسکیں ایک دومرے ک

6660

د کھ سکھ مٹس شریک ہوکیس اس سوسا تک کے قائم ہونے ہے ان میں شہلے شظیم اور جہاد کے جذبے بیدارہوتے ہیں وہاں اسلام ایک زندہ دتا بندہ قوت بن کرا مجرتا ہے۔ سلوۃ میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے دواللہ اور بندے کے درمیان ایک مقدس معاہدہ ہوتا ہے معاہدات بنظیم اور جہاد کا مطالبہ کرتا ہے۔ محتمل طاہری بے جان رسمیات کا نام نماز ٹیس ہے بلکہ نماز کا ایک ایسانظام قائم ہوتا ہے جس میں اخرے، مجیت اور ایک دوسرے سے ہدر دن کے جذبات بروان چڑھے ہوئے دکھائی دیں۔

۳) ووز کو قادا کرتے ہیں۔ آج کل ز کو قافر اوی طور پر نکال جاتی ہے جس میں کی تنظیم کو قتل نہیں ہے اس کے ز کو قاجو سلمانوں کے لئے ریزے کی بڈی کی حیثیت رکھتی ہے وہ محض خیرات اور بھیک بن کررہ گئی ہے جس سے وہ نتائج سامنے ٹہیں آرہے ہیں جواس مبادت کو قائم کرنے کا متصد تھا۔

4) اٹل ایمان کی بیر پیچان بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول بیٹ کی ممل اطاعت وفر مال برداری کرتے ہیں۔اس لئے ان سے رحمت کا مجمی وعدو ہے اور جنت کا مجمی جہاں آئیس اللہ کی رضا وفوشنووی حاصل ہوگی اور میمی ان کے لئے سب سے بڑی کا میالی ہوگی۔

# يَآيَّهُا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْرُ وَمَأْوْهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ الْمَصِيْرُ

#### ترجمه: آیت نمبر۲۷

اے نی تھے اوران کا ٹھکا ناجہنم ہے جہاد کیجئے اوران پرخنی کیجئے اوران کا ٹھکا ناجہنم ہے جو بدترین جگہہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبر٢

جَاهِدُ جِهادَ يَجِعَ اَعُلُطُ تُقَى يَجِعَ مَاوَى تُعَكَانًا مَاوَى بُدِّسَ الْمَهِيئُو بِيرِّ سِهُكَانًا بِشَسِ الْمَهِيئُو بِيرِّ سِهُكَانًا

## تشريخ آيت نمبر٢

موشن اور منافقین کی تمام علائش اور پیچان بتائے بعد بدی کریم پیچنی کو با صابطہ خطاب کرتے ہوئے فر بالا کیا ہے کہ

اے نی بیچنی ان کفا داور منافقین کے خلاف ایک کوششیں کی جائیں ہے۔ دو اس بات کا بخو فی انداز و کر لیس کہ اسلام کو کی ایسانرم

چار ہیں ہے کہ جس کا دلی جائے ہوئے تا میں استعمال کرلے بلکہ انج آبو نہ حافات سے اس بحق کا اظہار کر وجیحے اس محم

کی اہمیت میں کام ٹیس ہے تین یہاں قال کا ٹیس بلکہ جہاد کا تھر دیا ہوا ہے۔ جہاد کیا ہے، جہاد در حقیقت ایک تحر یہ ہے۔ جس

کی ہمیت سے پہلو اور بہت سے ایک از جو تک تی اور حکی تھرت کی موقع اور مطابق سے تی لی جائی تھی ہے۔ جہاد تکھا

کے بہت سے پہلو اور بہت سے ایک اور جہاد تھی اور موجی تھرت کی موقع اور مطابق سے تیر بل کی جائی تھی ہے۔ جہاد تھی اور مطابق کے بیاد موجی ہو تھا تھی اور مطابق کی خواہ موجی اور مطابق کی خواہ موجی اور مطابق کی خواہ ہوا کہ باور کی اس میں موجی ہو موجی کی موجی در ارہاں سے خواہ ہوا تھی ہا وہ ما ہو کہ بھی تھی ما موجی اور مطابق کی اصطابات ہے۔ اس سے معنی معلی رہنے موجی کی اسلس بر خطوص کو موجی اور مطابق کی اصطابات ہے۔ اس سے معنی معنی موجی کی اسلس بر خطوص کو میا ہو تھی اور مطابق کی اس مطابق کے سے اس سے معنی اسلس بر خطوص کو میں ایک میں کو تھیں اور مطابق کی اس میں کا میں اسکس بر خطوص کو موجی کی اسلس بر خطوص کو تھی انداز کی میں کہ مسلس بر خطوص کو تھی اس کے میں اس کے معنی اس کے معنی اس کے معنی کی اسٹر میں وجد کر کا ۔

یہاں پرجو جہا کا بھم ہاس کے لازی منی قال کے ٹیس میں بلکہ بہتر ہے کہ تادادوں مائقین کا قانہ دیگ ۔ کردیاجائے"اں پڑتی تیجنئ کے قطعائیہ منی ہیں کہ ان سے تی ہے نماجا کہ اور ان کو بتا دیاجائے کہ مسلمان کر وراور نم چارہ ہیں ہیں۔ان کیلئے بطئی کارامة و ضروطا ارکھا جائے لیکن اس کے علاوہ ان پر ہرامة بند کردیاجائے تا کہ دوا پی ترکنوں ہے باز کہا میں۔ ان آتے دیں کے نازل ہونے کے دفت ہی کر کیم تھیاتھ اور مجا بکرا کھو تھر آبا کو سال ہو تیکے تھے الیمی تک جزیر قاطرب

ان ایوں سے بارل ہوئے دورت ہی رہے ہے دورت ہیں رہے ہیں اور والد من اور ہی ہوتاں ہوئے ہے۔ وی سابر پر رہا ہے۔ وی سابر پر رہا ہے کے کفار دشرکین اور منافقین سے مقالمہ قائم بھر ہمسلمانوں کو پوری آوے وطاقت حاصل ہودی تھی تو اسلامت و دورت پیلوگ دورت ہیں ہے دورت بدلوگ بڑے مسائل بیدا کردی ہے۔ اس کے ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ اوران کواسے وجودے الگ شکل کردیا جائے ترایا کہ رہے وہ لوگ ہیں جن کون کا قائم بھر کا کہ دیا جائے کہ ان کے ذاتے جہم مقرر کردی گئی ہے اس بدترین ٹھکانے میں ان کوذات ورموائی سے داسطہ بڑے گا۔

يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَاقَالُوّاْ وَلَقَدُ قَالُوْا كِلِمَةَ الكُفُرِ وَكَفُرُ وَابَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَالَمْ يَيَّالُوْاْ وَمَا نَقَمُوا الآآنُ اَخَلْمُهُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ مِنْ فَضْلِمْ ۚ فَإِنْ يَتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُ مُوْوَلِ اللهُ عَرْدُو لَ نَيْتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُ مُواللهُ عَذَابًا الِيَمَا فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةُ وَمَالَهُمُّ فِي الْاَنْضِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيْدٍ ﴿ وَمِنْهُمُوْنَىٰ عِلْمَاللهُ لَيْنَ الْمُنَامِنُ فَضَلِهِ لَنَصَدَقَقَ وَلَكُونَتَ مِنَ الطَّلِحِيْنَ ﴿ فَلَمَّا اللهُمُونَ فَضَلِهِ بَخِلُوا لِيهِ وَتَوَلُوا وَهُمُمُّ مُّعُرضُونَ ﴿ فَاعَقَبُهُمُ نِفَاقًا فِي فَضَلِهِ بَخِلُوا لِيهِ وَتَوَلُوا وَهُمُرَّ مُعْرضُونَ ﴿ اللهُ مَاوَعُدُوهُ وَيِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴿ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ النَّهُ مُنْوَى ﴿ الله يَمْدُمُ سِرٌهُ مُؤونَ خُولِهُمْ وَانْ الله عَلَامُ النَّهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ النَّهُ مُؤْتِ ﴿

### ترجمه: آیت نمبر۲۷ تا ۸۷

وہ اللہ کی قشمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ٹیمیں کہا۔ مالانکہ انہوں نے ضرور کلمہ کفر کہا ہے اور اسلام لانے کے بعد کفر کیا اور انہوں نے اپنے فیصلہ کیا تھا جوان کو شراس کا۔ اور انہوں نے بیصرف اس بات کا بدلہ ویا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل وکرم سے بہت چھو دیا ہے۔ پھرا کر وہ تو ہر کیس تو ان کے حق شمن زیاوہ بہتر ہے۔ اور اگروہ پھر جا کیس تو اللہ ان کو دنیا اور آ خرت میں ور دناک عذاب وے گا۔ اور دنیا میں ان کے لئے کوئی

اور بعض ان میں ہے وہ ہیں جنہوں نے اللہ ہے دعد و کیا تھا کہ (اے اللہ ) اگر قئے نے جمیں اپنے فضل وکرم سے عطا کیا تو ہم خوب فیرات کریں نمے اور ہم خوب نیک کام کریں گے۔ پھر جب اس نے ان کواپنے فضل وکرم سے عطا کیا تو وہ کنجوی کرنے گئے۔وہ پھر گئے اور وہ منہ پھیر کر چلئے والے ہیں۔

پھراللہ نے ان کے دلول میں نفاق ڈال دیا اس دن تک جس دن وہ اس ہے اس گے اس

کی وجہ بیہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اور اس لئے کہ وہ جبوئے ہیں۔ کیا و دنیس جانے کہ اللہ کو ان کے دل کا راز اور ان کی سر کوشیوں کا علم ہے اور اللہ تما م غیب کی با توں کا جانے والا ہے۔

## لغات القرآن آية نمر ٢٨٥٤

هَمُّوا ارادهكما ان كۈبىس ملا لَمُ يَنَالُوُ ا انہوں نے بدلہ ہیں لیا مَا نَقَمُوُا بے نیاز کر دیا أغنلي زياده بهتر البيةاگرجميں ديا لَئِنُ النَّا لَنَصَّدُ قَنَّ البنة بم صدقة كريس كے لَنَكُو ٰ نَنَّ البنة ہم ضرور ہوں گے انہوں کے تنجوی کی بَخِلُوُا أعُقَبَ تتجه نيرموا جس دن اس ہے ملیں گے يَوُ مَ يَلُقَوُ نَه' آخُلَفُوُا انہوں نے خلاف کیا كياوه نبين جانة أَلَمُ يَعُلَمُوا بھید۔ چھپی ہوئی چیز سرگوشی کان میں چیکے چیکے ہاتیں کرنا نُجُواي عَلَّامُ الْغُيُوبِ غيبول كاجانيخ والا

### تشرخ آیت نمبر۱۲ کتا ۸۷

منافقین کن صدیت جو نے پی جبوئی تسمیں کھاتے ہیں ادراللہ عدوم و طافی کرتے ہیں اس کی گوائ میں واقعات زندگی سے دومٹالیس چیش کی گئی ہیں۔ قرآن کر کیم اور مصوئی ندامپ کی کما بوں میں ایک واضی فرق ہے۔ قرآن کریم نے ابتداء سے انتہا تک تاریخ کی مب سے بڑی انقابی قر کیسے کی قیادت و را نہائی کی ہے جب کہ دومرے ندامپ کی کما ہیں کا محکومتر ین تحریک سے بھی کو فی تعلق تیس ہے۔ قرآن کر کم ہی وہ کما ہے زندگی ہے جو دواقعات زندگی ہے تجریور مثالیں چیش کر کتی ہے۔

قرآن کریم نے پردور کھنے کے لئے نیاتو دوبات بتائی ہے جس سے منافقین کرجا کیں ندگیں کی منافق کانام الیا ہے مگر قرائن کہتے بیں کہ چندمنافقین نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ جب حضورا کرم تھاتے توک سے دائیں آ جا کمی اورائیل گھائی کے پاس سے گذرین تو ان پرحملہ کرکے آپ کو (نعوذ باللہ) قمل کردیں۔ حضرت جرکن ایمن نے اللہ سے تھم سے آپ کو بردیت خور دیدی اوراآپ نے دومرا داست تبدیل کرکے بینی تیزی سے مدید شورہ کی طرف چیش قدی فرمائی تاکہ آپ جلداز جلد مدید شورہ تھیج جا کمیں اور منافقین کی سازش ناکام ہوجائے۔

اس مسلطے میں منافقین میں سے کی نے ایک بات کہی تھی ہے ایک محالی رسول ﷺ نے من ایداور بات حضورا کرم ﷺ تک پہنچائی م تک پہنچادی۔ حضور ﷺ نے جب اس منافق کوطلب کیا تو وہ اللہ کی مجور فی حسیس کھا کر اپنی ہے گانا ہی کا قبال کہ اس نے ایرانہیں کہا تھا۔ اس پر ان محالی نے مجھوٹا ہونے کی طرف اشارہ کردیا گیا۔ اس پر منافق مخص نے اپنے گاناہ اور فیلطی کا اعتراف محالی رسول ﷺ کا تاتچا ہونا اور منافق کے مجھوٹا ہونے کی طرف اشارہ کردیا گیا۔ اس پر منافق مخص نے اپنے گاناہ اور فیلطی کا اعتراف کرلیا اس نے سے دل سے قریلی اور از مرفو سلمان ہوگیا۔

اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ منافقین اس حدتک آگے بڑھ بچے ہیں کہ وہ نجی کرم ﷺ کے قلّ کامنعو ہتک بناسکتے ہیں۔ ان سے ہوشیار دہنے کی تخت منرورت ہے۔ بیا لگ بات ہے کہ وہ بروقت اپنامنعو بیکمل خد کر سکے اوز بر می طرح ناکام رہے۔

ا کیک اور واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک بظاہر مؤمن نے حضور اکرم ﷺ نے فربائش کی کہ اس کے مال ودولت پیم اشافہ کی دعا کردی جائے۔ آپ ﷺ نے از راہ شفقت اس کے لئے دعا فربادی۔ اس کے موثی اور بال ودولت ہیں خوب اضافہ ہو گیا۔ حالا تکداس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ زکو قادا کرے گالین بال ودولت ملتے ہی اس نے تنجوی افتیار کرلی۔ اس پر نجی کریم ﷺ نے کا بالا طال افسوی کا اظہار فربایا۔ آئے۔ نمبر ک شمس مزامے طور پر احد نے اس کے نفات کواور مشہوط کر دیا جو پوری زندگی اس کے دل سے ذکل سکا۔ جعرے علیان فی کے دورش منافقت اور ذلت کرماتھ اس کا خاتمہ ہوا۔

الله تعالی نے فر مایا کہ کیا بیرمنافق بیر تھتے ہیں کہ ان منافقین کے واقعات منصوبہ بندی اور سازشیں اللہ جو کہ تمام غیوں کا جانئے والا ہے اس کی نظروں سے پوشیدہ ہیں نہیں ملکہ دواللہ پوشیدہ اور فلا ہر برچیز کا جانئے والا ہے۔ الذين يَلْمِزُون الْمُطَّوِعِينَ مِنَ الْمُؤُمِنِينَ فِي الصّدَفْتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ إِلَّاجُهُدَ هُـمْ فَيَسْخُونُونَ مِنْهُمُ الْسَخِورَ اللهُ مِنْهُمُ وَلَهُمُ مَعَدَابً المِيمُ اِسْتَغْفِرَ لَهُمُ اَوْلَا تَسْتَغْفِرَ لَهُمُ أِنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمُ رَسَّعِينَ مَرَةً فَكُنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمُ ذَلِكَ بِالنَّهُ مُحَكَفُرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَلَنْ يَعْفِر اللهِ وَرَسُولِهِ فَلَنْ يَعْفِر اللهُ لَا لَهُ مُنْ الْقَوْمُ الْفُسِقِينَ فَيْ

#### ترجمه آيت نمبرو كتام

وداوگ جوان مومول پرالزام لگاتے ہیں جوختی ہے خیرات کرتے ہیں اور وہ ان لوگوں پر الزام لگاتے ہیں جن کو صرف اپنی محنت اور مزووری کا صلہ ملناہے۔ پھر وہ ان کامذاق الڑاتے ہیں۔ حال نکدالشدان کا مستخرا ڈاتا ہے۔ اوران کے لیئے وروناکے مذاب ہے۔

## لغات القرآن آیت نبر ۲۰۱۵

اَلْمُطُوِّعِينَ نَكَى كُرنَ والے لا يَجِعُلُونَ وَهِي عِينِ جُهُدَهُمُ الرَّحِينَ جُهُدَهُمُ الرَّحِينَ يُسْخُوُونَ وومُلاقًا الرَّاتِ عِينِ مُلاَقِ كُرتِ عِنِ رائستَفَفِوْ وَمَائِمَ مَعْرَتَ كَرَ سَبُعِيْنَ سِر مَرَّةً ايك مرتب مرتب لَنْ يُغْفِرُ وَمِيْرُ مِنَاف مَدَكَ عَالَ

### تشريخ: آيت نمبر ١٩ ٧ تا ٨٠

احادیث میں صحابہ کرام کے صدقات دینے کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔

ا کیے سمزیہ خاتم الانجیاء خلیجے نے اہلی ایمان کو صدقات دیے کی طرف رخبت دالا کی تو حضرت عبدالرسم بین مورٹ نے چار ہزار درہم چیش کے سکانی ہو چار ہزار درہم چیش کے سکانی ہو چار ہزار درہم جیش کے سکت کی تھیں۔ ایک محالی خار جو ارجاد درہم میں معرف کے سکت محالی ہوئے والی کمائی میں سے ایک صماع محجور میں چیش معرف محبور میں چیش ہزار درہم صدقہ کے سختان کے متافقی نے دیا کاری اور دکھا ہے کا الزم ام اور کا جو اس چیور میں چیش میں معرف کے سکت کی جیشتی میں میں معرف کے سکت کی جیشتی کے مقرش میں کہ اس کا میں تقارمی میں مطرح میں ہوئے کا جیشتی کا کام میں تقارمی میں مارٹ کے سکت میں اور جہت بڑھانے کے مطرح طرح کی باتمی کی جائم میں اور جہت بڑھانے کے علی میں اور جہت بڑھانے کے علی کو سکتی کی جیشتی کی جائم کی اور جہت بڑھانے کے علی کے اس کے اس کی جائم کی اور جہت بڑھانے کے حالم کے اس کی دیا تھی کی جائم کی اور جہت بڑھانے کے حالم کی اسٹری کے سکتی کی جائم کی اس کو دیا تھی کی جائم کی اس کی جائم کی اس کو دیا تھی۔

الله تعالى نے منافقین کے متعلق بہت تفصیل ہے ارشاد فرمایا اور پھرارشاد ہوا کہاہے نبی ﷺ ابریمنافقین اینے نفاق اور

کفرش اس مقام کتاب پنتی چیچ میں جہاں ان کے لئے ٹی تالی کی دعائے استغفار خواہ وہ ستر مرتبدی کیوں ندہ دوکوئی فائدہ شددے گی اور اللذان کومعاف ندکرے گا۔

اس آیت کے خصن میں مفسوری نے بیت تو بر ایا ہے کہ جب رکس الن نقین عبداللہ این انی کا انتقال ہو گیا تو تو براللہ این انی کا انتقال ہو گیا تو عبداللہ این انی کا انتقال ہو گیا تو عبداللہ این انی کے بیٹے حضرت عبداللہ این میراللہ این انی جوانہ تائی تعلق صحابی کی کراے اللہ کے درخواست کی کراے اللہ کی مواد ہو تھا تھا تھا ہو کہ اور ان کے لئے دعائے منظرت بینے حضور اکرم میگانے نے اپنا تیمی دیا کہ عبداللہ این انی پڑال دیاجائے اور آپ میگانے اس کے لئے نماز جنازہ پڑھائے کیلئے تیار ہوگئے۔ حضرت عمر فاروق نے پورے اندگی اسلام کے خلاف اوب واحر ام کے ساتھ عرض کیا بیارسول اللہ میگانے کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائے کی گئے دیا ہے منظرت کی جائے خواہ دعائے منظرت کی عبدائے خواہ دعائے منظرت کی عبائے کو اور دعائے منظرت کی عبائے اللہ ان کو کہ نماز جنازہ پڑھائی کا کہا ہے جگھے اللہ نے احتیار دیا ہے کہ میں اس کے لئے دعائے منظرت کی اور آپ تیمین تارک کی نماز جنازہ پڑھائی کا مواد منظرت کی اور آپ تیمین تارک کی نماز جنازہ پڑھائی کا بروٹ کی ایک ایک جرس کے کو ان کی نماز جنازہ پڑھائی کی تدفین میں جگی شرکت کی برحد ہے اس کی بعد جب بیت اے تارل ہوگی والائی کیا دوائے تھی آپ نے ایسے کوکول کی نماز جنازہ بڑھائے کی اور تارک کی تدفین میں شرکت فربائے کہ بارک کی ایسے خواہ کی ان کی تدفین میں جگی کی منافت کی نماز جنازہ ویر پڑھائی دوائی کی تدفین میں شرکت فربائے کی نماز جنازہ پڑھائی کی تدفین میں شرکت فربائے کہ انتیازہ پڑھائی کی دوائی کی تدفین میں شرکت فربائے کے جب اللہ تو تائی کی اور تائے گئی آپ نے نمائی کی نماز جنازہ دیر پڑھائے دور کیا گئی کی نماز جنازہ دیر پڑھائے دور کیا گئی کی ترفین میں شرکت فربائے کی دور کیا کہ کور کیا گئی کور کور کا کور کی کی کور کیا گئی کیا کہ خوائی کی کور کیا گئی کی نماز جنازہ کور بھائی دور کیا گئی کی دور کیا گئی کور کیا گئی کی کور کیا گئی کیا کہ کی کی کور کیا گئی کیا کہ کیا کہ خوائی کی کور کیا گئی کی کی کی کی کی کور کیا گئی کی کور کی کور کیا گئی کی کور کی کر کی کئی کی کور کیا گئی کی کور کیا گئی کی کور کی کر کی کر کی کر کی کر کی کئی کی کور کی کر کی کر ک

علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کافت و فجورا ورمنافشت واضح ہوتو اس کی نماز جنازہ سے بچنازیادہ بہتر ہے۔

فَرِحَ الْمُحْكَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ ﴿ الْمُحْكَلُّفُونَ بِمَقْعَدِ ﴿ الْمُحْكَلُّهُ

ڿڵڣٙۯۺؙٷڸؚٳٮڷؿۅۘٷۘڲؚۜۿؙۜۏۧٳٲڽٛؿؙۼٳۿۘۮۊٳڽٳڡؙٷٳڸۿؠ۫ۄۘۯٲٮٚڡؙٛڛۣۿؚؠ ڣٛڛڽؚؿڸٳٮڷؿۅۊۊٵڵٛۊٳڵۘڎؾٞٮ۫ڣۯۏٳڣٳڶڿڗٝۊؙؙڷڹٵۯۘڿۿڹٚٛۿڔٲۺؘڎٞ ۘڂڗٞ؇ٮۅؙػٳٮؙۏٛٳؽڡؙٛڨۿۏ۫ڹ۞ڣڵؽۻٞػڴۊٝٵۊڸؽڵڒۊٞڵؽڹڴۊٳػؿؚ۬ؿڒٵ

#### ترجمه آيت نمبرا ۸۲۲۸

چیچے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ بنگائے کے (جنگ میں) جانے کے بعد اپنے بیٹھنے پر خوش میں۔جن کو اپنے بالوں اورا پئی جانوں ہے اللہ کی راہ میں جہاد کر ٹاٹا گوارے اور وہ ایس کہتے ہیں کہ گری میں ندنگلو۔ آپ بیٹ کئے کہر دہتے کہ جہم کی آگ نے یادہ شدید گرم ہے کا ش وہ تجھتے ۔ وہ تعوز اسابنس لیس کھروہ بہت دوئیں گے۔ بیاس کا بدلہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔

### لغات القرآن آية نبرا ١٢٥٨

خوش ہو گیا (ہو گئے) اَلَمُخَلَّفُوُ نَ يتحصره جانے دالے بمقعدهم این بیٹھ رہنے سے مخالفت خِلْفَ انہوں نے پراسمھا كَرهُوُ ا په که وه جها د کریں اَنُ يُجَاهِدُوُا لاَ تَنْفِرُوا نەنكلو گرمی ٱلۡحَ زياده گرم أَشَدُّ حَرَّا یں جاہیے کہوہ ہنسیں فَلْيَضُحَكُوُا اور جاہیے کہوہ روئیں وَلْيَبُكُوُا وہ کماتے ہیں يَكْسِبُوْنَ

## تشرّع: آیت نبر ۱۸ تا ۸۲

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے اس جہاد میں شرکت سے بیجنے

اور مال ودولت عاصل کرنے کیلئے بترا دوں بہانے بنائے تقود ہیں وہ جاں فار اور جاہدیں محابیعی تھے جو برچزے بے بناز ہوکر محض اللہ کی رصاوخ شنودی اور رسول اللہ تقات کی اطاعت وقبت شن اپناسب کچھ تر بان کرنے کیلئے جہاد مش شر کیک ہونے کوسعادت بھور ہے تھے۔ فرمایا گیا کہ بیر منافی جورسول اللہ تقات کی تکافرے شیٹے رہ گئے اور انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے کو براسمجل جھا ہے اور کولوں ہے کہتے ہیں کہ اتی شار پیگری کے موتم میں سنز وزکرو۔ ان کے لئے فرمایا کہ بیر وزیا کی گری ہے دنیا کی گری ہے گئی جہاج ہیں تبھار ساتھ مال کے بدلے شرجہ میں ڈالا جائے گا اس جہم کی آگ اور گری کا تو دنیا کی گری ہے کوئی مقابلہ ہی تبین جب ہاں دنیا کی گری تو چند دن کی ہوتی ہے جم موتم بدل جاتا ہے کین جہم کی گری تو بھیں بہت نیادہ بوری کا تا اس بات کو ای دنیا کی عارض زندگی میں مجھ لیا ہوتا ہے تم جمبتی خوشیاں مناسکتے ہومنالو سیکن پھر جمہیں بہت زیادہ

ان آیات میں جہتم کی شدت کا ذکر ہے۔ قرآن کر یم میں جہتم کی اس آگ کو اختیائی شدید کہا گیاہے جس کا تصورا اس دیا میں ممکن ہی گئیں ہے۔ لیکن ایک فرق ہے اور وہ یہ کہ جو بھی کا فراور شرک ہیں ان کو اس خوال ہوا ہے گا جس کا ذکر کیا گیا ہے میں منافقین کے لئے فریا گیا جم ہے کہ وہ جہتم کے سب سے فیلے طبقے میں اس لئے ڈالے جا کیں گے کہ وہ کا فراند ترکش بھی کرتے تھے اور دھوکا دینے کے لئے مسلمانو ان میں شرکہ بھی رہنے تھے تو ایک سراان کے کفری ہے اور ایک سرااان کی المل ایمان کو دھوکر دینے کی ہے۔ ای طرح آج وہ وہ گی جو جی ہائی میں وہ کی اس کی سراجہتم ہے کین وہ لوگ جو تی کر بچھ تھے تی خشم نبوت کا افکار کرتے ہیں ان کی سرا بھی ڈنی ہے وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کفر کردہ ختم نبوت کا ممل انکار کرتے ہیں اور دو ہر کی سرااس بات کی کہ وہ مسلمانوں کو دو دکا وہ سے کہلئے ان جیسے مکاروں ہے مسلمانوں کی مخاصف نریا ہے ہیں۔ منافقین اور قادیا نی

> قِانُ تَجَعَكَ اللَّهُ الْاَصْآلِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوْكَ لِلْخُووَجَ فَقُلْ لَنَّ تَخْرُجُوۤامَعِى اَبكُا وَكَنَّ ثُقَاتِلُوۡامَعِى عَدُوَّا لِاَكْمُرۡ رَضِيۡتُمْ بِالْقُعُوۡدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَكَنَّ ثُقَاتِلُوۡامَعِى عَدُوَّا لِاَكْمُرۡ رَضِيۡتُمْ بِالْقُعُوۡدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ

### ترجمه آیت نمبر۸۳

پڑ اگر الشدا آپ کوان کی کسی جماعت کی طرف واپس ان نے اور پخر وہ لوگ (آپ کے ساتھ ) چلنے کی اجازت مانگلیں تو کہد دینے کہتم میرے ساتھ کہیں بھی ہرگز شد نکل سکو گے اور نہ میرے ساتھ کہیں بھی ہرگز شدنکل سکو گے اور نہ میرے ساتھ کہ بحرکتم کی درخمن سے لڑو گے۔ میرے ساتھ کہ کورکتم کی درخمن سے لڑو گے۔اس لئے کہتم نے پہلی مرتبہ میں پیٹھے رہنے کو لیند کیا۔ابتم ان کے ساتھ میٹھے رہو جو جیتھ بیٹھنے پرقرش ہیں۔

### لغات القرآن آيت نمبر ٨٣

رَجَعَکُ جَحِّکِ اونائے اِسْتَاذَلُوْکَ وہ تجھے اجازت مائٹیں لُن تَنْحُرُجُوا تَمِیرِ لِرِنْدِلُوگِ مَعِی میرے ساتھ اَبْدَا ہیشہ رَضِیْتُمْ تَمِرسُوگِ الْفَادُوا تَمْ بِیْشِیرِ ہوگے الْفَادُوا تَمْ بیشِ مِیرہو الْفَادُوا تَمْ بیشِ مِیرہو الْفَادُونِیْنَ بیشِ میرہو

## تشريح آيت نمبر٨٣

غزوہ توک جو بہت اہم غزوہ قعا اس میں جو منافقین حیلے بہانے کرکے اس بات پر خوش ہور ہے تھے کہ ہماری جان چھوٹ گئی ان کے متعلق مسلسل آیات میں وعیدیں آ رہی ہیں تا کہ قیامت تک اب کسی کو اللہ اور رسول تقافل کے مقالے میں کسی خیلے بہانے کی جرات ندہو۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے صاف صاف فرمادیا کہ اے نبی ﷺ آپ ان منافقین سے کہد دیجئے کہ اب اگر جہاد وقال کا

موقع آئے گا قتیمیں اس جہاد میں نظنے کا اجازت ٹیس ہوگی اور پراؤگٹ ہی تھاتھ کے ساتھ ٹی کرکی دشمن سے دنز سکس گے۔ منافقین سے لئے بیرسب سے بڑی ہو میر ہے کہ اس تروہ کوئی منافق مسلمانوں سے ساتھ ٹی کر دشمنان اسلام سے جگ شکر سے گا۔ بیرمافقین کے لئے سب سے بڑی بدفعینی اور محروی کا اعلان ہے۔ اللہ نے اس کی وجہ مجی بتادی ہے کہ جب سافقین سے بھی مرتبہ بریکہا کمیا تھا کروہ اللہ سکے لئے اپنے الوں اور جانوں کے ساتھ اس کی راہ میں نظیں جب انہوں نے اس کی نافر مانی کی

# ۘۅؘۛۛۛؗڒڷڞؙڸۜۼڵٙۘڮؘۮڎۣٷ۬ؠؙٛۿؙڡ۫ۛؗۄ؆ٵڝ ٲؠؙڎٵۊؘٞڒڗؿؙٞؿ۫؏ڴڸٷٞؠ۫ڕ؋ٳٮٚۿؙؿؙۯػڡؙۯؙٳۑٳۺ۬ٶڗۘۯڛؙۅٛڸ؋۪ۅؘڡؘٵؾؙۛۊٳ ۘۅؘۿؿۄ۬ڶڛؿؙۅؙؽ۞

### رّجمه آیت نمر ۸۲

ادراگران میں سے کوئی مرجائے تو ان پر کبھی نماز ( جنازہ ) نہ پڑھے اور نہ آ پ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اوراس کے رسول ﷺ کے ساتھ کفر کیا۔ اوران کوموت نہ آگے گی کھراس حال میں کہ وہ نافر مان ہوں گے۔

### لغات القرآن آيت نبره

لاَ تُصَلِّ تَوْمُاز شَرِيرُ هُ لاَ تَقُمُ تَوْمُر النهو مَا تُوْا وهر كُ

# تشريح آيت نمبر٨٨

ان منافقین کی پہلی محروی تویہ ہوئی کہ اب ان کا نام مجابدین کی فہرست سے کاٹ دیا گیا ہے اور اب ان کوآ کندہ کسی جہاد

میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔

اس آیت شن بفرمادیا گیا کرانے ہی تھنگا اگر ان منافقین ش ہے کوئی مرجائے قو آپ نداوس کی نماز جنازہ پر حیس شدهائے مففرت کریں اور شداس کی جمینہ و حیشن شی شرکت فرما کی اور نداس کی قبر پر کھڑے ہوکر اس کے لئے وہائے مففرت فرما نمیں وجہ محک ارشاد فرما دی گئی ہے کہ بید دولوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول تھاتھ کے ساتھ نافر مانی کا طریقہ اختیار کررکھا ہے۔

محدثین و شعرین کاس پراتفاق ہے کہ بیآ ہے مدینہ خورہ ش منافقین کے سر داروں کے بارے ش بازل ہوئی ہے اس گئے آپ نے اس آ ہے کے نازل ہونے کے بعد کی منافق کی نماز جناز ڈبیٹرں پڑھائی۔

اس آیت سے متیجہ کے طور پر یہ بات بھی سامنے آگئ ہے کہ منافقت کرنے والوں کے (جن کا نفاق واضح ہوان کے ) جنازوں پرمونوں کو اُماز ندیر علی چاہئے نہ پڑھائی چاہئے۔

#### ترجمه: آیت نمبر۸۵ تا۸۹

(اے ٹی ﷺ) آپ کوان کے ہال اور ان کی اولا دیں تجب میں نہ ڈال دیں۔اللہ تو صرف میر چاہتا ہے کہ ان کوای دینا میں ان چیز ول کے ہدلے عذاب دے اور ان کی جانیں اس طرر برکھیں کر دوکافر ہی ہوں۔

اور جب لوئی سورت (کاکٹرا) ان پر نازل کیا جاتا ہے کہ آللہ پر ایمان لاؤ اوراس کے رسول کے ساتھ ل کر جہاد کر وقو ان ش سے جو طاقت رکھتے ہیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ (اگرامازت ہوئو) ہم رک جانے والوں کے ساتھ بیٹھ جا کیں۔

دہ اس بات پر راخی ہوگئے ہیں کہ بیتھیدہ جانے والی گورتوں کے ساتھرہ جا کیں (در حقیقت) ان کے دلوں پر ہر بگ گئی ہے اور وہ اس کوئیش جیحتے سول اور وہ لوگ جوان کے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں ہے جہاد کرتے ہیں ان بی لوگوں کے لئے ساری بھلا کیاں ہیں اور یکی وہ لوگ ہیں جو کا میاب ہونے والے ہیں ان کے لئے اللہ نے الی جنتیں تیاد کر دکھی ہیں جن کے بیٹے سے نہریں جاری ہوگئی جس میں وہ بیشہ ہیں کے اور وہ بری کا میابی ہے۔

#### لغات القرآن آیت نمبر۸۹۲۸۵

تُؤهَقَ لَكُلُ-دَكَاكِ الْحَادِيُّ الْحَدِيْلِيُّ الْحَادِيُّ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدُيْلُ الْحَدَدُ الْحَدُدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدُدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدُدُ الْحَدَدُ الْحَدُدُ الْحَدُدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدُدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدُدُ الْحَدُدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدُدُ الْحَدُدُ الْحَدُدُ الْحَدُدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدُدُ الْحَدُونُ الْحَدُدُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ

### تشريح: آيت نمبر ١٩٥٥ ما ١٩٥

اللہ تعالیٰ نے اس مورت کے شروع میں بی فرمادیا تھا کدان کے اموال اوراولا دیں موموں کیلیے تو رہت ہی رہت ہیں اس و دنیا شدی بھی اور آخرت میں میں کیئوں کا فراد رہا تھیں کہ اور آخرت ہیں ہیں کہ کیئوں اس کے اس و دنیا شدی ہی اور آخرت ہیں ہیں کہ کار اور دس کے ہیں ۔ جہادتو ہو کی بات ہے آئیں اسلام اور اس کے ملی پہلوؤں سے ہمائے بھرتے ہیں۔ اس کفار وسائقین کو آخرت میں جو مراا ہو گی اس کا تو اس دنیا میں تصور کی مکن ٹیمیں ہے لیکن و دیا میں اس کے بھرتے ہیں۔ اس کفار وسائقین کو آخرت میں جو مراا ہو گی اس کا تو اس دنیا میں اس کے بارا مذاب ہیں ہے کہ ان کو تو ہی تو بیٹی ہیں ہوگی۔ فرضیکہ ان کے مال اور اس کی اولا دیں دنیا میں اس کے بعد بیار مثاور کی اور اس کی اور اس کی دنیا در میں دنیا وس کے دور اس میں وہال ہیں۔ اس کے بعد بیار مشاور کی ہوئی ہی گئی تھے گئے کہ مائھ الکر جہاد کر یہ تو اس کے دیول جو بیٹی ہوتا ہے کہ جس اور اس کے در اس میں اس کو سی جس کے اس میں۔ اس کے بول پر بیکی ہوئی جو بیٹی ہوئی میں۔ اللہ نے ان کے دول پر اس کو رون پر اس کو میں کہ میں ٹیس کی جم کی بنیا دی ٹویس ہی بلکہ اس کے ہے کہ اللہ نے ان کے دول پر اس کو میں کہ اس ٹیس کی اس کو بیس کے اس کے اس کے دول پر اس کے مطرح بر تعین کی ہم بیں گئی گئی ہوئی کی بیاد پڑیں ہے بلکہ اس کے ہے کہ اللہ نے ان کے دول پر اس کو میں کہ اس ٹیس کی ہم بی گئی ہوئی گئی گئی گئی کی بیار پڑیں ہے بلکہ اس کے ہے کہ اللہ نے ان کے دول پر اس

لیکن اس کے برخلاف رسول الشد تھنگا اور وہ جاں ٹنار جو آپ پر ایمان کے آئے میں ان کے نزدیک ان کے مال اور جانوں کی کوئی حشیت ٹیمن ہے بلکہ اپنے مالوں اور جانوں ہے وہ جہاد کرر ہے ہیں۔ قرمایا کہ یکی وہ لوگ ہیں جن کیلئے دیاد آخرت کی تمام بھلائیاں مقدر کردی گئی میں ان کے لئے اسکی جنتیں تیاد کی گئی میں جن کے بیچے سے نہریں جاری ہول گی وہ لوگ اس میں بمیشرد میں گاور بیان کی سب سے بیزی کا میانی ہوگی۔

اس معلوم ہوا کہ دو اوگ جو دیا کی عارضی زشگی، ڈق آ رام اور چند مفادات کے لئے اللہ اور اس کے رسول منظافتی کی نافر مانی اور جہادے جان جہارے ہیں ان کے لئے اہمی جہنم ہے جب کر ان المل ایمان کیلیے جواللہ دوسول منطاف کے احکامات کی تھیم کر رہے ہیں اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کو اللہ دوسول کی رضا پرخرج کررہے ہیں ان کے لئے دین ودیا کی تمام جھائیاں کھ دی گئی ہیں۔

تاریخ گواہ ہے کہ آج دنیاش نہ تو وہ الل ایمان موجود ہیں جنہوں نے اللہ ورسول کی اطاعت کی تھی اور نہ وہ کفار بشرکین اور منافقین جنہوں نے رسول ﷺ کی نافر مائی کی تھی لیمن ان کی تاریخ اور زعدگی کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ان پر آج بھی فخر کیا جاتا ہے جنہوں نے اللہ ورسول ﷺ کی فرمان پرداری کی۔لیمن نافرمانوں کی طحرف تو ان کی اول دمھی نسبت کرنے میں فخر محسون نیں کرتی بیرتو اس دنیا کا معاملہ ہے آ خرت میں بھی ایسے لوگوں کا کوئی مقام نہ ہوگا اورامدی چنم ان کا مقدر بنادیاجائے گا۔ ایسے لوگوں نے اپنی دیااور آخرت دونوں کی بربادی کا سامان کرلیاہے۔

اس کے برخلاف انلی ایمان رسول چیگ کے جال شار محابہ کرا پٹر جنہوں نے انشدا وراس کے رسول پیگ کے سامنے اپنے مالوں اور جان کی پرواد چنیس کی ان کی عزت اس ونیا میں بھی ہے، ہر دل میں ان کی تنظشتیں موجود میں اور ان کی نسبت پر جمی فخر کیا جاتا ہے۔ ان کا آخرت میں کیا اعلیٰ مقال ماری ونیا شی اس کا تصور مجمی ٹیس کیا جا سکا۔

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِن الْاعْرابِ لِيُؤْذَن لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوااللهَ وَرَسُولَكُ سُيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْءٌ © لَيْسَ عَلَى الصُّعَفَاءِ وَلاعَلَى الْمَرْضَى وَلاعَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُوا بِلَّهِ وَرَسُولِمْ مَاعَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلْ وَاللَّهُ غَفُورٌ سَرِجِيْرٌ ﴿ وَ لَاعَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَا آخِملُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاعْيُنْهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَيًا ٱلَّا يَجِدُوُا مَا يُنْفِقُونَ ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ وَهُمْ أَغْنِياً وَاللَّهُ مَا يَكُونُوا مِنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ۗ وَكُلَّعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

## ترجمه: آیت نمبر ۹۳ تا ۹۳

اور کھود پہاتوں میں سے بہانے بناتے آئیں گے تاکہ آپ ان کواجازت دے دیں اور

وہ ان لوگوں کے ساتھ پینھے رہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کوجٹلایا ہے ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لئے وردناکے عذاب ہے۔

کٹروروں، بیاروں اور ان لوگوں پر کوئی گناہ بیں ہے جوخرج کرنے کے لئے اپنے پاس پیچی تین پاتے جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول بیٹنے کے تلق میں۔ اور ٹیکیاں کرنے والوں پر کوئی الزام ٹیس ہے۔ اللہ مقفرت کرنے والا اور حم کرنے والا ہے۔

اور ندان اوگوں پر الزام ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آئیں تھی مواری دیدی جائے اور آپ نے
ان سے کہا کہ ایک کوئی مواری ٹیس کے کہ جس پر میں تہمیں موار کرادوں وہ اس حال میں او شیتے ہیں کہ تُم کی دجیہ سے ان کی آئی تھوں سے آ نسورواں ہیں کہ دوہ (آج) کچھے گئی ٹیس دکھتے کہ اس کو دوہ ترجی کریں۔
الزام تو صرف ان گولوں پر ہے جو مال دار ہونے کے باوجود آپ سے اجازت ما تھتے ہیں
اور اس پر راضی ہیں کہ دو چیکھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ بیٹے رہیں۔ (در حقیقت) اللہ نے
ان کے دولوں پر مہر گاؤی ہے اور دو (اس کے انجام ہے ) واقت نہیں ہیں۔

### لغات القرآن آيت نمبر ١٣٢٩

ٱلْمُعَدِّرُوْنَ معذرت پیش کرنے والے ويہاتي أَلاَعُوَابُ تا كەاجازت دى جائے لتُأذَنَ سُلُصنُتُ جلدبى يبنيح كا الضفاء كمزور يضعيف م يفن ٱلْمَرُ طٰي وہ بیں یاتے ہیں لاَ يَجِدُوُ نَ گناه ينگي حَرَجٌ

نفیحت کی۔انہوں نے نفیحت کی المُحُسنيُنَ تیرے باس آئے آنه ک ا كوسواركراد ر لتحمل میں نہیں یا تا ہوں لا أجدُ (غَيْنٌ) \_آئکھيں أعُينُ بهدائي ہاں آنسو اَلدُّمُعُ ررنجونم حَوَٰنُ مەكەدەنېيى يارىپىيى الاً يَجِدُوا راسته-الزام اَلسّبيُلُ أغُنيَآءُ مالداريس

## تشريخ: آيت نمبر ٩٠ تا٩٣

اعراب، اعرانی کی جمع ہے۔ ان لوگوں کوکہا جاتا ہے جوشمروں کے باہر چھوٹی جھوٹی جگھوں پر رہیے ہیں گا دَن و بیبات ان کا مسکن ہوتا ہے۔ جمہر کے لوگ بھر بھی کا مہتزیہ ہواور شاتھی ہے ترب ہوتے ہیں کین جھوگ و بیبات اور چھوٹی جگھوں پر ہوتے ہیں ان کی تقلیم و تربیت جمہر ہوں ہے خلف ہوتی ہے ان کے رہنے سیخ کے طریقے ان میں وہ عرائ پیرائیس کرتے جو مناسب فضا میسر ہونے پر انسان کوشمروں میں حاصل ہوتے ہیں۔ دیبا تیوں کی دومری خصوصیت ان کی مادگ اور ماده حراق بھی ہوتی ہے ان کو ان کا جائے۔

قر آن کریم کی ان آیات ہے معلوم ہوتا ہے کرمنا فقت کا مرض مرف بھروں تک محدود ترقیا بلک بعض بدوی ادرام الجا بھی اس مرض میں جنا تھے جب ان سے غزوہ توک کے موقع پر جہاد میں چلنے کے لئے کہا کیا تو انہوں نے اپنی غربت ، پر بٹائیوں ،موم کی تخی بخٹوں کی ناتج ہے کاری خصلوں کی تیاری چیسے بیکڑوں بیڈریش کردیے۔ اور اس جہاد میں اگر انہوں نے کچرویا بھی توس کواس طرح جُرُّ کیا بیسے دو کس زا کا جر باشادا کررہے ہیں فر بالے کہ یہ لوگ ہروقت ان گفریش رہنے ہیں کدائل ایمان حالات کے مفودیش پھنس جا کی تو زیادہ بہتر ہے۔ کین ان میں جوالمل ایمان ہیں منتی اللہ پر تیا مت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے ہرفری کوانش سے تریب ہونے کے تصور کے ساتھ چیش کرتے ہیں اور ہروقت اللہ کے رسول چیٹ کی دعاؤں کے طلب گار دہتے ہیں۔ اللہ نے فربا یا کدان کوکن کو واقعی اللہ کا قرب حاصل ہوگا وہ اس کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ ان کو بہت جلدا پئی رحمت میں شال فربائے گا۔ اور اپنی منفرت اور رحمت سے فوازے گا۔

اللہ نے فرمایا کر بیر منافقین تو بزاروں بہانے اور خیلے کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر بچکے ہیں لیکن ان کا انجام بہت خراب ہے جووہ اس دنیا شراور آخرت میں اپنی آتھ حول سے دکیلے کیں گے۔

البنۃ دولوگ جن کو واقعی عذر ہے دواگر جہاد میں جانے سے عذر بیش کریں تو اللہ کے پاس ان کا عذر آبول ہو گا اوران پر جہاد کی شرکت مذرک نے پر کوئی عذاب ٹیس ہوگا ہے دولوگ ہیں جو بہت کر ورہ اپانتیا مجبور ہیں یاان کے پاس جنگی ہتھیار یا وسائل ٹیمیں ، ہیں آگر وہ جہاد میں شرکت ٹیس کرتے تو ان ہے کوئی موا عذہ ڈیمیں ہے۔

درامل مواخذ واز ان لوکول ہے ہوگا جو مال زار مصاحب حثیت ہمحت مند ہیں جو جہاد میں شرکت کر کتے ہیں گر پھر بھی

دہ طرح طرح کے مذربیش کر کے جہادے جان چیزانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات فورکرنے کی ہے کہ دہ لوگ جنہوں نے تبوک کے موقع پر جہادیش جانے پر دشامندی کے بجائے طرح

طرح کے مذر چیش کے ان پرمسلسل آیات میں جہم کی وعیدیں آ رہی ہیں دید کیا ہے؟ جہاں تک دجہ کاتعلق ہے تو یہ بات مجھیش آتی ہے کہ جہاد الیک الیک عہادت ہے، جس میں ہر صاحب ایمان فیس کی شرکت از ری اور شروری ہے اس نے موائے ان لوگوں کے جو واقعی جہاد میں شرکت کرنے کے تامل نیس میں اور کی کے لئے معانی نمیس ہے۔

دوری بات یہ ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا اس کو منسوخ کرنے کا کسی کوئن مامس ٹیس ہے۔ قرآن کریم نے جہاد پرا تازورای لئے دیا ہے تاکہ قیامت تک کسی کو جہادے تی چرانے کا ہمت نہ جو سلمانوں کا پروہ تلیم جذیبہ ہے جس

ہاں گئے پر دورش کفار دخرگین نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ کی طرح مسلمانوں کے دوں میں جباد کی عظمت کو کم کیاجائے تا کہ لمت اسلام کی جورد حجمہ وہ کل جائے۔ اس کے برطان کے کھر دائشتام مسلمانوں نے بھیشاس تھم پر لیک کہا ہاور قیامت تک کیتے وہیں گے۔

کین مرزاغلام احمد قادیانی نے انگریزوں کا حق نمک ادا کرتے ہوئے جہادکو مید کہر ختم کردیا ہے کہ اب اس کی شرورت نمیں ہے اور شد جہادکو شعوخ کرتا ہوں۔ در هیقت سرزانے جہاد کا ٹیس بلکہ قرآ ان کریم کی ان آیات کا اٹکا کیا ہے جوقر آن کریم شمالیک دوجگرفیس بلکہ متعدد مقامات پر جہاد ہے متعلق آیات آئی ہیں۔ يغْتَذِرُونَ النَكُمُ إِذَا رَجَعْتُمُ النَهُمُ وَلَلَهُ اللَّهُ مِنْ الْحَيْهُ وَ قُلْ لَا تَعْتَدُرُوالنَّ اللهُ مِن الْحَمَّرُونَ الْحُمْرُونَ اللهُ عَمَارِكُمُ وَ سَيَرَى اللهُ عَمَاكُمُ وَمَاكُنُهُ فَمْ تُحْدُونَ اللهُ عَلَمِ الْفَيْبِ وَاللهَ هَادَةِ فَكُنْ مِمَاكُنُهُ مُعْمَلُونَ ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ مُراتَعُ مِصُواعَتُهُمُ وَاللهَ عَلَمُ مُواعَنَهُمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ مُراتِعُ مِصُواعَتُهُمُ وَالمَاكُونَ اللهُ اللهُ مُراتِعُ مِصُواعَتُهُمُ وَالمَاكُونَ المَكْمُ وَالمَاكُونَ اللهُ الله

## ترجمه: آیت نمبر۹۴ تا ۹

جب ان کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے تو و مقدر چیش کریں گے۔ آپ بھی کہ دوجی کے تم عذر چیش نہ کر دہمیں تہبارا ہم کر اعتبار کیں ہے۔ یعنیا اللہ نے تہبارے طالات جمیں بتادیے ہیں۔ اور انجی آو اللہ اور اس کا رمول چیک تہبارے کا کر کیے گا مجم غیب اور موجود کے جانے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ کے مچروہ جمیں بتائے گا کرتم کیا کر تے رہ بتھے۔ جب لوٹ کر جاؤ گے تو وہ اللہ کی تعمیر کھا کمیں گے تا کرتم ان سے درگذر کروئم ان سے مند پھیراو۔ بے شک یہ پلیدلوگ ہیں جن کا کھا تھ جہتم ہے اور بیسب ان کے کئے ہوئے انتمال کا بدلہ ہوگا۔ وہ تمبارے آئے قسیس کھا کیں گے تا کہ آپ ان سے بیسب ان کے کئے ہوئے انتمال کا بدلہ ہوگا۔ وہ تمبارے آئے قسیس کھا کیں گے تا کہ آپ ان سے برامنی ہو جا کمیں۔ دومئون کرتم ان سے دائمی ہیں۔

لغات القرآن آيت نبر١٩٢٢ و١٩٢

وہ عذر کرتے ہیں۔ کریں گے

يَعُتَذِرُوُنَ

تم لوٹے ا حَفته ہم ہرگزیقین نہ کریں گے لَنُ تُوْمِنَ نَـَّانَا اللَّهُ ہمیں اللہ نے بتادیا ہے حالات خبر س أخُيَادُ تم لوٹائے حاؤگے تُرَدُّوُنَ عْلِمُ الْغَيُبِ وَ الشَّهَادَةِ بوشيده اورظا بركاحاننے والا 62 1700 تميلنے تاكيتم درگزركرو لِتُعُرضُوا درگزرگرو\_معاف کردو أغرضوا ووشمیں کھائیں گے نَحُلفُهُ نَ تا كەتم راضى ہوجاؤ لِتَرُ ضَو ا وه راضي نه ہوگا لاَ يَوُضٰي

## تشريخ: آيت نمبر ٩٧ تا٩٧

گذشتہ آیات سے منافقین کی عادتوں کا بیان فر مایا جارہا ہے کہ اے نجی تالی جب آپ غزوہ توک سے واپس پہنچیں گے تو وہ تسمیں کھا کر اس بات کا بیتین دلانے کی کوشش کر ہیں گے کہ آپ ان کوشسرف معاف کردیں بلکہ ان سے آپ رامنی بھی جوما کیں۔ فرمایا کہ آگرتم سب ان سے رامنی بھی جو او تو انشدان ہے بھی خوش ند ہوگا کیونکہ وہ اللہ کے نافر مان بیں۔ ان آجوں میں انشد تعالی نے بتایا کر منافقین کی تمین جرکتیں ہوں گی۔

ا) جب آب والس مدينه موره پنجيس كي وه وه جو في طرز پيش كريں كے رالله تعالى نے فرمايا كدا ، في مقطقة آب ان سے كهدو يحتى كم تبهارى معفر رقس كا كوئى فائده نيس جونكدالله نے وق كے در بعية ميس سب پكھ بتا ديا ہے۔ بے قب المجى توب كادروازه بندنيس جواليكن اگر آئندو تم ايك تركتيس كرتے رہ جو وہ اللہ توكہ ينيب وضحادت كا انتجى طرح علم ركھے والا ہے وہ تم سے بورا بورا توراخت صاب لے گا اور تم ميں مرادے گا۔ کندے بیں ان کامقام جنم ہے۔ ۳) یہ آپ ہے چھوٹی تشمیر کھا تھی گے تا کہ آپ کوفریب دیے تکس اور آپ ان سے راضی ہو جا تھی کی لیکن اگرتم

۳ ) میرآ پ سے بھولی مسین لھا میں کے تا کہ آپ فوریب دے میں ادرا پ ان سے راسی ہوجا ہیں میں ار ان سے دامنی ہودمئی گئے تو اللہ ان سے بھی رامنی شدہ وگا کیو تکہ بیاللہ اوراس کے رسول بقائفہ کے نافر مان بین ان کی سراجہنم ہے۔

# ٱلْكَعْرَابُ اَشَدُّ كُفُرًاقً

نِفَاقًا وَ اَجْدَدُ اللَّا يَعْلَمُوَاحُدُوْدَ مَا آنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ
رَسُوْلِهُ وَاللّٰهُ عَلِيْعُرَكِيْعُ ﴿ وَمِنَ الْالْعُرَابِ مَنْ يَتَجْدُ
مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدِّوَالِيِ مَنْ يَتَجْدُ
مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدِّوَالِيِ مَنْ
دَايِرَةُ السَّوْءُ وَاللهُ سَمِيْعُ عَلَيْمُ ﴿ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ
يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الْاَحْرِ وَيَتَخِدُ مَا يُنْفِقُ قُرُبِ مِنْ
عِنْدَاللهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ الآلَ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْرُ اللهِ عَفُورً بَعْدَ اللهِ عَنْوُرُ مَا مِنْ اللهِ عَفُورً بَحْمَتِهُ إِنَّ اللهِ عَفُورً بَحَمَتِهُ إِنَّ اللهَ غَفُورً بَحَمَتِهُ لَهُمْرُ

#### رّجمه: آیت نمبر ۹۹ تا۹۹

لبعض ) دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت تخت میں اور ان کوالیہا ہونا ہی چاہیے کیونکہ آئیس ان احکامات کاعلم ٹیس ہے جواللہ نے اپنے رسول ﷺ پرنازل کئے ہیں اور اللہ جانے والا اور حکمت والا ہے۔

اور بعض و یہاتی وہ ہیں جواللہ کی راہ میں خرج کرنے کو جربانہ بھیج ہیں اور تبہارے لئے حالات کی گردش (برے وقت) کا انتظار کرتے ہیں۔ حالانکہ براونت ان پر ہی پڑنے والا ہے اور اللہ سننے والا اور جانے والا ہے۔ اور لیص و بیاتی وہ بھی ہیں جواللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو پھیز ج کرتے میں اس کو اللہ کا قرب عاصل کرنے اور رسول کی دعا نمیں لینے کا در اید بنائے ہیں ۔سنو! کہ بے شک وہ ان کے لئے اللہ کی قربت کا ذرایعہ ہے بہت جلد اللہ ان کو اپنی رصت میں واعل قربائے گا۔ بے شک اللہ مغفرت کرنے والانہایت رحم والا ہے۔

## لغات القرآن آيت نمبر ٩٩٢٩٥

اً لَاعُوابُ و بہناتی ۔گاؤں کےرہنے والے اَشَدُّ كُفُّ ا كفرميں شديد ہيں أنجذأ زياده موزوں ہیں حُدُو دُ حدي نَتْخَذُ وہ بناتا ہے مُغُرُمُ جرمانه بةاوان دائرے۔ گردش زیانہ ألدو آلهُ قربتیں ۔ ثواب قُرُبِتٌ قُرُبِتُ صَلَواتٌ دعائين

# تشريخ: آيت نمبر ١٩٥٢ و٩٩١

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مجرالل ایمان کے اظامی اور منافقین کی زندگی کے دوہر سے کر وارکا قاتا کر کے جوئے فرمایا ہے کہ وہ منافقین جوشروں میں رہتے ہیں اورائے نفاق اور فقی مفادات کیلئے دوہری زندگی گذار رہے ہیں وہ اپنے نفاق کی دجرے بدترین اوگ ہیں کئیں وہ مزافقین جوشہوں کے آب پائی دیہات اور گاؤی میں رہتے ہیں وہ زیادہ ہی سے اس وہ سے ہیں کہ وہ اپنی جہالت، ہیٹ دھری، ادو مگر ہی سے دوری کی وجہ سے منافقت کے مرش میں زیادہ شدت سے جہالا ہیں۔ وہ لوگ جوشموں میں دہتے اور منافقت کرتے ہیں وہ پھر مجمع کم وجنے اور صورا کرم چیقئے کی جلسوں میں چیفنے کی وجہ سے مجھ ند پھی تہذیب وشائنگل دکھتے ہیں لیکن وہ لوگ جو دیہات میں رہتے ہیں وہ اپنے نقل اور کفر ہیں اس کا مجمی ساتھ تیس رکھتے دولوگوں کو و کھانے کیلئے نماز اور روزہ کی اوائی کی کرتے ہیں اور زکو ہ دیتے ہیں تحراس کو اس قدرنا کواری سے اداکرتے ہیں جید وہ اللہ کی عبادت نیس بلکہ کوئی سرا جمگت رہے ہیں۔وہ ہروقت اس بات کے ختطر رہتے ہیں کہ سلمانوں پر کوئی بہت بڑی آخت یا مصیبت آ جائے تو وہ اس دکھا وے کی عبادت و بندگی ہے بھی جان چھڑا کیس اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب تو بید یا کہ منافقین جس بڑی آخت اور مصیبت کے فتھر ہیں وہ مروزا کے گا کھرا لمی ایمان پرٹیس بلکہ وہ مصیبت ان منافقین مصلط بوکررہے گی۔

منافقین کی مادوں مواج اور الل ایمان کے لئے بدخوات کی تمنا کمیں کرنے والوں کا ذکر فر مانے کے بعد ان موشین کا خرکیا جارہا ہے جوائش کی گفتا کمیں کرنے والوں کا ذکر فر مانے کے بعد ان موشین کا ذکر کیا جارہا ہے جواللہ اور آخرت پر ایمان رکتے ہیں اور جو کچھڑج کر سے ہیں اس کوتا وال بھر ہیں کہ اللہ کے لئے اللہ کی راہ شرخ کرتے ہیں اور میر تحقیقے ہیں کہ اس سے ہمارات خواتی ہوگا۔ وولوگ اس لئے خرج کرتے ہیں تا کہ وہ اس خرج کور مول اللہ تحقیق کی وعادی کا در بعد بنالیس اللہ تعالی کے اسے مخلص المل اللہ معقق اور اس تفور ورجم کی رحموں سے مستحق اور اس تفور ورجم کی رحموں سے میک دیا جاتے ہیں ہے۔

وَالشَّبِهُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهُجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالْدَنْيِنَ التَّبُعُوْهُمْ بِاحْسَانِ رَضَى اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوْاعَنْهُ وَاعَدَّ لَهُمُّر جُنْتٍ تَجْرِئُ ثَعْتَهَا الْاَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيْهَا ٱبْدُا ' ذٰلِكَ الْفَوْلُ الْعَظِيْمُ ⊙

## رّجه: آیت نبرودا

اورانفدار ومہاجرین میں جوسب سے (ایمان واسلام میں) آگے بڑھ جانے والے ہیں اور جینے لوگ ان کے پیچھے نکل سے چلنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہوگیا اور وہ اللہ سے راضی ہوگئے اور ان کے لئے اللہ نے اس چینتیں تیار کردگی ہیں جن کے پیچے سے نہریں جاری ہوں گ جن میں وہ بمیشہ بمیشدر ہیں گے۔ وہ ایک بہت بڑی کا میابی ہے۔

لغات القرآن آيت نمبر١٠٠

السَّبِقُونَ الْاوَلُونَ سب يبلاايان لان مِن جوآ كرد ه

اِنْبَعُوْا انْہوں نے اجَانَ کیا۔ یہروی کی اِنْجُسَانٌ نَیْکُو اِنْجُسَانٌ نَیْکُو اِنْجُسَانٌ نَیْکُو اِنْجُسَانٌ نَیْکُو اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ا

# تشريح آيت نمبرووا

عام اصطلاح میں صحابی اس محف کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں خاتم الانبیاء حضرت محم<sup>ر صطف</sup>ی ﷺ کوایک مرتبہ دیکھا ہو۔ایمان کی حالت برقائم رہتے ہوئے ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔جس کو میدمرتبہ ومقام حاصل ہوا کا ئیات میں نی مرم عظی اور انبیاء کرائے کے بعداس ہے بہتر واعلی مخلوق کوئی نہیں ہے صحابہ کرائ بلاشک وشیرتمام انسانوں میں ایک عظیم رہید اورمقام رکھتے ہیں۔ان کے آپس میں جوخلوص اور محبت تھی وہ بھی بےمثال ہے۔اگران میں بشری تقاضوں کے تحت کہیں اختلاف بھی ہوا ہے تو اس کو اختلاف اور بغض وعناد کانام دینا انتہائی بددیانتی اور تم فہمی ہے۔اس لئے علاء کرام نے فرمایا ہے کہ اس کو مشاجرات صحابہ کہا جائے۔مشاجرت شجرہے بنا ہے یعنی درخت۔ جواس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب بہت تیز ہوا چلتی ہے تو جس طرح درخت کی شاخیں اور بیتے اس ہوا کی وجہ ہے آئیں میں نکرانے لکتے ہیں اور جب تیز ہوا بند ہوجاتی ہے تو پھر ہرشاخ اور ہریت ائی این جگدای طرح برا مجرانظرآن لگائے جیسے پہلے تھا۔ کچھ سے ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ تیز آندھی کی جدسے کچھ درخت گر بھی جاتے ہیں ہے بھر بھی جاتے ہیں لیکن تیز ہوا ئیس رک جانے کے بعدوہ کیفیت ختم ہوجاتی ہے۔ ٹھیک ای طرح بلاشہ صحابہ کرام کی شان بھی بین بے کہ جب دشمنان اسلام کی پھیلائی گئی بد کمانیوں اور سازشوں ہے اختلافات کی تیز آندھی چلی تو کچھ شاخیس اور پیتے آپس میں فکرا گئے لیکن جب آندھیوں نے دم تو ڑ دیا تو بیرمقدس جماعت اپنے مثن اور مقصد میں سرگرم ہوگئی۔مشاجرات صحابہ کرا مُث کوڑا کی جھگڑے کا نام دیناان کے نظیم جذیوں کی بہت بڑی تو ہین ہے۔ان مشاجرات کی وجہ سےان صحابہ کرا میموعام انسانوں کی سطح پر لا کران پر تنقید کو جائز قرار دینایا کسی کو برا بھلا کہنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے۔ بیسب کے سب صحابہ کرام اللہ اوراس کے رسول ﷺ کے پیارے میں جن کی محبت جزوا بمان ہے۔ بیستاروں کی مانند میں جن کی روشیٰ زندگی کے تاریک راستوں میں مشعل راہ ہے۔ بدوہ عظیم ہتیاں ہیں جن کے ایثار وقربانی ریکا ئنات کو ناز ہے۔ اگر دودین اسلام کے لئے بے مثال قربانیاں نہ دیتے ،اپنے گھریارکونہ لٹاتے ،اپنے مالوں اور جانوں پراللہ کے رسول پیکٹے اور دین اسلام کو برتر واعلیٰ نہ بیجھتے تو آج ہم اہل ایمان نہ کہلاتے۔جن کے لئے الثداوررسول ﷺ نے بالکل صاف اور واضح الفاظ میں فرمادیا کہ دیکھومیرے بعدمیرے صحابہ کو تنقید کا نشانیہ

مت بنالیناان کی محبت میری محبت ہے اور ان سے بغض وعناد مجھ سے بغض وعناد ہے۔

اگرتاریخ اسلام کا مطالعه کیا جائے تو پر حقیقت تکھر کرسائے آجاتی ہے کہ مکد کی تیرہ سالہ زندگی میں نی مکرم تلک اور آپ کے جاں نثار صحابہ کرامؓ نے کفار بہشر کین اور منافقین کے ہاتھوں وہ اذبیتیں بر داشت کیں جن کے نصور ہے بھی روح کانپ اٹھٹی ے۔ مکہ مرمد کی زمین ان پر نگ کردی گئی تو وہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوگئے۔ پہلے عبشہ اور مختلف مقامات کی طرف ججرت فرمائی اور جب نی کریم عظی کو بھی اللہ کے تھم سے مکه مرمه چھوڑ نا پر اتو تمام صحابہ کرام مدیند منورہ کی طرف سمٹنے اورجح ہونا شروع ہو گئے۔ مدینہ منورہ کے وہ خوش نصیب جن کوابمان کی دولت نصیب ہو چکی تھی ان کو نبی مکرم مقطیقہ اور صحابہ کرام تاکا کامیزیان اور انصار یننے کا شرف حاصل ہواان انصار دمہاجرین نے ایک دوسرے کیلئے وہ ایٹار وقربانی پیش کی جس کی مثال تاریخ انسانی میں مشکل ہے مل سکے گی۔ان بے سروسامان انصار ومہاجرین پرجنگیں مسلط کی گئیں تو انہوں نے اس زبر دست امتحان میں بھی بے چگری کاعظیم مظامره فرمایا ـ مکداور دینه میں انصار ومهاجرین نے جن مشکلات کو برداشت کیا اور کفار ومشرکین کا ڈٹ کرمقابلہ کہا وہ ورجداور مقام ان کوئیں دیا جاسکتا جوان کے بعد دائر ہ اسلام میں داخل ہوئے ۔اس طرح دہ لوگ جنہوں نے ان نیک اور مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی سر بلندی کیلئے اپناسب کچھاٹادیا اور جنگ وامن میں بحر پورکر دار ادا کیاان کامقام ان سے بلندتر ہے جوان کے بعددین اسلام کی عظمت کو تبول کرنے والے تھے۔اورای طرح بیسلسلہ ایک کے بعد دوسرے تک تا قیامت جاری رہے گا۔ان کے درجات کی بلندی ان کے جذیوں اور ایٹار کے مطابق متعین ہوتی جائے گی۔ گمرایک بات میں سب شریک ہیں کہ اللَّذان ہے راضی ہوگیا ،ان کے ایمانی جذبوں کو تبول کرلیا اور وہ اللہ ہے راضی ہو گئے یعنی نقذ ریکے ہر فیصلے کوانہوں نے اللّٰہ ک رضاه خوشنودی کےطور برقبول کرلیا۔اللہ تعالی نے المخلصین کے لئے دنیا کی عزت اور جنت کی ابدی راحتوں کومقدر فرما دیا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

' ہم بات کو تھنے کے لئے ان مومول کو جنہوں نے ابتداء میں دین اسلام کو قبول کیااوران کے بعد آنے والوں نے ایمان کی روشن کو حاصل کیا۔ دوصوں میں کتیبیم کر سکتے ہیں۔

(۱) سب سے پہلے ایمان دالے (۲) ان کے بعدان کی تقلید کرتے ہوئے جنہوں نے اسلام تجول کیا۔ان دونوں کے درجات میں دامنح فرق موجود ہے۔

(۱) "السسابقون الاولون من المهاجوين والانصاد" -انساروه باجرين بس عدين اسلام كي مر بلندى ك كت سب مع يبلح آگ بز شيخ والدي بال ثاراتها برام " راك كاسب برامقام ب

(۲)' والمذین اتبعو هم بهاحسان" ان سرا دوه کابراغ بین بنیوں نے دین اوراخلاق وانمال کی بلندی شمان لوگوں کی تقلید کی ہے جوان کے داستے پر چلے میں جوان سے پہلے تی کریم ﷺ اورآپ کے لاستے ہوئے دین پر ایمان لا چکے تھے۔

ان دونوں کو اور ان لوگوں کو جوان کے رائے پر ان کی طرح چلنے والے ہیں یہ اللہ کی رضاوخوشنودی میں

دونول برابر ہیں۔

جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی حیات دنیوی شن دین اسلام کو قبول کرایا تھا۔ یاوہ دوسر بے لوگ جوان محابہ کرام کے رائے پر چلتے ہوئے قیامت تک آتے رہیں گے ان کے مقام کو بچھنے کے لئے مفسرین کی رائے کوسامنے رکھا جائے تو اس آیت اور اس مات کو بچھنے میں بہت مہولت ہوگی۔

(١) بعض مفسرين في "المسابقون الاولون" بصمرادان صحابد كرام كولياب جوغزوه بدرس بهلم ايمان لا يحيك تقيد

(٢) بعض مفسرین پیفرماتے ہیں کدان ہے مرادوہ صحابہ کرام ہیں جوسلح حدید پیستک ایمان لا حکے تھے

(٣) بعض مفسرین کی رائے بیہ بے کہان سے مرادوہ صحابہ کراہ ٹھیں جنہوں نے دوقبلوں کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی

فیں یعنی بیت المقدر اورمجدالحرام کی طرف منہ کر ہے جنہوں نے تحویل قبلہ سے پہلے بہلے نماز وں کوادا کیا تھا۔

(٣) بعض كے زديك 'المسابقوں الاولون" ووصحابه كرام ہيں جنہوں نے بيت رضوان ہے پہلے ايمان قبول كرايا تھا اس طرح" والمدنين اتبعوهم باحسان" يم ادكون لوك بين اس مين بهي مضرين مع تلف اقوال نقل كري مج ہیں مگروہ بات سب سے بہتر ہے کہان سے مراد اللہ ورسول ﷺ کی فرماں برداری کرنے والے صحابہ کرام اور مونین ، تابعین ، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان ہیں۔ پینوش خری ان سب کے لئے ہے۔

الله تعالیٰ ہم سب کوان کی راہوں پر چلنے اور حسن عمل کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین ·

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ قِنَ الْكَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ أَمْرَدُوْاعَلَى النِّفَاقِ الاَتَعْلَمُهُمْ مَرْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سُنْعَذِبُهُمْ مُّرَّتَكِينَ ثُمَّ يُرَدُّوُنَ إِلَى عَذَابِ عَظِيْمِ ٥ وَأَخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خِلَطُوْاعَمُ ٱلْصَالِحَاوَا خَرَسَيَّكًا عَسَى اللهُ أَنُ يَتُونِ عَلَيْهِ مَرْ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيْمٌ ا

## جمه آیت نمبرا ۱۰ اتا ۱۰

اور جود يهاتي آپ كاردگرد بين ان مين سے بعض منافق بھي بين اور مدينه والول مين سے بھی بعض لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ انہیں نہیں جائے۔ہم انہیں (اچھی طرح) جانتے ہیں۔ہم انہیں دوہری سزادیں گے۔ پھروہ اس عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے

جوبہت بڑاعذاب ہے۔

کچھاورلوگ ہیں جنہوں نے اپنے گنا ہوں کا اقرار کیا ہے جنہوں نے ایک ایکھاور برے عمل کو طالیا ہے، بہت جلد اللہ انہیں معاف کردے گا ہے شک اللہ منفرت کرنے والا نہایت رخم کرنے والا ہے۔

## لغات القرآن آية نبرا ١٠٢٥ ١٠٢٠

تمہارےاردگرد۔آس ہاس حَوُّ لَكُمُ اڑے ہوئے ہیں مَرَ دُوُ ا مَرَّتَيْن دومرتبه لوٹائے جائیں گے يُرَدُّوْنَ یکھدوس ےلوگ اخرون انہوں نے اقرار کما اغترقوا خَلَطُهُ ١ وه مل گئے۔ملاما برائی۔ گناہ بەكەدەتۇ بەكرےگا أَنْ يُتُوْبَ

# تشريج: آيت تمبرا ١٠ اتا ١٠

ان آیات میں اللہ تعالی نے ایک مرتبہ مجران سافقین کاؤ کرکیا ہے جود بہات اور شہر مدیش رہ کرمجی ایمان کی دولت سے محروم اور نفاق کے مرقبہ مجران میں سے مجموع اور اللہ اللہ مجران اللہ مجران اللہ مجران کی ایمان کی دولت اللہ مجران کی مجران کے مجران کی ایمان کی اللہ مجران کی جائز محل کی تھا جن کو اللہ اللہ مجران کی مجائز کی اللہ مجران کی جائز محل کی تھا جن کو اللہ ان کہ ایمان اور ان کی جائز کی اللہ مجران کی جائز کی اللہ مجران کی مجائز کی اللہ مجران کی مجران کی مجران کی مجران کی مجران کی مجران کی اللہ مجران کی مجران کی اللہ مجران کی مجرا

اس دنیاش توان کے لئے بیفذاب ہے کہ ان کو ہروقت اس کی فکر کھائے جاتی ہے کہ کہیں ان کے دل کا حال زبان پر نہ آ جائے۔ان کے ففاق کو کھو لئے کیلئے کوئی مورت یا آیات نازل نہوجا نمیں ان کے لئے دنیا کا پیٹھی عذاب ہے کہ سلمان جن سے وہ انہائی کدورت اور پخض و محاور کھتے ہیں اس ففرت سے باوجود انہیں سلمانوں کی عزت کرتی پڑتی ہے۔ان کے ساتھ ل کر عمادتوں کو اداکر پارٹا ہے۔ یہ تو ان پر دنیا کا عذاب ہے لیکن آخرت میں تو ان پر نصرف عذاب ہے بلکدان کو جنم کے سب شیلے اور ذکیل ترین مقام میں رکھا جائے گا اور وہ کھی اس سے ذکل کھیں گے۔

اصل میں منافق کوئی تھی ہواس کا شمیراس پر طامت کرتار ہتاہے ہر دقت اس کو بےاطمینانی اورم گار ہتاہے ہیرسب سے براعذاب ہے۔ آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کو دیا میں ذراجی اس کا اعداد ڈیٹس ہے۔

اس کے برخلاف کچولوگ وہ بیں جوابی مجتلعی ہیں گرانہوں نے اپنے اعتصاعال کے ساتھ برے اعمال کو بھی شامل کرلیا ہے۔ لیننی وہ دل میں اسلام کے لئے خلاص رکھتے ہیں گرغز وہ توک کے موقع پر انہوں نے اعلان عام پڑ کل ٹیس کیا اورا پئی کھیتی باڑی میں تنگور ہے۔ فرمایاان کے لئے ان کی شرمندگی اور ندامت کی وجہ ہے درواز ہ کھی سکتا ہے۔

اس سے ایک نئند کی بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اگرانسان اپنے بر سے اعمال کو مجبی اچھا جھتا ہے اوراس میں تنگی کی طرف کوئی حرارت پیدائیس ہوتی تو اس کا خاتمہ اس کی نیت کے مطابق ہوتا ہے لیکن اگر کی انسان سے غلطی ہوجائے اوراس پراس کو بیاحماس ہیدا ہوجائے کہ اس سے واقعی غلطی ہوگئی اور مجروہ اس غلطی کے اعتراف کے بعد ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبہ کی لائمیں مطافر مارسیتے ہیں۔

## ترجمه: آیت نمبر۱۰۱ تا ۱۰۹

(ا نے بی ﷺ) آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ (ز کو ق) کے کر آئیں پاک اور صاف کرد بیچ اور ان کے لئے دھا کیچے ہے جنگ آپ کی ذھا ان کے لئے باعث سکون ہے اور اللہ سننے والا اور جانے والا ہے۔ کیا وہ ٹیم جانے کہ بے جنگ اللہ اپنے بندوں کی تو بداو صد قات کو قبول کرتا ہے۔ اور بے شک اللہ ہی تو تحول کرنے والا نہاہے۔ دھم کرنے والا ہے۔

اور آپ کہد دیجئے کہ تم عمل کئے جاؤ کھر بہت جلد اللہ اس کا رسول بھاتھ اور الل ایمان تمہارے کا مول کو دیکھ لیس گے۔ اور تم بہت جلد غیب وشہادت کے جانے والے اللہ کی طرف لوٹائے جائے گھروتی ہتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔

کچھاورلوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا تھم آنے تک ملتوی کیا گیا ہے۔ یا تووہ ان کومزادے گا یاوہ ان کی توبیقول کر سے گااور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

## لغات القرآن آيت نبر١٠١ تا١٠١

لےلو۔ کیجئے خُذُ صَدَقَةُ صدقه ان کویاک تیجئے تُطَهِّرُهُمُ ان کے دل یا کیزہ بنائے تُزَكِّهُمُ آپ کی دعا صَلَوا تُكَ سكون ہوگا سَکُرُ وہ قبول کرتاہے يَقْبَلُ عِبَادٌ مَا خُلُ وہ لیتاہے روک دیئے گئے ه و جَوْ نَ

## تشريح آيت نمبر١٠١ تا١٠١

تمام مضرین کا اتفاق ہے کہ بیآ یات حضرت ابولبا بیڈاوران کے چیساتیوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابولبا بیڈ جمرت مدینہ سے پہلے بیت مقبر کے موقع پر حلقد اسلام میں واقع ہوئے وہ اور ان کے چیساتھی کم ویش ہر جہاد میں اپنے مالوں اور جانوں سے ایٹار قربانی کا تنظیم مظاہرہ کرتے رہے لین غزوہ توک کے موقع پر بھن مجبوریوں کا مہارالے کر اس میں شرکت نہ کر سکے اور کھر بڑھ گئے۔

جب حضور اکرم میلی واپس تشریف لاے تو ان سب کو اپنے قعل پرخت ندامت اورشر مندگی محموی ہوئی۔ آنہوں نے اپنے آپ کو مجبو نہوں کے اپنے آپ کو مجبو نہوں کے اپنے دائی اللہ اوراس کے اپنے اپنے اپنے اپنے دائی اللہ اوراس کے درول میلی کا مجرف نہیں کیا جائے گا تم ای طرح بندھے رہیں گے خواہ جس بندھے مبدھے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ جب بیآ بیت نازل ہوئی تو ان ایک کو الکی ایک کی طور پرانہوں نے اپنا وہ سب مال وحل جو ایک جائے اللہ اللہ میں کے اللہ معد قد کردیے کی اجازت جائی گئیں درول اللہ میلی نے اس میں سے ایک تہائی مال تبول کے دعافر مائی۔

کردیا گیا۔

۔ ۔ ۔ ۔ اس سے ایک بات مید معلوم ہوئی کہ کی آیت کا شان نزدل بات کو تھے کیلئے ایک ایمیت تو ضرور رکھتا ہے لین وہ عم میں کی شخص کے ساتھ ما می ٹیس ہوتا بلک قرآن کر یم کا تو ہر عم قیا سے تک اللہ ایمان کے لئے عم عام کا درچہر رکھتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کیا اوگ اس بات کو ٹیس جانے کہ اللہ تعالیٰ اسے بندوں کی تو پہر تھوں کرتا ہے اور صدقات کو بھی تو ہے کے قبول ہونے کا فرریعے بنادیتا ہے فرمایا کہ لوگوا اللہ اوراس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرتے رہو۔ اگر پچھ تعلیٰ ہوجائے تو وہ صوف کرنے والا ہم بان ہے۔

. اللہ نے اس میں حضرت ایولیا بٹاوران کے ساتھیوں کی طرف معافی کا اشارہ تو کر دیااور ٹی کریم ﷺ کوان کے لئے حکم مجمی دے دیا مگران تین حضرات کے لئے بھی معانی کا اشارہ دے دیا جن کیلئے آئیا فی فیضلے کامعاملہ بہت تربیب ہے۔ چنا تجہ آیہ نے بمبر ۱۸۱۸ میں ان کی معانی کا بھی اعلان فریا دیا گیا۔

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْ الْمُسْجِدُ اضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَقْرِنُقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارِبَ اللهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ \* وَلَيَحُلِفُنَّ إِنَّ ارَدُكَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لكذِبُون ﴿ لا تَقُمُ فِيهِ ابَدًا لمَسْجِدٌ السِّسَ عَلَى التَّقَوٰي مِنْ اوَّلِ يَوْمِ إَحَقُّ آنُ تَقُوْمَ فِيهُ فِيْدِيجَالَّ يُحِبُّونَ آنُ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِيْنَ ۞افَمَنْ اسسَ بُنْيَاكَةُ عَلَىٰ تَقُوٰى مِنَ اللهِ وَ رِضُوَانِ خَيْرٌ الْمُرَقِّنُ ٱسَّسَ بُنْيَا نَهُ عَلَى شَفَاجُرُفِ هَارِفَانْهَارَبِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَاللهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُ مُ الَّذِي بَنَوْالِيَدُّ فِي قُلُوْبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿

المح

#### ترجمه: آیت نمبر ۷۰ اتا واا

اوروہ لوگ جنہوں نے مجیر صرار (نقصان پہنچانے والی) گفر کرنے اور مونوں کے ورمیان پہنچانے والی) گفر کرنے اور مونوں کے ورمیان پہنچانے والی کفر کرنے اور مونوں کے بیلے اللہ اور اس کے رموائی جا اس سے پہلے اللہ اور اس کے رموائی جا لائی ہے۔ اس خوش سے کئے پناہ گاہ بنائی گئی ہے جو اس سے پہلے ہماری اور کوئی نیسے نہیں ہے۔ حالائک اللہ گوائی وی کہا ہے کہ سے ذکر کہ ولوگ جھوٹے ہیں۔ (اے تی چھائی کے بی اس میں محکول ہے ہوئی گئی ہے وہ اس بیلے دن سے تقو ٹی پر رائے اس بیلے دن سے تقو ٹی پر رائی گئی ہے۔ وہ اس بیلے دن سے تقو ٹی پر رائی اس بیات کے زیادہ ان سے محل ہے۔ اور بلاخب اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پیند کرتے ہیں کروہ میں اس بیل کے داور کا دور بلاخب اللہ پاک میاف رخوشودی پر محک ہے اور پھروہ اس کے داور کار جو انہوں کو کے محاتے جائیم کی اس کی میارے بھر کار کی میا کار سے کہ ہوائی کی میا کار سے کہ کے دان کے دل می گئا رہی جس کو انہوں نے بنایا ہے ہمیشران کے دل می گئا رہی جس کو انہوں نے بنایا ہے ہمیشران کے دل می گئا رہی جس کو انہوں نے بنایا ہے ہمیشران کے دل می گئا رہی جس کو انہوں نے بنایا ہے ہمیشران کے دل می گئا رہی جو کا بھر انہوں کے دل کی گئا رہی جو کہ مور ہوائی کی انہوں کے دل می گئا رہی جو کمی اور کوئی میں کوئی سے کہ دل کی کر ان کے دل می گئا ہے۔ جو کمی اور کوئی ہوئی کی سے دل کی کر ان کے دل می گئا

## لغات القرآن آيت نمبر ١٠٠١ تا١١٠

نقصان پہنچانے والی مسجد مَسُجِدٌ ضِرَارٌ اختلاف يبدا كرنے كو تَفُريُقُ شکار کے لئے گھات لگانے کے لئے ارُصَادٌ جس نے جنگ کی حَارَ بَ الخسني وہ گواہی دیتاہے يَشْهَدُ بنما در کھ دی گئی أبتس مهلے دن اَوَّلُ يَوُم مدكرآب كفر بهول اَنُ تَقُوُمَ مرد ہیں۔ کچھلوگ ہیں ر جَالٌ

يُحِدُونَ جو لِهَ لَرَكَ بِينَ اَنْ يُتَعَلَّهُرُواْ يَدِرُ وَ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُوالِيَّا الْمُنْتِلِ

## تشريح آيت نمر كواتا وال

 تجویز تکی کہ اس کو مجد کانام دے دیاجائے اور لوگوں میں شہر کر دیاجائے کہ مجد تباہم ہے دور بے شیغوں اور کر وروں کو وہاں تینیخیے پر مین تشریر کردائی۔ ایک مرجہ ان منافقین نے حضور اگرم تینیک ہے جمی درخواست کی کہ وہ اس مجد میں تشریف او کر نماز پڑھادیں۔ آپ تینیک نے فرمایا کہ انجی تو میں توک کی مہم میں لگا ہوا ہوں توک ہے وہ انہیں پر دیکھا جائے گا۔ جب آپ جوک سے وائیں تشریف لائے تو قرآن کر کیم کی میرآ بیات نازل ہو تمیں اور اس مجد کو (ا) شرار ( نقسان پہنچانے والی)۔ (۲) کفروا افکار کی معبد (۳) موموں میں تفریق پر بدا کرنے کی سرائش (۴) اور اس تخص کی بناہ گاہ قرار دیا جو اللہ اور اس کے رسول تینیک کی خالفت کرتا دیا ہے۔

ان وجوہات کی بنا پر غزوہ تیوک ہے واپس کے فوراً بعد آپ نے بنداسحاب عُوح مر یا کہ انجی جا کراس محارت کو ڈھا دواوراس بھی آگ لگا دو سیر محایہ کرام ای وقت کے اور قبل تھم بھی اس مخارت کو ڈھا دیا اوراس بھی آگ لگا دی۔اس طرح سرائقین کی سازشوں کا مرکز تباہ کر ویا گیا۔

جہاں ان آیات میں اللہ تعالی نے ''محبر ضراز' کی ساز آئ کو بے نقاب فرمایا اور منافقین کی جالوں کو ناکام ہادایا۔ ویس اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے بی تنظیقا آپ ایک مجبر ہیں قدم مجلی شد کھیں بلکہ وہ مجبر حمل کی پہلے دن سے بنیا وقتو کی پر کئی ہے۔ جس کے رہنے والے بھی فاہری اور بالمنی صفائی سخرائی کے بیکر میں آئیں اللہ پسند کرتا ہے آپ ہیں اس میں تقویل کی ہے وہ مجبر (آپ) چر پہلے ہی ون سے تقویل کی بنیا دوں پر قائم کی گل ہے وہ اس مجبر کہ برایم مجبی بیس ہوسکتی جرگرنے والی مکر ورز مین کے کنارے پر بنائی گئی ہے جو بالآخراس کو اور اس میں رہنے والوں کو کے کرچنم کی آگ میں جو بک دی جا تھی۔

آ گے فریا کہ انہوں نے جس محید (محیوشرار) کی بنیا در تھی ہے وہ بھیشدان کے نفاق اور شک کو بڑھاتی رہے گی اور پیہ سلسلدان کی زندگی سے خارتے تک جاری رہے گا۔

إِنَّ اللهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَامْوَالَهُمْ اِ بِانَ لَهُمُ الْجَنَّةُ لِيُقَاتِلُونَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُكُونَ وَ يُقْتَلُونَ أَنْ وَعُذَا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْلِيةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرُ اٰنِ وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْتِرُمُ وَا يِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذْلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿

بے شک اللہ نے ان ایمان والوں ہے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لئے ہیں۔

وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں وہ مارتے ہیں یا مارے جاتے ہیں۔توریت،انجیل اور قرآن میں اس برسیادعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ اور کون اینے وعدے کو پورا کرنے والا ہے تو اس

سودے برتم خوشیال منا وجوتم نے اس کو پیچاہے۔اور وہ بڑی کا میالی ہے۔

## لغات القرآن آيت نمبرااا

خريدلها اشترى

وہ کڑتے ہیں۔جہاد کرتے ہیں يُقَاتِلُوْ نَ يَقْتُلُو ٰ نَ وہ مارتے ہیں

ئقتلُو نَ وہ مارے جاتے ہیں

وَ عُدًا عَلَيْه حَقًا . بياس كاسچادعده ہےاس پر

يوراكيا أؤفى

ايناوعده بعهده

خوشال مناؤ استبشروا

تحارت

جوتم نے بیچا۔ فروخت کیا

اس آیت کا ایک مفہوم توعام ہے کہ جولوگ صاحب ایمان میں اور انہوں نے ایٹار وقربانی کا وہ جذبہ پیش کیا کہ اپنی جانوں اور مالوں سے زیادہ دین اسلام کی سر بلندی اور رسول اللہ ﷺ کواہمیت دے کراپنا سب پچھلٹا دیا تو محویا انہوں نے اپنی دنیا ے بدلے میں آخرت اور جنت کوٹر پدلیا ہے اللہ نے فریایا کداس معالمہ پر اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ یہ ایک بھترین مودا ہے اوراس میں بہت بری کام بیائی ہے اب اگر وہ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں اوشنوں کا صفایا کرتے ہیں ووٹوں میں ان ک جنت کی اہدی راجتیں عطاکی جائیں گی ساتھ ہے بھی ارشاد فریا کہ یہ اللہ کا وہ قانوں ہے جس پر تو رہت اور انجیل مجمی گواہ ہیں اور قرآن کریم گی آیا ہے تھی کو ایک و سے روی ہیں۔ اس آ ہے کا دور اسمبوم وہ جسم کو اکثر ضفرین نے تحریر فریا ہے کہ ان آیاے کا محلق' جبعت آخری'' ہے ہے۔ امسل میں نمی کے قریب بحر وعقبہ کے ساتھ جو پہاڑی سلمہ ہے اس پر آ پ نے محابہ کرام ڈ سے تمان مرتد بیعت تی ہے۔

(۱) کیکی بیت بعث نبوی کے میار ہویں سال میں لگی جس میں چیر حضرات نے اسلام قبول فرمایا۔

(۲) اس کے بعد موسم تی میں سات مسلمانوں نے اسلام قبول فر ہایا۔ اس موقع پر وہ حضرات بھی موجود تقے جنہوں نے ایک سال پہلے اسلام قبول کیا تھا۔

(۳) بعث نیوی کے چرحو پی سال شرستر مروادر توریقی ای جگہ جج ہوئے اور حلتہ بگوٹی اسلام ہوگئے۔ کچھ ہی حرصہ ش مسلمانوں کی تعداد آئی بڑھ چکا تھی کہ کھر کھر دین اسلام کا جرچہ ہوئے لگا۔ بدوقت ایسا تھاجب کددین اسلام اور اس کے اصولوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ و شوں اور حاسدوں کی بدنگا ہیں اور ساز توں سے بچانے کے لئے نی کریم چھٹن کی حفاظت کی بھی ضرورت تھی اس موقع پر مدیدے کان حضرات نے دین کی حفاظت کے ساتھ بی کریم چھٹنے چاپی اور مال ٹی جاور کرنے کا عہد کیا جس پر ٹی کریم چھٹنے نے اپنے جاں شاروں کو جزئے کا ابدی راحتوں کی خوش خرجی سنائی۔

اس آیت شن الله تعالی نے ایمان کی شرط کے ساتھ شرط قال کھی رکھ ہے آگریہ شرط ند ہوتی بھر جان وہال خرید نے کی بات ہے منی ہوکر رہ جاتی ہے۔ یکی ووشرط خاص تھی جے مدید والوں نے تسلیم کیا ہے۔ آگر چہ مورہ تو ہد مدتی ہے لیکن اس میں ایک آیت کی ہے۔

اگرچہ بیآ ہے۔ ایک خاص موقع پر نازل کی گئی ہے لیکن اس کا تعلق ذین وزمان کے تمام الل ایمان سے ہے۔ ایمان • کیا ہے؟ یکن ناکراللہ کے کام شرم جان ومال کمیا و بیااوراس کے افعام شر جنت پانا۔

کہا گیا ہے کہ موس وہ ہیں جواللہ کی راہ میں قال کرتے ہیں بارتے ہیں یامرجاتے ہیں بینی یاغازی ہنے ہیں یا شہید۔ ایمان کیا ہے؟ بینی نا کہ ہم اپنی افغرادی ادراجہا کی زعدگی میں مدصرف اسلام برتیں گے بلکہ اپنی جان ومال ہے اس طریقہ زعدگی کا خطاعت اور تیلیغ کریں گے۔

مال اورجان انسان کی سب سے مجوب اور پہند ہو چیز ہیں ہیں کون ہے جوان کی قربانی پر کریستہ ہوجائے۔ انجیاء کرام ہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہی وہ مطالبہ ہے کہ جس کوحفرت ٹو رقم ساڑھے نوسوسال تک کرتے رہے اور بہ شکل مٹھی جو نفوس مل سکے۔ یہ مطالبہ حضرت موٹی وحضرت میسٹی فرمانے رہے کین موائے بچھونوٹی فعیبوں کے کسی نے اس مطالبہ کوقائل النقات نہ سمجا۔ خود نی کریم خاتم الانبیا حضرت مجم مصطفیٰ ﷺ نے جیرہ سال تک مکر مدیش ایک ایک مگر چا کر دین اسلام کو پہنچایا کین دوسونفوں ہے زیادہ آپ کے اددگر دج نہ ہوسے۔ مدید منور کے ابتدائی چند پرسوں منی مسلمانوں کی اتعداد پکرے بہت زیادہ نیتی لیمن جب نی کریم ﷺ کی دن رات کی کوششوں کے منبچے میں ایک ایک شخص کے دل میں اسلام کھر کر کمیا تو وہ وقت بھی آیا جب فوج درفوج جامعوں کی بماعتیں حلتہ کیش اسلام ہو کئی ہے۔

نی کرئم ﷺ کی سیرت پاک سے میہ بات بالکل واضح ہو کرسائے آ جاتی ہے کہ اللہ کا دین پھیلانے کے لئے جب تک ہرطرت کی جائی وہ مالی قربانی ندری جائے اس وقت تک اس کا دیگ تھر کرسائے ٹیس آ تا۔اللہ تعالیٰ بیس دین اسلام کی تیٹنے واشاعت کے لئے ہرطرت کی قربانیاں پیش کرنے کی توثیقی مطافر ہائے۔ آ مین

> التَّالِيبُون الْعِيدُون الْحِيدُون السَّالِيحُون الرَّيَحُونَ الرَّيحُونَ الشَّيِحُونَ الشَّيِحُونَ الشَّيِحُونَ الشَّيِحُونَ الشَّيِحُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ الشَّجِدُونَ الْالْمِرُونَ بِالْمُعَرُّونِ وَالتَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفْظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَيَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

#### ترجمه: آیت نبرااا

(وہ مجاہدایے میں کہ) توبر کرنے والے ،عبادت کرنے والے ، اللہ کی تحرکرنے والے ، روزہ رکھنے والے رکورگا اور مجدے کرنے والے ۔ اچھی بائیں سمھانے والے برائیوں سے روئے والے اور اللہ کی صدول کی مفاظت کرنے والے میں اور (اے ٹی ﷺ) آپ ایمان والول کوش نجری دید ہے'۔

#### لغات القرآن آيت نبرااا

اَلتَّا يُبُونَ تَوبِهُ كُنَ والے الْعَبِلَدُونَ عَبِادت كُر نَ والے الْعَبِلَدُونَ حَمر كَ والے اَلسَّالِيَحُونَ سِياحت كُر نَ والے مسافروں كَي زَمْرًكَ كُذَار نَ والے اَلاً بِرُونَ حَمَم دِننے والے

الْنَاهُونَ مُنْعَ كُرنَ والِي الْمُلْهُونَ الْمُلْهُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# تشريحُ: آيت نمبرالأ

اس ہے پہلی آ یہ میں الشر تعالی نے اہل ایمان کی صفتیں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے ان کی جان و مال کو جنت کے بدلہ شرخر بدلیا ہے۔ ان بی اہل ایمان کی بیجی صفتیں بیان کی جاری ہیں کہ دو تو بسر کرتے رہنے ہیں عمار متر محسوں کرتے ہیں ان کی زبانوں پر ہوفت اللہ کی تھدوٹار تی ہے دور ان کی پابندی کرتے ہیں پوری عظمت کے ساتھ رکوٹی وجدوں میں رہنے ہیں جن کا کام بی بہت کہ دوہ ہر برائی کو طانے اور ہر تیکی کیا مرکو تا کم کرنے کی جدوجہد کرتے اور اللہ کی تما مدود کو تا کم رکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے تی میں تھائے کی زبان مبارک سے ان کو جنت اور اس کی راحتوں کی فوٹی تجربی عطافر مائی ہے۔

اس جگیہ مومنوں کی سامت صفیتیں بیان کرتے تھریں بات بیار شادفر مائی گئی ہے کہ وہ انشد کی صدود کی حفاظت کرتے ہیں اس کا صاف مطلب سے ہے کہ انشکو ہر چیز میں اعتدال لینند ہے۔اگر آیک انسان عماد تیں کرتا ہے۔خود بھی کیکیوں پر رہتا ہے اور دوسروں کو بھی کیکیوں پر قائم رکھنے کی جدوجہد کرتا ہے کین وہ حداعتدال ہے گذر جاتا ہے تو انشد کو المساور کے بیٹر نیس ہیں کین جولوگ ہر چیز شمی اللہ کے احکامات کے بابند ہوتے ہیں ان کی بیزی شان ہے۔

اعتدال کیا ہے؟ اس سلسلہ میں اگر بیر کہا جائے کہ نی کوم تھا کی زندگی اور اسوؤ حسندسب سے بہترین اعتدال ہے تو بید بات مبالغد کی ندہو کی کیونکہ آپ نے زندگی کا ایک ایپ ایپ ابہترین نورشکل چھوڑا ہے جو بے مثال ہے۔ اس کوسامنے رکھ کر جو محمی زندگی کی بنیادوں کی تقبیر کی جائے گاو واعتدال ہی کی زندگی کہنا ہے گی۔

نی کریم ﷺ کی زندگی کاسب سے بڑا کمال ہے ہے کہ آپ اگر راتوں کوانشدگی مجادت دیندگی کرنے والے ہیں قون مجر مجاہدات کا رما سے سرانجام دیے بھی نظر آھے ہیں اگر ایک طرف آپ راتوں کوعبادت اور دفر ان کو جہاد شمن نظر آھے ہیں تو آپ اپنے محمر اور وشتہ داروں کی بھلائی میں تھی سب ہے آ گے نظر آھے ہیں۔ امت کی اصلاح و تبخی شمی معروف ہیں تو سازی دنیا کے محمر اول کو تبنی مجی فرمارے ہیں فرمشید زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ آپ اعتمال فرماتے ہیں اور بھی اسوء کشنہ ہے میصود واللہ ہیں اشد تعالی تامی اعتمال کی زندگی عطافر مائے ۔ آئین مَاكَانَ لِلنَّيِّ وَالَّذِيْنَ الْمُنُوَّا اللهُ يَّسْتَغُوْرُوْالِلْمُشْرِكِيْنَ وَ

دَوْكَانُوَّا اُولِيُ قُرُفِي مِنْ بَعُومَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهَّهُمُ الْمُسْمُ الْمُسْمُ الْمُنْكِيْدِ الْمُحْبُ الْجُحِيْدِ ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغُفَا ازْبُرُهِيْمَ لِالْمِيْمِ لِالْمِيْمِ لِالْمِيْمِ لِالْمِيْمِ لِالْمِيْمِ لِاللهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَدُوَّ لِللهِ تَبَيِّنَ لَلَا اللهُ اللهُ عَدُولًا اللهُ عَدُولًا اللهُ عَدُولًا اللهُ ال

## ترجمه آيت نمبر ١١٣ تا١١١

نی ﷺ اوران لوگول کے لئے جوایمان لے آئے ہیں یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے واسطے بخش کی وعا ئیں مانگیں اگر چہدو مرشند داری کیوں شہوں جب کہ یہ بات واضح ہوچکی ہوکہ وہ بہنم والے ہیں۔اورابرا ہیم نے جواجے واللہ کے لئے وعائے مفقرت کی تھی وہ ایک وعدہ تھا جوانہوں نے کیا تھا۔ چر جب ان پر ظاہر ہوگیا کہ وہ اللہ کا دشن ہے و انہوں اس سے بنداری کا ظہار کردیا۔ بے شک ابرا تیم نرم رل اور برداشت کرنے والے تقے۔

## لغات القرآن آيت نمبر ١١١٣ ١١١٣

أن يُسْتَغَفِرُونا بيكده دها عمد من سَرَد الر أولي قُوني برشندوار أضحاب المجوعي جبتم والے مؤجدة وعده تَشِنَ واضح بوگيا وراضح بوگيا وراضح بوگيا وراضح موگيا وراضح موگيا مزادة رحم دل

## تشريخ: آيت نمبر ١١١٣ تا١١٨

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیار شاوٹر مایا ہے کہ دواوگ جن کاشرک فاہر ہان کے لئے کی کو می دعامنفرت نہیں کرنی چاہتے خاص طور پر نبی جس کا مقام بلند تر ہوتا ہاں کی شان کے طلاف ہے کہ دوا پنے مشرک والدین یا عویز وں کیلتے دعائے منفرت کرے۔

فر ما یا کر حفرت ابرا ایم طیل اللہ نے جوابے والد کے لئے وعائے مغفرت کی تھی وہ ایک وعدہ کی بنیاد رکچھی جوانہوں نے اپنچ والد سے کر رکھا تھا اور وہ تھی اس وقت کی تھی جب کہ ان پر بیا بات واقع نیمین تھی کہ وہ جہتی ہے بیا بیٹنی کیکن جب اس کے کنر وٹرک کیا بات واش جو گئی تو حضرت ابرا تیم نے ایسے باپ سے بھی بیزار کی کا اظہار فرما دیا تھا۔

ان آیات کے اس منظر کے طور پر بنداری وسلم میں ایک روایت آئی ہے کہ ٹی کریم تلکھ جن کو اپنے پچا حضرت
ابوطالب سے بے ائتبا محبت تھی جنہوں نے زندگی محبر آپ پیٹائے کی حمایت وضرت فرمائی کین اسلام جول ٹین کیا ہے کہ ولی
خواجش تھی کہ حضرت ابوطالب دین اسلام کو قبول کرلس اور کھر اسلام نہائی کہ کہ حضرت ابوطالب کے انتقال کے
وقت آپ کا بیر بغیر بداور تھی شدت افتیار کر گیا ہے آپ نے فرمایا کہا ہے پچا آپ اسلام کا پیکل اور اکر کے حضرت ابوطالب کہا تھی
جا جہ جول سے محمر ابوجہ کل اور اس کے ماتھی بید طعنہ دینے کہ کہ کیا مرتے وقت تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے۔ بیرین کر
حضرت ابوطالب خاموش ہوجاتے ۔ اور بھران الغاظ پر حضرت طالب کا انتقال ہوگیا کہ میں مجدالمطلب کے دین پر ہوں۔
حضرت ابوطالب کے احتمال کے بعدائی بے خاس بات کا عہد کیا کہ میں مہدالہ دول کے دعاے منظرت کرتارہوں گا۔

تصرف ہوجات ہے امعال سے بعدا پ ہے ان ہاشاہ مہدایا ارسی بیشدان کے سے دعائے مسطرت برابراہوں 8۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فر مادیا کہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی ایسے دشتہ وار کے لئے دعائے مغفرت کرے جس کاشک خاہرے۔

> وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَذْ هُمُحَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمُ مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَى ۗ عَلِيْمٌ ۞ إِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ يُحْمِ وَيُمِيْثُ وَمَالكُمُّ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِيْ وَلا نَصِيْرٍ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِيْ وَلا نَصِيْرٍ

#### ترجمه آت نم ۱۱۵۲۱۱

اور اللہ ایا نمیس کرتا کہ کی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس کو گراہ کردے جب تک ان پر بات کو کھول شدرے تا کہ وہ اس سے فق مکیس۔ بلاشیہ اللہ ہم چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بے شک آنا نول اور ذیمن کی سلطنت ای کی ہے وہی زعم کی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور تبہارے لئے اللہ کے موالوئی حمایتی اور مددگار نمیس ہے۔

# تشرحُ: آیت نمبر ۱۱۶۱۵ ۱۲۱۱

الشرنعائی جوہم منب کا خاتی وہ الک ہے جس کے ہاتھ میں زعرگی اور موت کا اختیار ہے اس کا طریقہ اور سنت ہیے ہے دوہ
ایسے بندوں پر بہت ممریان ہے وہ بے نیاز ہے اس کو دیا تیس کی کی عمادت و بندگی کی منرورت ٹیس ہے انسان ہرقدم پر اس کی
عماجة دل کا مختائ ہے اور وہ ہرآن المہنے بندوں پر حتوبہ رہتا ہے اس کی سب سے بدی محاسب سے ہمکراس نے انسان کو پیدا کرکے
اس کو زندگی کے بحقال شیں بوس می گئیں چھوڑ دیا بلک اس کی ہما ہے۔ اور راہنمائی کا پورالورا سامان کردیا تا کہ وہ اپنی مزل تک مختیج کہلئے
راستاور دوشی حاصل کر سکے۔

الشرق الى في السيح المسلمة و الميت كيلة ابتدائ كا كنات الهائية ورولون كا سلمة و كم فرياية الم الميلة و الميترا الميترا الله الميترا ا

اس بات کوتر آن مجیدش کی جگر لما آگیا ہے کراللہ اسے بندوں پر بہت مہر بان ہے وہ کی پھلو وزیا دتی نہیں کرتا۔ وہ کی کے گئے گڑھٹین کھودتا۔ بیان ان کی نادانی ہے کہ وہ خود اپنے اور پھلم وزیا دتی کرتا ہے اور اپنے لئے خود دی گڑھے ورکس میں جا گرتا ہے۔

# كَقُدُتَّابَ اللهُ

عَلَى النَّدِي وَالْمُهُجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الّذِيْنَ التَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرنِي مِنْهُمُ رَبُعُ قُلُوبُ فَرنِي مِنْهُمُ رَبُعُ وَلَا يَكُوبُ فَلُوبُ فَرنِي مِنْهُمُ رَبُعُ وَلَا يَكِيدُ عُلِمُ مُرادَّهُ بِهِمْ رَبُوفُ وَقُلَّ رَحِيْمٌ ﴿ وَمَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## ترجمه آيت نمبر ١١٨ تا١٨

اللہ تعالیٰ نے بی ﷺ پر اوران مہاجرین وانسار پر توجفر مالی ہے ( توبیقول کر لی ہے ) جنہوں نے ایسی گلی و پر بیٹانی کے وقت چنجبر کا ساتھ دویاجب کرتریب تھا کہ ان بٹس سے ایک فریق کے دل گیج جاتے گیجروہ ان پر متوجہ ہوا۔ یہ شک اللہ ان پر جمریا ان اور نہایت رقم کرنے والا ہے۔ اور ان متین لوگوں پر بھی توجہ فر مائی جس کا معالمہ چنچے رکھا گیا تھا۔ یہال تک کرزیش اپنی وسعت کے باوجودان پر تک ہوگی اور ان پر پائی جائیں بھی ایک بوجہ بن گئی تھیں۔ اور انہوں نے یہ جھولیا تھا کہ اب اگر کوئی تھکا اے تو اللہ بھی کا تھکا تا ہے گھر اللہ نے ان پر توجہ فر مائی تا کہ وہ تو ہہ کریں بے شک وہ بہت تو بہتول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر ١١٨١١

تَابَ وه متوجه اوا سَاعَة الهُسُرَةِ تَنَّلَى كَالَّمْرِي بِيشَانَى كا وقت تَكَادَ ترب بِ يَزْيِغُ قُلُوبُ ول مِحربا كَيْنِ اللَّذِيةُ تَلُوبُ تَنْ مَلِيْدَةً اللَّذِينَ خَلِقُوا جو يَجِيده كَمَ تَنَّمَ

> ظُنُوا وہ کجھ کے لاَ مَلْجَاً مُطَاناتہیں ہے

## تشريح آيت نبر ١١٦٨٨

جیسا کر گذشتہ آیات بھی آپ نے ملاحظہ کرایا ہے کہ فروہ توک ایک ایساموقع تھا جس نے اٹل ایمان کو اور منافقین کو کھول کر کھودیا تھا۔ اس موقع پر جب کہ نصلیں تیار تھیں شدید گری کا موم تھا اور نامعلوم مزل کی طرف جہاد کیلئے جانا تھا دوہ کا رائے تھے کہ
عذر کر کے کھر میں بیٹیا جائے ہے مروس کی بازی کا مریک کی مریک کے لئے افساور میں کا مریک کے ایک کو بات کے حریک کی جرائی کہ جائے۔
جرائی ایمان بیٹھ انہوں نے اس موقع پر بے مثال قربانیاں چیڑی کیسا اور دنیا کے برفائد سے کو زین پر قربان کردیا۔ اس
کے برفلاف منافقین نے طرح طرح کے مذر چیش کے اور نی کریم بھیٹھ نے ان کو کھر بیٹیور سپنے کی اجازت دے دی لیکن بعض
میں بھی ہودہ چیٹھ بدرتک میں شرکت کر چیلے تھے جس کی طرف کی منافقت کا تصورتھ کی کیا جا سکتا تھا دو اپنی ففلت اور
میں میں شرکت نیکر کے ان کا بیٹ میں میں ان میں سے بھی محا بدکرا تھی ان کی بھی ہے جس کی اس وہ تھے۔
جس کے لئا آیا۔ میں میں مالی کا اعلان فر مالی گیا ہے۔ دوایات میں ان کی جس ہے تی اس کہ بیٹیں۔
جس کے لئا آیا۔ میں میں مالی کا اعلان فر مالی گیا ہے۔ دوایات میں ان کی میں اس کے تام یہ ہیں۔
(۱) حضر ہے کھرائی کا مالی ان فرایا میں اور میں ریکھ (۲) بابل این امیر

ان نتیز ں صحابہ کرام کی آنعلق انصار سے تھا۔ حصرت مرارہ بن رہیٹ اور حصرت ہلال بن امیر تو وہ ہزرگ تھے جوغز وہ بدر میں

شركت فرما يج سنے اور حفرت كعب بن مالك انتهائى خلص اور رسول الله يقطة كے سيج عاشقوں بيس سے تنے۔

جب نی کریم ﷺ فروہ توک ہے واپس تشویف لائے توجس نے جوعذر پیش کیا آپ نے ان کا معاملہ اللہ کی طرف چیوز کرا پی طرف سے معاف کر دیا لیس ندگورہ تیوں سحابہ کرا آخر نے کسی جمورے کا سہارا لئے بغیرا پی مستی اور ففلت کا اقرار کرلیا۔ ان محابہ کرا آخرے اعتراف کے بعد تی کرم ﷺ نے ان کی معافی کا معاملہ اللہ کی طرف چیوڈ کر قریا کہ تم اس وقت تک مسلمانوں سے علیمہ در روجب بحک اللہ کی طرف سے یا قاعدہ معافی کا اعلان نہ تا ہائے۔

اس موقع پر جب کہ بیتیوں انصاری پر رگ انڈری طرف سے معافی کے اعلان کے منظر تنے تمام محابہ کرام نے جس نظم وانتظام اور حب رسول مقاللہ کا مظاہرہ کیا اس سے محابہ کرام کی عظمت اور بھی تکھر کرسانے آتی ہے اس سلسلہ می حضرت کھبائن ماکٹ نے ایٹاواقد پر کی تفصیل سے بیان کیا ہے جس کو بخاری وسلم نے فقل کیا ہے۔

حضرت کعب بن ما لک فرماتے ہیں کہ ٹی کمرم تلکا نے جب کھی کی غودہ تو کسے موقع پر آواد دی ملی سوائے غزوہ توک کے بر کے برغودہ ملی شریک رہائے بیل کہ جرے لئے بطاہر کوئی عذر نہ تھا کہ پککہ غزوہ توک کے سوقع پر میں ٹوٹس حال اور مال تھا۔ فرماتے ہیں کد بیرے پاس کھی اس سے پہلے دوسوار یال جی نہیں بوئی تھیں جواں وقت موجد دیکس فرماتے ہیں کہ میں ہرووڈس کوارادہ کرتا تھا کہ جہادی تیاری کروں گا پھر تیں لیاری ہے والیس آ جا تا۔ دن پرون گذرتے چلے کے شرسوچاہای رہا پیاں تک کدرسول اللہ بیکٹ اور سحابہ کرانم جہاد کہلئے روانہ ہوگئے مجرکی جرے دل ش بیر آتا رہا کہ شرب تھی روانہ ہو جا وال اور تیز رقار سواری پرمواریوکر رسول اللہ بیکٹ کے باس کانی جا کا مگر میں سوچاہای رہ کیا اور اپنے ادارے کی سیکیل نہ کر سکا۔

فرماتے ہیں کدرسول الشریطی کے تقریف لے جانے کے بعد جب ہم یہ پیشری کہیں جاتا تہ ہات کے محکم کی اورشودہ کردین کہ اس وقت بورے یہ پیشودہ میں یا تو وہ لوگ نظر پڑتے تھے جو منافقت کا چکر ستے یا پھراہے پیار کروراو الشریک نے تھے جو بیگ میں مرکزے سے معدود تھے۔ معمرے کھیں یہ مال مقتر اسے ہیں کہ بعض ہما پر کراغ نے بتایا کہ رسول الشریک نے وہ وہ تی مرجد مما پر کراغ سے بوچھا کہ کھی ہیں کا کھی تھڑ میں آ ہے ہیں۔ معمرے کعب مجھتے ہیں کہ جب مجھے جر کی کدر مول الشریک کی اور مول الشریک والی میں تشریف الارب ہیں تو تھے بول کا کھرمونی اگر میں جا ہتا تو اس جو مسیری مجھوند اور بہانے بنالیتا کین میں نے بہت تورک بعدول میں فیصلہ کو لیا کہ کہ کے بھی ہو تھے گئی بری مرح اس کی میں نے معرف کے معدود کی جو ما تعدود کی تھونا عدد ویش کھیں

رسول الشخصی کے دائیں تقریف النے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاخر ہوگیا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ جوئے عذر چین کررہے ہیں اور آپ ان کے عذر قول فر با کران کا حالمہ اللہ کے بر فر بارہے ہیں میں آپ تھی کے سامنے جا کر پیشہ گیا۔ آپ نے بچھ دیکھا۔ آپ چھی میں سرائے گرآپ تھی کی سم کرمٹ کے بچھے بچھے آپ تھی کی تارافش کا باوری طرح اندازہ جود ہاتھا۔ بھی ووایات کے مطابق آپ نے حضرت انعہی کی طرف سے مند پھیرلیا۔ میں نے حوش کیا یارمول اللہ تھی آپ ہیری طرف سے رخ نہ چیر ہے کیونکہ اللہ کی جم میں نے نتاق تین کیا گیا۔ نہ دین کے معالمہ میں کئی وقت وشیر میں جنا ہوا۔ ندان میں کوئی نبدیلی کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کر پھرتم جہاد ش شریک کیوں ٹیس ہوئے؟ کیاتم نے سواری ٹیس فریدی تھی؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ نے شک میں نے سواری فریدی تھی۔

حضرت تعدیق میں کہ میں تو تفقی کا برقائیں دنیا کے کئی عام آ دی کے سامنے ہوتا فوشا ہدیات کو تھما کر کہد دیا گر میں نے فیصلہ کیا کر کہ یہ میں آپ پیٹھٹا کے سامنے جمیوٹ ٹیٹن پولوں گا۔ چنا نچے میں نے اپنی ففات وسسی کا امر اف ہوئے جو حقیقت تنجی وہ صاف صاف حراض کردی آپ نے فرایا کہ جاڈا بیمان تک کہ تہراں سے حقاق اللہ تعالی کوئی فیصلہ فرماد ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھر کہ فکاسلہ کی اطرف جارہ اتھا کہ بوشلہ کے چنداؤگ تھے سلے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کم کی صد تک لو تم نے کوئی گناہ اور وظا کی بات ٹیمن کی تھی ہتے نے کیا جماقت کی اس وقت کوئی عذر چش کردھ تے ہیں کہ کوئی نے بھے اتی ملاست کی کہ میرے دل شرح آ یا کہ میں لوٹ جاؤں اور ان کی گئی ہوئی بات کہد دول محر میں نے کیا عمد کیا کہ چھے مزاکوئی مجمل میں میں اور ان اللہ تھاتھ کے سامنے کی کہ میر صوال اللہ تھاتھ نے انظار کرنے کیلے فرمایا ہے۔

ادھروں ل الشبقی نے تمام محابہ کرام گوہم تیوں کے ساتھ سلام کلام سے مع فرمادیا۔ آپ کے ارشاد کے بعد تمام سلمانوں نے ہم سے اس طررت رخ چیرلیا کہ کوئی کی شو سلام کلام جواب دیتا اور دکوئی بات کرتا تھا دیا ایک بدل کررہ گئی کہ ہر طرف اجنبیت کا اصاب ابجر نے لگ بھے اس کی گئر پیداہوگئی کہ اگر شمان عالی میں مرآبیا تو رسول الشبقیق بحری نماز جنازہ کی لہ برح میں ان جائے ہوئی نہیں دیتا ہے ہوئی اور مول الشبقیق بحری نماز جنازہ کی اسپوری نہیں ہوئی کا دیا ہوئی کی اسپوری کا سپوری نہیں ہوئی کے بہت مختم اور تک میں ہوئی کے بیا کہ مول کا سپوری کے بیات مول مول کا سپوری کے بیات مول کے بہت مختم اور تک مول کے بیات کی مول کا سپوری کی کہت کر بیال برن امریق فیکھ کی تک مول کر کھر کی بیٹھ رہے اور ہروقت دوئے رہے تھے کہا تک میں حاض ہوتا کر لے درحال مول کا مول کے بیات کر تے درحالہ کرام سلام کا کہا جواب سے دریا دوجا ہے تھے اس کہا کہا کہ کہا کہ مول کے بیات کہا کہا ہے بیات درکی ہے میں ان کہا کہا گئا ہے بیار بارکہا تو تا مول نے بیل مول الشبقی کے گئی مول کے بیات مول کے بیات شرکی ہیں ہے بار بارکہا تو تا مول نے بیس ان کے بواب سے بیل بربارکہا تو انہوں نے بول ہے مول کی گئی گئی ہوں ان کے بواب سے بیل ہوئی گئی ہوئی کا دو نامون رہے ہے میں نے بار بارکہا تو ان مول بھی تو بربانے بیس ان کے بواب سے بیل ہے بربادیہا تھی گئی ہوئی تا دو بیان کی گئی ہوئی ان کہا تھی ان کے بواب سے بیل بربارکہا تو مول بھی تو کہ مول کی گئی ہوئی تا دو بیان کی گیا ہے۔

کتے ہیں کہ ش ایک دن بازار جار ہاتھا کہ اچا تک ملک شام کا ایک قبلی شخص جوغلہ فروخت کرنے کیلیے شام سے مدینہ آیا کرنا تھا وہ لوگوں سے ہوچھ رہا ہے کہ لوگو کیا تم کھپ بن مالک کا چہ تباسکتے ہو؟

لوگوں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی کعب ہیں۔وہ خفس میرے پاس آیا اورغسان کے بادشاہ کا ایک خط مجھے د باجومیر ہے نام تھااس میں لکھا تھا کہ

'' مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی ﷺ نے آپ سے بے وفائی کی ہے اور آپ کودور کرر کھاہے۔اللہ نے تنہیں

ذلت وخواری میں رکھنے کے لئے نہیں بنایا ہے۔اگرتم ہمارے پاس آ ناپیند کروتو ہم تمہاری مدد کریں گے۔''

کتے ہیں کہ میں نے بیزط پڑھااور ججھےافسوں ہوا کہ کیااب میرااس سے بڑاامتحان شروع ہوگیا ہے کہ اہل کفر بھی مجھ پر ترس کھانے گئے ہیں اوران کو بچھ سے کوئی اچھی امید ہو چل ہفرماتے ہیں کہ سامنے ہی ایک آگ کا تنور لگا ہوتھا بادشاہ کا وہ خط میں نے اس آ گ میں جھونک دیا۔

اس طرح جالیس را نتمی گذرگئیں۔ایک دن میں نے دیکھا کدرسول اللہ ﷺ کے خاص قاصد خزیمہ بن ٹابت میرے یاں آ رہے ہیں۔ آ کرکہا کدرمول اللہ ﷺ نے تهمین علم دیا ہے کہ آٹی بیوی سے ملیحد گی اختیار کرلومیں نے پوچھا کہ کیا ہیں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ اس سے الگ الگ رہو۔ میں نے گھر آتے ہی بیوی سے کہا کہتم اسینے

میکے (باپ کے گھر) چلی جاؤاور جب تک میرے معاملے کا فیصلہ نہ ہوجائے اس وقت تک وہیں رہو۔ حضرت کعٹ بیان کرتے ہیں کہ جب ای طرح پیاس دن گذر گئے تو میں اسینے گھر کی چیت پر بیٹھا نماز پڑھ رہاتھا اور

میری حالت وہ تھی جس کواللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود جھے برننگ ہو چکی تھی۔ اچا تک میں نے سلع پہاڑی کے اوپر سے کس چلانے والے کی آ واز ٹن جو بلند آ واز میں کہدر ہاتھا کہ اے کعب مبارک ہو۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بیہ

آ واز حفرت ابو برصد بن کی تھی کہ اے کعب تنہیں بشارت ہو کہ تبہاری معافی کا علان ہوگیا ہے۔ حضرت کعب بن ما لک فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سآ واز ٹی تو میں اللہ کے سامنے محدہ میں گر سڑااور خوشی کے مارے میں

رویزا۔رسول الشقظ نصبح کی نماز کے بعد سحابہ کرام گاہ ہماری تو یہ قبول ہونے کی خبر دی تھی۔اب بیعالم تھا کہ ہر طرف سے لوگ مبارک بادوینے کے لئے دوڑے چلے آ رہے تھے بعض محوڑے برموار ہوکر میرے پاس بہنچے ۔ حضرت کعب ای وقت رسول اللہ عظافی کی خدمت میں حاضر ہو گئے راستے میں لوگوں کا معالم تھا کہ ہر طرف ہے مبارک ہومبارک ہو کی آ وازیں بلند ہور ہی تھیں۔

جب میں مجد نبوی میں حاضر ہوا تو میں نے و یکھا کہ رسول اللہ ﷺ مجد میں تشریف فرما ہیں اور آ ب کے اردگرد

صحابہ کرام کا مجمع ہے بیس نے داخل ہوتے ہی رسول اللہ مائے کوسلام عرض کیا آ پ کا چیرہ مبارک خوشی سے دیک رہاتھا۔ آ پ نے فرمایا کداے کعب ممہیں مبارک ہو ممہیں ایے دن کی مبارک باد ہے جودن تمہاری پیدائش سے لے کرآج تک سب سے زیادہ مبارک دن ہے۔ میں نے عرض کیایارسول اللہ ﷺ پیم آپ کی طرف سے ہے یااللہ کی طرف ہے؟ آپ نے فرمایا کرنہیں۔ بیم م الله تعالى كى طرف سے بتم نے مج كہا تھا الله تعالى نے تمہاري سيائى كوظا برفر ماديا۔

میں نے عرض کیایا رسول اللہ عظافی میرادل چاہتا ہے کداس خوثی کے دن میرے یاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب میں اللہ کی

راہ ش صدقہ کردوں۔ آپ نے فرمایا کوٹیس کچہ مال اپنی شرورت کے لئے رہنے دویہ بہتر ہے میں نے حرض کیا کہ اچھا آ دھامال صدقہ کردوں۔ آپ ﷺ نے اس سے مجھی انکا فرمایا جب میں نے کل مال میں سے ایک تہائی مال صدقہ کرنے کی اجازت ما گی تو آپ شکٹ نے اطاف ت دھری۔

حضرت کعب مجمعتے بیں کدش نے رسول اللہ مقطقہ کی خدمت میں عمر کیا کہ اللہ نے تھے بھی کی ویہ سے نجات دی ہے میں عہد کرنا ہوں میں بھیشہ بین استان کہوں گا اور بھی کے سوالونی بات زبان سے شاکالوں گا۔ نہوں نے بتایا کہ لوری زعمر کی وہال پر قائم رہے۔ واقعی سائٹی (بچ کی کو آٹھ نجیس

# يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوااتَّقُواالله

وَكُونُوْا مَعَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ مَاكَانَ لِاهْلِ الْمَدِيْنَةَ وَمَنَ حَوْلَهُمْ وَنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنْ تَرَسُولِ اللهِ وَ لا يَرْغَبُوْا بِالنَّفُسِهِمْ عَنْ تَفْسِهُ ذٰلِكَ بِالنَّهُ مُ لا يُصِيبُهُمُ مَ ظمَّ وَلا نَصَبُ وَلا يَعْفَوْنَ مَوْطِئًا يَّوْمُنظُ الثَّفْقَا لَوَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَيْ لا الْاكْتِب لَهُمُ بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ اجْرَالْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَجْنِيمةً وَلا يَضِيعُ اجْرَالْمُحْسِنِينَ ﴿ وَادِيًا لِلْاكْتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ احْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿

## ترجمه: آیت نمبر ۱۲۱۳ تا ۱۲۱

اے ایمان والوااللہ ہے ڈرواور سے لوگوں کے ساتھ ہوجا ذہدینہ کے رہنے والے اور وہ ویہاتی جوان کے اردگر و ہیں ان کے لیے میہ بات شایان شان دیکھی کمہ وہ اللہ کے رسول ﷺ ہے چیچے روجائیں اور میدبھی مناسب ٹیس تھا کہ ان کی ( ٹی تھٹٹ کی ) جان سے اپنی جانوں کوزیادہ عزیز ر کھتے اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان کواللہ کی راہ میں جو پیاس کی اور چوک کی جو مشقت پیٹی اور وہ جواللہ کی راہ میں چلے جن کا چلنا کفار کو تحت نا گوار تھا یا انہوں نے دشن سے انتقام لیا تم ریہ کہ ان کے لئے (ان میس جز وں سر ) ایک عمل صالح لکھا گھا تا کہ وہ اللہ کمل کرنے والوں کوال سے بہتر اجمہ

لے (ان سب چیزوں پر) ایک عمل صالح لکھا گیا تا کہ وہ اللہ عمل کرنے والوں کو اس ہے بہتر اجر عطافر مائے بے حک اللہ نکے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

اور دولوگ جو کم اور زیاده (الله کی راه شر) خرچ کرتے ہیں یادہ جو (جہاد کے لئے) کسی وادی کو طحرتے ہیں ان کے لئے اس کوکلید لیاجا تا ہے تا کہ ان کو تکے ہوئے کا موں کا ذیادہ بہتر اجرائ سکے۔

#### لغات القرآن آيت نبروااتااا

كُونُوْرًا بوجادً الطّبيفِيْنَ بَحَيْدُوا لِي المُدوهُ الفت كرليل اَنْ يُتَحَلَّفُوا يرمُوهُ الفت كرليل لاَيْرُغَيُّوا رضِت شكري

لاَيُصِيْبُ نَيْسِ يَنْجِعُ ظَمَانٌ پياس

نَصَبُ مُختَدِيدُ مُثقت مُثقت مُثقت مُثقت مُخمَصَةً مُخمَصَةً

لاَ يَطَنُونَ وَثِينَ رِونَدَ تَـ مَوْطِنَى عِلِيَى جَلَد يَيْفِظُ ضِدِينَ مِنْ

لاَ بَهَالُوْنَ دو حاصل نبين كرت تُحِيبَ كلها كليا ـ فرض كيا كليا

يُضِيعُ وه ضائع نہيں كرتا

لاَ يُشْفِقُونَ وَوَرَى يُمِيلُ كُرتِ بِينَ نَفَقَدُّ صَفِيْرَةٌ معمولِ قَرَى لاَ يَفْطَعُونَ وَوَمِيلُ كالشّخ بِينِ وَهُمِيلُ عَلَمُ لِسَ بِينَ وَاهِنَا وَادِي عَلَيْ مِيدان أَحْسَنُ زياده بُهُمْ

## (تشریخ: آیت نمبر ۱۲۱۳ تا ۱۲۱

گذشتہ آیات میں منافقین اور نظمی اہل ایمان کا تنصیل سے ڈکرکیا گیا ہے منافقین نے فروہ و ہوک سے واپھی پر نی کرکہ علقہ سے جو بھی مذرجیش کیا آپ نے قبول فر ماکران کے معالے کواللہ کے پر فرزمادیا اور اینان کے صالات اور بیان کی مزید تعمد بین جیس فرمان کیسی ایعن وہ نظمی سحابہ کرام جو کسستی یا غلات کی بنارہ آپ کے ساتھ نہ سابھ اپنے غلطی کا اعتراف کرلیا جی محص وقتی مفادادر صفورا کرم چھٹھ کی فلاہوں میں بہتر بینڈ کیلئے انہوں نے جھوٹ تجمیں بولا۔ بے جنگ بھی جو انسی مجب تکلیفیں اٹھانا پر ایس کا تحصیل سے ڈکر کو شرحہ آیا ہے۔ میسی کرویا گیا ہے تین ان کو اس کے بیز انسام پر ملا کہ قرآن کرکے میں با قاعدہ ان کی معالی کا اعلان فریا گیا اور ان کے ڈکر کو قیامت تک قرآن کر کیم میں محفوظ کردیا گیا۔ قیامت تک قرآن کر کیم میں محفوظ کردیا گیا۔ قیامت تک قرآن کر کیم میں محفوظ کردیا گیا۔ قیامت تک قرآن کر کیم میں محفوظ کردیا گیا۔ قیامت تک قرآن کر کیم میں محفوظ کردیا گیا۔ قیامت تک قرآن کر کیم میں محفوظ کردیا گیا۔

ان آیت میں اللہ تعالی نے کی اید ہے، کی ہے قائم رہنے والے سحابہ کرام گوایک مثال بناتے ہوئے اس پر چلنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور بتادیا گیا ہے کہ تقو کی سچائی اور اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانا آسان کو ندھر ف اجروثو اب اور اس کے انعامات کا مستحق بنادیتا ہے بلکہ ان اوگوں کی زندگریاں دومروں کے لئے ایک خوصورت مثال بن جایا کرتی ہیں۔

ان آیات بین ان سحابر کرایش و کاریک خواصورت مثال بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ کی ایوانا اتی بوئی نیکن ہے کہ اگر انسان اپنی ففلت اور سستی شری کو کی افزائر تھی کر میٹھنا ہے آواس کا بچا اس کو ذیرہ جاوی بنادیتا ہے۔

اگر حضرت کعب بن ماکٹ' جعفرت برارہ بن رفتے اور حضرت بلال بن امیریخن کا ذکر گذشتہ آیات بی*س کر کے*ان کی معافی کا علان کیا گیا ہے۔ بچ ند بولے بلکہ خدافخر استر منافقین کی طرح بہائے بنا کرا پئی جان چیز ایلیے تو ان کی معافی کا ذکر قر آن مجید میں شہوتا۔ اس کے کہا گیا ہے کہ'' بچر انسان کونجات دیتا ہے اور جموعی انسان کو ہلاک کرتا ہے'' ۔

بخاری وسلم میں حضرت عبداللہ این مسعود نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ تلک نے ارشا فر بایا کہ تھائی کی عادت اختیار کرو کیونکہ کی بولنے سے نکی کی تو نتی لگتی ہے اور نکیا اس کو جنت تک پہنچاو تی ہے۔ آ دبی کی بدل ہے اور کوشش کر سے کی بولنے کے موقع اللاس كرتا بي يهال تك كرده الله كى بارگاه ش صادق ( في يولنه والا ) كتام منظيور بوجاتا ب-اس كرير ظاف جموت سه يخ روكيكور جموت أنسان شي فتق ( كناه ) كاجذبه بيداكرتا مهادران كافتق ال كوجتم تك پخچاد يتا با انسان مجموت بولنا به او كوئى موقع ايدائيل چووتا كردس شي مجموت شديد كه يهال تك كرده الله كى بارگاه شي كذاب ( مجموتا ) كالقب حاصل كرايت ب

اس مدید ہے معلوم ہوا کریج پولنے ہے ندھرف نیکی اور بھلائی کی تو بٹی مطاکی جاتی ہے بلکہ انسان کوالڈ کی نظر شرف محبوب اور جنت کا تن دار بربادیتا ہے اس کے برخلاف جبوٹ بولنے والے کو شعر سے گنا ہول پر بر آرات ہوتی ہے بلکہ وہ اللہ کی نظر ش برااور جہم کی ابدی آگئ کی محبوث میں جاتا ہے اس کے سورہ انعام میں طالموں اور قاستوں کی مجب سے بحض میں جینے کی ممانت آئی ہے۔ امس میں بھی بھی بھی بھی بھی بھی جب ہوں ہو تھا و بھیت وہ کام نہیں کر تے جو چند لھے کی کیک عالم کی محب میں جینے ہے انسان کو بھیت تاہیں سے کئی جو کری آخر ہیں محب انسان کر دوتا کہ جہیں تنقی کا اور پیر گاری کا افران مقام ماصل ہو تا ان آبا ہے میں دوسری بات ہے ارشاد فر مان گئی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں نظیفہ والوں اور تکلفیس افرانے والوں کا اج واثواب بہت زیادہ ہے تو ایک میں میں کی کی طرح کی سستی کا بھی اور خطات مساسب نہیں ہے خواہ ان کو شہری زندگی حاصل ہو یا دیہانی جو بھی اللہ کی راہ میں جہا دکر سے گا اور داک سستی کا بھی اور مقالت مساسب نہیں ہے خواہ ان کو شہری زندگی حاصل ہو یا

خروہ توک کے موقع پر بی ایک واقعدا حادیث میں مکھا گیا ہے کہ انسان کو کس طرح بھلائی کی توثیق ملتی ہے اوروہ ٹواز ا ہے۔

شیدیه آیات معترت ابیششه صابی رمول میگانه یاان جیساد گوں کے متعلق نازل ہوئی ہوں واقعی محابہ کرام پی محتی بردی شان ہے کہ ان کی ہرقربائی اورادا کو بھی الشاقائی نے قیامت تک کیلیے محفوظ فرما دیا اور قرآن کریم نے بتادیا کہ جولاگ الشدی راہ ش ہرطرح کی تکلیفیں ہرداشت کرتے ہیں وہ زندہ جادید ہوجایا کرتے ہیں۔

## ترجمه آیت نبر۱۲۱

اور مومنوں کو سیر مناسب نمیں ہے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر بیزی بھاعت میں سے ایک چھوٹی بھاعت نگتی تا کہ دو لوگ دین کی بچھے پیدا کرکے جب دوان کی طرف پلٹ کرجا کیں تو دوان کوڈوا کیں تا کہ دو چتے رہیں۔

## لغات القرآن آيت نبر١٢١

لِيَنْهِرُونَا تَاكِدُكُلُ بِرِينَ كَالَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

# تشريح آيت نمبرااا

غزدہ توک کا موقع وہ تھا جہاں نبی کریم ﷺ نے تمام رسائل کے ساتھ تمام ان سلمانوں کوجنمیں کوئی واقعی عذر نہ ہو اس جہادیش شرکت کا تحم فر بادیا تھا کیونکہ مقابلہ درم کی سلطنت سے تھا جواس وقت دیا کی بیر پاورتگی اگر بروقت اقدام نہ کیا جاتا تو

فرض علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اُگر بچھاؤگ جہاد پرنگل گئے اور بقید زندگی کے اور فرائنش میں گھے رہے تو پچھاؤگوں کا جہاد میں نظام کے طرف ہے تار ہوگا۔

اس آیت مین تفقد فی الدین ''دیخی دین کاعلم حاصل کرنااس کی بچھ پیدا کرنے کو جہاد کے برابرقر ادریا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہادا دین صرف یکی ٹیس سمکھا تا کہ برخش ہروقت تیروگوار ہاتھ میں کے کر جب سبک میدان میں ٹیس نظے گا اس وقت تک وہ چاہڈیس کہلا ہے گا بلکہ اللہ کے دین میں تفقد اور بچھ پیدا کرنااس کاعلم حاصل کرنا بھی جہادی ہے۔ ای لئے فر مایا گیا ہے کہ'' اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دیں کی بچھوعلافر ہا دیتا ہے۔

اس بات کواس طرح فر مایا گیا ہے کہ ہر بربی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت دین کی مجھے حاصل کرنے سے لئے کل گھڑی ہو'' تا کہ ایک ایک ایک جماعت تیار ہوجائے جو گوگول کواللہ کے تقو کل کی طرف الاتی رہے وہ ہرکنا د کیا ہات سے پیچی رہے۔

جہاد بالسیف اور جہاد بالعلم اپنے اپنے وتوں پر دونوں ہی ضروری ہیں۔اگرامام وقت عام جہاد کا تھم دید ہے تو ہرخض کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے اپنا مال اور جان سب کچے قربران کرنے کیلئے میدان میں آنا فرض ہے کین عام حالات میں جب کہ'' جہاد بالسیف'' کا تھم نہ ہونو علم عاصل کر نا اور زندگی کے دیمرفر انتش کو پورا کرنا بھی جہاد ہی ہے۔

> يَايُهُا الَّذِيْنَ امَنُوَا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَكُوْنَكُمُ مِّنَ الْكُفَّارِوُلْيَجِدُواْفِيْكُمْ فِلْظَةُ 'وَاعْلَمُوَّا انَّ اللهُ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ۞

## ترجمه: آیت نمبر۱۲۳

اے ایمان والوائم ان کفار ہے قبال کر و بوتمہار ہے آس پاس میں اور تمہارے اندر وہ تختی محسوں کریں۔اور یہ بات جان لوکہ اللہ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے۔

لغات القرآن آيت نمر ١٢٣

یلُون وہ جو لے ہوئے ہیں۔ ترب ہیں وَلَیَحِدُوا اور چاہیے کہ وہ محسوں کریں علطة تخی

# تشريح آيت نبر١٢٣

اس آیت میں اہل ایمان کوخطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ

(۱) اے مومز اجب تم کفارے جہاد کر وقوس سے پہلے ان لوگوں سے جہاد کر دجوتم سے قریب تر ہوں خواہ فاصلے کے کاظ سے یا قرابت دار کی اور رشتہ دار کی کے لاظ ہے۔

(۲) فرمایا کہ جنب تم کفارے جہاد کروتو دشمن تہمارے اندرایسی جرامت و بهت اور مردانہ دار صلاحیتوں کا انداز و کرلے جس سے اس کو دوبار و آگے کھافتی اکر دو کیھنے کی جرامت شدہو۔

(٣) تيسرى بات بيفر مائي گئ كەلىلدان لوگول كے ساتھ موتاہے جوتقو كا اختيار كرتے ہيں۔

 آ خریش فریایا کدانشہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جوتنق کی اختیار کرتے ہیں اس سے مرادیہ ہے کدانشہ ان اہل ایمان کی مد فرما تا ہے جومنش انشری رضا وخوشنو دی کوسائے رکھ کراپنا ہر کام کرتے ہیں اور تنق کی و پر ہیزگاری جن کی زعرگ ہوتی ہے۔

> وَإِذَامَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةً فَمِنْهُمْ مِّنْ يَقُولُ ٱيُّكُمُ رُادَتُهُ هٰذِهَ إِنْمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِيْنَ امَنُوا فَزَادَ تُهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبُثِسُرُونَ ﴿ وَإِمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِ مُرِّمَّرُضٌ فَزَادَتْهُمُ رِجْسًا إلى رجسه مروما ثوا وهُم كفِرُون ﴿ أَوْلَا يَرُونَ ٱتَهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرِمَّزَّةً ٱوْمَرَّتَيْن ثُمَّرُ لَا يَتُوْيُوْنَ وَلَاهُمْ يَذَكَّرُونَ ۞ وَإِذَا مَا ٱنْزِلَتُ سُوْرَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُ مُرالَى بَعْضِ هَلْ يَرْبِكُمُ مِّنَ إَحَدِ ثُمَّ انْصَرَفُوْا صَرَفِ اللَّهُ قُلُوْبَهُمْ بِإِنَّهُ مُ قَهُمُّ لَا يَفْقَهُوْنَ@

## ترجمه: آیت نمبر۲۲ تا ۲۷

اور جب کوئی (ئی) سورت نازل کی جاتی ہے توان میں ہے بعض (منافق) اوگ کہتے ہیں کہاس سے تمہارے ایمان میں کچھا ضافہ ہوا؟ بہر مال وہ لوگ جوالیمان کے آئے ہیں اس سے ان کے ایمان میں ترتی ہوتی ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں۔اور جن لوگوں کے ولوں میں (منافقت کا) مرض ہے ان کی گندگی میں گندگی کا اضافہ موجاتا ہے۔اور وہ اس حال میں مرتے
ہیں کہ وہ کافر بی ہوتے ہیں۔ کیا وہ اس بات کوئیں جانے کہ جرسال میں ایک یا دومرہ وہ کی
آفت میں پینٹے ہیں پیر بی وہ (اپنی ترکنوں ہے) باز نیس آتے اور وہ ذرا بھی وحیان نیس
دیتے۔اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دومرے کی طرف و کھتے ہیں کہ انیس کوئی
دیکے نیس رہا ہے۔ پھروہ کھک کیلئے ہیں (در مقیقت) اللہ نے ان کے دلوں کو پھیردیا ہے۔وجہ یہ
ہے کہ دیا کیلے گول ہیں جو تھے ٹیس ہیں۔

# لغات القرآن آيت نمبر١٢٧٢ تا١١

آیکئم تم میں ہے کس کا اس نے اضافہ کیا زَ ادَتُهُ ىسْتَبْشِرُونَ وہ خوشیاں مناتے ہیں گندگی رجُس يُفُتِنُونَ يُفْتِنُونَ آز مائے جاتے ہیں ہرسال كُلُّ عَام لاَيَتُوْبُوْنَ وہ تو ہنہیں کرتے ہیں لاَهُمُ يَذُّكُرُوْنَ اور نه دهیان دیتے ہیں ويكها نَظَرَ کیا کوئی تمہیں دیکے رہاہے هَلُ يَرِا كُمُ إنْصَرَ فُوُ ا وه چل دیتے ہیں

جب بھی کچھ آیات نازل ہوٹی تو عام طور پر ٹی کر کہ پھیگٹ محا بگرام کو باکر آیات سناتے۔ دولوگ جونفاق کے مرض شیں جتلا ہے وہ مرف اس لئے آ جاتے ہے کہ گئیں ان کی منافقت کا پردہ چاک نہ ہوجا کے۔ جوالمی ایمان ہے وہ وہ ان آیات کو بہت ذوق شوق ہے سنتے ہے گئین منافقین جوکش مارے با عدھے شرکت کر لیا کرتے تھے اور اکٹائے ہوئے یہ بیٹھے رہے اور موقع ملئے تی کھک لیتے بھی تو دو طفر کے طور پر کہتے بھلا بتا ذاک ٹی سورت سے یا تازہ آیات سے کس کس کے ایمان میں امنا فہ ہوا ہے۔ مالا انکہ اللہ تعالی ان کو سال مجرش ای طرح کی مرتبہ آز ما تا ہے لیکن پھر کھی وہ اپنی منافقا نہ ذہیت سے باز ٹیمن آئے۔ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو بیش تھر آز در سے بوئے فرمایا کہ آگران کو تھی موق تو وہ اپنے وقی مفادات کی اجب سے آخرت کی

> لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِّنَ اَنْفُسِكُو عَزِيْزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ تَحِيْعُ ۞ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ ۚ لَا إِلْهَ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظْيْمِ ۞

## ترجمه: آیت نمبر ۱۲۹ تا ۱۲۹

البتہ بھینا تمہارے پاس رسول آگیا ہے جوتم میں سے تی ہے تمہیں جب کوئی تکلیف پیچن ہے تو ان کوخت ناگوار گذرتی ہے۔ وہ الل ایمان کے لئے بہت تی بھلائی کے خواہش مند، نہایت شینق اوز نہایت کرم کرنے والے ہیں۔

چربھی اگر وہ منہ چیسرتے ہیں تو (اے نی ﷺ) آپﷺ کم دیجئے کہ میرااللہ کھے کافی ہے جس کے سواکوئی معبودتیں ہے۔ ٹی ای پرچمرو سرکرتا ہوں اور وہ کی گڑھیم کا پروردگارے۔

504

#### لغات القرآن آيت نمبر ١٢٩١ ا٢٩١

تمہارےاندرہے۔تم میں ہے منُ ٱنْفُسكُمُ ء عَزِيُز بھاری ہے جوتههين نقصان ينجيح زباده خوابش مند حَريُص مهربان زَءُ وُف بہت رحم کرنے والا زجيم مجھے اللہ کافی ہے حَسُّبِيَ اللَّهُ میں نے بھروسہ کرلیا تَوَ كُلُتُ عرش عظيم كايرور د گار رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْم

# آثرت: آیت نمبر ۱۲۹ تا ۱۲۹

سورہ تو یکن تعالیٰ شاندنے ان دوآیات پڑتم کرتے ہوئے ارشاد فرہا ہے کتبہارے پاس اللہ کے دہ سول ﷺ تی بیں بین میں م بینجہارے انجائی تلکس دہم بیان بین جو ہردقت اللہ ایمان کی بھائی کے خواہش مندر سیج بیں شفقت ومجبت اور کرم کرنا جن کا مزات ہے۔ ان تمام ہجائیں کے باوجود اگر دہ کا فار دمنافقین پھر بھی اپنے تھیم رسول سے مدیجسرت بیں تو اس سے زیادہ برقستی اور کیا ہوگی۔ نی کرئم بھٹھ سے بھی فرمادیا گیا ہے کہ آپ ان تک پیغام میں شرور پہنچاد بینے کین اگر دو فیر اللہ کو بی اپنا معبود بنائے ہوئے بین تو آپ اعلان فرماد سیجے کہ بھر اللہ بھی کائی ہے اس کے سوائوئی معبود ٹیس ہے۔ بیس ای پر مجروسہ کرتا ہوں اور وہی

ساری کا نئات اور عرش عظیم کاما لک ہے۔

سورہ تو بدکی ان دوآخری آ بھول کے متعلق حضرت الی بن کعب ٹے فر مایا ہے کہ سورہ تو بدکی بیر آخری دوآ سیّس قرآن کریم کی بھی آخری آ میٹی میں جن آ بھول کے بعد آپ اس دنیا سے رفضت ہوگھے۔ (قرطمی)

پاره نمبراا **یعتن رون** 

سورة نمبر • ا يُونسُ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



ورةنمير

آبات

*ز*وف

مقام نزول

الفاظ وكلمات



ستانا شروع کردیا۔ اعتراضات اورشبہات کی مجر مارکردی پیهاں تک کراملام کی سادہ اور پر ) تا ثیر تھا ئیوں کو جادہ کاتا م دے کراس تو کیک کو بدنا م کرنے گی مجم تیز کردی۔ جس کے قدم مجی | اس جائی کی طرف بوستے ان پر مکسل مرزشن کو تک کرنا شروع کا حدیثے ہیاں تک کہ یعض

صحابر رول ﷺ نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کرلیا۔ قیام مکہ کے اس آخری دور میں مورہ یوٹس کو نازل کیا گیا۔ اس مورٹ میں شعرف کفاروشرکین کے اعتراضات وشبہا سے کا مجر پورا نداز

ن کر کیم میلید کی دور و در طن که استان کا کا خطاب خالات و اور در شن شدت استان کی خطاب کی خطاب کی خطاب کی خطاب کی خطاب کی خطاب کی دور میل میر سورت با کا در میل میر سورت بازل و دول میر کی در میل کی میر کارل و دول کارل و دول میر کارل و دول کارل

موسوں موسوں کے دافعات کو کے دافعات کو سال کردا گیا بیغام در کر بیجیا ہے اسکو دو افعات کو سال کردا گیا بیغام در کر بیجیا ہے تاکہ دد مخطکہ ہوئے اسانو ان کوراد دارس جائے انہا ہو ان کر بیجیا ہے تاکہ دد مخطکہ ہوئے انسانو کو دورکر دیں۔ چنا تجہا نہا کہ انسانو کے تاکہ مزید در اسانو کا مقابل اور انسانو کی دورکر دیں۔ جنا تجہا کہ اللہ نے تاکم تر بے در موال کا دین کہتا ہے کہ انسانو کو کا میاب و بامراد فرایا حضرت موگ جمال اور انسانو کی کا میاب و بامراد فرایا حضرت موگ جمال اور انسانو کی کا میاب و بامراد فرایا حضرت موگ جمال اور انسانو کی کا میاب و بامراد فرایا حضرت موگ جمال کو در کا دراس کی طاقت دو ت کو سندر شاخ وی کردیا۔ اور قوم تی امرائیل کو مطلعت و دت اللہ نے فرائو کی کا میاب و بامرائیل کو مطلعت ادرائو میں امرائیل کو مطلعت ادرائو کی مطلعت کے دوت اللہ نے فرائو کی کا میاب و باراد دوگئی اور سے بسی اور مظلم تی امرائیل کو مظلم تی امرائیل کو مطلعت کے دورائی کو دائیل کو مطلعت کے دورائیل کو مطلعت کا درائیل کو مطلعت کے دورائیل کو مطلعت کے دورائیل کو مطلعت کا درائیل کو مطلعت کا درائیل کو مطلعت کے دورائیل کو میاب کو مطلعت کا درائیل کو مطلعت کے دورائیل کو میاب کو م

اواز دیا گیا۔ دومری طرف حضرت نوخ کا ذکر فرہایا گیا ہے کہ انہوں نے ساڑھے نوسوسال تک بدایت و رہنمائی کا فریفنہ سرانجام دیا لیکن جب قوم نے نافر مانیوں کی حدکر دی تب اللہ نے حضرت نوخ اور ان کے مانے والوں کو نجات عطافر مادی اور بقیہ تمام لوگوں اور ان کی تہذیب و تدن نہ مال ودولت اور ان کے خوو خود کے نشانات کو یائی کے طوفان میں خرق کردیا۔ ان دووا قعات کے بعد حضرت یونس کا قصر سائکر فرمایا کہ قوم موریا" وقوم نوٹ

کردیا۔ ان دوراق ان دوراق ان دوراق ان ان دوراق ان کے بعد حضرت پوس کا قصہ سنا کرفر مایا کہ قوم مورک وقت مورک وقت سروہ پول میں حضرت فوٹ کا مختص ار حضرت مورک '' کا تصلی ہے دافتہ اور حضرت پوس کا دافتہ دافتہ اور حضرت بوس کا دافتہ ماس طور پر زکر فر بایا محایا ہے۔ ماس طور پر زکر فر بایا محایا ہے۔ ماس طور پر زکر فر بایا محایا ہے۔ ماس طور پر زکر فر بایا محایا ہے۔

اسلامی عقائد، اصول دین،

آخرت، حیاب وکتاب بزاویزا

كااس مورت ميں خاص طور برذ كر

رائے میں ان میں میں میں میں اسٹ میں اگر آئے حضرت موئی اور حضرت نوٹی کی نافرمان قوم کا طریقہ اختیار کیا تو جمہیں جاہدی سے کوئی نہیں بچاسکا اور اگر حضرت یونس کی قوم کا طریقہ اختیار کرکے کفر ونٹرک سے قو بہ کر لیا اور ٹی کرم ﷺ کے دائن سے دابشگی اختیار کر لیا قونجات لی جائے گ

## و سورة يونس

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُّ الرَّحِيَّ

الَّلِ يَّلِكُ الْمُكَ الْكِتْلِ الْمُكَيْمِ وَاكَانَ لِلتَّالِي عَبَيَّا انْ اَفْعَيْنَا إلى رَجُلِ مِنْهُمُ اَنْ انْذِرِ النَّاسَ وَيَشِّرِ الَّذِيْنَ اَمُنْوَّا اَنَ لَهُمُّ وَكَمْرِمِدُ قِي عِنْدُرَ يَهِمُ وَقَالَ الْكُفِرُ وَنَ إِنَّ هٰذَا الْجُوْمُ مِنْ وَاللَّالِمُ وَاللَّهِ

#### زجمه! آیت نبرا تا ۲

الف لام ردا( حروف مقطعات جن شحث کا علم اللہ کو ہے۔)

یہ محست (علم عقل جمبر ) سے بھر پور کتاب کی آبیتی ہیں۔ کیا لوگوں کو اس بات پر
جیرت وقبج ہے کہ ہم نے ان جی میں ہے کی انسان پروٹی نازل کی ہے، تا کروہ لوگوں کو (برے
انجام ہے) ڈرائے۔اور (اپ بی تنگائی) آپ ان لوگوں کو جوائیان نے آئے ہیں خوش جرک
سناد جمیح کران کے رہے کی لیال ان کا بڑا مقام اور رہیہ ہے۔اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا
ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے ذکک بیرو کیل کھا ہوا جا وگر ہے۔

### لغات القرآن آيت نبرا٢٠

اَلْحَكِیْمُ وه کِی چِرْجِس کے اعرائی چُنگی موجس شریمی بدل جائے کا خوف شہولین علم عُنش اور بجھ عَجَبٌ تَعِب، جَرت اَوُحَیٰنَا ہم نے وَلَی کی وق کے معنی اشارے کے بھی آتے ہیں اَلْمِیْوُ وُرادے کی برے انجام ہے ڈرانا بَشِوْرُ خُرْبُور کے دیجے صدق بیخ شورس چائی، قدیم میدنی، مرتبه، کامیا بی اورتر تی جادوکرنے والا، جادوگر محلی ہوئی واضح بات قَدَمُ صِدُقِ سُجِرٌ مُبِيُنٌ

# تشريح آيت نبراتا

سور کہ یونس قرآن کر کیم کی دسویں سورت ہے۔ کہ کمر مدیم اس زمانہ نے بہ فال ہوئی جب بیک کے مصطفیٰ عظیّقہ کی دعور و تبلیغ کی دسورت کی مصطفیٰ عظیّقہ کی دعور و تبلیغ کی دارو تشخی میں کفار و شرکیں شراخت اوران انہت کی صوو دے بہت ودونکل کے تقرب بد بہت کا درور ہے بہت ودونکل کے اس قال میں اس بی کی کریم عظیّقہ اور آپ کے جان شار محالی کر ایک ہوا ہے۔ کی ضرورت کھی سالت چی میں اپنے تبی بیٹی اور تحالی کرا اس کو کھی در ہے ہوئی موالات چی آ آ رہے ہیں کوئی اللہ سے میں اپنے تبی بیٹی اور کی سورت کی سورت کی مواد میں کہتے ہیں گرانے کی مورت کی سورت کی سورت کی مورت کی میں اپنے کی اس کے خلاف ڈے کر مظلم کی طرف بلایا جائے گا تھی ہوئی کی سالت میں گرانے کی مورورت نہیں ہے بلکہ پاطل کے خلاف ڈے کر مظلم کی طرف بلایا جائے گا تا میں معالی ہوئی کی مورت نہیں ہے بلکہ پاطل کے خلاف ڈے کر مظلم میں مورت ہے۔ اس مورت میں معارت کوئی کی تمام بھلائیاں تھیب ہوں گی۔ الشرفائی نے اس مورت میں معارت کوئی کے اسالم کا واقعہ بیان کر کے مورت میں مطرت کوئی کے مار اور معنر سوری کیا ہا اس کی مورت میں مورت میں معارت کوئی کے ماران اور معارف کرانے کی تمام میلائیاں تعیب ہوں گی۔ الشرف کا اس میلائیاں تعیب ہوں گی۔ الشرف کا ہی ہوئی کی تمام میلائیاں تھیب ہوں گی۔ الشرف کی اس میلائیاں تعیب ہوں گی۔ الشرف کی اس میلائیاں تعیب ہوں گی۔ الشرف کی ہوئی ہوئی ہوئی گئیں۔ یہ بیارہ فروٹی آئی ہیں۔ یہ المیام کا واقعہ بیان کر کے بیارہ فروٹی آئی ہیں۔ یہ المیام کا واقعہ بیان کر کے بیارہ فروٹی آئی ہیں۔

- (۱) الله کادین پنجانے میں مشکلات مصبتیں اور پریشانیاں اور
- (۲) دوسری بات مید کد کفار ومشرکین کی بر بادی اورانل ایمان کی کامیابی وکامرانی –اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاءکرامطیم السلام کے دائے پرچل کردین ودیا کی کامیابیاں عطافر مائے۔ آئین
  - سورهٔ پونس کی ابتدائی دوآیتوں میں چار باتیں ارشادفر مائی گئی ہیں۔

ہوں۔ بعض اکا بڑنے مودوں کے مفہوم کوسا سنے رکھ کہ ان حروف کے معنی منتقین کرنے کی خلصانہ کوشش کی ہے کیاں آخر میں ان کے نوک آٹم پر بکن بات آگئ کہ اللہ ہی بہتر جا نتا ہے کہ اس حروف سے کیا مراد ہے؟ ان حروف کے کیا معنی بین؟ جمیں ان پر فور کرنے کے بجائے اس بات پر ایمان رکھنا چاہئے کہ جب ہی کریم ﷺ نے بن اور حوف کے معنی و مراد کی وضاحت نہیں فرمائی اور حما بگراٹے نے کی کئیں یہ چھا تو بیتروف اللہ بی کار طرف سے بین اورودی ان کے معنی اور مراد سے داقت ہے۔

۳) ان آیات میں چوتی بات بیفرمانی گئ ہے کہ کفار وشرکین کا بیطریقد رہا ہے کہ جب بھی اللہ کے پیغبروں نے اللہ کا کلام پیش کیا تو اس کو جاد و کا کام دیا اور اس کو پہنچانے والوں کو جاد وگر کہا ہے۔اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرمادیا ہے کہ جاد و کرنا، جاد و بیکھنا اور سکھانا مب کفر کی بائٹس میں .....جاد دکیا ہے؟ محض و تی طور پر نظریندی ،نظروں کا

> رِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي حَلَق السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ كَيَامِ ثُمَّرَاسُتُوى عَلَى الْعَرْشِ يُكَتِّرُ الْالْمَرِّ مَامِنْ شَفِيْعِ اللّا مِنْ بَعْدِرِذْنِهِ ذَٰرِكُمُ اللهُ رُنَّكُمُ وَاعْبُدُوهُ أَفَلَاتَدُكُرُّونُ ﴿ النَّهُ عِلْمَاللَّهُ يَعْبُدُهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا وَعَدَاللهِ حَقَّالْ لَهُ يَبْدَدُو الْفَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيُجْزِى الَّذِيْنَ امْنُولُ وَعَمِلُوا الطِّلِي بِالْقِسُطِ وَالَّذِيْنَ كَفُرُوا لَهُمُ شَرَاكِ مِنْ مَحِيْمٍ وَعَدَاكِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ المَاكُولُ وَالْكُلُولُونَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللل

#### ترجمه: آیت نبر۳ تا۴

ب شک تمهار ارب تو وہ ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔ پھروہ

عرش (تخت سلطنت) پرقائم ہوا جو ہرکام کی مذہبر کرتا ہے۔ اس کی اجازت کے بیٹیر کوئی (اس کے . سما ہے تکی کی ) سفارتن نہیں کرسکتا ہے ہے تہارا دو پروردگار جس کی تہمیں عبادت ویڈرگی کر فی چاہتے کیا پھر بھی تم نہیں بچھنے ؟ .....ای کی طرف تم سب کولوٹ کر جانا ہے۔ الشرکا ویدہ سچا وعدہ ہے۔ ای نے نہلی مرتبہ پیدا کیا چھر دوبادہ پیدا کر سے گا تا کہ ان کو گول کو جوالیمان لائے اور عمل صافح کئے ان کوانصاف کے ساتھ بدلہ دیا جائے ۔ اور دو گوگ جنہوں نے کفر کی روش کو اختیار کیا ان کوان کے کفر کی ویہ سے کھوٹا ہوایا تی اور درنا کی عذاب دیا جائے گا۔

## لغات القرآن آيت نمبر٣٥٣

خَلَقَ اس نے پیدا کیا سِتَّةُ أَيَّام چیدن،اس سے چیدن مراد ہیں جمکن ہے چیز مانے اور پیریڈمراد ہوں وہ برابر ہوا۔ لیعنی اس نے نظام کا نئات کا آغاز کردیا اسَتُه ای وہ تدبیر کرتاہے، فیصلے کرتاہے سفارش كرنے والا أَفَلا تَذَ كُرُونَ کما پھر بھی وہ اس حقیقت برغور وفکرنہیں کرتے سج بالكل درست اورشيح وہ شروع کرتاہے وہ لوٹا تاہے، واپس لاتاہے تا كەرەبدلدادر جزادے لِيَجُزَى ألقشط انصاف معدل وانصاف شَرَابٌ ہرینے کی چیز کوشراب کہتے ہیں گرم ، کھولتا ہوا یانی

تشريح آيت نبيراتام

سورة يونس كى ان آيات ميں الله تعالى نے كفاروشركين كے ان غلط اور باطل عقيدوں كى برزور ترويد فرمائى بےجن ميں

وہ ایک اللہ کے قائل ہونے کے باوجود بتوں کی عیادت کرتے تھے۔ان کا خیال تھا کہ اگروہ بت اللہ کی ہارگاہ میں ان کی سفارش نہیں کریں گے تو ان کی بات قبول نہیں ہوگا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیانسان کا اپنامن گھڑت خیال ہے ور پڑھیقت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں ہے دورنبیں ہے بلکدان کی رگ جان ہے بھی قریب ہے۔اس اللہ کواس کا ئنات میں ہرطرح کی قدرتیں حاصل ہیں ای نے اس کا نتات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا اور وہی ہر چز کو عدم سے دجود میں لاتا ہے اور وہی سب کا معبود ہے۔اس نے اپنی قدرت ہے آ سانوں اورز مین کو چھون کی مقدار میں پیدا کیا ہے۔عرش سے لے کرفرش تک پورے نظام کووہ اپنی تدبیر وحکمت ہے چلار ہاہے۔اس کے اختیار اور قدرت میں کوئی شریک نہیں ہےوہ اس کا نئات کے ہرمعالمے کا کسی کی شرکت اور مداخلت کے بغیر تدبیروانظام کررہاہے۔اس کے اتظام میں شرکت تو بری بات ہے اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیراب بلانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ البذاوی ایک ذات ہے جوعبادت وبندگی کی متحق ہے۔سب کوای کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھروہ اینے عدل وانصاف ہے نیک چلن اور اعمال صالح کے پیکر ایمان والوں کو اجرعظیم عطا فرمائے گا۔اور جنہوں نے کفر وا نکار کی روش اختیار کررکھی ہوگی وہ ان کونیصرف ایک در دناک عذاب دےگا بلکہ میدان حشر میں اور جہنم میں شدید بیاس کو بھانے کے لئے کھولٹا ہوا پانی دے گا جوان کے لئے مزیداذیت ناک سزا ہوگی۔ زمین وآسان کواجا تک بناکر کھڑ انہیں کردیا گیا۔ حالانکداس کی بارگاہ میں وکن کوچوں میں بنایا اس کا مقصد بہے کہ اس نے اس کا نئات کو بندرتئ بنایا ہے کیونکہ اس کا قانون ہی ہہ ہے کہ وہ ہر چز کو بندر تئے پیدا کرتا ہے۔ایک تھھلی کو درخت بننے میں ایک وقت لگتا ہے اگر وہ جا بتا تو بھی کام ایک لحد میں بھی ہوسکتا تھا مگر اس کے قانون کے خلاف ہے۔ یہی قانون پوری کا مُنات میں رائح فرمادیا ہے کہ ہر چیزا ہے وقت پر آ ہستہ آ ہستہ محیل تک بھٹے جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے آ سانوں اورز مین کو چید دن میں بیدا کیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد چودن کولیا ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس دنیا کے ماہ وسال اور دن اللہ کے ماہ وسال اور دنوں سے مختلف ہیں مثلاً سورہ حج کے چھٹے رکوع میں فر مایا گیا ہے: "وَإِنَّ يَومًا عِندَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِّمَا تَعُدُون"

ترجمہ: اور بے حَک آپ کے رب کے زویک ایک دن ایسا ہے جیسا کر تہاری کئی کے مطابق ایک برار سال۔
اگر اس آ سے کوسانے رکھا جائے تھے دن سے سراد چھے بڑار سال کے بعض مضرین نے چھے دن
سے مراد چھے بڑار سال یا چھے دئیں قراد دی ہیں۔ بہر حال اللہ تا بہتر جا تا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے چھے دن چھے بڑار سال یا
چھے دئیں۔ بہر کیف اللہ نے اس کا خات کو ایک قدر ترک اور مس انتظام ہے پیدا فریا ہے ہے دن سے مکن ہے اس کا علاقتدہ دی
طرف اشارہ وجو بیمود ہیں نے کھڑ رکھا تھا۔ بہودی ہے جھے دن میں آ سانوں اور ڈین کو پیدا کیا اور پھروہ اللہ اللہ علاقتا کہ اللہ کے مواد اللہ اس نے نے حک کا نات کو چھو دن میں بیدا کیا
قدر تک کیا تھا کہ اس نے ساتویں دن آر ام کیا۔ (فعود بااللہ) اللہ نے فرمایا کہ اس نے بے حک کا کات کو چھو دن میں پیدا کیا

کین ساتویں دن آ رام نیش کیا کیونکہ نیزر واقع اور آ رام ہے دواللہ بے نیاز ہے بلکہ چھودن یاچھ مدتوں میں کا نکات کو پیدا کر کے اس نے پوری کا نکات میں اپنی اقد رہے کے شن انتظام کو جاری فرما دیا۔

> هُوَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَّالْقَمَرُ نُوْرًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعَلَّمُوُّا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابُ مَاخَلَقَ اللهُ ذٰلِكَ الَّالِالْمَقِّ يُفَصِّلُ الْالِيتِ لِقَوْمِيَّةً مُوْنَ ۞ إِنَّ فِي اخْتِلافِ الْيَلِ وَالنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ اللهُ فِي الشَّمْ وَتِ وَالْاَرْضِ لَالْمِيتِ الْقَوْمِيَّةَ قُونَ ۞

#### زجمه آیت مبر۵ تا**آ**

وہی تو ہے جس نے سورج کو چک اور جا ند کوروش کیا اوراس نے ان کے گفتے اور ہد ھنے کی مزلوں کو مقرر کر دیا تاکہ تم برسول کی گئتی اور تاریخوں کا حساب معلوم کرسکو۔ اللہ نے ہر چیز کو ہے مقصد پیدائیس کیا۔ وہ اپنی آنچوں کو ایسے کو گوں کے لئے وضاحت سے بیان کرتا ہے جوملم ووائش رکھتے ہیں۔

بے شک رات اور دن کے آنے جانے ش اور ہراس چیز ش جے اللہ نے آسانوں اور ذشن ش پیدا کیا ہے الیے لوگوں کے لئے ( ہراروں) نشانیاں موجود میں جوتھو کی افتیار کرتے ہیں۔

## لغات القرآن آية نمبر١٥٥

ضِيبًاءٌ ردَّىٰ چك، اجالا نُورٌ چك دار، ردَّىٰ اَلْكَ اِنْ الْمُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## تشريخ: آيت نمبر۵ تا ٦

جو تحص بھی فور و قرکر کی صلاحیتوں ہے کا م لے کر ذرا بھی قد چرکر ہے گا اس کو اس کا کتات میں ایک خاص نظم و صفیا نظر

آتے گا اور دو میں موجے پر ججور ہوجائے گا کہ اس پورے نظام کا کتات کو کو آپ تن ہے جو چلا رہی ہے۔ حکویتیں ، افراد موسم اور
حالات بدلتے رہجے بین کی اللہ کے نظام میں بھی تہد کی ٹیس آتی۔ مورج دھک رہا ہے، چا نہ چک رہا ہے، بہتار ہے اپنی روشی
جمیسر رہے ہیں رہا ہے اور دو اس ای طرح اس کے کہ بھی کے بور نے بین جس طرح آتی ہے ہزاروں سال پہلے کا م
کر رہے تیں سال اور کی الکی کینڈ درا ہے مارے کو گئے تھی گرد کی کے کو مورج چا تھی کو انتظام میں آبیہ معنے اور ان کیا کہ بینے کا کہ کر آتی ہے ہزاروں سال پہلے کا م
مطالعہ کر کئیں ہوگا۔ اس نے ذیا دواور کیا آخر اور تھا کہ اگر آت ہے کہ پاس ایسے آل اس موجود ہوں جو بین ہو گئے گا و فیرو و غیر و۔
جمیا نو جو بین کو گوں کے پاس نیز دائع موجود ہیں وہ لوگ بتاتے رہجے جی کہ فال و دوت باول چھا نے رہی کے فلال
وقت بارش موگی ہیں ہوگی۔ اس میں انسان کا صوف ان تا کا کمال ہے کہ وہ چو چھود کچھ و کچھ رہے ہے اور وہ تباال نظام کا ناسات کو چلار ہے۔ اللہ
ووت بارش موگی ہیں موگی۔ اس میں انسان کا صوف انتان کمال ہے کہ وہ جو پچھود کچھ و کھو اپنے اس کو کا ناست کو چلار ہے۔ اللہ
ووت بار اس میں روان کی روز میں انسان کا مون انتان کمال ہے کہ وہ جو پچھود کچھ و کھو اس کے کا مواد موقعہ کا مواد ہو بیا ہے گا اور وہ بیا ہے گا اس انتظام کو چلائے گا اور جب چا ہے گا اور جب چا ہے گا اس انتظام کو چلائے گا اور جب چا ہے گا اس انتظام کو خلائے گا اور جب چا ہے گا اس انتظام کو چلائے گا اور جب چا ہے گا اس انتظام کو خلائے گا اور جب چا ہے گا اس انتظام کو خلائے گا اور جب چا ہے گا

إِنَّ الَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَاوَرَضُوْا بِالْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَ اطْمَانُوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُرُّعَنَ الْيَتِنَا غُوْلُوْنَ ۞ وَاللَّاكُ مَا فَهُمُ النَّامُ بِمَا كَانُوْ ايْكَسِبُوْنَ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِختِ يَهَدِيْهِ مَرَبُّهُمُ بِالْمَانِهِ مَرَّتَجُونُ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهُ رَفِيْ كَانُوا النِّعِيْمِ ۞ دَعُولُهُ مُرْانِ الْمَمَّدُ يَلُهُ وَيَهَا سُبُحْنَكَ اللَّهُمَّةِ وَتَحْيَتُهُ مُرُونِهَا سَالًا وَاخِرُدُ عُولُهُ مُرَانِ الْمَمْدُ يَلْهُ وَتِ الْعَلَمِيْنَ ۞

16.5

## الرجمه آيت نمبر كوتاه ا

یے شک دولوگ جوہم ہے ( قیامت کے دن ) ملنے کی تو تغینیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر مطمئن اور خوش میں۔اور دولوگ جوہمار کی آئیوں سے ففلت برت رہے ہیں، جو پکھودہ کماتے ہیں اس کی وجہے ان کا ٹھیکا ناچہتم ہے۔

یے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے راہ ہدایت عطا کر ہے گا اور وہ ان کو ایک راحت بھر کی جنتوں میں داخل کر ہے گا جن کے بیچے سے نہریں بہتی ہول گی۔

دہاں ان کی زبان پراکیے ہی پکارہوگی' مُسبِ تساخت اَلْلُهُمُّّ (اے بیرے اشدآ پ کی ذات ہر عیب ہے پاک ہے ) اور ان کا آپس میں سلام ' مسکلام عَلَیْکُمُ مَّ ''ورگا اور ان کی ہر بات کا خاتر اس طرح ہوگا' آلکھ کہ لِللّٰہ رُبِّ القالمِین' ( تمام تریش اللّٰہ رب العالمین کے لئے ہیں )۔

## لغات القرآن آیت نمبر ۱۰۱۲

و دامیز نبیر رکھتے لَا يَرُجُونَ لقَاءٌ ملاقات اطُمَّانَّهُ ا و ومطمئن ہو سکئے مَأُولِي فحكانا وہ کماتے ہیں،حاصل کرتے ہیں يَكُسِبُوْنَ وهبدایت دیتا ب،راستد کھاتا ہے يَهُدِيُ اَلنَّعِيُمُ راحتول ہے بھر بور بےعیب ذات،جس میں کو کی خرالی نہ ہو سُبُحَانَ تَحَّةٌ دَعُواي يكار، دعا، فريا د

## تشريح آيت نمبر كتاوا

جب اللہ تعانی اس کے آخری رسول اور تی مقطی اور آخری الم اور آخری الم کا زعر گی پر پنید یقین و ایمان اور اس کا شحور انسانی

یر سے دکر داری روح تمہدن جائے اس وقت تک اپنے بہتر ہیں اور اس کا اغوال جو اس کو دیا و آخرے میں فائدہ و سے تھتے ہیں ہر زو ہو ہی

نیس کتے ۔ ایسا کمن ہے کہ ایک خض جو ایمان نہیں رکھتا ۔ نبو اس کا آخرے پر یقین ہے اور دو وانشد درسول کو مانا ہے کر اس کے

نیس کتے ۔ ایسا کمن ہے کہ ایک خض جو ایمان نہیں رکھتا ۔ نبو اس کا آخرے پر یقین ہے اور دو وانشد درسول کو مانا ہے کر اس کے

اخلاق ، معاملات اور کر دار بہت بلند بوں وہ کوکوں کی نگاہ میں ایک اپنے ایسان سے بھا کا بور نیا میں اس کا بدلہ ہے کہ

لوگ اس کی تو یقین کر ہیں ہے اس کو ایک اور بھی انسان سمجیس ہے۔ قدر کی نگاہوں ہے دیکھیں گے ۔ لیکن موسے کی گور میں سوتے ہی اس

کے تمام مطالمات تم بوجا کیں گے۔ ایسا آخری من خالی ہاتھ ہوگا۔ دین اسمام بھیں ہے تمام کی گور میں ہوتے ہی اس

کے تمام مطالمات تم بوجا کی کے ایسا آخری مول کی بھی کہ اسے دیکھی ہے تا تا ہے کہ اگر یقونی ہی تمام اعمال صالح

خم ہو جائے گا۔ جن کا ذیک کی بھی مساسک ہیں ہی ماسانے دی چاہے کہ دیوا بیان ویکٹر بیس ہے۔ دوا کہ ابدی ایمان زندگی کے بھی موسک کے جمل موسک کے

تم ہو جائے گا۔ جن ک زندگی کہ بیش میں کی اور دیکھی کو بیان بیان وہ بھی کہ دیوا بیان ویکٹر بھی سے دوا کہ با کہ بی کہ بوا بھی کہ دیوا بیان ویکٹر بھی کہ بیاں ہوں کے

تم بو جائے گا۔ جن کی گرو بھی کی اور دیکھی وہ کرک اور نمان کو بھی کہ دیوا بیان ویکٹر بھی کہ بیان کہ بھی کہ دیوا بیان ویکٹر بھی کہ دیوا بیان ویکٹر بھی کہ دیوا بیان دیکھی کہ دیوا بیان دیکھی کو بھی کہ دیوا بیان کہ بھی کہ دیوا بیان کہ بھی کہ دیوا کیاں دیکھی کی دیوا ہے گا۔

ان آیات میں ان ہی دوجهاعتوں کاذکر فرمایا گیاہے:

ا کیدوولوگ میں جنہوں نے بیجور کھا ہے کہ اس اس دنیا کی زندگی ان سب پچر ہے آخرت کی کوئی حیثیت خیس ہے۔ فرمایا کہ وہ اپنے اس خیال پر اس قدر مطمئن اور توش میں کہ دو اپنے پیدا کرنے والے مہریان رب کی طاقات کی بھی امیر فیس رکتے ۔ انجیس اللہ کے سامنے حاضر بوکر بوری زندگی کا حساب کتاب بیش کرنے کا کھی کوئی ڈوٹیس ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام یہ ہے کہ اس بھیشہ کی زندگی میں وہ بھیشہ جنم کی آگے کا ایندھن ہے دہیں گے۔

اس کے برخان دو واگ جوائے ان اور طل صالح کا پیکر ہوں گے جو ہر بیک اور چھاکا ہ کو صرف اس لئے کر سے تھے کہ
کوئی دیکھے نددیکھے کوئی تعریف کرے بیا ترک وہ محش اپنے پیدا کرنے والے بر واردگا دکی رضا وفوشنوں کو سب بچو چھتے تھے۔
جہنیں قدم قدم پر بیگروئن تھی کہ آئیس ایک نہ ایک بدون اللہ کے سانے حاض ہو کرا پی زندگی کے ایک ایک اعماب ویا ہے۔
جواللہ کے رسول مقطاقے کیا اطاعت وجمیت میں انہا سب بچھ تر بان کرنے کو سعادت تھے تھے فرایا کہ اپنے اوکوں کا اعجام آخرے کی
اہری راحیں ، سکون واطعینان بوگا۔ وہ ایک جنول میں وہ خاس ہے جا کہرے کے جابل ہرخض ایک دومرے پر سانتی بھینیا ہوگا جہاں
فضول با توں کے بجائے اللہ تعافی کی جورثنا و کرنا سب سے بڑی سعادت ہوگی۔

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعُجَالَهُمُّ بِالْخَيْرِ
لَقُضِى الِيَهِمُ الجَهُمُّ أَفَنَدُ رُالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي
طَعْنِي الْهِهُمُ يَعْمَهُونَ ۞ وَ إِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ الضُّرُّدَ عَانَا
لِجَنْهُ مَ الْوَقَاعِدُ الَّوْقَالِمَا قَلَمًا كَثَنَ فَنَا عَنْهُ صُرَّةً مَسَّ كَانَ لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى صُرِّمَ مَسَلَهُ وَكَذْلِكَ نُسِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ كَانَ لَكُمْ يَدْعُنَا إلى صُرِّمَ مَسَلَهُ وَكَذْلِكَ نُسِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ

#### ترجمه آيت نميراا تا آا

اورا گرادند بھی خرابی پہنچائے میں جلدی کرتا جس طرح وہ بھلائی مانگلنے میں جلدی کرتے میں تو ان کا عمل کی مہلت ختم کردی جاتی۔ پھروہ لوگ جوہم سے ملنے کی تو قع نہیں رکھتے ان کوہم ان کی سرتشی میں چھوڑ ویتے میں تا کہ وہ اس میں بھلکتے وہیں۔

ُ اور جب انسان کوکوئی تکلیف پیچتی ہے تو وہ کیٹے ، پیٹھے اور کھڑے ہر حال میں ہمیں ہی پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اس سے تکلیف اور پریشانی دور کر دیتے ہیں تو پھروہ (مند پھیر کر) اس طرح چل ہے جیسے اس نے ہمیں پکارائی ندتھا۔ اور اس طرح حدے گذرجانے والوں کی نظر میں ان کے انمال کوخویصورت ہذا یا جاتا ہے۔

### لغات القرآن آيت نبرااتاا

يُعَجِّلُ وه جلدى بُعِجَابِ اِسْتَعْجَالٌ وه جلدى التَّت بِين

نَذُرُ ہم چھوڑ دیے ہیں

(521

طُغُیَانٌ مرکثی،نافربانی یعُمَهُوُنَ دو،کشّت بین،کموشت بین کَشَفُنَا بم نےکول دیا (تہم نہم کیا) مُسُوفِیْنَ صدے بردہ جائے دالے مُسُوفِیْنَ صدے بردہ جائے دالے

## تشريح آيت نمبراا تا ١٢

اللہ تعالی نے تر آن کریم میں کی مقامات پرار شاد فر بالے ہے کہ اس نے انسان کو بہت ی تنظمتیں عطافر مائی ہیں روحانی بھی اور جسمانی مجی روحانی تو ایک کراس کو شقوت کے سامنے سب کے بھی اور جسمانی مجی روحانی تو ایک کراس کو فقط ت کے سامنے مسئے ہے ہے اس مجدہ کریں ہے اس کو قطرت سے سامنی احتیار کی تنظمت کے سامنے مسئے ہے اس کو بھی ارکا و است تک اپنی بارگاہ ہے دکال دیا سمیار استوں کی جاری میں فرحال کر بنایا ہے بھی کی کروہ اور کہ اور سامن کی مسئے ہے کہ اور سماروں پر کندیں ڈالے کا بڑا حوصل اور جست ہے گئی کہ و اور کہ اور سماروں پر کندیں ڈالے کا بڑا حوصل اور جست ہے لیکن ورس کی کہ فرخل کر کروہ کی مسیدت آن پڑی کو المشکور میں مسئور کی ہو اس کر نے کی خواہم کر کرا اور مطالب میں کہ کی مسیدت آن پڑی کو المشکور کی ہو اس کر میں مسئور کی ہو اس کر میں برا کہ وہا تھی ہو گئی میں بھی ہو ہے جا کہ کو گئی ہے کہ مورس کی کہ مسیدت آن پڑی کو المشکور کی کرور کی ہے۔ درا کو کی خواہم کل گئی و چھرہ کی احتیار کی اس کے بھی کہ مورس کے اور کرو میں بدل کر بر پر پہلو پر اللہ کر یا اگر وہ کر کرو یک ہول کر کئی وہر کر کسی میں جدل ہو جاتا ہے تھی گئی ہوگی کی کرانوں میں بدل میں جریا ہو جاتا ہے تھی بھی تھی تھی تھی تھی گئی ہوگی کی کرانوں میں بدل میں جریا ہو جاتا ہے کہا گئی اور کا کر دیا جب وہ حالات کے بھنورے لگل جاتا ہے تھی کرانوں میں بدل میں جریا ہو جاتا ہے کہا تھی اگر اور ان میں میں میں میں ہو جاتا ہے کہا ہو کہا تھی کر کرانوں میں بدل میں ہو جاتا ہے کہا گئی اور کی کھول کر کئو وہر کرک تک میں جدلا ہو جاتا ہے۔

جب طالات شدیر تر ہوگئا اور قطائے جارول طرف سے گھرلیا تو کفار مکدید موجے پر مجور ہوگئے کہ ہم پر بیر سراری آفتیں صرف اس کئے آر دی ہی کہ ہم نے حضرت مجمد ﷺ کو ہر طرح سمایا اور اس فعت کی قدر زندگ پہنا نجی الارمنیان جواس وقت حالانکداللہ کی قدرت سے بید باہرٹین ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ڈسٹوں کو پکڑنے پرآئے تو کو کی اس سے چٹرا نہیں سکما گروہ مکیم مرجم اور طیم لوگوں کو منطقا در رات تا تاش کرنے کا پورا پوراموقع عطافر ہاتا ہے۔

اس موقع پر گورنے کی بات ہے کہ دید کا مارکا انداز زندگی ہے کہ جب ان پرکوئی آفت اور صعیب آتی ہے وہ وو تے اور چلاتے ہیں اپنے بتول کو چھوڑ کر الشدق کو لکارنے لگ جاتے ہیں جی اداحال می تواس سے خلف نمیس ہے۔ جب ہم زندگی کے پر پچ راستوں میں چھس جاتے ہیں قو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں روتے چلاتے اور کو لوں سے وہاکوں کی درخواست کرتے ہیں جب ہم ان مصائب اور مشکلات سے باہر آجاتے ہیں قو ہم بھی اللہ کی رہت اور اس کر مرکو بھول کر مختلف اساب کی تعریفی کرنے کتے ہیں۔

ائی بیار کو جب محت ل جائی ہے تو وہ ڈاکٹروں کی تعریف کرنے لگائے ہے کہ فال وہ آکم یا تکیم صاحب نے ایک دوادی کہ یکھے دوبارہ زندگی لگی اور میں صحت مند ہوگیا۔ اگر کی مقدمہ میں چین کے قوال کی کال ویکل صاحب نے ایسا مقدمہ لڑا کہ فریق خالف کے چھوٹ کے اور میں مقدمہ جیت گیا۔ خور طلب بات بیسے کہ ایک سوئن جس کا اللہ رکا کی لیتین ہے جواجے معاملات کے لئے خود تھی دعا ہم میں کر رہا تھا اور دوبروں سے تھی کر اربا تھا کا میا بی اور صحت کے بعد جب وہ غیراللہ کی تعریف کرتا ہے تھی کر اربا تھا اور دوبروں سے تھی کر اربا تھا کا میا بی اور صحت کے بعد جب وہ غیراللہ کی تقریف کرتا ہے تو دور تی رکھے ادر میں ہرصال میں اللہ کا تشکر اور اکر نے کی تو قبی مطافر ہائے ۔ آثمین

ان آیات شن کی بتایا جارہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہریان ہے دوایتے رہم وکرم ہیں بیننی جلدی کرتا ہے اگر ہراکیک کومز اوسیے شن مجی جلدی کرنے گئے تھرانسان کا محکانا کہاں ہوگا۔ انسان نا فر ہانیوں اور زیاد تیوں میں صدے بڑھ جاتا ہے کین اس سب کے باوچود دورور تھے وکر کیا ہرا کیک پراسے انعام وکرم کی بارشیں برسا تاریخا ہے۔ وَلَقَدُاهَلَكُنَاالْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمُ لَمَّاطُلُمُوْا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنْتِ وَمَاكَانُوْا لِيُؤْمِنُوا لَكَذْلِكَ يُجُزِى الْقَوْمُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْنَ فِي الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمُ لِلنَظْرُكِيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿

### ترجمه أيت نمرما تاما

اور یقینا تم سے پہلے ہم نے بہت ی قوموں کوتہی نہس کردیا تھا۔حالا تکدان کے پاس ہمارے رسول کھلی کھی نشانیاں لے کرآئے تھے جس پردہ ایمان نہ لائے اس طرح ہم جم مقرم قوم کو مرا

چرہم نے ان کے بعد مہیں زمین پر آباد کیا تاکہ ہم دیکھیں کہتم کیے عمل کرتے ہو۔

### لغات القرآن آية نبر ١٣١٦ ا

اَهُلَكُنَا ہمنے الاک یا اَلْقُرُونُ تویں بلیں نَجُرِیُ ہمبداد جے بیں خَلِفْت تامَ عام، ناب، ظینہ

تا كەبم دىكھيں

لَنَنْظُرَ

# تشریج: آیت نمبر۱۳ تا۱۸

قرآن كريم مين متعدد مقامات پراللد تعالى نے اس بات كو پورى وضاحت سے ارشاد فرمايا ہے كه نافر مانيوں، گناموں

اورظلم وبناوت پر ہری ہونے کے باوجود اللہ تعالی لوگوں کی فورائی گرفت ٹیس کرتا بلکہ دوملیم دکریم ہے دواسیتے بندول کوا کیے خاص مدت تک مہلت عمل اور ڈھسل دیتا چا چا تا ہے تا کہ وہ زعدگی کے کی تھی موٹر پر اپنے لئے بہتر اور مناسب داستہ کا اختا لیکن اگر بھر بھی دوا بچی روش زعدگی کوتید میل ٹیمیس کرتے تب ان پرافٹہ کا فیصلہ آ جا تا ہے اور ساری قو توں اور طاقتوں کے باوجود تباہ دیر باوہ وکر روجاتے ہیں۔

الشرقائی کی بیشان کر پی ہے کہ وہ غفلت اور گزنا ہوں میں ڈوب ہوئے لوگوں کی اصلاح کے لئے ایسے پاکیزہ لئس انسانوں سی ڈوب ہوئے لوگوں کی اصلاح کے لئے ایسے پاکیزہ لئس انسانوں سیختیار ہے۔ بہتوں نے ان گوگانا ہوں کی دلدل سے نکا لئے اور بر سے انہا م سے بچانے کی ہر ممکن کوششیں کیس تمام بیغیروں کے بعد الشرقائی نے فخو کا نکات نی آخر الزمان محت تیار فرمائی جو قیامت تک زندگی کے نہیں ایسے لاکھوں جان نگاروں کی پاکیزہ جماعت تیار فرمائی جو قیامت تک زندگی کے اندجروں میں بیختی والوں کے لئے بند ہو چکا ہے لہذا الشد تعالی نے اس کر آن وسنت اور اس کی تظیمات قیامت تک تفوظ و ہیں گی اب حالیمین قرآن وسنت محالیمین قرآن وسنت محالیمین کی طبر حسان اور اس کی تظیمات قیامت تک تحفظ د ہیں گی اب حالیمین قرآن وسنت محالیمین شران مواندا الشد قبال علیمی کی طبر حسان کی تعلیمات قیامت تک تحفظ د ہیں گی اب حالیمین قرآن وسنت محالیمی کرام رضوان الشد قبال علیمی کی طبر حسان کی دولیمین کے بعد مدار بناد ہے گئے ہیں۔

اگرتم نے بھی وہی روش افتدار کی جس کی وجہ سے پھیلی تو شن جا وویر با دکر دی سکیل تو پھرانشد کی سنت یعنی اس کا متعین اور اش قانون سیسے کہ جہال وہ حسن مگل کرنے والوں کی چھوٹی چھوٹی نکیوں پر ہے انتہا اجروثؤاب عظافر ہا تا ہے وہیں جب وہ نافر ہائیوں پر گرفت کرتا ہے تو اس سے پھانے والا کوئی ٹیس ہوتا۔ وَإِذَا تُتُكُلُ عَلَيْهُمُ أَكِنَا بَيِّنْتُ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَ ذَا أَثُتِ بِغُثَرَانِ عَيْرِهِ ذَا آوَ بَكِلُهُ \* قُلُ مَا يَكُونُ لِنَّ اَنُ أَبِدِ لَهُ \* قُلُ مَا يَكُونُ لِنَّ اَنُ أَبِدِ لَهُ \* قُلُ مَا يَكُونُ لِنَّ اَنُ أَبِدِ لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا تَكُونُ مَنْ اللَّهُ مَا تَكُوثُ عَلَيْكُمْ وَلَا آدُرِيكُمْ مِعْلِيْهِ ﴿ قَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَا تَكُوثُ عَلَيْكُمْ وَلَا آدُرِيكُمْ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُعَمِّلًا فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُعَمِّلًا اللَّهُ مُعْمَلًا مِنْ اللَّهُ كُلُونُ وَلَا آدُرِيكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مُعْمَلًا اللَّهُ كَاللَّهُ مُعْمَلًا اللَّهُ مُعْمَلًا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ لَا يُعْلِيعُ اللَّهُ كُلُونُ وَلَا اللَّهُ لَا يُعْلِيعُ اللَّهُ كُلُونُ وَالْمُعْمِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِيكُونُ وَالْ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ ا

## ترجمه: آیت نمبر۱۵ تا ۱۷

اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آئیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہیں ہم سے ملنے کا قو تحضیں ہے وہ یہ کتیج ہیں کہ اس آئی آن کے سوالو کی دوسرا قرآن لے آؤکیا اس کو بدل دوسآ پ کہر دیجے کہ جھے سے میمکن ٹیمیں ہے کہ شما اپنی طرف سے (اپنی خواہش سے) اس میں کچے بھی تہدیل کر سکوں میں قوصرف اس دمی کی چیروی کرتا ہوں جومیری طرف تھیجی جاتی ہے۔ اگر شمالے درب کی نافر بانی کروں گا تو تھے ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔

آپ ﷺ کیرو بیخ کہ اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو یقر آن میں تھہیں بھی نہ ساتا اور اللہ تھہیں اس کی خبر نہ کر سات کے یکنگ میں نے تہارے اندر (روکر) اس سے پہلے ایک عمر گذاری ہے۔ کیا تم چگر بھی عقل نہیں رکھتے یچراس سے بڑا طاکم کن ہوگا جواللہ رچھوٹ گھڑتا ہے یا اس کی آئیوں کو جسٹلا تا ہے۔ بے شک دولوگ جو بھرم ہیں بھی فلات نہ پاکیس گے۔

لغات القرآن آية نبر١١٥عا

تلاوت کی گئی، پڑھی گئی

تُتلٰى

ات غيرُ هلَّا اس کےسوا بدل دے، تندیل کروے بَدّلَ تلْقَائِي نَفُسِيُ ا ٹی طرف ہے، اٹی خواہش ہے وی کی گئی ہے يۇ خىي عَصَنْتُ میں نے نافر مانی کی مں نے بڑھا، (بلاؤة)، بڑھنا(ماضى كاصيفه ب) تَلَهُ تُ جایا، ماض کاصیغہ إ دُرَاء ہے، درایة كمعن مجھ لينا اَدُرني يس في كزارى ب، يس ربابون لَبِثُتُ غُمُرٌ عمرتك جس نے گھڑا افُتُرى لاَ يُفُلِعُ وه فلاح نبيس ياتا، وه كامياب نبيس هوتا

## تشریح آیت نمبر۵ تا کا

 مجمہ ﷺ آپ صرف ہمارے بنوں میں سے بعض کو ہاتھ لگادیں تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیس گے۔اس پر جریکل المین صورہ کا فرون لے کر نازل ہوئے جس میں کفار کے اعمال سے برأت اور خالص اللہ تعالٰی کی عبادت کا تھم دیا گیا ہے (حضرے عبداللہ این عباس دوابیت صالح)

در حقیقت کفار مکدیریکتا جا ہے تھے کہ جب کہ ہماری نسل ،قوم بقبیلہ ، نہان اور علاقہ ایک ہے تو بھر ہم آپس میں اُوکر کنزور کیوں ہوں البندایا 'ہی اتحاد کا داستہ نکال ایا جائے کہ''ایک سال آپ ہمارے ،قوں کی عمادت کیا کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود دل کی عمالت و بندگی کرلیا کریں گے (قرطبی)

یا تفاود افغان پیدا کرنے کا وی پر فریب نعرو ہے جو آ بحل مجی لگایا جاتا ہے۔ شدید اختثار اور اختاف پیدا کرنے والے اللہ کا وی پر اگر کے جس اس کے اور اختاف پیدا کرنے وہ اس کے اس کے اور اختاف پیدا کرتے ہیں اس شن شک نیس کدو یا اسلام سب سے زیادہ اتفاوہ افغان، با ہمی مجت بہت سلوک اور دواواری کا قائل ہے بلکہ اس دین کا فو نیاری مقصدی انسانوں کو ایک گئی گئی تھی پرونا ہے لیکن انسانی موقع کی محت کے دور ہے۔ اللہ کے قانون اور اصول دین ش کی قوم سے مصالحت کا کو گئی گئی تھی ہیں ہے۔ ایک مرتبہ مردادان مک مضرور کر باتم ہی گئی ہیں ہے۔ ایک مرتبہ کو اور انسانوں کو برائم باتھ ہوتھ کہ اور اگر وہ حرب کا کس محت میں لڑکی ہے تکا وال کا کہا جائے گئی ہوتا ہے۔ کہا ہم کا کہا ہم کی محت میں لڑکی ہے تکا حرار کہا ہم کا کہا ہم کہا ہمی کہا ہمی کے میں اس کو اور اگر وہ حرب کا کس محت میں لڑکی ہے تکام کے خواجش میدوں قو ہم ان کی اس کو اور اگر وہ حرب کا کس محت میں لڑکی ہے تکام کے خواجش میدوں قو ہم ان کی اس کرونا کہا ہمیں کہا ہمی کہا ہمیں کہ کہا ہمیں کہا گئی کہا ہمیا نے سے ایک کفت میں گئی جوز ریخر تر آ آ بیات میں ارشاد فرمائی کئی کہا ہمیا ہمیں کہا تھی جوز ریخر تر آ آ بیات میں ارشاد فرمائی کئی ہے۔ انگر کے میں کہا تھی میں کہا تھی جوز میں کہا گئی کہا ہمیا نے سے ایک کفت کی تھی جوز پر تو تر آ آ بیات میں ارشاد فرمائی گئی ہو سے ایک کو تھیا ہمیا ہمیاں کہا تھی ہمیں کے تھی جوز پر تھر تر آ آ بیات میں ارشاد فرمائی گئی ہو سے ایک کوشش کے تھی تھی جوز پر تھر تر آ آ بیات میں ارشاد فرمائی گئی ہو تر پر تھر تر آ آ بیات میں ارشاد فرمائی گئی ہو تر تھر تر آ آ آ آ بیات میں ارشاد فرمائی گئی ہو تر پر تھر تر آ آ آ بیات میں اس کی کوشش کی سے ترکن کے تھی تر تر تھر تر آ آ آ بیات میں ارشاد فرمائی گئی ہو تر تو تر تھر تر آ آ آ بیات میں اس کی کوششوں کے تو تر تو تر تو تر آ آ آ آ بیات میں کر تھی کی تو تر تو تر تا آ آ آ بیات کی تو تر تو تر تو تر آ آ آ آ تر تا تو تر تو تر تو تر آ آ تر تا تو تر تر تو تر آ آ آ تر تا تو تر تو تر تو تر تو تر تر تو تر آ آ تر تا تو تر تر تو تر تو تر تر

ان کا قیاب بیتھا کر (خود باللہ) تر آن کر گم آپ کی تصفیف ہے جس کو فود آپ نے بھا کرچٹن کردیا ہے جس کو دورآ ور بنانے کے لئے اللہ کے نام پرچٹن کیا جارہا ہے۔اس لئے انہوں نے بیٹر ماکش کی کرا ہے تھے گئے یا تو اس قرآن کوتم بدل دویا کم از کم انگی ترسم تو کردوکہ جس شمل جارے بنو کو براند کہا گیا ہو۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرب رسول اللہ تا تیک کی زبان مبارک ہے اس حقیقت کو واضح اور دو کو الفاظ میں کہلوا دیا کہ ا نی تیک ا آپ کہد بیٹے کہ بید میری جائن میں کہ اللہ کہ اس کام کو بیس اپنی مرض ہے بدل دول یا اس میس ترسم کردول بلکہ میں و خوداس وی کی اجازے کر تا ہوں۔ اگر میس نے تھی اللہ کے تھم کے خلاف کوئی کام کیا تو (جز کمکس تی نہیں ہے) میں تھی ایک بہت بڑے ون کے عقراب نے ڈرنا ہول۔ بیکام تو اللہ نے ناز فر مالے ہے اگر اللہ نہ چاہتا تو شہر اس تر آن کو تبارا سے نے اور شدوہ میرے ذریع تمہیں اس سے باخر کرتا۔ میں نے تہارے اندر زندگی کا ایک بڑا صدر گذارا ہے کیاتم اتنی بات جھنے کی
صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔

ان آیات میں بدارشاد ہے ''کریٹس نے تہارے دومیان زیم کی کا ایک حصر گذارا ہے'' بیرخود آن کی جائی کی سب سے بوی دلیل ہے کیونکہ کمکا برخوض اس بات ہے واقت تھا کہ آپ نے جا لیس سال کی عربش جس جیائی کا اعلان کیا ہے وہ حن آیات کی حادت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی نے بھی ان کی ذبان مہارک سے نہی تھیں شآپ نے کسی سے ایک حرف بھی اسکیت اور حق میں سے آپ نے بھی اسکیت اور حق اس سے پہلے کی اور حق کی سے ایک حرف بھی اسکیت اور جنا سے اور حق کی بھی سے تھے ہے کہ محکوم اور حق اور اس کے جا اور حق کی جا اور حق اور ان کے جا اور حق کی جا کہ محکوم کا اور جنا سے اور حق کا حق اور حق کا حق اور حق کا حق اور حق کا حق کی بھا کر تھیں اور حق اور ان کے جا تی آفر آن ان کر کے کا بھی محکوم کا اور حق کا حق اور حق کا حق اور حق کا ح

قر آن کے نور ہدایت کی جھائی ہیے کر آن کریم اللہ تعالی نے ناز ل فر بایا ہے وہ ان اس کا محافظ ہے اور یہی وہ کمآب ہدایت ہے جس میں سرارے انسانوں کی جھائی پوشیدہ ہے اور قر آن کر یم کا اٹکار کرنا ہز زین زیادتی ہے جس کی سزا آ خرت کا عذاب ہے۔

> وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هَوُّلاَ اللهِ فَكَا وَثَاعِنْدَ اللهِ قُلْ اَتُنَبِّتُوْنَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمْوْتِ وَلافِي الْأَرْضِ سُبُحْنَهُ وَتَعْلِى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۞

### ازجمه: آیت نمبر ۱۸

بیاوگ اللہ کوچھوڑ کران (بے حقیقت بنول) کی عبادت دیندگی کرتے ہیں جوان کو شرق نفع بہنچا سکتے ہیں اور دنی نصان اور کہتے ہیں ہیں کہ اللہ کے پاس میہ ہمارے سفارشی ہیں (اسے ہی تھاتھ ) آ پ کہد دیجئے کہ کیاتم اللہ کوکی الی خبر دے رہے ہوجس کا اسے آسانوں اور ڈیٹن میں علم تک نمیں ہے۔ (یادرکھو) اس کی ذات ہر عب سے پاک ہے اور ان تمام چیز وں سے بلند و برتر ہے جنہیں تم اس کرما تھوشر کیک کرتے ہو۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٨

# تشريح آيت نمر ١٨

اس آیت ش ان بت پر توں کر ایک مجراطر بھی ہے کہ اللہ کواس کات کی ہرچیز کا علم ہے جن بتوں کوتم اللہ کیا بارگاہ شماسطارتی تھنے ہوائیں آو اللہ جانا تک ٹیس ہے لیٹن اللہ کے زدیک ان کی کوئی حقیت ٹیس ہے پھرتم ان سے امیدیس لاگائے کیے بیٹے ہور دھیقت امید آس اللہ ہے باعثی جا ہے جو ہرطرح کی قدرت وطاقت رکھتا ہے اور کس کی سفارش کا بخان جن میس ہے۔ إلا أُمَةً وَاحِدةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلا كَلِمَةُ سَبَقَتُمِنُ
رَتِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيْمَافِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ
لَوْلَا الْفَضِى بَيْنَهُمْ فِيْمَافِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ
لَوْلَا الْفَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوا وَإِنْ مَعَكُمُ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿
لَقَيْبُ لِللّٰهِ فَانْتَظِرُوا وَإِنْ مَعَكُمُ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿

## ترجمه: آیت نمبر ۱۹ تا ۲۰

تمام انسان ایک ہی امت تھے پھر انہوں نے آئیں میں اختلاف کیا۔ اور اگر ایک بات آپ تیکھ کے رب کی طرف سے مطے نہ کر دگ گئی ہوتی تو جس چیز میں وواختلاف کر رہے ہیں ان کے درمیان اس کا فیصلہ کر دیاجاتا۔

وہ پیکتے بیں کداس (نی) پراللہ کی طرف ہے کوئی میخوہ کیوں ناز لٹیس کیا گیا آپ تھے۔ کہد دیجے کی غیر تو اللہ کو ہے۔ تم انظار کروش کلی تنہارے ساتھ انظار کرنے والا ہوں۔

## لغات القرآن آيت نبرواتا٢٠

اُهُةٌ جماعت، گرده سَبَقَتُ گُرُنُّ مِنْ اَلَّهُ الْمَالِيَ الْمَالِيَّةِ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِيَّةِ الْمُنْ الْمَالِيَةِ الْمُنْ الْمَالِيَةِ الْمُنْ الْمِنْ الْمَالِيَةِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِيَةِ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ ا

بغ ٧

## تشريخ: آيت نمبر١٩ تا٢٠

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں:۔

ا) ابتداء میں سارے انسان ایک ہی اصت تھے۔ یعنی ان میں دیر تا فرمائی اور ٹرک وکٹر کے جذبات متھاور نہ وو ذیاب «رگ دس کی قرار اور تبلید میں تقدیم تھے بلکہ ان کے دل ایک ساتھ دوھڑ کتے تھے۔ بعد میں شیطان کے بہلانے سے ان میں عقیدہ اور فکر و ذیمن کے افتا فات پر ہاہو گئے اور وہ مخلف قومینوں میں تقدیم ہوگئے۔ اس طرح آیک است کا وہ افسور وصندالاتا چاگیا جس کے لئے امائی اور کم انسان کے دہے۔ ان کو ان کی نافر مائیوں کے دوسکے کی کوشش کرتے رہے۔ سعادت مند لوگوں نے ان کی الائی ہوئی جائی کو اپنا یا لیکن بہت ہوں نے نافر مائی کا طریقہ اضیار کیا۔ اگر اللہ چاہتا او ان کو ان کی نافر مائیوں کی میری پوری ہراای وقت دے میکنا تھا مگر اس ملیم وفٹور نے بیضلہ فرماؤکھا ہے کہنا فرمائوں کو پوری ہرا اس دیا میں ٹیس میں دی جائے گی۔

امت اس انسانی جماعت کو کیج میں جواحقادات شم یکسان ذائن وگررکتی ہوجورنگ ونس زبان اور ملاقہ پر تک سے
آزادا کید دین کی چائی کو مانے والی ہو۔ اللہ تقالی نے حضرت مجم مصطفی تقافیہ کے مائے والوں کو ایک است فرمایا ہے بلکہ است وسط
اور تجرامت کے القاب عطافر مائے ہیں۔ است وسط لیٹن الی جماعت جس کے حزاج شما اعتدال اور تو از ن ہے۔ '' تجرامت''
لیٹی دنیا کی تمام جماعتوں ش بہترین امت ہوکی خاص علاقے ملک اِنسل والوں کے لئے فیم ہوری انسان نیت کے لئے نجر
اور بھلائی کی حال بنائی گئی ہے۔ اس امت کا بنایا وی کے اللہ جمال کی کے لئے جرگانا ہی بات کو جز و بنیاد
ہے اکھلائے کے دو تیک کو تائم کرنے کی عدوج بدکرتی ہے تا کہتا مواقع اللہ برای این ان نے والے بن جا کئی ہے۔

نی کرئم ﷺ نے بھی مجرات کا مطالبہ کیا گیا اور بلانک وشبہآ پ ے بہت مجرات صادر ہوئے من سے احادیث کی کتابیں مجری پری بین کین صفور اکرم ﷺ کا سب سے بدامجرہ تو بیر الان کرئیم ہے جس کے سامنے عرب کے دو بزے سے بزے شاعر بھی حاج ہوکررہ گئے تھے جوزبان پرتقررت کھنے کا بوجہ سے بنا دو سامان دنیا کر" تھم" گوٹا کہتے تھے گیاں بیر آن کرئم کا کتابزا اعجرہ ہے کہ دنیا گوٹھ کہنے والے آن کرئیم کے شخص کے باوجود آن آن کرئیم کے سامنے کو لگے ہوکررہ گئے تھے۔ ۳) تیمری بات بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نی کریم ﷺ کی زبان مبادک سے کہلوادیا کدائے نی ﷺ آ کپ ان سے کہ وجیحے کرغیب کا ساراعلم تو اللہ تا کی کہ اس اعظار کر سرکا ہوں اور کروں گاتم بھی منظر رہو کہ تمہارے مطالبہ کا جواب کیا آتا ہے لیکن مجروہ غیب سے کیا آنے والا ہے اس کا تصفاع کم تیں ہے۔

یہ بات یادر کھی چاہیے کہ' عالم الغیب' صرف اللہ کی ذات ، دی آ ہے۔ اللہ کے سوائو کی عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ تعال اپنے فضل دکرم سے انبیاء کرام میں ہے جس کو چاہتا ہے ٹیب کی خبریں دیتا ہے۔ ہمارا اس بات پرایمان ہے کہ ٹیب کی خبریں جشنی ٹی کریم بھی کو مطافر مائی تی ہیں اتنی کی کو عطافیمیں کی گئیں۔ عمراس ہے ٹی کریم بھی کو کو عالم الغیب' کہنا قرآن کی آیا ہے کا صرت کا اذکارے۔

# ترجمه: آيت نمبرا ۲۲ تا ۲۲

اور جب ہم مصیتوں اور پر بیٹانیوں کے بعد لوگوں کو نعت کا مزا بچکھا دیتے ہیں آو وہ ہمار کی آتیوں میں شرار تیں کرنے گلتے ہیں۔ (اے ٹی تیکٹے) آپ کہر دیجئے کہ اللہ اس کمروفریب کی سزا بہت جلدوسنے والا ہے۔ بقینا آہاز سفر شنے ان تمام شرارتوں کو کھورہ ہیں جو وہ کرتے ہیں۔
وہ اللہ ہی تو ہے جو خشکی اور تری میں حمہیں چلاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم کشنیوں
(جہاز دس) میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشنیاں موافق ہوا دک کے ساتھ حمہیں لے کرچلتی ہیں اور تم
خوشی کی کیفیت محموس کرتے ہو کہ اچا تھا کہ ہوا کا تیز (طوفان) جمود کا آتا ہے۔ ہر طرف ہے ہوئ ہوئی موجس الحق چلی آتی ہیں اور وہ بھے لیتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے طوفان میں گھر چکے ہیں تب وہ
پورے ظومی اور اعتماد ہے اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تونے ہمیں (اس طوفان سے)
نجات عطا کر دی تو ہم شرکر گذار ہیں جا کہتے ہیں کہ اگر تونے ہمیں وہ لوگ نافتی زیمن
برسرتی اور مافی شروع کروہے ہیں۔

ا الوگوا تمہاری نافر مانی ومرکثی تمہارے لئے وبال جان ہے۔ دنیا کی زندگی کے بیر مے بیں پھڑ تمہیں داری می طرف اوٹ کر آنا ہے۔ پھر ہم تمہیں بتا کیں گئے کمیا کہ پھو کرتے رہے ہو۔

## لغات القرآن آيت نبرا ٢٣١٢

اَذَقُنَا ہم نے چکھادیا ضرر ،نقصان ،تكليفير مصبتير ضَرَّآءٌ مَسْتُ مينجي شرارت ،مکروفریب يَكْتَبُوْ نَ وه لکھتے ہیں نَمُكُرُونَ تم مکروفریب کرتے ہو،تم شرارتیں کرتے ہو وہ جلاتا ہے خشکی ، زمین تری پسمندر وه چلتی ہیں ياك ہواليعنى موافق ہوا

انہوں نے فرحت اورخوشی محسوں کی فَرحُوُا طوفاني ہوا،طوفان عَاصِفٌ أجيط گھیرلیا گیا مُخلصينَ فال*ص كريے*والے انصاف، اعتقاد ألدُّدُرُ تونے ہمیں نحات دے دی أنُحُنُّنَا وہ بغاوت ونا فر مانی کرتے ہیں نَىغُهُ نَ فَيُر الْحَقّ ناحق ،جس كاان كوحق حاصل ندقها سامان، زندگی کالطف وکرم ہم تہیں مطلع کریں گے

### تشريح آيت نميرا اتاتا

الشرقعالى نے قرآن كريم ميں ارشاد فرمايا ہے كہ جولوگ ہركام ميں الشكافشرادا كرتے ہيں ايسے لوگ اللہ كنز ديك پنديد وہيں وہ چتنا شكرادا كرتے جاتے ہيں اللہ تعالى ان كی تعول ميں اوراج آخرت ميں انتائا جا امنا خارج جا جاتا ہے۔ ايک جگہ فرمايا كيا كہ اللہ كوكيا پڑى ہے كہ اگر اس كے بندے اس كاشكرادا كرتے رہيں اور ايمان پر قائم رہيں كہ وہ ان كوخذاب ميں جتال كرے گا۔

انسان کے ناشکر ہے پن کی عادت سب ہے بری عادت ہے اور اندگو تحت ناپند ہے۔ جب کوئی فحض مشکلات میں گھر جاتا ہے کسی طوفان یا جنور میں پیش جاتا ہے اور نظنے کا کوئی راستہ نظر نیس آتا۔ آگر کوئی فض کسی تحت بجاری میں جتا ہوتا ہے اور اس کو صحت کے آتا وافظ نیس آتے تو وہ اللہ کو کچارتا ہے، فریاد کرتا ہے۔ دوسروں سے دعا کمیں کراتا ہے اور چیسے ہی وہ مشکلات پر بیٹا نیس بیار بوں سے اور طوفان کی بلا تجزیوں سے نکل آتا ہے تو اندگو میسول کروہ ان اسباب کا ذکر کرنے لگتا ہے جن سے اس کو معید جنوں سے تجات کی ہے۔ اندلند تعالی نے اس بری عادت کو ندصرف ناپشد فربایا ہے بلکہ شرک تک فرما دیا اور اس کو کھڑاں نعمت قرار دیا ہے۔

ان آیات کے پس منظر شن ضرین نے بیٹی ککھا ہے کہ کہ کرمد شن اور آپ پاس کے ملاقوں بن فرروست قط پڑگیا تھا اور کی سال ہے بارش بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب طالات اس درجہ تک تھی گئے کہ وہ مر داد تک کھانے پر مجبورہ و گئے تب انہوں نے ا ہے جو نے معیودوں اور بتوں کو چیوز کر اللہ سے فریا دکر فی شروع کردے ایک وفد کو یہ پینہ خورہ بھیجا گیا جس نے نئی کریم بیٹائٹ سے مدد کا در مؤاست کی اور میٹ کا کہا کہ بارش کے لئے دعا کیجئے ۔ ٹی کرم بیٹائٹ اور مخاب کرنا ٹے نے معرف ان کی ہا آپ بیٹائٹ نے بارش کا دعا بھی فربائی جہ سانے شروع کا دیے اور اللہ سے ماتھ بھرک کرنا شروع کردیا۔ لو تھرانہوں نے اپنے بتو ان پر پڑھاوے پڑھا نے شروع کردیے اور اللہ کے ساتھ بھرک کرنا شروع کردیا۔

ان آیات کواس پس منظر شد دیکھا جائے یا آیت کے مفہوم کو عام رکھا جائے بہر حال بید بات اپنی جگدا کیے تا کابل آر دید حقیقت ہے کہ انسان پر جب مشکلات آتی بین تو اس کے دل ہے ایک بھی آ واز نگتی ہے کہ اے اللہ میری اس مشکل کو آسان فرمادے اور اللہ اس کی مشکلات کو آسان بھی فرمادیتا ہے لیکن گیرو دو بھول جاتا ہے کہ اس کی ان مشکلات کو اس کرنے والی کوئی ذات تھی۔ اللہ تعالیٰ بمیں شکل واکرتے رہے وزکرو گرکرنے اور عہادت ویندگی کی آتے فیقی عظافر بائے۔ آپین

# إنَّمَا مَثَلُ

الْحَيْوَةِ الدُّنْيَاكُمْ آلِوَ اَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَا وَفَاخْتَكَطَيِهِ نَبَاتُ الْرُضُ مِنَا يَاكُونُ مَنَا السَّمَا وَفَاخْتَكَطَيِهِ نَبَاتُ الْرُضُ مِنَا يَاكُمُ فَا وَنَتَنَتُ وَظَنَّ اهَلُهُ الْأَنْ الْمُونُ وَلَوْنَ عَلَيْهَا الْأَرْضُ الْرُبُونَ عَلَيْهَا الْأَرْضُ الْمُرْتَ اللَّهُ مُنْ يَشَاءُ وَلَهُ اللَّهُ مُنْ يَشَاءُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مِنْ يَشَاءُ وَلِلْ صِرَاطٍ مُّسَتَقِيْمٍ وَاللَّهُ يَدُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَيْهُ مِنْ يَشَاءُ واللَّهُ صِرَاطٍ مُّسَتَقِيْمٍ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُوالِلْمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّالِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُلْم

#### ترجمه: آیت نمبر۲۵۲۲۲

د نیا کی زندگی کی مثال تو ایک ہے جیسے وہ پانی جے بم نے آسمان (بلندی) سے اتارا تو زئین کی پیدا وار جس کوانسان اور جانور دونوں کھاتے ہیں جب خوب بھنی ہوگئی اور اس کی خوبصورتی وبہار پر رونق آگئی اور اس کے مالک سے بچھر رہے تھے کہ بم ان سے فائدہ اٹھانے پر قدرت رکھتے ہیں کہ اچا تک رات میں یاون میں تارا تھم (فیصلہ) آگیا۔ پھر ہم نے اس کوابیا ۔ تہں نہس کر ڈالا کہ پیسے کل یہاں کچر بھی نہ تھا۔ای طرح ہم اپنی آینوں کوان لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتے ہیں جو فور وگر کرتے ہیں۔

صاف عنات بین رہ رہ ہے ہیں . در در رہ یں۔ اور اللہ تو (اپنے بندور) کو) سلامتی کے گھر (آخرت) کی طرف بلاتا ہے اور جے جاہتا ہے صراط متقبم کی طرف مبدایت عطا کرتا ہے۔

## لغات القرآن آيت نبر٢٥١٣٠

هَلِّ مثال خُتلَطَ رال *ا*کيا

ر مستورد نَبَاتُ الْارُضِ زين كاسره، پيداوار مُورِدُ اللهِ اللهِ

اَ لَانْعَامُ مولِثَ، يَوْپاتَ اَخَذَتُ پَرُالِا

زُخُوُق روْنَ

أَزَيَّنَتُ آراسته ہوگئی سنورگئ ظَنَّ کان کرایا

طن من ربي اَهَا الك، (كاشتكار)

أَهُوْنَا ماراتكم (فيعله)

حَصِيدٌ كَابِوادْهِر، كَلْ بِولُ كَيْنِ

لَّهُ قَهُنَ آبَادِندِينَ فِي الْمِتَن جِواصل مِن المِتَنَا قَا ٱخرَاالفَّرَ مِياتَعَن كامعن مِن آبادِهوا ، دبنا سبنا ـ أَهُسُونَ جُوَل كُذر كَان الأواس كَيْسِ مِن

انكس المسلم المس

وہ بلاتا ہے، پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے

دَارُ السَّلاَمِ

سلامتی کا گھر، (جنت، آخرت) وہ راستہ جو ہالکل سیدھا (منزل تک پہنچانے والا) ہو

ط مُسْتَقِيَمَ

(537

### تشريح آيت نمبر٢٥ تا٢٥

اللہ تعانی نے قرآن کریم میں جا بجا ایس روز مرہ کی مثالیں بیان کر کے حق کن ہے پردہ اٹھایا ہے جس کو ہر شخص

بہت آ سائی اور بھولت ہے بچوسکتا ہے۔ اس آ ہت میں اللہ تعانی نے بیاد شاد فر بایا ہے کہ ہر شخص بید و بکتا ہے کہ بر شن کا ایک

ایسا فطہ ہے جہاں بارٹن شدہونے ہے ہے روٹی محسوں ہوتی ہے کہ اپنا تھے بالندی سے زوروار بارش ہوتی ہے جس سے ذمین
میں ایک بخی اندی پیدا ہوجاتی ہے ہر طرف سر مبری دشاوالی بھر جاتی ہے ، درشتوں پرایک خاص کے مار اور مجان آ جا ہے کہ بھری اور اس تصور کے ساتھ پردگرام بناتا ہے کہ میری کے بھری تارہ دوگی ہوتی ہے کہ ایسا ناز اور فرور چھاجاتا ہے کہ دو

مجھتی تیارہ دوگی ، باغ کے کھیل آ میں کے بیدو اور اناح کے ایم جوں گے ، اس پر بھی بھی ایسا ناز اور فرور چھاجاتا ہے کہ دو

اپنے آ ہے کو دیا کا خیش نصیب ترین آ دی بھی گئل ہے گئن اپنا کہ ایک دران یا دات میں اندیکا فیصل آ جی باتا ہے اور اس کی کھیت ایر جاتے ہیں کہ

مجھتی شہر ف برباد وہوکر رہ جاتی ہے بلک اس کے تصورات اور تمانا کی میری بھی جھرکر کر دوجاتی ہیں اس کے کھیت ایر جاتے ہیں کہ

بھیے کل بہاں کچھ بھی دیتھا۔

الله تونائی نے اس شال کے ذریعہ سے جھایا ہے کہ دینا کی زندگی میں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ایک شخص نے دن رات خوب محت کر کے بہت کی دولت کمائی دینا کے ڈھیر لگا گئے اس کے پاس دینا کی دولت کی اس طرح ریل چلی ہوگئی کہ دو مجھنے لگا کہ مجھے زندگی میں جو مجھ حاصل ہوا ہے دہ بمیشہ میرے ساتھ رہے گا کئیں ایک دن اوپا تک زئین یا آس ان حادثہ چش آ جاتا ہے اورودہ سے بچھی میں کرسکا نے مواج کھر ہاتھا اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے یا موت کا ایک پنجہ اس سے سے بچھی چس لیتا ہے اورودہ بچھی میں کرسکا نے مایا کہ انسان جس چیز کو جس دیا کو اور اس کے سامان کو یہ جستا ہے کہ بیاس کا ہے وہ بہت بیزی مجھول میں ہوتا ہے ۔ ان اساب اور چیز دل میں کوئی عافیت، مملائتی اور پائیل ارکی ٹیس ہے بلکہ ایک حد پر جا کر سے چیز ہی اس سے چیس کی جائی ہیں ۔ سلامتی اور عافیت کا راستہ مرف وہ ہے جس طرف انڈا ہے بندول کو بلاتا ہے اس میں پائیل ارک

دیا کی تاریخ کا مطالد کر لیجے آپ کوایک ہی بات کے گا کدگوئی بادشاہ یا دیا کا طاقت ور ترین انسان ہودہ موت کے سامت ہے۔ سامتے ہے ہی ہے۔ جس دیانے اس کوفرون بہان بشداد اور قارون ہنادیا آج دہ اس دیا شمیشیں میں ان کی سلطنتیں ، درباری اور دولت کے ڈھر بھی ٹیس میں اوروہ خاک کا بیزیر بی مجھ ہیں۔ اگر محوصہ واقتد اربال ودولت ، بودی بودی بازی کلڈگوں میں سامتی کا کوئی پہلوجوتا تو دہ برقر اردیشن کیسن آج ان کا خرورا درکر فرسب خاک میں لل چکا ہے۔ دولوک جنہوں نے سمائتی اوراسلام کا راستہ اختیار کر لیادہ اگر چیا ہے ذیا شد میں اختیائی خریب دشکل سے لیکن ای سالتی کے راستے کوا فتیا رکر نے سے مراہ سنتی کرسطے کے و واس مقام کے لوگ ہو گئے ہیں کہ جن کی طرف نبیت کرنے کولوگ الائی فیج بھتے ہیں۔ پوری دنیا میں دکھ کیلئے تاریخ کے صفحات کا مطالتہ کر کینے آتا رہ کا کے اس کیا سے کہ مطالتہ کر کیئے آتا رہ کا کہ کی اس بات پر فیز نیس کرتا ہوئی کی اس بات پر فیز نیس کرتا ہوئی تو وہ بھی اپنے آبا واجداد پر فیز ندگرتی ان کی طرف اپنے آبا کہ مطرف بندے کی اور جدا کی اس کی طرف اپنے آب کو مشعوب نہ کرتے گئے گئے تو تعامل فیز سمجھا جاتا آپ کو مشعوب نہ کرتے گئے میں میں خواجی میں ہے۔ کہ مسلم کی ایس کی طرف نبیت کرنے کو قاتل فیز سمجھا جاتا ہے۔ مصدیقی، ماروتی معنانی اور علوی کلیسے میں خواجی میں۔

خلاصہ بیسے کہ سلاحتی اور عافیت کا راستہ اور مواطعتنقیم صرف وہی ہے جس کی طرف اللہ تعالی اور آ پ کے رسول مقططہ بلارہے ہیں۔ اس راستے کے علاوہ چر راستہ وہ ہے جوانسان کواس ونیاش اور آخرت میں عز سے کا حقیقی مثلا مہیں ولا تا۔ اللہ تعالی بمیں مواط متنقیم پر سلامتی کے ساتھ مطلحہ کیا تو تین مطافر راسے ۔ آ مین

> لِلَّذِيْنَ ٱحۡسَنُواالۡحُسۡنِي وَزِيَادَةٌ وُلاَيۡرُهُنُّ وُجُوۡهُمُۥ قَتُرُّوَّلَا ذِلَةُ الْوَلِيْكَ أَصْعِكُ الْمُنَاةِ الْمُمْرِفِيْهَا خُلِدُوْنَ @وَالَّذِيْنَ كُسُوُا السَّيَّاتِ جَزَاءُ سَيْئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتُرْهَقُهُمْ ذِنَّةٌ مَا لَهُمْ مِنْ اللهِ مِنْ عَاصِمْ كَانَّكُمَّا أَغْشِيتُ وُجُوهُهُمُ وَقِطْعًامِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا \* ٱولَّيْكَ ٱصُّعٰبُ التَّارَّهُمُ فِيهَا لَحٰلِدُوْنَ ۞ وَيُؤْمَرُنَحُشُّرُهُمُ جَمِيْعًا ثُمَّرَنَقُولُ لِلَّذِيْنَ الشَّرِكُوْ امْكَانَكُمُ انْتُمُّرُوشُمَ كَا وَكُمُّرً فَزَتَلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكِا وَ هُمُمَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ @ فكفى بالله شهيد ألينكنا وبنيكم إن كتاعن عبادت كمر لَغْقِلِيْنَ ۞ هُنَالِكَ تَنْبُلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا ٱسْلَفَتُ وَرُدُّ وَاللَّالِهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مِّنَا كَانُوْا يَفْتُرُونَ ﴿

#### زجمه آیت نمبر۲۶ تامیز

دو لوگ جنبوں نے تیکی اور بھلائی کا راست افتیار کیا ان کے لئے بھلائی بھی ہے۔ اور فضل دکرم بھی۔ ندان ان کے چھروں پر کدورت ہوگی مذات ورسوائی، بھی لوگ جنتی ہیں، جس جنت میں دو ہیشدر ہیں گے۔ اور تن لوگوں نے برائیاں کا کیں دو ہیشدر ہیں گے۔ اور تن لوگوں نے برائیاں کا کیں دو ہیشدر ہیں گے۔ اور تن لوگوں نے برائیاں کا کیں دو ہیشد ہیں گے۔ اور کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچتی ان کے چھروں پر رات کا اندھے ااور سیای لیسے دی گئی ہے۔ اب بی دو ہجنی لوگ بیسے ان کے چھروں پر رات کا اندھے ااور سیای لیسے دی گئی ہے۔ اب کی دو ہجنی کوئی میں ہواسی جنم میں ہیشدر ہیں گے۔ اور دو دن (جسی کیا جیب دن ہوگا) جب ہم ان سے کوئی کر کے کہیں گئے کہ اور تبدارے شریک کیا جیب دن ہوگا) آئی میں بھی ہوئی کر کے بیت نے کہا کہ کہی گئی جیس نے کہیں گئی کر کے رہ ہے تھے) ان سے کہیں گئی کہم میں دو رہنی کی جیس کے لئی ہوئی کی خبر کی نہیں کر کے تھے اللہ تمارے اور تبدارے درمیان گوائی میں کے لئے کا فی مے کیونکہ جس کی اور وہ کے لئے کا فی میے کیونکہ جس کے اور وہ کے کہونہ کی خبر کے نہیں کو نام ہوں نے کئی اور وہ کیوں کے اسے دو می کیوں کے اور وہ کی کیوں کے اسے وگل اپنے ان کی شیختی کی طرف لوٹا دیئے جا کیں گئے اور وہ اسے کہوں کے اسے کوئی انہوں نے زائر رکھا تھا وہ دان سے کم ہوجوا کیس گے۔

# لغات القرآن آيت نبر٢٠٠٠

اَلْحُسُنَى بَعِلاَلَ، يَكُ لاَ يُوهَقُ نَدُها بِ لِيَّ قَتَرِّ بِينَ، الدَهِرا قَتَرِّ بِينَ، الدَهِرا كَسَبُوْلُ البَونِ فِيكَا اَلسَّيِّنَاتُ (سَجَيِّةٌ)، برايَان عَاصِمٌ يَهافُوللا المُشِيئَاتُ واللا

قِطَعٌ کوے مُطُلِمٌ بان مُطُلِمٌ بمِنَ کریں کے مَکَانَکُمُ تمانِیٰکُمُ تمانِیٰکُمرہو زَیْلُنَا بمچود ڈال دیں کے هُمُنالِکَ ای بجہ اَسْلَفَتُ اس نے بہلے سے کیا تنا صَلَّ بمہریا کیں کے

# تشرة الميت نبر ٢٠ تا ١٧

ان آیات پی اللہ تعالی نے اہل جند اور الل جہتم لینی اعتصا اور برے اعمال کے تا گا اور اجهام کی وضاحت فرمائی ہے۔ کہ جائی ہے۔ کہ کار رفت ان پر پیر حقیقت کس کر سرائے آ جائے گی کہ دی گا در فرمائی ہے۔ فرمائی ہے۔ فرمائی کرمائے آ جائے گی کہ دی گا بھر وہتی ہوں ہے۔ فرمائی ہ

کاشائیہ تک نبہوگا۔اللہ تعالیٰ سے تھم ہےاں پر جنت کے درواز مے کول دیے جائیں گے۔ وویز کی عزت دسر بلندی کے ساتھ ان جنوں میں داخل ہوں گے اور پید تصوران کی خشیوں میں اورا ضافہ کردے گا کہ بیر آخرت کا گھربیہ جنت کی رائٹیں انہیں وقع طور پر نہیں درگ گئی ہی بیک پیچشہ ہمیشہ کے لئے عطا کردی گئی ہیں۔

جہاں اہل جنت کے لئے بیقسور ہزا حسین ہوگا کہ وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رقیں گے دمیں اہل جنہ کی مایو بیوں کی انتہا ب ہوگی کہ اب و مجھی اس آگ ہے باہر نکل سکیس کے۔

قُلْ مَنْ يَّرُزُوْكُمُّمْقِنَ التَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارُوَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُلَيِّرُ الْاَمْرُ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللَّهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَقُونَ ۞فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ كُنَّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَا لَحَقِّ الِّااضَّلُ فَالْنَ تُصْرَفُوْنَ ۞كَذٰلِكُ حَقَّتْ كِلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْا انَّهُمُ لَا يُغْمِنُونَ۞

#### ترجمه: آیت نمبرا۳ تا۳۳

(ا نے نبی ﷺ) آپ کہدد بچئے کہ بتاؤ تہمیں آسان اور ڈیٹن سے رڈق کون ویتا ہے؟ یاوہ
کون ہے جو تہداری ساعت و بصارت ( سنے اورد کی طاقت ) کا مالک ہے؟ اوردہ کون ہے جو
جان سے اور بے جان سے اور بے جان کو جان وارسے نکال ہے؟ اوردہ کون ہے جو تمام کا مول کو
چار ہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ۔ آپ کئے کہ تم چر بھی ٹیس ڈرتے ۔ یہ ہے اللہ جو تہارا ا تچار ہے چراس من کے کہ اللہ ۔ آپ کئے کہ اور کونسارات رہ گیا ہے ۔ تم کدھر پلنے جارہ ہو۔
اس طرح (اے نبی ﷺ) آپ کے دب کی یہ بات بچ خابت ہوگئی کہ (حقیقت جان کر بھی) ہیہ
ای کا لائے والے کی بین ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نبرا ٣٣٥

اَمَّنُ كون ١٥٠٠ يَمُلِكُ الكَ ١ يُدَيِّرُنَا ٢٠٠ كَامِ عِلاتا ٢ ذَلِكُمُ الكَ الكِ الكَامِ اَنِّى كَبال؟ تُصُوفُونَ تَمْلِيك ١٩٠١ وَ عَشْرُفُونَ المِلادِ ١٩٠١ وَ عَشْرُفُونَ المِلادِ ١٩٠١ وَ عَشْرُفُونَ المِلادِ ١٩٠١ وَ فَسَقُوا المِنْ الْمَالِيَ كَامْ الْمَاكِي

# الثريج: آيت نمبرا٣ ٢٣١٢

انسان کی عشل آگر دنیادی سفادات اور باپ دادا کی اندی تعلید کے اثرات سے دهنداندگی ہواور دو هفوس سے اس کا کتات کی چرچ کا بنانے والا اس کا انتظام کرنے کا کتات کی چرچ کا بنانے والا اس کا انتظام کرنے کا کتات کی چرچ کا بنانے والا اس کا انتظام کرنے کا کتات کی چرچ کا بنانے والا اس کا انتظام کرنے والے اللہ جس کی کا میں کمی کا جس کی کا کتات کا فروز دو ہے گار پہلا کا کتات کا فروز دو ہے گار پہلا کا بنانے کا کتات کا فروز دو ہے گار پہلا کا کتات کا فروز دو ہے گار پہلا کا کتات کا فروز دو ہے گار پہلا کا کتات کی خواب واری کا مستخب کی بالم کتاب کے بیدا کرنے والے اللہ کا بنانے چرک کی جانسان بھتا تھی گور کرتا ہائے گار کی گار کی گا اس کا دل وو دائے بھی ہاں وروٹ پھر کی ہے۔ انسان بھتا تھی گور کرتا ہائے گار دو دو بالے بھر کہ بھی ہوروں اور پھر کی ہورت کی گار کی گار کی گا آل کا دل وورائے گار ان پھر کی ہوروں کی خواب کی گار کیا گیا گار کی گار کی گار کی گار کی گار کی گار کی گار دو کی گار کی گار دو کی گار کی گار کا گار کی گار کیا گیا گار کی گار کیا گار کی گار کی گار کی گار کیا گار کی گار کیا گار کیا گار کیا گار کیا گار کیا گار کیا گیا گار کیا گار ک

عوض کریں گے قو دو داری نبین نے گا۔ ہاری مرادیں پوری نہ ہوں گی کین اگریہ بت ہاری سفارش کر دیں گے قو اللہ بھی ان ک بات مائنے پر مجبور ہوگا۔ یہ دو فلط عقیدہ قفا جس نے اولا داہر ائیم کو بت شکن کے بجائے بت پرست بنادیا قفا۔ اس بات کواللہ تعالیٰ نے موالیہ انداز نے فرما کراس کا جواب بھی دیدیا۔

اشد تعالی نے بو چہا ہے کہ بیتا کہ کہ آسان اور ڈین سے رز آن اون عطا کرتا ہے؟ اس کی سنے اور دیکھنے کی طاقت کا مالک
کون ہے؟ کون ہے جوا کیہ ہے جان سے جان دار اور جان دار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے؟ کون اس کا نکات کے نظام کو
چار ہے فرمایا کرتم اور تعہا داول چاہا ہے گا کہ ان تمام پڑے روا کو پیدا کرنے والی ذات معرف ایک ہی ہے اور وہ ہے الشدگی۔
الشرقائی نے فرمایا کہ اگر تعہا رہے گا کہ اور اور اس چائی کو نہ زبان سے بھی کتے ہوتے جمائی متقل سے کام کمیون ٹیس الشرقائی نے فرمایا ہے کہ اس کا کان کا خات کا خات وہ مال کہ اور اس جان کی اور چوا کہ بھی تعہود جم ابنی ایک انگیوں لیا ہے ۔ بھی ایک چائی ہے کہ اس کا خات کا ذرہ ذرہ گوائی دے رہا ہے گئی جوالہ کا کہ اور اور جہائی ہی جوالی ہی ان کہ الگیوں ہو نے بھرف دل ای گواہ ٹیس ہے کہ کا کانات کا ذرہ ذرہ گوائی دے رہا ہے گئی جوالشک خافر مان ایس اور جنہوں نے اپنی

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكاً لِإِكْمُ مِّنْ يَبْدَ وُالْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللهُ يَبْدَ وُالْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَكَنْ تُوْفِكُوْنَ ۞ قُلْ مَلْ مِنْ شُركاً لِمُرْ مَنْ يَهْدِ تَى الْمَالَّةَ مُنْ اللهُ يَهْدِ تَى الْمَحَقِّ افْمَنْ يَهْدِ تَى الى الْحَقِّ احَقُّ انَّ يُتَمَّعُ اَهَنْ اللهُ يَهْدِ تِنَى الْآلَ انْ يُهْدَى فَمَالُكُمْ كَيْنَ تَعَكُمُونَ ۞ وَمَا يَشِيعُ الْمَنْ مُهُمُ الاطْئًا إِنَّ الظَّنَ لا يُعْمَلُونَ ۞ مِنَ الْحَقِّ تَيْمًا إِنَّ اللهُ عَلِيمُ إِنْ مِمَا يَعْمَلُونَ ۞

#### ترجمه: آیت نمبر۳۴ تا۲۳

(اے نی ﷺ) آپ کہدد بیج کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو (پہلی

مرتبہ) پیدا کرکے چراس کود دبارہ پیدا کردے۔آپ کہد دیجئے اللہ دہ ہے جسنے (ہر چیز کو) پیدا کراچوں دو اوجی بیدا کر سرگا مجرش کران ہمکر جارے ہو۔

کیا پھروہ دوبارہ بھی پیدا کرےگا۔ پھرتم کہاں بہتے چارہے ہو۔ آپ کہر دینچئے کہ تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو بچائی کا راستہ دکھا تا ہو۔ آپ کہہ

ا پ بیدرب مد ہور سے روا میں اس میں اور میں اس کے دو تا کا داستہ دکھا تا ہے وہ اتباع کے دوا تباع کے دوا تباع کے کیا دو تحق کی کا داستہ دکھا تا ہے وہ اتباع کے کیا داستہ در کھا تا ہو تیجیس کیا ہو کیا تم کے لئے دوا تباع کی استہ نہ سوجھتا ہو تیجیس کیا ہو کیا تم کسے (الے) فیصل کرتے ہو۔ کسے (الے) فیصل کرتے ہو۔

ان ش اکثر وہ لوگ ہیں جو بے بنیاد خیالات پر جل رہے ہیں۔ حالانکہ بے بنیاد باتس ہے ان کی کے مقالم بیش کی کا م نیس آتی ۔ بے شک الشان تمام ہاتوں ہے واقعت ہے جو کچھ بیاوک کر رہے ہیں۔

### لغات القرآن آيت نبر٣٦٥٣

یَبُدُاهٔ وهابتدا کرتاب یُبِیدُهٔ وهافتا تا به دوباره کرتاب اَلْمُحَلِّقُ بِیدا کرتا اَحْتَقُ نیاده مِن وارب اَنْ یُتَبِیعَ بیداس کی بیروی کی جائے، کہاما جائے اَنْ یُتَبِیعَ بیداس کی بیروی کی جائے، کہاما جائے اَلَّمُنُ بیدی کی میروی کی جائے، کہاما جائے اَلَّمُنُ مِنْ کِمُونُ مَنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ اِللَّمِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْ

# تشريح آيت نمبر٢٣ تا٢٦

آج کے انسان کوان ترقیات پر برداناز ہے جواس نے ایجاد کی ہیں۔فضاؤں پر ہواؤں پرزیمن وآسان کی گرائیوں پر

اس کا کنٹرول ہے علمی اور تحقیقی انداز ہے ان کی ریکام پایاں قابل قدر ہیں جواس نے حاصل کی ہیں دین اسلام بھی ان ترقیات کا خالف نبیں ہےلیکن ان چیزوں کی ایجادات ہےانسان،اس کی تہذیب اوراخلاق کوجونقصان پیچی رہاہے یا آئندہ تینیخے کا امکان ے اسلام ان کی شدید خالفت کرتا ہے کیونکہ انسان نے کا نکات کی چیز وں کوڑتیب دے کر بہت ی خی اختراعات کی ہیں۔لیکن جن چیز ول سے بیرسب کچھ بنایا گیا ہےان میں ہےا کہ چیز بھی انسان نے نہیں بنائی مثلاً اس کا ئنات میں مادہ اور قوت وطاقت بیدو بنیادی چزیں ہیں۔ان دونوں میں ہے کسی چز کو بھی انسان نے پیدائیس کیا۔اگراملد تعالیٰ مادہ اور قوت کوفنا کر دیے انسان کچے بھی نہیں کرسکا۔ آج کے انسان نے آواز وں ،صورتوں اور شکلوں کولہروں میں تبدیل کرکے لاکھوں کروڑ وں میل پیٹھے ہوئے آدی تک پہنچادیا ہے۔لیکن وہ خودان لہروں کا خالق نہیں ہے۔وہ شہروں کوتر تبیب دےسکتا ہے لیکن اگر اللہ کا تھم آ جائے تو وہ شہروں اور ملکوں کوتہن نہیں کرکے رکھ سکتا ہے مثلا ایک یوراعلاقہ ہے نہایت سرسبز وشاداب، بلندو بالاعمارتیں میں ، انسانوں کی حفاظت کے سارے سامان ہیں کیکن اچا تک زلزلہ آ جائے یا یوراعلاقہ زمین میں دھنس جائے یا اس پرسمندر کا یائی چڑھ آئے تو ساری قوتوں اور طاقتوں کے باوجود انسان کچی بھی نہیں کرسکتا مجھے تو بھی ہجی ایبا لگتا ہے کہ لوگوں کی بدا محالیوں کی جیہ ہے ایبا نہ ہو کہ آ دھی دنیا سمندر کے بنچے آجائے اور انسانی تہذیب ورتیات فناہو جائیں اور یوری قوت وطاقت کے دمووں کے باوجود انسان بے بس ہوکر رہ جائے۔اللہ تعالیٰ نے ای طرف اشارہ کرتے ہوئے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ کا نکات کی ہرقوت وطاقت کواللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہی اس کوفنا کر کے دوبارہ پیدا کرے گااس کے لئے نیاول مرتبہ پیدا کرنا دشوارتھااور نید دسری دفعہ۔ یہانسان کی بھول ہے کہ وہ اللہ کے خالق و مالک ہونے کا اعتراف بھی کرتا ہے لیکن اپنی مرادیں پھر کے ان بے جان بتوں یا مجبورانسانوں سے مانکٹا ہے جواللہ کے بتات ہیں۔ فرمایا کہ کا نئات کی تخلیق میں ان کا کوئی حصرتیں ہے۔ یوانسان کی اٹنی چال ہے کہ وہ اپنے حقیقی معبود کو چیوٹر کرغیراللد کے درسے آرزوں کے بیرا ہونے کی امیدر کھتا ہے ہدایت کی امیدان سے رکھتا ہے جن کوخوداس راستہ کاعلم نہیں ہے۔اس طرح احبار، رھبال ،مہنت ، برہمن ،گرو، بیسب تو راستہ اور ہدایت کے لئے اللہ کے بختاج ہیں وہ کسی کو کیار استہ دکھا تھیں گے۔ان کے پیچیے چلنے کا انجام سوائے بھٹکنے کے اور کچی بھی نہیں ہے۔ دوسری ایک خاص بات کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کد آج جن سے ہدایت ورہنمائی کی امیدیں لئے ہوئے بہت سےلوگ ان گمراہوں کے پیچھے چل رہے ہیں بیخود یقین بر قائم نہیں ہیں بلکدان کے قائم کئے ہوئے تصوراتی خاکے ہیں جن کوانسان اپنے ہاتھوں سے بنا تا ہے اوران کے سامنے جھک جاتا ہےاورال طرح وہ خودائے قائم کے ہوئے خیالات کی برسٹش کررہاہے۔لیکن جائی بیہے کدانسان جب تک ظن و گمان کے اس دائرے نے فکل کراس اللہ کی طرف نہیں آتا جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور وہ ان میں سے ہر چیز کی حکمت ومصلحت ے اچھی طرح واقف ہے۔اس ونت تک انسان بھٹکتا ہی رہے گا۔

الْقُرْانُ اَنُ يُفْتَرَى مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَكِنَ تَصُدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِنْفِ لارَيْبَ فِيهُ مِنْ رَبِّ الْعَلَيْنَ قَ اَمْ يَقُونُ لُوْنَ افْتَرَلهُ قُلُ فَاتُتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمُ مِّنَ دُوْنِ اللهِ انْ كُنْتُمُ صُدِقِيْنَ ﴿ بَالْ عَلَا كَدَّبُوا بِمَالْمَرُيُ عِنْعُولَ المِعِلْمِ وَلَمَّا يَا تَهِمُ رَتَا وَيْلُفُ كَذَٰ لِكَ كَذَّبُوا الذَّيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَانْظُر كَيْفَكَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّلِمِينَ ﴿ وَيَنْكُ اللهِمِينَ ﴿ وَمِنْهُمُ مِنْ اللهِمِينَ وَالْمَعْلَمِينَ وَاللَّهُ وَيَبْكُ الْعُلُمِينَ فَي مِنْهُمُ مِنْ اللهِ وَمِنْهُمُ وَلَى اللهِ وَمِنْهُ مُرَّانَ الْالْمُولِينَ وَاللَّهُ الطَّلْمِينَ فَالْمُولُونَ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِمِينَ وَالْمُعُلِمِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمِينَ فَي الْمُعْلَمِينَ وَالْمُعْلَمُ اللهِ وَمِنْهُ مُولِيْ الْمُعْلِمِينَ فَي اللهِ وَمِنْهُ مُولِنَ اللهِ وَمِنْهِ الْمُولِينَ وَاللّهُ الْمُعْلِمِينَ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمِينَ وَاللّهُ الْمُعْلَمِينَ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَالُولُونَ اللّهُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِينَ وَاللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ

### جمدآ يت نمبر ٢٠٠ تا ٢٠

اور پر آن (کسی انسان کا) گھڑا ہوائین ہے کہ اللہ کے سواکی نے بیجی دیا ہو بلکہ بہتوان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جوسامنے ہیں۔اوراس الکتاب کی تفصیل ہے جس میں شک نمیں ہے جورب العالمین کی طرف ہے ہے۔

( اے فی تھٹے ) گیا لیوگ کتے ہیں کہ ( آپ نے ) اس قر آن کو گوٹر لیا ہے آپ کہ دیجئے کہ اس چیسی الکہ سورت بنا کر گے آ کہ اور اگر تم بچھ جوقو اللہ سے سواجس کو بلانے کی طاقت ہوا س کو تھی بلالا کہ بلکہ ( کی بات یہ ہے کہ ) جو پیز ان سے علم میں ٹھی کیئیں شخصی یا وہ اس کے میٹیے تک فیمیں کہتی پاتے تو وہ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ ای طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلانے کی اس روش کو جاری رکھا دیکھوان طالموں کا انجام کیا ہوا بھش ان ہمی سے وہ ہیں جواس پرائیان لے آئے اور بھش لوگ وہ ہیں جو ایمان فیمی لائیں گئے اور آپ کارپ فساد کرنے والوں کو خوب جانا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ٢٣٧ م

گفژا گیا، بنایا گیا يُفْتَواي تُصُدِيْقُ پیج بتائے والا این ہاتھوں کے سامنے بَيْنَ يَدَيُه تَفُصِيُلٌ تفصيل، وضاحت فَأْتُهُ ا پھرتم آؤ (لے آؤ) أدُعُهُ ا تم بلاؤ، تم يكارو تمهاري طاقت ہو، ہمت ہو احاطنہیں کرتے ،گھیرنہیں سکے لَمُ يُحينُظُهُ ا تَأُو يُلِّ انحام، نتيجه عَاقِيَةٌ انجام أعُلَهُ زياده جاننے والا

# تشريح آيت نبر٢٠٥٧

قر آن کرئیم شد متعدد جگدارشاد فرمایا ہے کہ ساری دنیا لرکومی قرآن کرئیم کی ایک سورت بنا کرٹیمی الاسکتی ۔ یہ بات چنٹی کے طور پر ان عمر بدس کے درمیان فرمائی جاری ہے جن کوائی زیان پر اس قدر مناز قس کراپنے علاوہ ساری دنیا کو گواگا اور ہے زبان کہتے تھے یہ ان شاع واں ہے کہا جار ہا ہے جواکمیے مجلس میں ہے ساختہ دود وہ داور تین تمین مواظمار کہتے بچلے جاتے تھے۔ وہی شاعراو داو دب اور زیان پر ناز کرنے والے اس قرآن کے سب سے بڑے وہی کہتے تا ہوئی تاریخ کے صفحات کواہ بیس کہ اس زیانہ میں اور بعد کے زیانے میں جزاروں کوششوں کے باوجود قرآن کرکھ کے اس چنٹی تا بچاب شدھ سے۔

اللہ تعالیٰ نے بیچی فرمادیا کہ اصل بیماری کی جڑیہ ہے کہ اس کلام النی کی عظمت کا اعتراف کرنے کے باوجودوہ اس کو اس لیے جھلاتے بین کر بیکلام النی ان کے ذون میں ٹمیک ہے بیٹینہ سکا اوراس کے نمائے تک شد کنیٹے کی وجہ سے وہ اس کا اٹکار کر پیٹیے اگر وہ تعقبات کی میک اندار کراس قر آن کر کیم کی جھائی کو دیکھی اس کا اٹکار شرتے۔

اللہ تعالیٰ نے بی کریم ﷺ کو تھا دیے ہوئے فرمایا ہے کہا ہے کی تھٹے ایر کی المی ٹی بات نیس جمآ ہے کے ساتھ کی گئی ہو بلکہ آ ہے ہے پہلے جینے بھی ٹی اور رول آئے ہیں ان کو اور کاام المی کو ای طرح جملایا گیا ہے اور پھر میں لوکوں نے اس چائی کو جمٹلایا ان خلا لموں کا تھا میر ہمایا تھا اور جرب ناک ہوا ہے۔ ان خالموں کے بلندہ بالاشہوں اور بمالوں کے محتشرات آج بھی اس بات کے گواہ ہیں کدا کروہ کلام الحک کا افکار شکر کے تو ہوجت کی اہدی راحتوں اور دیا کی کڑے، دھلت سے متمنار ہوتے۔

اس جگد قرآن کریم ش بی چینین گوئی فرمائی جارتی ہے کہ آج بولوگ: بن قرآن کو جینلارہے ہیں بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کدودی اس قرآن کو مان کر المل ایمان کی صفول بیس شامل ہوجا کیں گے لین جو بدقست ہیں جن کا کام می ضاد کرنا ہے وہ اس فیت سے حروم رہیں گے اللہ ایسے لوگوں کو بہت انچی اطرح جانتا ہے۔

> وَإِنْ كَذَبُوْكَ فَقُلْ لِيْ عَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ وَ انْتُمْ مَرَيْعُوْنَ مِسَمَّا اَعْمَلُ وَانَا بَرِقَيُّ مِّمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَمُعُوْنَ إِلَيْكَ أَفَانَتَ شُمُوعُ الصَّمَّ وَلَوْكَانُوْا لاَيْمْ قِلُوْنَ ﴿ وَمِنْهُمُ مِّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَانَتَ تَقْدِى الْمُعْى وَلَوْكَانُوْالالْيُبْعِرُونَ ﴿ إِنَّ اللهُ لا يُظْلِمُ إِلنَّاسَ شَيْئًا وَ لاَينَ النَّاسَ النَّاسَ اللهُ لا يُظْلِمُ إِلنَّاسَ شَيْئًا وَ لاَينَ

#### ترجمه: آیت نمبرا ۲ تا ۲۸

(ا نے ہی ہتا ہے) پھرا گردہ آپ کو می جٹلاتے ہیں تو کہددیجئے سرائل میرے لئے ہاور تہارا عمل تہبارے لئے ہاور جو بھی شرکتا ہوں اس کی ذمددار کئٹم پرٹیس ہے۔ اور جو بھی تم تے ہواس کی ذمددار کی بھی پڑیش ہے اور ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں (جو نظامی ) آپ کی من رہے ہیں۔ کیا پھر آپ بھروں کو سنوا کی گے خواہ کچے بھی نہ تجھتے ہوں۔ اور ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں (جو نظامی ) آپ کود بھر رہے ہیں۔ کیا پھر آپ اندھول کو راہ جاہت) دکھا کمیں گے اگر چدو بھیرے بھی نہ رکھتے ہوں بے شک انڈلوگوں پڑ دائی تھائیس کرتا بکدوہ لوگ اے آپ طالم کررہ ہیں۔

### لغات القرآن آيت نمبرا ١٣٣٣

بَوِ يَتُوُنُ وهري بِن مدداد بِن يَسْشَهِعُونُ وَوَّورَ عِنْ تِن تُسْمِعُ تِسْدَاعَگا تُسْمِعُ بِرَكَ الْكُمْنُ بِرِكَ الْمُعْمُى الرَّحِ لاَيُنْصِرُونَ وَوَيْنِ وَيَعِيْتِ بِنِ لاَيُنْصِرُونَ وَوَيْنِ وَيُعِيْتِ بِنِ

### تشريح آيت نمرا ٢ تا ٢٢

کفار دشرکین ہرطرح کے مقائن ادر جائیں کو جائے کے باوجود جس طرح اپنے کفر دشرک پر ہٹ دھری، ضد اور تعصب پر بتے ہوئے تنے اور حق کی کی بات کو مانے کے لئے تیار نہ تنے ۔ بشری تقاضا تھا کہ ٹی کرم چھنا اس سے بدول اور تک ہوجاتے ۔ الشرق الی نے آپ کو کلی دیے ہوئے فر مایا اے ٹی چھنا آپ ان سے صاف صاف کہد ہے کہ شن جو

کچھ کر رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں کیکن عمل کی جس روش برتم چل رہے ہواس کا مجھ سے کو کی تعلق نہیں ہے۔کون حق بر ہے اوركون نيس بي؟اس كافيصله بهت جلد موجائ كالان آيات مي سياشاره بعى فرماديا كميا كدبيلوك الي ضداور بث دهرى كى وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ جولوگ کان رکھنے کے باجو دہم سے بن جائیں، آئکھیں ہوتے ہوئے ہرخی وصدانت کی بات سے اندھے بے رہیں ان کوسنا نا اروکھانا کیے ممکن ہوسکتا ہے۔ سنتاوہ ہے جوایئے ضمیر وقلب کو لے کرآپ کے پاس آئے گا۔جس نے ہر نیک بات کوند سنے کا فیصلہ کرلیا ہوا ورسنا ہی نہ چاہتا ہواس کوساری دنیا ل کر بھی سنا نا اور د کھانا چاہے تو وہ س نہیں سکتا و کونہیں سکتا۔ ایسے اندھوں کو راستہ کیسے دکھایا جاسکتا ہے۔ای بات کو ایک جگہ قر آن کریم میں اس طرح فر مایا گیا ہے کہ ' بے شک اللہ تعالیٰ می قوم کے حالات کواس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود ہی اپنے اعدرتبدیلی پیدا نہ کریں''۔اللہ تعالیٰ نے حق وصداقت اور گمراہی کے ہر راستہ کو کھول کر بیان کردیا ہے پھر بھی اگر کوئی ان چیزوں سے منہ پھیر کر چلنا ہےتو وہ خود ظالم ہے جوابے او برظلم كرر ہاہاس كا الزام الله رب العالمين كونيس ديا جاسكا۔ اگرغور كيا جائے توبير هيقت سامنے آتی ہے کہ سننے کو تو جانور بھی سنتا ہے دیکھتا ہے لیکن وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے کے باوجود سوائے اپنے حیارے اور کھانے بینے کے اور کسی طرف توجیبیں کرتا اس کو ہر حال میں اپنا مفادعزیز ہوتا ہے اس کوا چھے اور برے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یمی اس کی حیوانیت ہے۔ کفاراور شرکین کا بھی بھی حال ہوتا ہے۔ کہ وہ ایک سیائی کو جاننے کے باوجوداس لیے قبول نہیں کرتے کہاں سے ان کے مفادات برضرب برزتی ہے۔ کفار مکہ جوقر آن کریم کےسب سے پہلے مخاطب ہیں وہ نبی کریم ملک کی زندگی کے ایک ایک لحد سے واقف تنے بچین، جوانی اور اوجیز عمری کی زندگی کے وہ کو نسے اوقات تنے جوان کے سامنے ند گذرے موں اُنہیں معلوم تفاکہ نبی عمر م مقافلہ نے کس ہے ایک افظ تک نبیس پڑھا۔ آپ کی زبان سے ایسا کلام مجھی نبیس سنا عمیا کین اجا تک آپ کی زبان مبارک بروہ کلام جاری ہوگیا جواپی شان کے اعتبارے اس قدر بلنداور باعظمت تھا کہ اس کے سامنے ساری دنیاعا بر اور مجبور ہوکررہ گئ تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ جس شخص نے بوری زندگی مجمی جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے معالم میں کیسے غلط بیانی کرسکتا ہے۔ نبی تکرم علی کی دیانت، امانت اور صدافت سے وہ اچھی طرح واقف متے کین اپنے رسم ورواج سے یفنے ہوئے بیلوگ سی طرح اس بیانی کو مانے کے لئے تیار نہ تھے۔اس سے بیاصول سامنے آتا ہے کہ جب تک انسان کے اندر سے طلب پیدانہیں ہوتی اس وقت تک ساری دنیا مل کربھی اس کوراہ ہدایت نہیں دکھا سکتی کیکن جب اندر ے اپن اصلاح اور فکر آخرت کی طلب اورزئ پیدا ہوجاتی ہے تو پھر بھی نہ بھی اس کو ہدایت کی روشی نصیب ہوجاتی ہے۔ اگر انبان اینے دل ود ماغ فکروذ بمن کانوں اور آنکھوں پر قتی مفادات کے بردے ڈال لیتا ہے تو پھراس کو پوری روشنی کے باوجود ے چھ بھائی نہیں دیتا۔

# وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَانَ لَمْ يَكْبَثُوا إِلَّا

سَاعَةُ مِّنَ النَّهَ ارْيَتُعَارُ فُونَ بَيْنَهُمْ وَقَدْ خَصِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَآ اللهِ وَمَا كَانُوا مُهُتَدِيْنَ ﴿ وَلِمَا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ اوْنَتَوَفِّينَكَ وَالنَّيْنَامَرْ حِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَوَنَتُوفِينَكَ وَالنَّيْنَامَرْ حِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَافَقِسُو وَهُمْ لَا يُظُلِّمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنْ هُذَالُومُ مُنْ عَلَى الْمَعْدُونَ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظُلِّمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنْ هُذَالُومَ اللهُ عَلَى اللهُ المُعْدُونَ اللهُ المُعَدَّلِ اللهَ المُعْدَلِي اللهُ المُعَلَّا الله اللهُ المُعْدَلُونَ اللهُ اللهُ المُعَلَّا الله اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْدَلُونَ اللهُ المُعْدَلُونَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَّا اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعَلَّالُونَ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَّا اللهُ اللهُ المُونَ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَّالُونَ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعَلَّالُونَ اللهُ المُعْلَالُونَ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُعَلَّالُونَ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعَلَّالُونَ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعَلَّالُونَ اللهُ المُ المُنْ اللهُ المُعَلَّى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعَلَّالُونَ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعَلَّالِمُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُلْكِلِي اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللّهُ اللهُ المُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

### زجية بيانم ١٥٥ تاوم

وہ دن جب الندان سب کو بحق کرے گا (ایسا محموں ہوگا) ہیںے وہ ایک گھڑی مجرا پس میں جان پیچان کیلیئے تھر گئے تھے۔ پیشنا وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملا قات کو جھٹلایا تھا تحت نقصان اٹھانے والے ہوں گے (اور انہیں معلوم ہوجائے گا کہ)وہ راہ ہدایت پر ندیتھ اور ان سے ہم نے جس مذاب کا دعدہ کیا ہے اگر چیاس میں ہے ہم تھوڈ اساعذاب (ان کوائی دیا ٹیس) دکھادیں گئے یا ہم آپ کو دفات دیں گے۔ بہر حال ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آٹا ہے اور جو پکھے رپ کررے ہیں اس پرالنہ کی گوائی (کافی) ہے۔

اور ہرامت کے لئے ایک رسول ہے۔ پھر جب وہ رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کر دیاجاتا ہے اور ان رقطم تیس کیاجاتا۔

اور وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ (اگرسچاہے) تو کب پورا ہوگا اگرتم سے ہو (اے نی ﷺ)

آپ کہد دیجے کہ بیں تواپ نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں گر جواللہ کو منظور ہے۔ ہرامت کے لئے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے۔ جب وہ مدت آ جاتی ہے قبی مجران سے ندایک گھڑی ویر ہوتی ہے اور ندجلد ک ہوتی ہے۔

### لغات القرآن آيت نبره ١٩٥٣

وہ جمع کرے گا وہ نہم یں گے لَمُ يَلْبَثُوُ آ ایک گھڑی۔ پچھدت سَاعَةٌ نقصان المحايا ہم ضرور د کھائیں سے ہم وعدہ کرتے ہیں ہم وفات دیں مے موت دیں مے فيصله كردياحميا انصاف، يورايورا لا أمُلكُ میں ما لک نہیں ہوں بدرسي موت وہ در نہیں کرتے ہیں لاَيَسُتَأْخِرُوُنَ وه آ مينين برصتي لاَ يَسُتَقُدِمُوْنَ

# اتشري آية نبر ١٩٥٥ تا ١٩٥

و و دن جب کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کا نئات کوتو ڈ کر ایک ایک ٹئ زمین تیار فر ما کمیں گے جس میں ابتدائے کا نئات ہے

تیا مت تک پیدا ہونے والے ان انوں کو ایک جگہ تی فر با میں گے۔ ای کو میدان حشر کہا جا تا ہے۔ حشر کے اس دن جہاں ا ایمان و گس مالی کے کند والوں کو ان کی مزل کو جائے گا دوران کی کا میانی کا دن ہوگاہ تی گفار دشر کیس اور ہے دینوں کے لئے پڑا ہیت تا ک اور دل و دماغ کو جھسانے والا دن ہوگا۔ دین کی اس حاضی قیام کا ہی شیش و حشر ہے، رحمّی رلیوں، داخت و آرام ہوار پر و تفریخ شیس مگن ، آخر سے کی زعم گی ہے۔ بے برواہ لوگ جمن کو نیز قرار خرصت تھی اور شان کو اس بات کا ایقین تھا کہ ایک دن مرکز ہواں کے بیسے وہ کی چگر ایک ہوئے ہے۔ بہو وہ کو کری سے گئے ان کو دیا کی زعم گی اور ماس میں گذارے ہوئے کے اور دن راست ایسے حسوس ہوں کے بیسے وہ کی چگر ایک ہوئے کے۔ رک کئے تھے۔ رشتہ داریاں، تعلقات اور زعم گی کے کسامان جن پر وہ جان درجیت تھ ہوں کے کہا میں ہوگی ۔ برخش کے سامنے اس بوانا کہ دور سے کو پہلے تیں کے حکم وہ کی کوئی مدونہ رکس کے کیوکدان کو خود بھی گذار کراتا ہے اور دور مراح طرف بھی نے ختم ہونے والی اس لائی دور زعم کی کا تصور ہوگا ہے وہ وہ نا سے بجروہ اپنی زعم گی کی صورت جس نے معروج میں کے سامنے وہ جس کے سامنے اس بھی اور میٹ میں کام آئی کی کے دو بھی ان کے کام میں سے بیا ہم ہی سے اس جس نے معروج میں کے سامنے وہ بھی کرتا تھا اور سے بھتا تھا کہ وہ آخرت میں کام آئی کی کے دو بھی ان کے کام مقال کے کیا میں اس کے کام سے اس کے اس کے ایسے میں ہوئی ہوئی۔

ا) ونیاش گذارے ہوئے گئے آخرت کے مقابلے شن اس قدر معمولی ہوں سے کہ برخض پیر صوبی کرے گا کہ اس نے دنیا کو جب سب چھو بھو کھا تھا اس کی حیثیت بلی دو بل کے وقت سے زیاد و ندیقی کا ٹس کہ دو ان کات کی قدر کر کے اپنے دن رات کو تھتی بنالیتا۔

- ۲) رشتہ تعلق والے ایک دوسر ہے کواچھی طرح پہنا نیں سے مکرکوئی کسی کے اس لئے کام نیآ سکے گا کیونکہ ہرخص کوا بی اپنے قلر پڑی ہوئی ہوگی مداس کا انجام کیا ہوگا۔
- ۳) نقصان میں صرف و دی لوگ رہیں گے جنوں نے آخرت کی فکر کرنے کے بجائے دیا کی زندگی کوسب کچھ مجھ کراس بات کو امول کر دیا تھا کہ کیک دن ان کواللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اپنے ایک ایک کھی کھ ساب دیا ہے۔
- بھر کا رہایت ہوراموں کردیا تھا اربلید دن ان والدھوں سے سامنے یا کرائے ایک ایک تھا تھا۔ ۳) ۔ اللہ تعانی نے یہ مجھی فرما دیا کہ اے حامت نے مجھٹا ایر آتر تمرشد کا معاملہ سببے ہے وہ دو یکھیں سے کیکن بدا عمال کو کوں کو بہت چھمرا اقر اس دنیا شرمجی دیدی جاتی ہے۔ یہ کفار دشتر کیمین جو اپنی سروار یوں ،اولا داور دیا کی حقیری

بر مان دون دون دون برناز کرتے ہوئے آپ بیٹ کی دیوں ہیں۔ بیٹ دور کردن بدین مردویں معظور دوری میں ایس اس اس اور آ دولت اور چیز داں پرناز کرتے ہوئے آپ بیٹ کومھول تبحد رہے ہیں اور آپ کی اطاعت کا اٹکار کررہے ہیں۔ آخرت کا معاملہ اس کسیدر دیادی زندگی میں یا آپ کے بعد خوداس عذاب کا بچھوٹرا چلولیس کے جس کا بیربرابرا نکار کررہے ہیں۔ آخرت کا معاملہ اس

کے بعد کا ہے۔

ہرامت کے لئے ایک رسول ہے۔ جب وہ رسول آ جا تا ہے اورلوگ اس کی نافر مانی کرتے ہیں تو پھر فیصله کردیاجا تا ہے کیکن کسی کے ساتھ کی تھی کی زیادتی نہیں کی جاتی اور پورا پوراانصاف کیاجا تا ہے۔ نبی اور رسول میں فرق میہ ہے کدرسول اس کو کہتے ہیں جوصاحب کتاب وشریعت ہواور نبی وہ ہوتا ہے جوصاحب کتاب وشریعت نہیں ہوتا، مگر اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لئے مقرر کیاجاتا ہے اور وہ کی کتاب وشریعت رسول کی تعلیمات کولوگوں تک پہنچا تا ہے۔ ہررسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تین سوتیرہ یا تین سوپندرہ رسول انسانوں کی اصلاح کے لئے تشریف لائے اور ایک لاکھ چوہیں ہزار نبی تشریف لائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول حضرت محم مصطفیٰ علی کے بھیجا جواللہ کے آخری نی اور آخری رسول ہیں جن کے بعد نبوت ورسالت کاسلسلہ قیامت تک کے لئے بند ہو چکا ہے۔اب آپ کے بعد جو بھی نبوت درسالت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔فر مایا بیرجار ہاہے کہ اللہ کا قانون بيب كد برامت مي ايك رسول بيجاب اوراس في ايخ أخرى في ورسول حفزت محد معاللة كوينا كربيج وياب جس طرح گذشته رسولوں اور نبیوں کی امتوں نے ان کی اطاعت وفر ماں برداری کر کے اپنی آخرت کوسنوارا ہے اوران کی نافر مانی کر کے اپنی دنیا وآخرت کو بر ہاد کرڈ الا ہے اب بیآخری موقع ہے جب کہ اللہ کے رسول ﷺ تشریف لائے ہیں ان کی اطاعت کرے اپنی آخرت کواور دنیا کوسنوارا جاسکتا ہے۔لیکن اگریہاں ناکا می ہوگئی تو قیامت تک اصلاح کرنے کے لئے کوئی نیا نبی یارسول نبیں آئے گا۔اب آپ کے مانے والے بی امتی کہلائیں مے۔اوران بی کی نجات ہوگ۔ الله تعالى في فرمايا كمالله اس كے انبياء اور سولوں كا اور ان كى تعليمات كا غداق اڑا يا كميا ہے اور بيكہا جاتار ہا ہے کہ بیاللہ کے نبی جس عذاب کی دھم کی دے رہے ہیں نعوذ باللہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میصن ایک دھم کی ہے۔ ان کی جرأت وہمت پیال تک بڑھ گئی کہ جس طرح اور انبیاء کرامؓ ہے کہا گیا۔ نبی مکرم ﷺ کا نماق اڑاتے ہوئے کہد یا گیا کہ اے محمد ﷺ اتم جس عذاب کے آنے کی باتیس کرتے ہوائے ماں دھمکی کو علی جامہ پہنا دواوراس عذاب کولے آؤ۔ آخرہ عذاب کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گتاخی کا پیجواب مرحت فرمایا ہے کدا ہے تھا ؟ آپ ان ہے اصول کی ایک بات بتادیجئے کہ کس قوم پرعذاب آئے گایانہیں؟ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ جب چاہے گاعذاب نازل کردے گا۔ اگرنہیں جاہے گا توعذاب نہیں آئے گا مجھے اس کا اختیار نہیں دیا گیا۔ میں توخودا بنی ذات ك لئے كى نقع اور نقصان كا ما لك نہيں ہوں سوائے اس كے جواللہ تعالى جائے۔ جب ميں اپنے نقع اور نقصان كا ما لك نہيں ہوں بلکرسب پچھاللد تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے تو میں کسی کے نفع اور نقصان کا مالک کیسے ہوسکتا ہوں۔میرے اختیار میں بدبات بكريس اللدكاييفام سارى ونياتك يبنجادول -جومانتا بوه سعادت مندب اورجونيس مانتاس كى دنيااورآخرت

ایک لحدے لئے نہ جلدی ہوتی ہےاور نداس میں تاخیر کی جاتی ہے۔

دونوں تباہ دیر یادہ کر رہ جا کمیں گی وہ پیغام مٹس کہ بچاچ کا ہوں۔اب اس کے بعد اللہ کا اپنے بندہ کے ساتھ کیا معالمہ ہے مجھے ٹمین معلوم۔البتہ اللہ کا بیتا تون ہے کہ جب کسی قوم برعذاب آتا ہے تو اس کے لئے جو وقت مقر رکردیا جاتا ہے اس میں

#### ترجمه: آیت نمبر۵۰ تا ۵۳

(اے نی تھائی) آپ کہدو بیٹے کہ بیؤ بنا کا اگر تمہارے اوپراس کا عذاب رات یادن کو آجائے ( تو تم کیا کر سکتے ہو) ہے مجرم اس کے ماتکے میں جلدی کیوں مجارے ہیں۔ کیا گھر جب ( تبہارے سروں پر ہی) آپڑے گا تب انو گے۔ گھران طالموں سے کہاجائے گا کہ بھیٹہ کا عذاب چھوتم جو کچھ کماتے رہے ہو تبہیں اس کے سواادر کیا بلد دیاجا سکتا ہے۔

وہ آ ب ﷺ سے بوجھتے ہیں کہ کیا واقعی عذاب آنے والا ہے۔ آ پ کہدد بیجے کہ ہاں ہاں میرے رب کی تم یہ بات بالکل کے ہے۔ اورتم اللہ وعاج و رب بس نہیں کر سکو گے۔

#### لغات القرآن آيت نمره ٥٣١٥

اَدَءَ يُشُمُ كياته وكيطة مود كياتهي فبرب بملابتا و تو بيَاتُ رات كورات كزارنا يَسْتَعُجِلُ وه جلدى كياتا به اللَّذِيَ اب، اى وقت کُووْ گُووُ ا چُهو اَلْخُلُلُ ہیشہ تُحْزُونُنَ تَهِدیدے بادگ یَسُتَنْبِوْ نَکَ ووآپ نے برپیجے بین معلوم کرنا چاہیے بین اِی وَ رَبِّی ہاں ہاں برے رب کی تم

# انشرخ: آیت نمبر۵۰ تا ۵۳

الشدتعائی کادستورادر ہانوں سے بے کردوانسانوں کی تو بکواس وقت تک تبول فرماتا ہے جب تک موت کے فرشے سامنے ندآ جا کیں لین اس پر جال کی شروع ند ہوجائے۔ لیکن جب موت کے فرشے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر کی طرح اس کی تو بہول نہیں کی جاتی۔

نى كريم على فارشادفر مايا ب:

الله تعالی اسی بندوں کی تو یو تو آن کر تا تاں رہتا ہے لیکن جب اس پر موت طاری کر دی جاتی ہے لیتی اس کی جاس تی کا وقت ہوتا ہے تو اس کے لئے تو یہ کے دوواز سے بغد کرد ہے جاتے ہیں ۔ قرآن کر یم ہیں فرعوں کا داتھ بیان کرتے ہوئے اس کی تفصیل ارشا دفر مالی گی ہے کہ جب حضرت موٹی ٹی اسرائیل کو مشدر کے اعدواستوں سے نکال کر دوسرے کنارے پر لے آئے۔ بعد میں فرعون اپنے لفکر کے ساتھ جب ان داستوں کے اعدوائی عملی جو اللہ نے حضرت موٹی " اور بنی اسرائیل سے لئے سمندر میں راستے بنا دیے تھے تو سمندر کا پائی آئی میں میں مجرال کیا اور فرعون اور اس کے لفکری ڈوجے گھراس وقت فرعوں کو تقل آئی اور اس نے کہا:

ا تنف أنّه الآلة إلَّا الَّذِي المَنْتُ بِهِ بَنُواۤ إِسْرَائِيلَ وَآفَا مِنَ المُسْلِمِينَ شرحه: ش اس الله پر ايمان لاتا جول جم سے مواکو کی معجود تیس اور جمس پر بنی امرا تُمُل ايمان لات بيس اس رب پر شمل ايمان لاتا جون اور ش الله سحفر باس برداروں ميم

اللہ تعالیٰ نے اپنے دستور کے مطابق فرعوں کی تو بکوقیول ٹیس کیا کیونکھ جب ایمان لانے کا وقت تھا اس وقت تو وہ خود می مشہود بنا ہوا تھا غرور ویکبر اور کفر شرص سے آگے تھا کیلی جب اس کوموت نظر آئی تو اس کو بنی امرائنل کا پروردگاریاد آنے لگا۔ اللہ نے اس کی اس تو برکونا منظور فرمادیا۔ اس کے برخلاف حضرت یونس کی قوم کو جب اس بات کا انچی طرح اندازہ ہوگیا کہ حضرت یونس اپنے اٹل خانہ کے ساتھ یہ کہہ کر چلے گئے ہیں کدا ہے الشد کے مذاب کا انتظار کروادرائیس لیٹین ہوگیا کدا گرہم نے قوبہ نہ کی تو ان ک آگھیرےگا۔ اس وقت پوری قوم نے اپنے کفروشرک سے قوبہ کی چونکہ مذاب آنے نے پہلے ہی انہوں نے قوبہ کر کی تھی تو ان ک تورقیول ہوگئی۔ اگر دو عذاب آنے کے بعد قوبہ کہ رہے تو ان کا قررقبول ندکی جاتی۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ای دستوراور قانون کو بیان فر مایا ہے کہ آج بیکفار کمیر جس عذاب الٰمی کونظرا نداز کررہے ہیں اورائیے کفر وشرک سے تو بیٹیس کرتے۔ اگر دوعذاب آگیا تو چھر قو بسکے دروازے بندکرد ہے جا کیں گے۔

فرمایا گیا کہا ۔ نی تھگا؛ جب وہ آپ سے بید پوچنے بین کدکیا واقعی ایما ہوسکتا ہے آپ کہرویجے کہ اللّٰدی تم بید سب کچے برتن اور بچ ہے اللہ کاس کے کرنے پر پوری قدرت وطاقت عاصل ہے۔اللہ کا اٹھے کو کُٹیس کپلز سکتا۔ جب وہ کو تو ان کے برے اعمال کی سزادیتا ہے تو اس کوکو کی روک نہیں سکتا اوراجھےاعمال پر بہترین بدلہ عطافر ماتا ہے تو اس کوکوئی منح کرنے کی طافتہ تیس رکھتا۔

> وَلُوَانَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتُ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتُ بِهِ وَٱسَوُّا النَّلَامَةُ لَمَّا لَاوُا الْعَذَابُ وَفَضِى بَيْنَهُمُ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ۞ الْآ إِنَّ لِيْهِ مَا فِي السَّمْوْتِ ﴿ وَالْأَرْضِ ۚ الْآرَانَ وَعَدَا اللَّهِ حَقَّ وَ لَكِنَّ اكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْن ۞ هُوَ يُحْجِي وَيُمِينُ وَ الْيَهِ ثَنْ جَعُونَ ۞

### رزجمه: آیت نمبر۱۵ تا ۵

اورا گر ہر وہ خص جی نے شرک کیا ہے اس کے پاس نین بھر دولت بھی ہوگاتو (خداب سے جان چھڑ اس کے نام بھر وہ شداب کو دیکھے گا تو اپنی شرمندگی کو چھڑ اس کے کہ تیار ہوجائے گا۔ اور جنب وہ عذاب کو دیکھے گا تو اپنی شرمندگی کو چھڑ کی کوشش کر سے گا اور وہ ظلم نہ کے جا کیل کے سنوا کہ آنا وہ اور شعل میں جو کچھ بھی ہے اس کیل کا الک اللہ ہے۔ سنوا کہ اللہ کا وعدہ بھا ہے لیکن کا الک اللہ ہے۔ سنوا کہ اللہ کا وعدہ بھا ہے لیکن کے اکا وہ اس کے بات کے بات کے اس کے بات کی بات کے بات کی کر کے بات کے

# لغات القرآن آیت نمبر ۲۲۵۳

| جان، ذات                        | نَفُسٌ        |
|---------------------------------|---------------|
| بدلدديا يعنى بدله ميس دے دے گا  | إفْتَدَتُ     |
| انہوں نے چھپایا، وہ چھپا کیں مے | أسَرُّوا      |
| شرمندگی، عدامت                  | اَلنَّدَامَةُ |
| انہوں نے دیکھا،وہ دیکھیں گے     | رَاَوُ        |
| وەزندە كرتاب                    | يُحُي         |
| ووموت دیتا ہے، مارتا ہے         | يُمِيُّتُ     |

# تشريخ: آيت نبر١٥٥١١٥

بیرماری کا نمات اوراس کا ذرو ذرو اللہ نے پیدا کیا ہے وہی اس کا مالک ہے دی تکہبان ہے اس نے اس دنیا کوالیک خاص وقت تک استعمال کرنے کی انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ دنیا اوراس کے دسائل کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روثی شس استعمال کرے لیکن اگراس نے بیر جھرایا کہ جو بھر چرے پاس ہے شس اس کا مالک ہوں جس طرح چاہوں میں اس میں تصرف کرسکتا ہوں اس کو استعمال کرسکتا ہوں۔اس تصور کے ساتھ تھی انسان کا مزاج گڑنا شروع ہوجاتا ہے اور وہ دنیا کی طاہری چک د کک اور مال ودلت کی کشرت میں اس طرح کلی ہوجاتا ہے کہ وہ اپنے اس مالک مشتیقی کو بھول جاتا ہے جس نے بیرس پکھ اس کو وطاکیا ہے۔ اللہ کے دسائل ہے اللہ کی زشن پر وقلم وزیادتی کرتا ہے، نافر ما پیشر فروغ کرویتا ہے۔ اللہ تعالی ایسے
کوگوں کی امسان کرنے اوران کے بعولے ہوئے میں کو دولا نے کے لئے اپنے پاکر فلس باعظمت بندوں (انبیاء کرام ) کو بھیتا
ہے گر رانسان کی فظلت کی انتہا بیہ وجاتی ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کی بات جانے اوران کی اطاعت کرنے کے بجائے ان کا خال آل اڑا نا مرحم کرنے بتا ہے تو اس کی دولیا ہے تو اس کی دنیا
ہمری کر دوبا ہے۔ ہوئی ہے اور آخرے بھی سنور جاتی ہے لیکن اس کی نافر بائل کا نتیجہ یہ لگتا ہے کہ وہ دنیا بھی اس اللہ کے مقدا ہے کا مواث کی دنیا
ہماری مرحم کے بیٹھ کی بھی سنور جاتی ہے لیکن اس کی نافر بائل کا نتیجہ یہ لگتا ہے کہ وہ دنیا بھی اللہ کے مقدا ہے کہ اور دنیا بھی اللہ کے مقدا ہے کا اور وقت کی ساللہ کے مقدا ہے کا سوزائیں
ہماری خوات دیا تھاوہ چاہے گا کہ یہ سب بھی لے کر کھی اگر اللہ اس کو معاف کر دے تو سرودا گھائے کا سوزائیں
ہمری کا میں جوزئی اس کے کا مرز آسمیں گی اس بات کو اللہ تعالی نے ان آیات بھی اس طرح ارشاوڈ بایا ہے کہ:

انسان نے روے زمین پر جوجوزیادتیاں وظلم کے بین وہ جائے گاران کاسب بچھ لے کراس کو چھوڑ ویاجائے۔ وہ شرمندہ ہوگا۔ کین انشد تعالیٰ اس کی تا فر مانیوں کے باوجوداس کے ساتھ پوراپورانساف فرما کیں گے اور کوئی زیادتی تعمیل ماکی گے۔اس کا دعدہ چاوعدہ ہے۔ در حقیقت زیم گی اور موجہ سب اس کے ہاتھ میں ہے اورای کی طرف سب کولوٹ کر جاتا ہے۔ ایک دن وہ آئے گاجب تمام انسانوں کو انشد کے سامنے صافر ہوکرا چی تا فریافتوں نزیاد تیں اور نظم وسم کا حساب دیتا ہوگا اور جن کو کوں نے انشد در سول کی اطاعت وفر مال برداری کی ہوگی ان کو بھترین انوامات سے نوازا جائے گا۔

يَايُهُا النَّاسُ قَدُ عَامَتُكُمُ فَقُوعِظَةً مِن تَكِمُو وَشِفَا آفِلْمَا فِي الصُّدُونِ وَهُدًى قَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَهْ ذَلِكَ فَلَيُفُرِكُوْ الْفُرِحَةِ يُؤَمِّقًا يَجْمُعُونَ ۞

#### ترجمه: آيت نمبر ۱۵۲۵۵

ا کو گوا تمہارے پاس تمہارے دب کی طرف سے ایک ایس چیز آگئی ہے جو تھیجت ہے بیاردلوں کے گئے شفاء ہے، ہماہت اور ایمان والوں کے گئے رحت ہے۔ آپ ﷺ اکبر دینچ کہ اللہ کے اس وجم وکرم اور دحت پر خوش ہونا چاہئے۔ بیان سب چیز وں سے زیادہ بجتر ہے جو دوہ چی کر کے رکھتے ہیں۔

لغات القرآن آيت نبر ٥٨١٥٧

مَوُ عِطَةً فيحت شِفَاءٌ خنا، بَهْرى الصَّدُورُ (صَدَرَ) بِنِهِ وَل فَلْيَفُورُ حُوا پِي/أين فِشُ وَوَا بِا بِي خَيْرٌ زياده بَهْر بَيْحَمُعُونُ وَوَلِي مِنْ مِنْ مُكِنْ مِنْ بِا بِي

# انترج آيت نمبر ١٥٥٧٥

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دینا بھر کے تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرہایا ہے کہ اے نوگوا تہمارے پروروگار نے تہیں ایک ایک کتاب ہوایت عطافر مادی ہے جو آیا مت تک تمام انسانوں کی رہبری اور دہنمائی کرتی رہے گی۔ اس کتاب ک کے بعد کی اور کتاب ہوایت کی خرورت نہیں ہے۔ ٹی کریم حضرت بھر رسول اللہ تھاتھ کے سحابہ کرام نے اس کتاب ہوایت پرگ کرے سماری ویٹا میں وہ انتقاب پر پاکر دیا جس سے بھار دلوں کو شقال گی اور شکوک و شہبات ، جہالت و گمراہی ، عظام مقائد، میں خود میں دو بارہ کیفنی و صد، خاتی ویکم اور اظافی دذیلہ میں مجینے ہوئے انسانوں کو جاہت کی و دروشی کی جس نے ان کتن سروہ میں دوبارہ صان ڈال دی تھی۔ قرآن کریم کی آؤا انعداد تو بھال بھی اس میکنونسوں طور پر چارخو بیول کا ذکر کیا گیا ہے۔

ا) مُنوعِظَة : لیخی قرآن کریم تام انسانوں کے لئے ایک دل نظین، دل گداز انداز میں زندگی گذارنے اور مرکرنے کے اصولوں کا دہ کتاب ہے جورب العالمین کی طرف سے مطافر ہائی گئی ہے جو بغیر کسی جروا کراہ کے قبیحت ہی فیبحت اور مبندوں کی خیرخواہی کا ڈر دھ ہے۔

7) بشفاء كيتما في المصدّة وبي اليخياط بروباطن، دل دوماغ اور كفروشرك جيس روحانى بياريان جوداون كي دنيا كواجا وثر كرركه و بني بين ان سيخفا كاذر الجدر كمات ب

در حقیقت قرآن کریم برانتبار سے سرچشہ کہا ہے۔ اس سے جس طرح بھی فائدہ اضایا جائے دہ سراسر خفاق شفا ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ قرآن کریم کو پڑھ کر بھتا اور گل کرنا ہے قاصل مقصد ہے کین قرآن کریم کے برحرف پر دہن تکیاں اور درجات کا بلنا بھی ثابت ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص تھن قرآن کریم کے الفاظ وحروف کو کیٹا ہے اس پڑھی اجرو تو اب کا وعدہ قربا یا گیا ہے۔۔ قربایا گیا ہے۔۔ حضرت الدمعيد ضدري سد دوايت ہے كہ في كريم ﷺ كے پال كوئى سحائیاً تشريف لائے اور بينے ميں دورى شكايت كى۔ آپ نے فرمايا كرقر آن كريم پر هواللہ اس تكليف ہے جات مطافر مائے گا۔ ای طرح آلیک موقع پر حضرت واثلہ بن استخل خاص طاخر ضدمت ہو كرحل ش انتكاف نے گا۔ حاضر ضدمت ہو كرحل ش انتكاف ك شكايت كى آپ نے اس سے تھى فرمايا كرقر آن كريم كى طاوت كروائى سے شفاعطا كى جائے گا۔ قرآن كريم تمام طاہر كى اور باطنى تياريوں كے لئے نشوشنا ہے۔ اس قرآن نے ان اوگوں كى زندگيوں كى كا يا لياف دى تقى جو كنو وشرک شدن و در كران ابنية اورا خلاق كے براصول كو تھول تھے تھے اكم وشرک سى جن كى زندگر بن ہو كئى تھے

کی چو تحرومر کے سی و دب اراسانیت اور اطلال کے ہراصول اوجول چھے تھے۔ تفروم رک بھی ہی ان ندی بن بھی ہی۔

لیکن تاریخ انسانی کا پیشقیم واقعہ ہے کہ جہالت وقط میں و دب ہوئے پیوگ قرآن کر کم کی برکت سے انسانیت کے

دوست اور خیر خواہ بن گے ۔ دیکھتے ہی و کیکھتے جو را بزر بن گئے ، اور نفر و رکس اور نفاق کی تاریکیوں میں بیستگئے والے

داری و دیا کو بدایت کی روشی میں السنے کا ذریعہ بن کئے قرآن کر کم و خیر ہزار سال پہلے بھی بھی بھی تھی آتی ہی ہے اور

تیا مست تک رہے گا بات مرف عمل کر سنے کی ہے۔ نی کرم چھٹے کے جا ب شار محاب کرام نے نے قرآن کر کم کا و نام میں کی معالی کی سنے پر
عمل کیا تو دو ساری و بیا ہے ، ہر قرت و طاقت ان کی ظام بن کررہ گئی۔ آئی تھی ہماری نجات اور کا میابی اور بیاریوں کا طائی تر آن وسنت تی میں ایڈیوروں

س ) هسد فی بیخی بیر آن میکیم برایت بی بداید به بیدی وه کتاب به جس نے ان تمام اصولوں کی وضاحت فرمادی ہے جس نے ان تمام اصولوں کی وضاحت فرمادی ہے جس نے ان ان گرائی سے فرک کر راہ برایت اختیا رکز کرکتا ہے۔ بدایت بیخی راسته دکھانا ورمنزل تک پہنچانا کی فرمات و ترای کریم کی تقییمات کی برکت ہے۔ قرآن کریم کی تقییمات کی برکت ہے۔ قرآن کریم کی تقییمات کی برکت ہے۔ قرآن کریم کی تقابات ہے کہ منزل کرائے کہ بینی کا راستہ کو استہ کو برای استہ ہی بازل کریم کی تھیمات کی برکتا ہے۔ بھی بنازل کریم کی تھیمات کی برکتا ہے۔ بھی بازل بیا کی برکتا ہے۔ بھی بازل بیا کی برکتا ہے۔ بھی بازل بوری کی مورز تا می کو برای بیا کی برکتا ہے۔ بھی بازل بیا کی برکتا ہے کہ برکتا ہے کہ بیا کہ برکتا ہے کہ برکتا ہے کہ بیا کہ برکتا ہے کہ برکتا ہے۔ بھی برکتا ہے کہ برکتا ہے کہ برکتا ہے کہ بیا کہ برکتا ہے کہ کا ادرائ کی کو ران و دست برائی زندگوں کو ان کرکتا ہوالوں ان آبات کہ برکتا ہے کہ بیا تھا کہ وہ خود دیا کہ براس میں کہ برکتا ہے کہ براس میں کہ براس کرکتا ہے کہ براس کرکتا ہے کہ براس کرکتا ہے کہ کی اورائ کا برائ کرکتا ہوالوں کو کہ میں کہ کو کہ کو کرکتا ہے کہ کی ایوالوں کا میاں کو کران و دست برائی کو کرکتا وہ کو کہ کا موال ایا تھا کہ وہ خود دیا کہ براس کرکتا کی اعظامیات کو کہ موال کا تھا کہ وہ خود دیا کہ براس کرکتا کی استر کرکتا کو کہ کو کہ کو کرکتا کو کہ کو کہ کو کرکتا کہ کو کرکتا کو کہ کو کہ کو کرکتا کو کہ کرکتا کہ کو کرکتا کو کرکتا کہ کرکتا کو کہ کرکتا کو کہ کو کرکتا کو کہ کو کرکتا کو کرکتا کو کرکتا کو کہ کرکتا کو کرکتا کو کرکتا کو کرکتا کو کہ کرکتا کو کرکتا کرکتا کی انسان کرکتا کو کرکتا کو کرکتا کو کرکتا کو کہ کرکتا کی کو کرکتا کو کرکتا کو کرکتا کو کہ کرکتا کی کرکتا کرکتا کی کرکتا کر کرکتا کی کرکتا کرکتا کی کرکتا کرکتا کی کرکتا ک

سامنے رکھنا ہوگا۔ بھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ صحابہ کرام نے قرآن کر بم اور سنت رسول پر کس طرح عمل کیا۔ یہی راہ ہدایت ہے۔ بعض وہ لاگ جو اپنی جہانت وہا وانی سے یہ ہمدوسیتے ہیں کہ اس ہمیں قرآن ان کافی ہے اور سنت رسول الشہنگائی اکا برین ملت کی تقریحات کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ ورحقیقت قرآن پڑئیں بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کے لئے قرآن کر یم اوراس کی آیا ہے کوڈھ النے کی کوشش کرتے ہیں جو ہدایت نہیں بلکہ کمران ہے ہمران اندھیروں میں مسئلے والے ہروشنی کا انکار کرکے زعمگ مجرفوذ میں شروجنا رہتے ہیں۔ خودگی گراہ ہوتے ہیں اور دو ہرل کوئی راہ ہدایت سے بھٹکا نے کا ذرائع بہنے ہیں۔

ا ادا ایمان ہے کہ قرآن کر کم ایک عمل کتاب ہے۔ اس کا فور کا اُل فور ہے۔ کوئی چیز باہر سے لاکر اس کو کمل فیس کیا جاسکتا ۔ کین قرآن کر یم کا فوراور اللہ کی مراد کھل کر اس وقت تک سا سنے ٹیس آ سکتی جب تک ہم چیچھ کے طل اور تھم لینی احاد ہے رہول چیچھ کو سامنے در تھیں۔ آپ کا اس وہ حند انسانیت کا کا ل ترین فور زعر کی ہے کین اس کو تھیئے کے لئے ہمیں محابہ کرام کی زعر گیاں کو سامنے دکھنا ہوگا کہ تی کر یم چیچھٹے نے تھیں سال (23) میں ہو طرح کی تکلیفیں اٹھا کر لاکھوں محابہ کرام کے ذہمی ویکر کی جو تربیت فرمائی تھی اس محابر ام کی زعر کی تھی اس کے نام شدن ہو جائے گا۔ کسی حال میں نظر انداز ٹیس کیا جا سک اور دقر آن و منت کی تھیں تھی اسٹی کا نکات میں ہوجائے گا۔

﴿ وَمَ اللَّهِ عَلَى حَقِقَى صفت بدارشا دفر ما في محلى كدية وآن رصت بني رحمت ہے۔

قر آن کر کیم جس دورش نازل ہوا اگراس کو پیش نظر کھا جائے تو واقعی کمدوالوں کے لئے رصت می تعاور ندوہ ہیدہ۔ کفروشرک اور جہالت کی تاریکیوں میں بینکٹے رہتے ہے آج کا انسان تھی بہت ہی ترقیات کے باوجود قرآن کر کم کی رحت کامتان ہے اور قرآئی اصول می ان کے لئے رحت و کرم کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور قیامت تک بیڈر آن ساری انسانیت کے لئے رحت ہی رحمت ہے۔

حضرت انس سے دوایت ہے کررسول اللہ ﷺ نے فر بایا اس آیت میں فضل سے مرادقر آن کریم ہے اور وقت سے مراد اس کے پڑھنے بچھے اور ٹل کرنے کی تو فیل ہے۔ بیکی مضمون حضرت براء بن عازبؓ اور حضرت ایر معید خدریؓ ہے بھی نقل کیا گھا ہے۔

حضرت مما آگی ایک روایت کے مطابق فضل سے مراقر آن کریم ہے اور دعت سے مراد نی کریم رحمہ للعالمین حضرت محم صطافی مطاق میں۔

۵) قرآن کریم ایک مکمل دستورالعمل ہے جس ش جنایا گیا ہے کہ اس دنیاش اصفی چیزیں وہ بیں جن سے رک جانا اسان کے تن میں بہتر ہے اور بعض وہ چیزیں بین جن کے کرنے سے دین ودنیا کی ساری بھلایاں مطالک جاتی بین۔ قرآن کر کیم کی بیہ تعلیمات ایکی بین جوانسانوں کوراہ راست اور راہ ہدایت ہے چھانے کا ذریعے بین انبذا ایک ظیم کم کاب کے نازل ہونے پرانسان جنتی -

مجی خوشی کا اظہاد کرسکتا ہے اس کو کرنا چاہئے۔ بیتنی اس کی قد رکزسکتا ہو وہ کرے۔ اور اس کی سب سے بڑی قد رہے ہے کہ قرآن کریم: جن چائیوں کو دیا بیش قائم کرنے کے لئے ناز ل کیا گیا ہے ان کو قائم کرنے شک کوئی کسرا اللہ بیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ بائے۔ جسمیں قرآن کریم اور سنت رسول اللہ بیٹ چگر کرنے اور صحابہ کرا مجموعیار حق وصد اقت بائے کی توثیق عطافر بائے۔ آئیں،

قُلُ أَرْءَيْتُمْ مِثَّا أَنْزَلَ

اللهُ لَكُمْ مِّنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمُ مِّنَهُ حَرَامًا قَحَلَلًا قُلْ اللهُ اَوْنَ لَكُمْ اللهُ اَلْ اللهُ اَوْنَ لَكُمْ اللهِ اللهِ عَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

#### زجمه: آیت نمبر۵۹ تا ۲۰

(ا بے نبی ﷺ) آپ ﷺ کہدو بچے کہدائے نے بھی اس پر فور کیا ہے کہ اللہ نے تمہار کے لئے جورز ق عطا کیا ہے ۔ تم نے اس میں سے کی کوتام اور کی کو طال قرار درے دیا ہے ۔ آپ کہد دیجئز کرکیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دے رکھی ہے یاتم اللہ پر چھوٹ گھڑر ہے ہو۔ اور دولوگ جواللہ پرچھوٹ گھڑر ہے ہیں ان کا قیامت کے بارے میں کیا گمان ہے؟ اللہ تو لوگوں پرفشل درم کرنے والا ہے کین اکم وہ ہیں جو قد رئیس کرتے۔

لغات القرآن آیت نبر۲۰۵۹

جَعَلْتُمُ تَمِنَ اللهِ تَمَالِيا اللهُ نَعَ اللهِ تَعَالِيا اللهُ نَعَ اللهُ نَعَ اللهُ نَعَ اللهُ نَعَ اللهُ نَعَ اللهُ نَعَ اللهُ الله

564

7 (4)

تَفْتُرُونَنَ تَمْ كُرْتِ بوبَمْ بناتِ بو ظَنَّ گان منال ذُوُ فَصُٰلٍ فَعَلْ وَرَاهِ والا لاَ يَشْكُنُونُنَ ووْ كُرْنِين كرتِين ووتدرُنِين كرتِين

# تشریح آیت نبیر ۲۰ تا ۲۰

الشرقة أن في قرآن بجيد شهر متعدد مقامت پراس بات كوبالكل واضح طريقة سے ارشاد فرماديا بي كه فحو الَّذِي حَلَقَ السَّحَمَّ مَنافِي الأوض بجوبيعاً" بيشق الشوه و بحس نيتمبار سيتح زخن كي برچ يُركوبيدا كيا ہے۔ اس آے شما ارشاؤ فريا يا كرانشہ نے تم سب كے فرق كونا لركيا ہے۔ بهال رزق سے موادمرف كھانے پينے كي چزير ہي تائيس بكلہ جوہ فوت مراوم جسمي و مجمع من استعمال كرتا ہے۔ البتداس شديع وال كي استعمال كوئتى سيم كرويا وكئي چزانسان سے لئے منت ہے باحرام ہائشہ نے اس كى ايك فيرست مجى عطافر مادى ہے۔ اس كے مطابق جروه چزطال سے جس كوانشداوراس كرمول نے پسئوفريا يا ہاور جس چزسے منتم كرويادہ تيا مت بك برانسان كے لئے حوام ہے۔

کفار دشر کین عرب اور یبودی علاء نے اپی طرف سے حال اور حرام کی ایک فبرست بنا رکھی تھی اوران کا سراسر جھوٹا دعوئی بیر تھا کہ ہم جس چرکو ام کمیدرے ہیں وہ دی چیزیں ہیں جن کوانشد نے حرامتر اردیا ہے شانا

🖈 انہوں نے بحیرہ اور سائنہ جانوروں کو ترام قرار دے رکھا تھا۔

۲ اپٹی میسی باڑی کے ایک ھے کو بتوں کے نام تھھو می کرکے یہ کہتے کہ بیان بتوں کے لئے ہے اس میں ہے کھانایا استعمال کرنا ہے۔

🖈 لبعض مردار جانورول كوحلال قمرار دے رکھاتھا۔

غرض بید کیفیر کی دلیل کے جس چیز کوچا ہے جرام قرار دے لیتے ادر جس چیز کوچا ہے طال بتادیتے تھے ادرا ترام اللہ پر لگادیتے اور کہتے کماس کا تھم جس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔

الشاتعالى نے فرمایا کدا نے ہوئیگا آپ کہد دینے کریں کھالشکا دیا ہوارز ق ہے اس بی جمہیں کس نے اس بات کا اختیار دے دیا ہے کہ اپنی طرف سے گھڑ کرجس چیز کو جا باطل افر اردیدیا اور جس چیز کو جا با حرام قرار دے لیا۔ فرمایا کہ کیا الشہ نے حمیں اس کا تھم دیا ہے باتم نے دومروں پر دونس جدانے کے لئے اللہ کے نام کا تاجا تر استعمال کر دکھا ہے۔ بیالی حرکت ہے جو اللہ کوخت ناپند ہے اوراس جرم پر قیامت کے دن خت سرا ادبی جائے گا۔ آخر میں فرمایا کدانلدا پے بندوں پر ہے، انجافضل و کرم کرنا ہے کیس اکم اوگر اللہ کاشکر اوائیس کرتے اور قدر فیس کرتے

وَمَاتُكُوْنُ فِي شَآنِ وَمَاتَتُكُوْامِنُهُ مِنْ قُرُانِ وَكَاتَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلِ الْأَكْتَاعَلَيْكُمُ شَهُوْدُ الذَّ تُعْفِوْنَ فِيْدُونَ كَايَعُرُبُ عَنَ رَتِكَ مِنْ مَثْقَالِ ذَتَةٍ فِي الْاَضِ وَلا فِي السَّمَا وَلاَ اَصْغَرَمِنْ ذَٰلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ اللَّافِي كِثْبِ مُّبِيْنِ ۞ الدَّيْنَ امْنُوْا وَكَانُوْا يَتَقُونَ ۞ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْخِرَةِ لاتَنْدِيلَ لِكَلِمْتِ اللهِ ذَٰلِكَ هُو الدُّنْيَا وَ فِي الْخِرَةِ لاتَنْدِيلَ لِكَلِمْتِ اللهِ ذَٰلِكَ هُو المُنْ نَيَا وَ فِي الْخِرَةِ لاتَنْدِيلَ لِكَلِمْتِ اللهِ ذَٰلِكَ هُو الفُوزُ الْعَظِيمُ هُ وَلا يَحْرُنُكَ قُولُكُمْ رَانَ الْعِرْ ذَٰلِكَ هُو جَمِيْعًا \*هُوالسَّمِيمُ الْعَلَيْمُ

### ترجمه: آیت نمبرا۲ تا۲۵

' (اے نی تھا ) آپ تھا کی حال میں ہوں۔اور قرآن کیں ہے بھی طاوت کرتے ہوںاورلوگ کو کی بھی کمل کرتے ہول اللہ اس جگہ موجود ہوتا ہے(اس کو ہرایک کی تجرر دہتی ہے) اورز میں آسان کا چھوٹا بڑا ذرہ بھی اس رب کی آٹکھوں سے چھپا ہوائیں ہے۔اور سب پکھ ''مکاب میں'' میں مخفوظ ہے۔

سنوا بے شک جواد اللہ کے دوست ہیں ندان پر خوف ہوگا شدہ ور خیدہ ہول گے۔ یدہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقو کی اختیار کیا۔ ان کے لئے دنیاوہ خرت میں بشارت وخوش خری ہے اللہ کیا ہتی بدلائین کر تیں اور بھی سب سے بوری کا میابی ہے۔ (اے نبی ﷺ) آپ کوان کی ہاتھی رخیدہ ندکردیں۔ بے شک عزت وعظت تو سب کی سب اللہ کے لئے ہے جو شتا بھی ہے اور جانا بھی ہے۔

566

وقضلازم

#### لغات القرآن آيت نمراد ١٥٤

مَاتَكُوْ نُ تونہیں ہوتا حال، كيفيت شَأَنٌ شُهُوُ دُ موجود، گواه تم کرتے ہوہتم مشغول ہوتے ہو نُفِيْضُوْ نَ مَا يَعُزُ ثُ غائب نہیں رہتاہے، دورنہیں ہوتاہے ذره برابر تقوز اسابهي مِثْقَالُ ذَرَّةِ حچوٹا، پرلفظ اکبر کے مقابلہ میں ہے أصغ کھلی کتاب(لوح محفوظ) كتَابُ مُّبِيُنَ (وَ لِي ) دوست جمايت كرنے والا أُولياءً لا يَحْزَنُونَ وەرنجىدە نەبول كے خوش خبری اَلْبُشُواي كَلَمْتُ اللَّهِ الله كى باتيس ، الله كاحكامات الَفَوَ زُ الْعَظِيمُ يوى كامياني ٱلۡعِزَّةُ عزت وعظمت،غلبه

# تشريح آيت نمبراا تا١٥

گذشتہ آیات میں ارشاد قربایا گیا تھا کہ اللہ تعالی نے غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو بیدار کرنے اور ان کو راہ ہدایت پر چلانے کے لئے ایک ایک ظیم کرتا ہر ( قرآن مجیر ) کوناز لٹر بایا ہے بولیسجت موعظت ، روح اور دلوں کی بیاریوں کے لئے شفاہ مہر اسر ہمایت ور ہمالی اور اللہ کی رحمت و شفقت ہے بحر پوراور تیا مت تک آنے والے انسانوں کے لئے مشخص راہ ہے اور سب سے بڑھ کر مید ہے کہ اس نے معترت مجمد مصفی بھٹے کو ہر زمان و مکان کے لئے رحمتہ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ بیاللہ کی وہ تعتین ہیں جن پر المل ایمان چتا بھی شکر اوا کر ہیں اور خوشیاں منائمیں وہ کم ہے۔ کیونکہ بیتمام چزیں اللہ نے فعت کے طور پر عظا فرمائی ہیں۔ زیر مطالعہ آیات میں اللہ تعالی نے بیاد شاوفر مایا ہے کہ ہی کم م تلفظ کی تقریف آوری کے بعد ہونا یہ جائے تھا کہ
کفاروشر کیمن آپ کی اطاعت وفر مال برداری کرتے کئن انہوں نے آپ کا دائن قاضے کے بیا خودی کا کو کر اسالہ ادارات
جس چیز کو چاپا طال فرآورے ڈالا اور شرک کی چاپا جرام کر دیا۔ اور بجائے اطاعت کرنے کے انہوں نے آپ کو ہم طرح کی او بیش
اور تکفیض بختیا جائے ہیے بیالیا ہے۔ طرح طرح کی افوایس تھیا نا ہم جگ اور بحفل میں غداق از انا اور بیعزت کرنے کے طریح
افتیار کرنا انہوں نے اپنا شعار بمالیا تھا۔ اللہ تعالی نے نیم کم مقطقہ کو خلاب کرتے ہوئے وزیرا ہے کرائے کی مقطق آپ ہماری
آ بات کی جب بھی طاور سے کرتے ہیں یا وین اسلام کو دومروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور رہے نفار وشرک می اور اس کوئی چر پڑیدہ ویسک
کوئی کر کرنے کے بجائے الی سید می ترکش کرتے ہیں وہ سب کی سب اللہ کی انظروں میں ہیں اور اس کوئی چر پڑیدہ وہیں ہے
دود کچر بھی رہا ہے اور من بھی رہا ہے۔ فرما کہ کہا تا فون چل ہے۔ جس شرتیہ کی ٹیش کرنا کی ٹیش کرنا کی تھیں آتی جوانگی ایمان کے بہت

اس کا نئات شن اللہ کاسب ہے پہلا اصول ہیہ ہے کہ جولوگ بھی تفوق کا اور پیرکاری کی زندگی اعتبار کرتے ہیں اور خیل کی سے نئیاں کرتے اور خیل کرتے ہیں اور خیل کرتے ہیں اللہ تعالی الاور خیا اور آخرت کی تمام کا ملا بیاں اور خوش خیریاں مطاکرتا ہے۔ دو اللہ کے دن رات کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی خیل اور شالیے خیریاں عطاکرتا ہے۔ دو اللہ کے دوستا اور مجدب بندہ ہیں۔ جن پر جہاں دنیا میں خوف اور شالی کے طریقے کو کول کو آخرت کا مرافز ف و تم ہوگا ہیں۔ اس کے برطان و واقع کی کرائے کو چیوڈر کر کھرونا فربائی کے طریقے اختیار کرتے ہیں دو بطاہر دنیا میں کا موسائل کی خواس کے اور شالی کی حدیثیں ہے۔ اختیار کرتے ہیں دو بطاہر دنیا میں کا موسائل کی خواس کی گور کی حدیثیں ہے۔ اور ابدی ہیں جو بمیشہ سے ہیں بمیشر رہیں گے ان میں مجمی کوئی تنہ کے فیمیش کی ان میں مجمی کوئی تنہ کے فیمیش کی آئی۔

آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ﷺ کواوران کی اطاعت کرنے والوں گوٹسی دیے ہوئے فریا کران کفار کی ہا توں سے رنجیدہ نہ ہوں ورو لوگ ذکیل کرنے کے جوطر یقے اختیار کردہ میں ان سے دل تنگ نہ ہوں کی دکھ کڑت وڈلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

تاریخ گواہ بے کہ ٹی کرئے بھنگا ادر سمایہ کرا مجھتے جو السفود تی ڈیل دخوار ہوکررہ گئے اور فتح کہ ہے دون دہ منظر مجھی بجیب تھا جب کفار کہ آپ کے رحم وکرم کے لئے گوگڑ الرب تنے ادر آپ نے بیر فرا کر کہ'' تم سب آزاد ہوآئے کمی سے کو کی انقام ٹیمن کیا جائے گا' دنیا کو تیرت میں ڈال دیا ادراس آ بے کہ چائی سائے آگئی کہ ساری عزت وظف اس ذات کے ہاتھ میں ہے جوسب کی منظا درسے کچود کھتا ہے۔

وَمَنْ فِي الْكَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ شُرَكَاءُ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُّوا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا أِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتِ لِّقَوْمِ يَّتُمَعُوْنَ ۞ قَالُوااتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا سُبْحِنَهُ ﴿ هُوَ الْغَـنِيُّ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمُوْتِ وَمَا فِي الْكِرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلُطِن بِهٰذَا التَّقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لاتَعْلَمُ وَنَ ۞ قُلُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۞َمَتَاعٌ فِي الدُّنْيَاثُمَّ اللَيْنَامَرُجِعُهُمُ ثُلَمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابِ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞

#### رّجه: آیت نبر ۲۷ تا ۵۰

रू सुन् 

#### لغات القرآن آية نبر٢٦١٠٠

يَتَّبُعُ وواتَانَ كُرَتاب، دويَّ يَحِي بِهَا بَ يَتُحُرُ صُورُ نَ لِيَسَكُنُوْ اللهِ اللهُ ا

# تشريح: آيت نمبر ٢٦ تا ٤٠

آ سانوں سے کے کرزیمن تک اس پوری کا نمانت کی ایک ایک چیز زبان حال سے پکار پکار کرکبرری ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے وہ ہم سب کا مالک ہے اور جس نظام زندگی بھی ہم گئے بندھے ہیں دوای کے تھم سے ہے میکن پھروں کے بید ہے جان بہت اور دواؤگ جو دسموں اور فریب کے طریقوں سے دوگوں کے معجود سبنے ہوئے ہیں ندخودا پئی ذات پرافتیا ردکھتے ہیں اور ندوہ کی کے فتح ونتصان کے مالک ہیں۔ اگر کچولوگ ان کو تابل پرشش تھتے یا بائٹ ہیں تو وقتی نش اورخیال کے پیاری ہیں جن کی شدگوئی اصل ہے اور شد بنیاد۔ انہوں نے اپنے نفس اور دقیق فائد مدل کی خاطر مسعنو کی متجود بنا رکھے ہیں جن کی حیثیت وہم وگاں ہے آئے کچھ کی ٹیس ہے۔ الشر تعالیٰ نے فرما کا کہ مشرکین اور کفاراس بات پر اگر ذرام می فور کرلیں تو یہ بات انہی طرح سمجھ میں آئی ہے کہ الشدی ہے جس نے دن اور دارات کو پیدا کمیا جائی مسوری اور سمتارے ایک بھر میں نظام میں جال رہے ہیں۔ دات کو آرام کرنے کے لئے اور دن کو دوزی پیدا کرنے کے لئے بنایا ہے۔ لوگوں کی بنائی ہوئی محمر ال خود ہے تر تب و سے ہوے نقط آ گے اور چیچھ ہو سکتے ہیں کین اللہ نے جس فلام کو بنایا ہے اس میں بھی تبد کی ٹیم رکی تا ہوئی ہیں آئی ۔ اور شد کوئی فرق بیدا ہوتا ہے۔ دوال یہ ہے کہ دو کوئی ذات ہے جواس پورے نظام کو بھاری ہے۔ ذرافور کیا جائے تو ساری حقیقت

الله تعالی نے ان آیات میں ایک طرف او کفار و شرکیس سے بدفرہایا ہے کدوہ کا نکات کی جن چیز ول کو معبود بنائے ہوئے ہوئے ہیں وہ ایک اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات ہیں ۔ اللہ تعالی نے دوسری طرف ضار کی کو تعمید فرمائی ہے کہ انہوں نے ایک اللہ کو چیوڈ کر تمین تیمی معبود کی بعد بدئی فلط کی میں اگروہ مجک چود کر تمین تیں معبود بدار سے ایک بندے معر سے میں کا نکات کو چانے والی صرف ایک ہی ذات ہے جو کسی اور وارث کھی تاریخ میں ہے۔ درا خور کریں قوان کو بیر چین تعمید معلوم ہوجائے گی کہ اس بوری کا نکات کو چانے والی صرف ایک ہی ذات ہے جو کسی اولان دیشے میں کا دراد درک کھی تاریخ میں ہے۔

لفظ "مديد حان" ميں اس نے عين با تيں ارشاوفر مائي بين . (1) دوا بي ذات ميں تها ہے اس کا کوئي ہم جنس نيس - (2) اللہ برتهت سے ياك ذات ہے۔ (3) دولا فائي ذات ہے اس كوكى كي حاجت ادوخرورت ميں ہے۔

واثلُ عَلَيْهِمْ نَبَا كُوْهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ الْمَوْمِ الْمَوْمِ الْمَوْمِ الْمَوْمِ الْمَوْمُ الْمَوْمُ الْمَاكُرُعَلَيْكُمْ مَّ مَعَلَى اللهِ تَوَكَّلُتُ فَاجُومُ عُوَّا اللهِ تَوكَّلُتُ فَاجُومُ عُوَّا اللهِ تَوكَّلُتُ فَكُومُ عُوَّا اللهُ عَلَى اللهِ تَوكَّلُتُ مُومَى الْمُكُومُ وَمَاسَا لُتُكُمُ وَمِنَ الْجُورُانُ اجْرِي وَلَا لَكُنَّ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَامِرْتُ النَّ اللهُ عَلَى اللهُ وَامِرْتُ النَّ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَامِرْتُ النَّالُومُ وَمَنَ الْمُسْلِمِ مِنْ اللهُ اللهُ وَامْرِتُ النَّالُومُ وَمَنَ الْمُسْلِمِ مِنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَامْرُتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(اے نبی ﷺ) آب ان کونوع کا قصہ پڑھ کر سنا ہے۔ جب انہوں اپنی قوم سے کہا کہ ا ميري قوم اگر تههيں ميرار بنااورالله كي آيات كي طرف متوجه كرنا بھاري محسوس ہوتا ہے تو پھريس الله يرجروسه (كرك كبتا مولك) تم اورتمبارے شركاء سب جمع موكر جوند بير كرنا جاہتے مول كر

گذر س اور مجھے ذرائجی مہلت نہ دس۔ پراگرتم نے میری اتباع ندکی (تو مجھاس کی برواہ نہیں ہے) میں نے تم سے کوئی اجرت تو

نہیں مانگی۔میری اجرت (اجروثواب) تو صرف اللہ کے ذیے ہے جھے تو اس کا تھم دیا گیا ہے کہ میں

فرمان بردارون میں سے ہوجاؤں پھرانہوں نے نوع کو چھٹلایا، تب ہم نے اس کواور جواس کے ساتھ

تشی میں سوار تھان کونجات عطاکی اور ان ہی کوہم نے جانشین بنایا اور ہم نے ان سب کوغرق کردیا جنهوں نے ہماری آیات کو جھلایا تھا۔ پھر دیکھوٹو سہی ان لوگوں کا کیاانجام ہواجنہیں ڈرایا گیا تھا۔

# لغات القرآن آيت نمبرا ٢٣١٧

تلاوت كر، يزه حكرسنا خبر، واقعه، قصه براہ، بھاری ہے مَقَامِي ميراكفهرنا تَذُكِيُرِيُ تَوَكُّلُتُ میں نے بھروسہ کرلیا ،تو کل کرلیا تم سب جمع ہوجاؤ ہتم یکا کرلو أجُمِعُوْ آ چھشہ، چھشک غُمَّةٌ إقُضُو ا كرگذره فصاكراه لَا تُنْظِرُونُ تم مجھےمہلت نہ دو مَاسَالُتُ

میں نے نہیں ما نگا

اجرت، محنتانہ <u>مح</u>صح کم دیا گیا ہے

تشريح: آيت نمبرا ٢ تا ٢

اس سورة کے تا فازی سے قید ورسان، دقیا ست و آخرت اور جزامبرز کوتفسیل سے ارشاد فر مایا کیا ہے۔ معقول اور جزامبرز کوتفسیل سے ارشاد فر مایا کیا ہے۔ معقول اور جنبرز اکر تفسیل سے ارشاد فر مایا کیا ہے۔ معقول اور جنبرز کرائل اور لیسجنوں کی اطاعت و فرماں برداری سے انسان کو دنیا اور آخرت کی تمام جمالا کیا صحابات کی ترکی ہے جانجا جا میا تک میں اور اور ان کی تعام کی جانجا ہے کہ ہوا اور ان کی زیدگیال عمرت کا نشان میں کئی ہے۔ ان تحقیل کا افراد کی زیدگیال عمرت کا نشان میں کئی ۔ ان تحقیل سے بہلے حضرت فرح ساز حداد کو بہن بہنا ہے۔ جنبر اور انہوں نے برخض تک اللہ کا دین بہنجا ہے۔ بالا حرف کے اور اور انہوں نے برخض تک اللہ کا دین بہنجا ہے۔ بالا حرف ہے۔ جندو کو کس سے سب کے بہب الشرکا کی اور سول کی قوم سے سے دور تو وی کی بدرعا کرتھول کیا اور بردیا کی قوم کے بدرعا کرتھول کیا اور بردیا ہے۔ ان کی مقال ہے سے اس سے اس معلوم دیا کہ تاری کا موار بھے اللہ تعالی کے ویک کی معام دونیا کہ تاری کی تحقیل کیا ہوئی گئی آئی نے دراان کو صفرت فور کے کا دافقہ تو ساز حیا کہ کا مالہ کیا ویا کہا کہا کہ کہو میں تعقیل سے جو سے کہا نہا کہا کہا کہا کہا ہوئی گئی آئی نے دراان کو صفرت فور کے کا دافقہ تو ساز حیا کہا کہا کہا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کا دراف کردی سے انہا کہا کہا کہا کہ کے معقبات کی کہا تعلقہ کو خطاب کر ام کا فرائی کا انجام کہا ہوئیا ہے۔

حضرت نور تن نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فربایا کر ہیرا جمر وسراؤ اللہ کی ذات پہ ہے ہیں کی کی کا خالفت یا اذیت سے نہیں ڈری اور کی کی کا خالفت یا اذیت سے نہیں ڈری میں موالوں کی ایک کا افتاد کے انداز میں اور کام اللہ کا دیں پہنچا ہے۔ اگر تمہیں ہیرا وجود تا کوار گذرتا ہے اور یکھے پرداشت ہیں کر سکتے تو تمہارے دل میں جو آئے وہ تم کر گرد و کیھے ذری ہیں جہاد کا سے کہ تم اسے آئے کہ گرد و کیھے ذری ہیں مہلت شدور جب ہیرا مجروساللہ پر ہے تو تم مرا کہ ویکا از شرک کے بداور بات ہے کہ تم اسے آئے کہ سے تابود کیا تا وہ تابود کی اور اللہ میں اور بات ہے کہ تم اور بات ہے کہ تم اور بات ہے کہ تم اور اللہ میں کو خوات عطافر مائی اور ابقیہ میں کو خوات عطافر مائی اور ابقیہ میں کو خوات کو انداز کردیا۔

فر مایا کدتا جن دوقرم اوران کے فرورد کتیر کا وجوڈٹیں ہے۔ابتم ان کی جگد پر ہواگرتم نے بھی وہی طریعے افتیار کئے جو تو مؤوح نے افتیار کئے متحادِ تعمارات ہے اس محتاف نہ ہوگا۔

ان آیات میں ایک طیف اشارہ مجی کیا گیا ہے کہ جو شخص مجی مگڑی ہوئی قوم کی اصلات کرنا چاہتا ہواس کا کردار ذاتی اغراض اور مطعنوں سے بہت بائدر ہونا چاہئے۔ دنیائیں وہ اوگ قوموں کی ڈوبنسے ہوئی کشنی کو پارڈگاتے ہیں جواللہ سے سوانہ آؤسکی ے ڈرتے میں اور شد سے بین اللہ پر ہی ان کا مجروسہ ہوتا ہے۔ کفار کی اڈیٹوں پرمبر کرتے بیں اور غیراللہ سے خونے میں اپنی کوئی ڈائی غرض اور لاکچ میں رکھتے ۔ ایے لوگ جب انجیاء کرام کی سیرے کو اپنا کرآ کے بڑھتے ہیں تو بالا خرفتی وصدافت کا برل بالا ہوتا ہے اور باطل پر ہینے والے تواور پر باد ہوکررہ وباتے ہیں۔

> تُمَّرَّ بَعَثْنَامِنَ بَعَدِهِ مُسُالُالِلْ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَمَاكَانُوْ الِيُؤْمِنُوْ الْمِمَاكَذَّ بُوْالِهِ مِنْ قَبْلُ كُذٰلِكَ نَطْبُحُ عَلَى قُلُوْبِ الْمُمْتَدِيْنَ ﴿

#### ترجمه: آیت نبر ۲۷

پچرہم نے اس کے (نوٹ) کے بعدان کی قوم کی طرف بہت سے رسول بیسیج جوان کے پاس کھلی مطان خانیاں لے کر آئے تھے گرجس چیز کوانہوں نے پہلے جھٹا یا تھا اسے پھر مان کر مند یا۔ ای طرح ہم صدے بڑھنے والوں کے دلوں رہم راگا دیا کرتے ہیں۔

## لغات القرآن آيت نبر٢٢

ہم نے بھیجا رُسُلٌ (رَسُولٌ) رسول بیٹیبر جاءُ وُا دوآئ نظیعُ ہم ریکا دیتے ہیں الْمُهُمُلَدُنُنُ صدے معنوالے

# تشريح آيت نمبر ٢٨

ارشاد فر مایا گیا ہے کہ معنزے نوع کے بعد مختلف تو موں کی طرف مختلف نبی اور رمول بیسیم سے جنہوں نے کفروشرک کی دلدل ش بھینے ہوئے لوک کوفیری وموعظت فر مائی کیکن انہوں نے بھی دہی طریقہ اعتبار کیا جوان سے بکی قو موں کا مزائ بن چکا قبا۔اللہ کے دین اورا نہاء کا فہاق اڑا نا۔طرح طرح کی اذیتیں پہنچانا۔حق کے راستے میں رکا دینیں ڈالٹااور ضداور ہٹ دھری کے طریقے اختیار کرنا دغیر وغیرہ۔

حضرت فوئ کے بعد حضرت صالی جھٹرت ایرائیم ، حضرت ایرائیم ، حضرت لوگا اور حضرت شعیب بیسے حظیم اور برگزیدہ انجیا ماور رسول تشریف لائے انہوں نے اللہ کی واضح اور مکلی ہوئی آیا ہت اور خشاند ان کویٹی کیا گئیں جولوگ کفراور جہالت کی تاریک ہو چکے تھے آئیں میروڈنی لینڈیوس آئی اور انہوں نے جمی دی طریقے احتیار کئے جمل پران سے مہائی قوش جائی کر جاہ ور براہو ہوگئی تھیں انجاء کرام کی تطلیعات کے مقابلے میں انہوں نے ایمان کے بجائے کفر کا راستہ احقیار کیا اوراس طریح اللہ تعالی نے ان کے دلوں برم برس لگا دیں۔

مر لگانا میں ہے کہ جب وہ لفروشرک کے اندھیروں میں ڈوب گئے تنے اور انہوں نے ہراس بات و کھرادیا تھا جوان کے لئے دین دونیا میں فلال 25 ماریو کئی ۔ ضرعہ ہٹ دھری اور دنیا داری ان پراس طرح غالب آگئی تھی وہ تی بات سنائی ٹیس چاہتے تنے اللہ اللہ نے ان کوکامیا کی کی داہ سے وہ مرکز را کے بی ان کے دلول پرجمر لگا ہے۔

> ثُمَّرِيُعَثَنَامِنَ بَعْدِهِمُّ مُّوْسَى وَهٰرُوُنَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَكَانِهِ بِلِيْلِتِنَا فَاسْتَكَبْرُوا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ⊕

فَلَمَّا بِعَآءُهُمُ الْمُنَّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْ الْآلَ هَذَالِ عَرُمُّمْ لِمِنْ ﴿
قَالَ مُوْسَى اَتَقُولُوْن لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءُ كُو الْمِعْرُ هَذَا وُلاَيُهُلِحُ
قَالَ مُوْسَى اَتَقُولُوْن لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءً كُو الْمِعْرُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ ا

#### جمه آیت نمبر۵۷۲۲

## لغات القرآن آیت نمبرد ۸۲۲۵

اِسْتَكْجُرُوْا انہوں نے جَبریا، بران ک اَجِشْتَنا عادِ جَبریا، بران ک اِسْاَفِیْتنا عادِ جَبْسِ بنادے اَلْکُوْرِیاءُ برانی اَلْکُورِیاءُ آئِنُورِیی آئِنُورِیی آباد، لے آد بیرے پاس اَلْفُورا تُحْرِیل سَیْبِطِلُهُ ببیطِلُهُ ببیطِدہ اس کو برادردے گا یوجی دونایت کردے گا کورة براتجا

## تشريج: آيت نمبر۵ ٢٠١٥

مشر کیس عرب نے حضور اکرم بیگانے کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو حضرت فوج علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ اور حضرت موئی دعشرت ہارون کے ساتھ فرعون اوراس کی قوم نے کیا تھا۔ ان آیات بش الشرقعائی نے ان شرکین عرب کے سامنے ان انبیاء کرام کے واقعات اور جوسلوک ان کی قوم نے کیا تھا سامنے رکھ کرصاف صاف فرما دیا کہ اگر اس وقت کفاراور شرکین نے خاتم الانبیاء حضرت مجرصطفی چیک کا واس نبیش تھا مالینی وہ ایمان نبیش لائے ۔ ان کی اطاعت وفرماں برداری شرکی آن کا انجام مجمی گذشتہ قوموں سے مخلف نہ ہوگا۔

ان آیات میں حضرت موئل کا دو واقعہ بیان کیا گیاہے جب آپ نے فرطون کے سامنے دیں حق کی جائیں کو رکھا تو اس نے حضرت موئل کی بات مانے کے بچائے ان پر طرح طرح کے الزامات لگادیے۔ یہاں تک کہ آپ کے مجھوات کو اس نے جا دو قرار دے کر ساری ممکلت کے جا دوگروں سے مقابلہ کر ادیا۔ سورہ اعراف، مورہ شعراء اور سورہ کفقص میں اس واقعہ کی کائی تنعیسل ارشاد فرمائی گئی ہے یہاں ایک مرجہ بھراس واقعہ کو تھے کہ کے بیان فرمایا گیاہے تاکہ بڑھی کو یہ معلوم ہوجائے کہ جھوٹ کے پاؤل نہیں ہوتے جب بھی تی وصدافت تکمر کر سائے تا ہے تو باطل اور چھوٹ مٹ جاتا ہے بیا ہے حقیقت ہوکررہ جاتا ہے۔

 ھسا کوزشن پر پیچیکا تو وہ تی بھی کا اثر دصائن می اوراس نے ان کے بناو فی سانپول کو لگانا شروع کیا۔ اس وقت جادو گر بچھ سے کے عصا کا اثر دصائن جانا جاد وئیس ہے بلکہ واقع ایک کھلا ہوا ججو ہے۔ تیجہ بیہ واکر سب جادو گر اللہ کے سامنے تجدو میں گر گئے اور وہ کفر سے تو برکرے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگئے ۔ بیروا اقد فرعوں کی بچسم بیاں دی ڈساور تو بین تخی اس نے جادو گرون کو جوسا حب ایمان ہو چئے بتے ہر طرح کی سرا اور بھائی پر لاگانے کی دچسم بیاں دیں مجرایمان کی خصوصیت سے ہم دجب ایمان کی کے دل بیمان کی دولت سے مورم رہتا ہے جب دواس فوت کو صاصل کر لیتا ہے تو اس کی زبان سے دوئی کھات لگتے ہیں جواس وقت فرمون کے بھرے در بار میں مسلمان ہونے والے جادو گرون کی زبان پر بیتے 'اسٹر محول اب تیرا جو بی کی لے ہم نے ایمان تجول

ی کریم بھٹنے کے اعلان نبوت کے بعد کھار عرب نے بھی بھی طریقہ اختیا در کیا اور بھی کھی مھٹنے اور آپ کے سحابہ کرام پر بیا اٹرانات لگانے شروع کردیے کین چائی بھر تھائی ہے اور ایک وقت وہ آ یا کہ ان کفار نے ٹی کم مٹھنے کے سحابہ ٹو برطرح ستایا پر بیٹان کیا لیمن ان کے ایمان کی قوت نے ان کو اتنا سر بلند کیا کہ فرعون کی طرح خرو دو تکبر کے نشے میں مست لوگوں کو حضور اکرم بھٹنے کی ظفرت کے سامنے تھلنے برجمور کردیا۔

فَمَا اَمْنَ لِمُوسَى اللَّا ذُرِيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى عَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا بِهِمُ اَنْ يَقْتِنَهُمْ وَانَ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَبْضِ وَانَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِ فِيْنَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ النَّ كُنْتُمُ امَنْتُمْ إِللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اَنْ كُنْتُمُ مُّسْلِمِيْنَ ﴿ فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوكَّلْنَا \* رَبُنَا لا تَجْعَلُنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿ فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوكَّلْنَا \* الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿ وَكَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَلِيْدِيْنَ ﴿

## زجمه: آیت نمبر۸۳ تا۸۸

پر موٹ کی قوم میں سے بچھ لوگوں کے سوافرعون اوراس کے سرداروں کے خوف سے کوئی

ا کیمان شدلایا که کمبیں وہ کس شدید تکلیف میں نہ پڑ جا کیں ۔ کیونکہ فرعون زمین پرغلبر رکھتا تھا اور بے ٹنگ (ظلم وقتم میں ) صدے گذر جانے والوں میں سے تھا۔

اور موڈ کی نے اپنی قوم ہے کہا کہ اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہواورای کے فرمان بردار ہوقا ای پر مجروسر کردے گھرانمیوں نے کہا کہ ہم اللہ پر مجروسر کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب ہمیں طالم قوم کی برآ ذمائش ہے بچاہے رکھنا۔ اور ہمیں اپنی رصت کے ذریعی کافروں کی قوم ہے تاہ مطافر ما ہے گا۔

## لغات القرآن آيت بمراهماده

أَوْرَيَّةٌ اوالادائوك اَنْ يَقْفِتَهُمُ عَالِ عَلِيقِ عَلَيْف مِن دَرِجُ مِا تَنِ عَالِ عَلَيْق عَلَيْف مِن دَرِجُ مِن الْرَاشِي الْكَلِيف مِن دَرِجُ مِا تَنِ عَلَيْق اللَّهُ مُسِوِقِيْنَ مدے بڑھے والے تَوَكَّلُواْ تَمْ بَرُوسِرَ وَوَكُلُ رُو لاَ تَجْعَلُنَا تَوْمِينَ مِنانا نَجَعَلُنا تَهِمِينَ مِنْ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

# تشريح آيت نبير ١٩٥٨

حقیقت بید ہے کہ ہر مخص آن تبا آئی جرائے ہیں رکھتا کہ دو معنا شرہ کے ہر جھوٹ اور باطل سے کرا وہا ہے لیکن جب بھی تق اور چائی کی بات کی جائی ہے تہ کچھ معادت مند لوگ اس چائی کو دل سے قبول کر لیٹے ہیں وہ اس کا اظہار تو ٹیمیں کر سکتے کین جب ماحول ساز گار موتا ہے قب وہ اس تھی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں اور کچھر فوئ ار کم ترکیکر کی کے توباکر کرتے جلے جاتے ہیں۔

فرعوں ایک انتہائی طالم وجار بھر اس قا جس نے ظلم وشم بربریت اور بداخلاتی کے ہرتھیا رکو بنی اسرائیل کے خلاف بے درینج استعمال کیا۔ بنی اسرائیل کی ٹسل کو ٹھم کرنے کے لئے اس نے مائوں کی گورے ان کے پیٹوں کو چیس چیس کر ذرخ کرنا شروع کردیا، دولڑوں کو ذرخ کرنا تھا اورلڑ کیوں کو زعہ ورکھنا تھا۔ اس کے ظلم وشم ہے۔ بنی اسرائیل اس قدر خوف زوہ بھے کہ است بڑے ظلم وجر کے سامنے دواف تک کرنے کی جمراً استیمیں رکھتے تھے اور دڑپ کررہ جاتے تھے گر انشدکا قانون ہے ہے کہ جب ظلم اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے تو پچراس کوسٹانے کے لئے اٹل ایمان اور مق وصداقت کے پیکر صاحب کر دارلوگوں کوکٹر اگر دیتا ہے وہ بظاہر کئر دور ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان کی روشی ہے دو حافاقت آ جاتی ہے جس سے دو بڑی ہے بڑی طاقت کو خاک میں ملاحقے ہیں۔ ان کے ایمان واظامی کی وجہ سے انشر تعالیٰ وہ اسباب پیدا فرمادیتا ہے جس سے ان کے داستے کی ہر رکاوٹ دور ہوتا خروع ہوجاتی ہے۔

اللہ تعالى نے فرعون كم ال ظلم و بربريت كے مقاليلے ملى حضرت مورگی اوران كے بڑے بھائى حضرت ہادون كو بيتى و ديا۔ حضرت مورگی اوران كے بڑے بھائى حضرت ہادون كو بيتى و ديا۔ حضرت مورگی ان اللہ حال اللہ على اللہ كا ما اللہ كما واللہ كو اللہ على اللہ كا ما اللہ كما اللہ كر ما تقابلہ كما و اللہ كا ما اللہ كما و و وقت ہے جس كے ذر يعد فرعون كا كھل كر ما تقویتی دے تك تھے جس فرعون كے در بار مل جا در كور اللہ نے اللہ اللہ اللہ اور اللہ بار كيا اور اللہ بار كيا اور اللہ بار كيا اور اللہ بون نے كا كا كر اللہ بار كيا اور اللہ بار كيا اللہ بار كيا اور اللہ بار كيا اور اللہ بار كيا و اللہ بار كيا كہ دى اللہ بار كيا كہ اللہ بار كيا و اللہ بار كيا كہ اللہ بار كيا كہ كا اللہ بار كيا و اللہ بار كيا و اللہ بار كيا كہ كا كھا تہ اللہ بار كيا كہ كيا كہ كور اللہ بار كيا كہ كا كہ اللہ بار كيا و اللہ بار كيا كہ اللہ بار كيا كہ كور اللہ بار كيا كہ كا كہ كور اللہ بار كيا كہ كور اللہ بار كيا كہ كور كور كور اللہ بار كيا كہ مالے كيا كہ دى كے كور كور كور كر كے والا ہے۔ اللہ بار كيا دور مين ان كور كور كور كور كور كا اللہ بار كيا أور اللہ بار كے وشام كى در بارى خاك ہيں ہائى گھا كے كار كار كے اللہ بار كار كور كور كار ان كور اللہ بار كار كور كور كوران كار كور كوران كورا

وَاوْحَيْنَا إِللْ مُوسَى وَاخِيْدِ اَنْ تَبَوَّا اللهُ وَالْحَيْدِ اَنْ تَبَوَّا لِقَوْمِكُمُ الْمِصْرَبُهُو قَاقَا الْمُحَلُّوا الْبُيُو تَكُمُّ قِبْلَةً وَاقِيْمُوا الصَّلْوة وَبَسِّرِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ الْبَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَا فَ رَبِّنَا الْمُوسَى عَلَى اَمْوَالِهِ مُواشَدُ ذَ لِيُعْلِقُونَ مِنْ اللهُ مُواللهِ مُواشَدُ ذَ عَلَى قُلُوبِهِ مُولَلِهِ مُولَا مُحَلَّى يَرُوا الْعَذَابَ الْالِيمَ ﴿ وَاللَّهُ اللهِ مُولَا مُعَلِيمَ اللهِ مُولَا الْعَذَابَ الْالِيمَ ﴿ وَاللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

## ترجمه: آیت نمبر ۸۹ تا ۸۹

اور ہم نے موٹ اوران کے بھائی کی طرف وقی کی آم دونوں اپنی قوم کے لئے شہر میں کوئی گھر بنالو اور آم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ بنالو اور نماز کو قائم کرد اور الل ایمان کو خوش خبر کی سنا دو موٹی نے عرض کیا اے ہمارے رب آپ نے فرجون اوراس کے سروادوں کو دنیا وکی زندگی کی خوبصور تیاں اور بال ووولت نے فواز رکھا ہے۔ اے دب کیا ہے اس لئے ہے کہ وہ کو کو کو کو تیے ہے سات سے ہونگاتے و ہیں اے ہمارے رب ان کے مالوں کو بر باذکردے اوران کے دلول پر مہر گا ہے کہ یہ اس وقت تک ایمان شدائم میں جب تک سیورد تاک عذاب کو شد کچے لیس۔ اللہ نے فرمایا کم قوفوں کی دعا تجو ل کر کی گئے شم دونوں نابت قدم ہم اوران او کوں کے داستے کو شاپانا چھاخم ہیں رکھتے۔

لغات القرآن آيت نمبر ١٩٥٨

ہم نے وحی کی

أۇ خَيْنَا

يعتن رون اا

تم دونوں ٹھکا نا بنالو،مقرر کرلو تم قائم كرو د نیاوی زیب وزینت نتاہ کردے أشدُدُ حتى كر حَتَّى يَوَوُ ا جب تک وه دیکه نه لیس قبول کرلی گئی أجنبت دَعُهَ تُكَمَا تم دونوں کی دعا تم دونوں ثابت قدم رہنا استقيما لاَ تَتْبعَنَ تم دونوں پیروی نہکرنا

## تشرح آیت نبر ۸۹۵۸۷

جب سے حضرت موسی فی اعلان نبوت فر ما کر اللہ سے تھم سے پکی بچوات و کھا ہے اس وقت سے فرمون کو ہرور ذ ذکت ورموائی کا سامنا کرتا پڑر ہا تھا خاص طور پر فرعون کے بجر سے دور ہار بیٹن تمام جادو گروں کا اسلام تیول کر سے فرعون کے طور ہوت سے بنے ناز بوجانا فرعون کی اتی بڑی محکست تھی جس سے دو ایک زئی سانپ ہم کر کر تا کہا اس اس کے ہم شخص کو جا و بر ہا ذکر کے پر تل سیا تھا۔ اس کے دہم و گمان بیں بھی نہ تھا کہ بنی امرائیل اور فرعون کی سطفت سے کئر ورزین لوگ اس طرح اس کے مقالے بی س کے ہرائے کو پیدا ہوتے ہی ذئی کرنے کا تھم دے دیا اور لڑکیوں کو زئد ہ دہنے دیا گیا تاکہ بنی اسرائیل کی نس بی خرم ہو ہو ہوں جائے ۔ اس نے بنی اسرائیل کی تمام عبادت گا دی اور کھروں کو جاہ و کہا وہ کہا تھا ہے۔ اس خواجی میں الشرقائی نے حضرت موئی ساسنہ بنی امرائیل است سے بس بھرکرہ ہے تھے کہ ہرخص صعربے بھاگ جاتا تھا۔ اس بایوی میں الشرقائی نے دعشرت موئی "اور حضرت ہارون کی طرف دی تیجئی کہ دو تھم وجر ہے مقالے بھی میر واضافقا مست سے بھی دیں اور قوم کو احراد ور موسنشر نہ ہونے
"اور حضرت ہارون کی طرف دی تیجئی کہ دو تھم وجر ہے مقالے بھی میر واضافقا مست سے بھی اور اور کو کو احراد ور میا دور اور کو تاکو اور کو تاکھ اور کو تاکھ کو تاکھ کا تاکھ کو تاکھ کو تاکھ کو تاکھ کو تاکھ کی اور دور کی کا در حسان میں کا نسان میں نماز دوں کے نظام کو تاکھ کا کھی کو تاکھ کو تاکھ کو تاکھ کی اور دور کے دیا کھی کو تاکھ کو تاکھ کی تاکھ کو تاکھ کھی کھی کی دور کو تاکھ کو تاکھ کی تاکھ کو تاکھ کو تاکھ کو تاکھ کو تاکھ کی تاکھ کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کو تاکھ کو تاکھ کو تاکھ کے تاکھ کو تاکھ کو تاکھ کو تاکھ کیا تاکھ کی تاکھ کو تاکھ کو تاکھ کو تاکھ کو تاکھ کو تاکھ کی کھی کھی کھی کو تاکھ کی تاکھ کو تاکھ کی تاکھ کو تاکھ کو تاکھ کو تاکھ کو تاکھ کو تاکھ کو تاکھ کی تاکھ کو تاکھ کے تاکھ کو تاکھ کریں۔ اسمضے ہوکرنمازیں اداکریں تاکسب بھی انتحاد وا تقاق کی فضا پیر اموجائے اور اللہ پر مجروے اور اعتادیش اور اضافہ ور تی ہوجائے۔ عمل کا بھی انماز ان نباہ حال بنی امرائنل کے لئے خوش خبری سے کم نہ تھا۔ ای لئے فرمایا کہ جب قوم اللہ پر مجروے بھی ادت آدکل اور انجان کی چنگی برتا جائے تو اسے موٹی ان اہل انجان کو ہر طرح کے کام یا ہیوں کی خوش خبری دید ہیجئے۔

ر موان اور آل فرجون کے ظلم و تم کود کیکر حضرت موئی فرتیدہ ہو کے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حوض کیا الّہ ہا یے فرجون اور اس کا ساتھ دینے و اللہ تعالیٰ میں اللہ ہا نے فرجون اور اس کا ساتھ دینے و اللہ ان اس کی تمام راحوں ، آرام اور دولت سے فواز ہے گئے ہیں۔ ان پر ناز کرتے ہوئے ان انہ اس نیت موذ مظالم کررہ ہیں اسے اللہ اللہ کو اس کے ہاتھوں کے ہاتھوں کے دولت جین لے جو انسان میں لاتے اور کو کول کا حاص کے ہاتھوں کے دولت جین لے جو انسان میں لاتے اور کو کول کا حراح گئے ہیں۔ ان بیائے کے دولت جین کے جو انسان میں کہ انسان کی دعا قبل کر کی معاقب کو مسابط کئے در کھے گا۔ انسان کی جو کے گئے اللہ انتخام کے گا۔ فرد انسان کا میں کہ مورک کے بیا کہ اس کے فرد کی کے بیار کا دولت کے بیار کی دعا قبل کر کی اب اس نظام قبر میں انسان کے دولت کی اس کے دولت کی بیروں کے دولت کے بیار کی انسان کی میں کا میں کہ کہ اس کا میں کہ کہ اس کی کہ کہ اس کا مورک کی گئے ہیں:

- این برون اور د بیرون کا کهامانتا۔
- ۲) صبر فحل سے برظلم وستم کامقابلہ کرنا
  - ٣) منظيم قائم كرنا\_
- کھرے ہوئے شیرازے کو جع کرنے کے لئے مجدول کا قائم کرنا۔
  - ۵) نماز باجماعت کاامتمام کرنا۔
  - ۲) برحال میں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ای سے مدد مانکنا۔
    - ۷) عبادت دبندگی می*ن کوتا بی نه کر*نا به

ید دومضوط جھیار بین جن سے اللہ دوسول کے دشمنوں کو فکست دینا بہت آسان ہے۔جس قوم عیں اپنے بروں کا احترام ند کیا جائے۔ ادرائے مطامات کے لئے تنظیم سے کام زلیا جائے اس دقت تک کی کامیا لیکا کنسور مکس نیس ہے۔

مر المربع يا جات عظيم الا موال المسلم المولي الموال الموال الموالية الموال

مرکزے دابستہ رکھنے کی گوشش کی جاسمے۔ درامس مساجد ہی مسلمانوں کے دین واہمان کی حفاظت کا بھترین ذریعہ ہیں۔ بینی وجہ ہے کہ بی کرنے کہ گھر تھا مجھر ترار دریا اور اس کے بیٹر کار دریا اور سے کہ بی کرنے کے بھر اور دریا اور اس کے بھر اور دریا اور بہت کے باد جود' دارا آئم '' کو جو حضر اور آئم کا کھر تھا مجھر ترار دریا اور بہت کے جو اس کو بھار کو بھر اس کے بھر اسراہ کی مور کے بھر اسراہ کی مور کے بھر اسراہ کی مور کی دری اس اسراہ کے بھر اسراہ کر اسراہ کی بھر اسراہ کے بھر اسراہ کی اسراہ کی اسراہ کر بھر کا مور کہ کو بھر کر اسراہ کر اسراہ کی اسراہ کر بھر کر اسراہ کر اسرا

وَجَاوَزُنَا بِمَنِيَّ اِسْرَاءِ ثِنَ الْبَحْرَفَاتَبْعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا قَعَدَوًا حُتَّى إِذَا اَدْرَكُهُ الْفَرَقُ قَالَ امَنْتُ اَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا الَّذِيْ آمَنَتْ بِهِ بَنُوَّ السَّرَاءِ ثِلُ وَ انامِنَ الْمُسُلِمِيْنَ ﴿ آلَئُنَ وَقَدْعَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ فَالْمَيُومُ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِبَكُوْنَ الْمَنْ خَلْفَكَ الْهُ وَإِنَّ كَاثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ الْيَتِنَا لَعْفِلُونَ ﴿

#### رّجمه: آیت نمبر ۹۲ تا ۹۲

اورہم نے بنی اسرائیل کو سندر کے پارا تاردیا۔ پھران کے پیچیے فرعون اور اس کا لنگر ظم اور زیاد تی کے اراد سے سے چل پڑا۔ یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے فاگا۔ اس نے کہا کہ بین اس بات پر ایمان لے آیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ٹیس ہے اور جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے جیں (یمن بھی ایمان لاتا ہوں) اور میں فر مال برداروں میں داخل ہوتا ہوں۔ (اللہ نے فرمایا کہ) اب قو ایمان لاتا ہے حالائکہ اس سے پیلے قو مرشی کرنے اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ لیس آج کے دن ہم تیری لاٹن کو بچائیں گے تاکہ تیراد جود بعد کی نسل والوں کے لئے نشان عبرت بن جائے دھتیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے خفلت بریتے ہیں۔

## لغات القرآن آیت نبر ۹۲۲۹۰

جَاوَزُنَا ہم نے یارا تاردیا ٱلۡبَحُرُ سمندر، در ما بيحصے حلا زبادتی وشمني عَدُوٌ اَدُرَ كُه' اس نے اس کو یالیا تونے نافر مانی کی عصَيْتَ نُنجَى ہم نجات دیں گے خَلُفٌ، غفلت کرنے والے، بروانہ کرنے والے غْفُلُهُ نَ

# تشريخ: آيت نمبر ٩٢١٦٩

الشر تعالیٰ کے بی اور رسول اپنی امت کے فیرخواہ بن کرتشر بف لاتے ہیں جن کا کام بی ہے کہ دوان لوگوں کو جود نیا کی چیک دمک دو کچے کر تکبر اور خور دکا چیکہ بن جاتے ہیں ان کوراہ راست پر لا کیں۔ ان کووہ راستہ دکھا کیں جس پر چال کر وہ نیات کی منزل تک بنٹی جا کیں۔ چین جب کفر بھڑک فیشق و فجی رصد اور جٹ دھری اس صد تک بھٹی جاتی ہے کہ ان کی اصلاح ممکن ہی شد ہے تب انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ شمن آنے والی کسلوں کو پہانے کے لئے بدر مؤاست کرتے ہیں کہ اے اللہ ابدایا لگتا ہے کہ ان ک

غرورة تكبراور كفروشرك ميں ڈوب جانے كى وجہ سے ان كى اصلاح ممكن نہيں ہےالبذا آ ہے ان يرا پنا فيصلہ نا فذفر ماد يجئے۔اللہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی دعا کو قبول کر کے اپنی مشیت کے مطابق اپنا عذاب اس قوم پرمسلط کر دیتا ہے۔حضرت موی اور حضرت ہارون کے زمانہ میں بھی بہی ہوا کہ وہ قوم کی اصلاح کے لئے جدو جہدا ورکوشش فرماتے رہے اور یہ بتاتے رہے کے فرعون اور قوم فرعون جس طرح بنی اسرائیل برظلم وستم ڈھارہے ہیں اگروہ بازنیہ ٓئے توان پراللہ کاعذاب نازل ہوگا مگرفرعون اوراس کی قوم اپنی حرکتوں اور سازشوں سے باز شرآئی۔جب فرعون اوراس کے متکبر سرواروں کاظلم وستم اپنی صدوں کو بارکر گیا تب حضرت موسیؓ نے بیدعا فرمادئی كها ب الله! آج فرعون اوراس كے نشكرى دولت واقدّ اركے نشع ميں اند ھے بن چکے ہيں وہ غرور وتكبر كے اس مقام تک بينج کيكے میں جہاں وہ خود بھی مگراہ ہو سے بیں اور دوسروں کو بھی راہ تن سے بھٹکا کر مگر اہ کررے ہیں اب ایسامحسوں ہوتا ہے کہ بدایمان کی دولت ہے محروم رہیں گے اے اللہ!ان کے وہ مال ودولت جن کی وجہ ہے بدلوگ ہرطرح کے ظلم وستم کررہے ہیں یہاں تک کہ ماؤل کی گودے ان کے معصوم بچول کو چین کر ذخ کررہے ہیں اے اللہ!ان کے مال ودولت کو تیاہ و ہر باد کردے اوران کے دلول یرانسی مہریں لگادے جن سے ان کوابمان لانا نصیب ہی نہ ہوحضرت مومیؓ اس نافر مان قوم کے لئے بد دعا فرمارے تھے اور حضرت ہارون ؓ آمین کہتے جاتے تھے۔اللہ تعالی نے حضرت موٹی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ اےموٹی وہارون تمہاری دعا قبول کر کی گئی کیکن ساتھ ہی ساتھ میہ بھی فرمادیا گیا کہتم دونوں اینے اس سے اور نیک مثن اور مقصد میں لگے رہواوران نا دانوں کی طرح نہ ہوجانا جو ہرکام میں جلدی کرتے ہیں۔اس کے بعداللہ تعالی کی طرف سے حضرت موی وحضرت ہارون کے لئے بیتکم آ گیا کتم دونوں بنی اسرائیل کومصر سے فلسطین کی طرف لے کر کوچ کر جاؤ۔ چنانچہ اشارہ الٰہی مطبقہ ہی حضرت موٹی تمام توم بنی اسرائیل کو لے کرروانہ ہو گئے جن کی تعداد لا کھوں تک پہنچی تھی۔ جب فرعون کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت موٹی پوری قوم بی اسرائیل کو لے کرردانہ ہوگئے ہیں تو اس کو بیفکر لاحق ہوگئی کہ اب مملکت اور اس کے نظام کا کیا ہوگا کیونکہ ان بی کی بنیا دوں پر تو حکومت کا کاروبارچل رہاتھا۔اس نے فوری طور پرایک بہت بڑالشکر ترتیب دیا اورا بی بوری قوت وطاقت کے ساتھ اس طرف ردانہ ہوگیا جس راستے ہے بنی اسرائیل فلسطین کی طرف رواں دواں تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موگی بنی اسرائیل کو بحرقلزم کی طرف ے لے کرجارہ تھے۔ جب سندر کے کنارے بیٹنی گئے تو فرعون بھی بڑی تیزی ہے قوم بنی اسرائیل کے قریب بیٹنی گیا۔اب قوم بنی اسرائیل گھبراگئی کہ آ گے بڑھتے ہیں تو سمندر، رکتے ہیں تو فرعون کالشکران کو کیلئے کے لئے سر پر پہنچ گیا ہے اس وقت ان کو عارول طرف سے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔حضرت موکی نے اپنی قوم سے یمی فرمایا کہ صبر سے کام لوجس اللہ کے تھم سے ہم سب نکلے ہیں وہی کوئی راستہ لکا لے گا چنا نچے اللہ کی طرف ہے تھم آیا کہ اے موٹی اپنا عصایا نی پر ماریج چنانچے جیسے ہی حضرت موٹی نے ا بے عصا کو یانی پر ماراسمندر کا یانی و بواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان ہے راستہ بن گیا جس سے گذر کر سہولت کے ساتھ دوسرے کنارے پر پہنچا جاسکیا تھا۔ چونکہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے تو اللہ نے سمندر میں بارہ ہی راستے بنادیج جن ہے ین اسرائیل کا ہرخاندان بغیر کی د شواری کے دوسرے کنارے پر پہنچ عمیا۔ادھرفرمون اوراس کا زبردست انتکر جب سمندر کے

چنا چوٹر موں کو بھی اس پائی ٹس ڈیودیا کیا گین اس کی الش کو سندر کے تمارے پھینک دیا۔ جب قو مؤجوں نے فرموں کی ال ال گود کھا قودہ بہ جشر شدہ ہوئے اور انہوں نے شر شدگی ہے بچنا ہے۔ انہویں صدی ٹس جب معرض آ کا وقد یمک معربی کو ایس معربی اور کی بینکہ معربی کو ایس معربی کا کارٹر جی اور کا محالی کا کام تھا جس معربی آ کا وقد یمک کے محدالی کی گئی تو ان دونوں فرمونوں کی اختر کا گئی ہیئیں مولی ہو کہ کی گئی تو ان دونوں فرمونوں کی اختر کا گئیں جو صعرب موکل کے زیانے کے فرمون سخت کو یا اخذ تعالی کی پیشیں مولی جو قرآن کرئے میں موجود ہے برسوں کے بعد ساری دنیا کے سامنے طاہم ہوکر دونی انگلینڈ اور معر کے گائی ہیئیس مولی کی جو فرمون کی الشین موجود ہیں جن کو کہ کے سامنے کی سال ان کے مول کی انسٹیں موجود ہیں جن کو دیکھا جا سامنے میں کا سال کے بہت میں معرکیا تو معرکے گائی کھر میں میں نے اپنی آ تھوں کے مورفوں کی انسٹی کی اس کے سامنے میں کا انسٹی وجود ہیں جو دیا کہ کے دیکھا کہ موان کے اس کے سامنے کی سامنے کی موربی کی دیکھی کے دیکھا کی دیکھی کی دیکھا اس کے اس کی انسٹی کی کہ دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کو دونیا کی وقتی چک دیک اور دولت کی دیکھی ہیں جس کے اس کی کہ کو بات ہے کہ اس کی دیکھی ہو جود ہیں جی کہ دیکھی ہو گئی پیدا ہوجاتی ہیں۔

امائی کم دوجاتا ہے کہ اس کی کی کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کو دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کو دیکھی کی دیکھی کو دونیا کی وقتی چک دیکھی کو دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کو دونیا کی وقتی چک دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کو دیکھی کی دیکھی کو دیکھی کی دیکھی

خلاصہ ہیں ہے کہ دوفر تون اوراس کے باننے والے جوابیۓ غرود کبر ش حدے گذر چکے تنے اللہ کے فیطے کے سامنے وہ پکھنہ کر سکتا اور ہالا خرد الت کی موت سے دو چار ہوئے۔ اللہ کا کا نون میکن ہے کہ وہ ان سروں کو پکل و بتا ہے، جن میں غرود کتیرا پٹی انتہا کے ساتھ کے موبا تا ہے۔ ان آیات کے مطالعہ کے بعد چندسوالات جوذ ہنوں میں انجرتے ہیں انکے جوابات رچھی تورکرلیا جائے۔

ا حضرت مومی جواللہ کے جلیل القدر اور مجوب تینجیروں میں سے ہیں اور چکے ہوئے انسانوں کی اصلاح کے لئے تشریف
 لا ئے تھے بے شک وہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں سے ماہیں تھے کمر کیا اللہ کے ایک پینجیر کی بیشان ہوسکتی ہے کدوہ جن کی اصلاح کے لئے تعریف لائیں ان ہی کے لئے بدوعافر مائیں؟

- ۲) فرعون کے بدن کو کیوں محفوظ رکھا گیا اس میں بظاہراللّٰہ کی کیا مصلحت ہے؟
- شرعون قد معرب ایک بحرال خاندان کالنب قیا حضرت موکل کے زمانہ میں جوفر قون قیااس کا کیانا م بقا؟
   ان بخول موالول کا جواب ترجیب دار عرض ہے:
- ا) انبیاء کرا آم بلانک وشباس قرم کے خیرخواہ اور گلامی ہوتے ہیں جن کی طرف وہ پینیج جاتے ہیں اور وہ زندگی کے آخری
  لیے تک اپنے اس مشن اور مقصد میں گئے دیے ہیں۔ یکن قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب قرم کی اصلاح و پہلنے
  کرنے کے باوجور غرور کو رویکر ومشد اور بٹ دور ہی ہو قرم ہے جاتے ہیں کہ اے انشرا اب بظاہر اس قوم کی اصلاح کی کوئی صورت نظر نیس اس تی جب انجاء کرا ہم کے
  باتھ اس بدوحا کے لئے اللہ جاتے ہیں کہ اے انشرا اب بظاہر اس قوم کی اصلاح کی کوئی صورت نظر نیس آتی آب ب فیصلہ
  فرماد بینے اور الشدا ہے نہیوں کی دعا کورو فیس فرما تا اور اس طرح اس قرم بر مغذاب تا زل ہوجا تا ہے سوائے اس کے کروہ پوری قوم
  عذاب آنے ہے پہلے قو بکر کے لئے تجرم خاب کو نال ویا جاتا ہے جسے حضرت اور شکی گؤم کو جب اس بات کا پوری طرح اعدازہ
  ہوگیا کہ حضرت اور شکھ جھود کر جا بھی ہیں اور مقداب آتے نی والا ہے جب پوری تو م نے بچول سے قربی کا وراس طرح الشد کا وہ
  عذاب ہوتا ہے ہی گئے گئے تا اور اس حال کی تو ہے کہ جب بی اس تھی ہوری کا قرم نے بچول سے قربی کا وراس طرح الشد کا وہ
  عذاب ہوتا ہے ہی گئی گئے جو دیر کر دیا دو ان سے اس کا تو ہی کر جہ ہے گئی گیا۔

۲) دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا بیرنظام ہے کہ وہ اس کا نات ٹیس جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے کمی کوفنا کے گھاٹ

اتا ردیتا ہے اور کی کو عبرت کے لئے باتی رکھتا ہے۔ فرعون کے بدن کو باتی رکھا گیا تا کہ آنے والے لوگ بید دکھیلی کد وہ لوگ جو مالی دورات، افتد ارزون اوراولا و کی کوٹ ہے گھنٹر اور فرود و کبیر ہے سعب در کراپنے ہے بوالی کائیس کی تھنے ان کی بیٹیت اللہ کے نزد یک چھرے کی فرون کی بیٹی ہے۔ لہذا کہ کا سر بیٹ نیچ کر دیا جاتا ہے۔ فر بایا گیا کہ اللہ کو جاتی اورا کھا ای بہت کے بیٹی بھی ہوگا ہے۔ کہ بیٹی کا موری سے مختلف کو بیٹی ہے۔ لیڈ کا کھا تھا کہ بی بھوٹ کے بیٹی بھی ہوگا۔ گئیس ہوگا۔ گئیس ہوگا۔ گئیس ہوگا۔ گئیس ہوگا۔ گئیس کے موری سے مختلف فر بائی جاتی ہوگا۔ گئیس کی ۔

۳) سیس سے سوال کا جواب ہیں ہے کہ آر آن کر کم شمار فرون کا ذکر تو فر بایا گیا کین دخترے موگل کے زبانہ شمار کوئی افرون تھا اس کا فاج بیٹی ہوگا۔ گئیس کی جاتی ہوگا۔ گئیس ہوگا۔ گئیس ہوگا۔ گئیس ہوگا۔ کہ بیٹی ہوگا۔ گئیس ہوگا۔ کہ بیٹیس کیا کیکوئیس کی ہوگا۔ گئیس ہوگا۔ گئیس ہوگا۔ کہ بیٹیس کیا کیکوئیس کی ہوگئیس ہوگا۔ گئیس ہوگا۔ کہ بیٹیس ہوگا کہ بیٹیس ہوگا۔ کہ بیٹیس میل ہوگا۔ کہ بیٹیس ہوگا۔ کہ بیٹیس میل ہوگا۔ کہ بیٹیس ہوگا۔ کہ بیٹیس میل ہوگا۔ کہ بیٹیس ہوگا۔ کہ ہوگا۔ کہ بیٹیس ہوگا۔ کہ ہوگیس کہ ہوگو کے کہ ہوگیس کے کہ ہوگا۔ کہ ہوگیس کہ ہوگیس کے کہ ہوگا۔ کہ ہوگیس کہ ہوگ

> ۅۘڶڡۜٙۮڹۘٷٙٲٮٚٲڹڿٛٙٳۺۯٳٙؿڵ٥ؙؠؙٷٙٳڝڎؾٟۊؘۯڒؿ۬ۿؙۄؙۺٵڟؾٟڹؾؚ ڡؘ۫ڡٵڂ۫ؾٙڶڡؙٛۅٛٳڂؾ۠ڿٵۼۿؙۿؙڔڵۼؚڶۿڒ۠ٳڽٞٮڔۜڹڮؽڨؖۻؽ۫ؠؽێۿۿؙۯ ؽۅ۫ڡۯڶۊؽؠڬۊۏؽڡٵػٵٷٳڣؽۄؽۼؖؾڵڡٛ۠ۏڽ۞

#### ترح : آرت لمرسو

اورالبند بینیا تام نے بنی امرائیل کور ہنے کے لئے بہت اچھاٹھ کا عطاکیا اور ہم نے ان کو کھانے پینے کی بہترین چیزیں دیں۔اورانہوں نے ہاہم اختلاف کیا پیہاں تک کہ ان کے پاس علم آگیا۔ بینیا آپ کا رب ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ قیامت کے دن کردے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔

#### لغات القرآن آيت نمبر٩٣

## تشريح: آيت نمر ٩٣

آپ نے گذشتہ آیات میں طاحظہ کرلیا ہے کہ اللہ تعالی نے بی امرائنل کی آتھوں کے سامنے فرقون اوراس کے عظیم الثان لکٹرکوفرق آرکے بی امرائنل کی آتھوں کے سامنے فرقون اوراس کے عظیم الثان لکٹرکوفرق کر کے بی امرائنل کو مندر کے دوسرے کنارے پر پنچادیا تھا اور پھراس حوالمیں اللہ نے نیمرف الخل 'ترین خذا وَل مما تی کے ساتھ تمام بی امرائنل کو مندر کے دوسرے کنارے پر پنچادیا تھا ور پھراس حوالمیں اللہ نے نیمرف الخل 'ترین خذا وَل اور کھانے پیٹے کا انظام فرادیا تھا بلکہ ان کی رومائی تشکیس تعلیم کے لئے توریب جیسی کماہ عظافر مادی تھی۔ اس طرح وی دو دیا کی تمام نعتوں ہے ان کو نواز دیا گیا تھا تگر انہوں نے نافر مائی کے طریقے احتیار کر کے دیں دونیا کی ذاتوں کے طوق اپنے تھے جس

- الله تعالى نے قوم بنی اسرائیل کوفرعون اوراس کے ظلم وستم سے نجات عطافر مادی تھی۔
- ان كوبهترين شحكانا عطافر ما يا اور ملك شام اور مصر جيسے صاف تقر ب سرمبز وشاداب علاقوں كا وارث بناديا۔
  - m) من وسلوى جبيبارزق حلال عطا فرمايا \_ .
- ۳) صحوا ش سب سے بوی فعت پانی ہوتا ہے۔اللہ نے ایک پتر سے بارہ وہشے جاری کر کے ہر قبیلے کو پانی کی سولتیں عطا فرمادیں۔
- ۵) سب بے بڑھ کر روحانی اوراخل فی تسکین و بحیل کے لئے توریت جیسی کماب عطا گی ٹی جس میں ان کے لئے پوری طرح اس بات کی وضاحت کردی گئی تھی کرزی گی گذارنے کا طریقہ کیا ہے؟ آخرت اوراس کے قتاضے کیا ہیں؟ کس طرح اپنی اور دوسروں کی اصلاح ممکن ہے؟ تو اب کیا ہے گاہ کیا ہے؟ تن کیا ہے اور باطل کیا ہے؟

اور کوئی افعت تھی جوان کوعطانہیں کی گئی تھی گرانہوں نے اللہ ورسول کی فرماں برداری کے بجائے نافر مانیاں شروع کر دیں ۔اتجاد وا تفاق کے بجائے انتشار سداکر کے کئی فرقے بناڈ الےاور دی وصداقت کاراستہ اختیار کرنے کے بجائے باطل اور ماطل برستوں کے طریقے افتدار کرنے شروع کر دیئے۔ جب ان کوعمالقہ ہے جہاد کرنے کے لئے کہا گہا تو انہوں نے نہ صرف صاف اٹکار کر دیا بلکہ یہاں تک گتاخی کرڈالی کہاہے موٹی اتم اورتمہارارے کفارے جنگ کرلیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم فتح کے منتظر بیٹھے ہیں جیسے ہی فتح ہوجائے ہمیں اطلاع کردینا ہم قبضہ کرلیں گے۔اللہ تعالیٰ نے ان کی گتا خی کی یہ سزادی کهاس محرامیں ان کو بیالیس سال تک اس طرح بھٹکا دیا کہ وہ ہر روز راستہ تلاش کرتے تھے مگر صبح سے شام تک راستہ تلاش کرنے کی جدد جہد کے باوجودا مگلے دن منج کوہ و کیمنے کہ وہ وہیں پر ہیں جہاں سے چلے تھے۔اس طرح ان سے راستہ م کردیا گیا تھا۔ وہ حالیس سال تک صح اوُں میں بھٹکتے رہے۔ا تنے طویل عرصہ میں مالآ خریہ تو م حضرت ہارون اور پھرحضرت موگ ہے بھی محروم کردی گئی۔حضرت موٹی وحضرت ہارون کے انتقال کے بعد حضرت بوشع بن نون کے سمجھانے ہے بہ قوم کچھآ گے برهی اور ایں نے ارض فلسطین پر قیضہ کرلیا۔ مگر قوم بنی اسرائیل میں ہے ہر خاندان نے اپنی اپنی حکومت قائم کر لی اور نہ صرف چھوٹے حیوٹے علاقوں میں بٹ گئے بلکہ توریت کاعلم آ جانے کے باوجودانہوں نے اتنے فرقے بنالئے اور بحث ومماحثے کے ایسے دروازے کھول دیئے جس نے ان کوکسی قاتل نہ رکھا۔ کفار اورمشر کین نے ان کے اختلافات سے فائدہ اٹھا کرآ ہستہ آ ہستہ اہل ایمان کو کفر کے رائے پر ڈال دیااور ملک کے ہر جھے پر قبضہ کرتے چلے گئے۔ بخت نصر کے زمانہ میں تو انتہا بیتی کہ ایک دفعہ پھر قوم بنی اسرائیل اس کافر حکومت کی رینمال اورغلام بنالی گئی تھی۔ کا مُنات کی بیسب سے بڑی سچائی ہے کہ جوقوم اللہ کا دین چھوڑ کرعمل کرنے کے بجائے بحث ومباحثہ میں لگ جاتی ہے اور اتحاد کے بجائے انتشار کاراستہ اختیار کرتی ہے وہ قوم نہ صرف برباد ہوجاتی ب بلکدان کے ہاتھوں سے ان کے گھریر باداور تباہ ہوجاتے ہیں۔ان میں اتنے فرقے بن جاتے ہیں کہ سوائے بحث ومباحثہ کے عمل کی کوئی روشنی نظر نہیں آتی۔

نی امرائیل کے زوال کی اس بے بوی نشانی اور کیا ہوگی کہ جب ان ہی نی امرائیل میں سے بنی امرائیل کے آخری امرائیل کے آخری احداث بنی امرائیل میں سے بنی امرائیل کے آخری بعد صفاحتی معدائی ہودیوں نے ان کا افاد کیا بلکہ بنادام انگا کران کو بھائی کے بعد سے تک پہنچا دیا گئی الفرنعائی نے اسپے فصل دکرم سے حضرت شدی گاواں سے نجات صطاح فرمائی اوران کو آسمائوں کا خواب وہ آج بھی زندہ ہیں۔ احادیث کی روثنی میں بیدیا لکن واضح ہے کہ حضرت میسی تھا مت کے قریب ہی کریم کی معلیہ کو آخری کے دو بال گؤل کریں کے معلیہ کو آخری کے دو بال گؤل کریں کے معلیہ کو آخری کے دو بال گؤل کریں کے معلیہ کو آخری کے اور ایک وقت تک کے امرائی کھر سے کو آخر کم اس انتمان خات کو دور فرمادی کی جوشل اس کمان پر قائم کردیے کے تھے کہ حضرت میسی کو

بھائی دیدی گئی ہے۔ حضرت عیسی کے بعد میسمارے اختاد فات دور ہوجا کیں گے اور دین میں جوانہوں نے فرقے بناڈالے تقے اور حیالی اور کمرادی کے جو بھونے معیارانہوں نے قائم کر گئے تھے ان کا ٹیصلہ قیامت کے دن کردیا جائے گا۔

روی بی دو در من سازه ما بیک بیک کریم میگفته که نامه نام بیک بی کریم میگفته که نامه بیک بین امرائیل جو بی آخرالز مال میگفته کی مخالفت پر کسر به بین نامرائیل جو بی آخرالز مال میگفته کی مخالفت پر کسر به بین نظر آخر که ایمان کسید بین تو بیان کے قوی مزاح کی بات ہے۔اللہ نے ان طرف بھی امشادہ فرمادیا کر جس طرح کا این میا مرام کی مخالفت کی دجہ سے ان پر طرح کا طرح کے عذاب آئے اگر انہوں نے اللہ کے ان آخری ٹی معنوت می مصطفیٰ میگفته کی ان اللہ کے ان آخری ٹی معنوت می مصطفیٰ میگفته کی ان اللہ کے ان آخری ٹی معنوت می مصطفیٰ میگفته کی عذاب کے ان کو داو کیا جات حاصل ندو سکے گی۔

# فَإِنۡ كُنۡتَ فِي شَكِّ

مِّمَّا ٱنْزَلْنَا الْمُنْكَ فَسُكِلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتْبَ مِنْ
قَبْلِكَ لَقَدْجَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ تَتِكَ فَلَا تَلُّوْنَنَ مِنَ الْمُمْ تَرِيْنُ فَلَا تَلُوْنَنَ مِنَ الْمُمُ تَرِيْنُ فَلَا تَلُوْنَنَ مِنَ الْمُمْ تَرِيْنُ وَلَا تَلُوْنَ مِنَ الْمُوْنَ مِنَ الْحُرِيْنَ مِنَ الْمُونَ مِنَ الْحُرِيْنَ مِنَ الْمُونَ فَيْنَ كُوْنَ مِنَ الْخِرِيْنَ مَنَ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَلَا تَلْمُونَ اللّهُ وَلَا تَلْمُونَ اللّهُ وَلَا مُؤْلُلُ اللّهُ وَلَا مُرَالًا لَمُونَ الْمُؤْلِقُ مِنْ مُؤْلُونًا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## ترجمه: آیت نمبر۹۴ تا ۹۷

پراگرآ ہے اس کتاب کی طرف سے شک میں ہیں جس کو ہمنے آسپ کی طرف از ل کیا ہے تو آپ ان او گوں سے بچ چی بچئے جو آپ سے پہلے کتاب کو پڑھتے تھے۔ بچٹ آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے جن آگیا ہے۔ آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ اور آپ ان ان گولوں میں ہوجا کیں گے۔ بے شک جن او گول کے تی میں آپ کے درب کی بات ٹا ہت ہوچک ہے وہ ایمان ٹیمل الا کیں گے۔ خواہ ان کے پاس ہرفتان بھی آب کے یہاں تک کردہ درد ناک عذاب درد کیے گئی گ

#### لغات القرآن آيت نبر١٩٤٠ ١٤١

إِنْ كُنْتَ الْرَوْبِ
السَّفُلُ الْوَسِوَلِ الْمَالُ الْوَسِولِ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمُمُتَوِيْنَ الْمَالُ الْمُمُتَوِيْنَ الْمَالُ الْمُمُتَوِيْنَ الْمَالُ الْمُمُتَوِيْنَ الْمَالُ الْمُعْلِيْنِ الْمَالُ الْمَالِ الْمَالُ الْمُلْمِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِي الْمَال

# تشريخ: آيت نبر٩٤ تا ٩٧

جب نی کریم خاتم الا نبیاء حضرت محد مصطفیٰ عقیق اپند اولین خاطب کفار عرب کے سامنے قرآن کریم، اس کی آبات متحق قرآن کریم، اس کی آبات ، حق آن کریم، اس کی آبات ، حق آن او کریم، اس کی ایران ا

بعض احادیث شرا تا ہے کہ جب قرآ ان کریم کا کو گا آیات یا سورت نازل ہوتی تو آپ سحابر کا انج سے فرادیا کرتے شے کر الاانشک و لا اسسال " لیخن شیش شک کرتا ہوں اور ندکی ہے بچ چتا ہوں۔ انشرق الی نے سور و بقر و کی پہلی آ ہے تی ش بنر مادی کر اندلک السکت بدلارید بعد بعد اللہ میں مو کرا ہے جس میں شک کی گئو کئی تھیں ہے۔ انشرق الی نے انگل صاف اوروا من طریقہ پر بیتا دیا ہے کہ اس آر آن کرے ہم جس کو تک کی تم کا شک وشیدہ واس کے لئے تین را سے تکلے ہوئے ہیں:

ا) جن لوگوں کو تک و شہر ہے کہ (نسو ذیا لئہ ) ہے آر آن کر کے ہم بیٹی نے خود گھڑ لیا ہے تو وہ خود اور ساری دنیا کے
سارے تباقتے میں کم مدھ قرآن کر کم کی ایک سورت جسی سورت ہی بنا کرلے آئے تھی۔ساری دنیا کو گوٹا کہنے والے اور خود اپنے
آپ کوزبان کا باہر بتانے والے قرآن کر تم کے سامنے کمیں گوئے کمین کررہ گئے ہیں۔ قرآن کر تم کا پر چھنٹی آئے ہے ڈیڑھ بڑار
سال کی تا خود باد اور آج بھی ہے کین اس چھنٹی کا جواب نہ تھی دیا جا بھا اور نددیا جا کے گا۔ انہذا شک و شہر
کرنے والے ان کی خود سادہ کر کی۔

کرنے والے ان کی خود سادہ کر کی۔

۲) دومراطریقه بیب که کفار عرب جن کوامل کتاب (یبود و نصار کل) کے علم پر بهت اعتباد ہے ان سے بع چھر تحقیق کر لیس
که بیت چائی اور واقعات کس حد تک درست میں۔ یقینا اگران لوگوں نے کئی تعصب کا مظاہر و ندکیا تو وہ چھ بات بتا دیں گے اور اس
طرح ساری حقیقت کھل کرسا شنم آ جائے گی۔

س) تیر اطریقہ ہیہ ہے کہ اگر کس فیم کوج اور جمون اجتماد ربرے میں تیز کرنا شغل ہوتو وہ اندی آیا ہے، واقعات اور نشانیوں میں فور و گراور تد بر کر کے اس حقیقت کی گہر ان کتابی تھی جائے اس کے سائے دور دھا دور دواور پائی کا پائی ہوجائے گا۔ ٹی کر یہ بھٹے کو خطاب کر کے بیہ بتایا جارہا ہے کہ اے کی تھٹے ایپٹر آن کر یم ہوآ ہی کہ طرف ناز ل کیا گیا ہے وہ برتن ہے اس میں تک وشبر کرنے والے اپنے ہاتھوں سے دنیا اور آخرت کوجاہ کرنے پر سلے ہوئے ہیں وہ مرامر فقصان میں رہیں گے کیوک اگر ان کو گول نے اس روٹ کو تبدیل شرکیا تو ان کا سب سے بڑا نقسان میہ ہوگا کہ وہ ایمان کی دولت سے اس طرح تحروم کردیے جائیں گئے کہ پھران کو ایمان کی تو بٹی ہی فیصیب نہ ہوسکے گی کے وہ کیا گیا آتا تھوں سے دیکھنے کے باوجود ہو فیمن شک وشہر کرتا ہے اس کا انہا موزیا اور آخرت میں بہت بھیا تک اور روز تاک ہوتا ہے۔

قرآن کریم کی بنیاد لیتین پراس کے رکھ گئی ہےتا کہ کی ول میں شک وشہد کی گھجائش ہی ندر ہے کیونکہ جب کی مشخص کی ونیا آ ترت کی جائی ہو جب کی خصص کی ونیا آت ترت کی جائی مقدر کر دی جاتی ہے جہ ہو جائے ہے۔ جب کوئی انسان انکار تی میں آئے بڑھ جاتا ہے تو گھر وہ ان ہے جب کوئی انسان انکار تی میں آئے بڑھ جاتا ہے تو گھر وہ ہو گراہ ہو کر نجا ہے کی راہ کھو پہتے ہا اور چائی کی سزل اس سے دور ہوتی جائی ہی لاکر کے مداری نشانیاں بھی لاکر کے دی ہو گئی ہو گ

## ترجمه: آیت نمبر ۹۸ تا۱۰۳

**9** 

اور میں بھی تنہارے ساتھ انتظار کرنے والول میں ہے ہوں۔ پھر ہم نے اپنے تیضیروں کواوران کو جو ایمان لے آئے تیے نجائے عطا کی سیدہ ارکی فسدوار کی ہے کہ ہم ایمان والوں کونجات عطا کریں۔

#### لغات القرآن آیت نبر۱۰۳۲۹۸

قَرُ يَةٌ ىبىتى، تادى كشُفْنَا ہم نے کھول دیا ، ہٹا دیا اَلُخ ٰ يُ رسوائي مَتَّعُنَا ہم نے سامان دیا زمانه، مدت توزيردي كريكا نجعل وہ بنا تاہے، ڈالٹاہے گندگی اَلرِّ جُسُ سمجرنہیں رکھتے ہیں لاَ يَعُقِلُوْ نَ تم دیکھو أنُظُرُ وُ ا كام نبيس آئي مَا تُغُنِيُ ٱلنُّذُرُ ڈرانا ، دھرکانا۔

وہ انتظار کررہے ہیں

## تشرق آیت نمبر ۹۸ تا ۱۰۳ تا

يَنْتَظِرُ وُ نَ

اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنظی اور تری میں برتری اور اس کا کنات کی بر گلوق ہے زیادہ عظمہ عطا فر ہائی ہے کیکن اس ک بنیاد کی کنزور کی میرے کہ وو دیا ہے معاملات میں الجھر کر اس قدر مقافل ہوجا تا ہے کہ اس کو آثر ترت کی یادری فیمل آتی اور مجول کروہ ا بینے خالق وہالک سے دور ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کی ذات وصفات کا یا اٹکار کر دیتا ہے یا شرک کی اس انتہا تک پڑنج جاتا ہے جہاں رب العالمین کے ساتھ سیکڑ وں جھوٹے معبودوں کوشر یک کرلیتا ہے۔اللہ تعالیٰ پھر بھی اینے یا کیز فنس انسانوں کوان کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے تا کدان کی آتھوں سے غفلت اور بے حس کے بروے ہٹ جائیں اور وعقل وفکرا در بجھ سے کام لے کر ایمان ادرعمل صالح کی زندگی اختیار کرلیں لیکن جب وہ قوم اوراس کے افراد مسلسل افکار اور ہب دھرمی کا مظاہر کرتے ہیں اور کسی طرح بھی ایمان اورعمل صالح پرنہیں آتے تب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی بد دعاؤں کوقبول کر کے اس قوم پر عذاب مسلط کردیتا ہے۔اگر کو کی صخص یا قوم عذاب، اور موت کے فرشتے کے سامنے آنے سے پہلے پہلے تو پر کرلیتی ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتی ہےتو اللہ تعالیٰ ان ہےعذاب ہٹالیتا ہے در نہ ان کوالیمی کڑی سزادیتا ہے جس کے تصور سے روح کا نب اٹھتی ہے جولوگ اس فرصت عمل سے فائدہ اٹھا کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت وفر مال برداری اختیار کر لیتے ہیں ان کو نہ صرف اس دنیا کی کامیابیاں عطا کر دی جاتی ہیں بلکہ آخرت کی تمام نعتوں سے نواز دیا جاتا ہے ابھی آپ نے گذشتہ آیات میں ملاحظہ کرلیا ہے کہ حضرت موکل اور حضرت بارون نے فرعون کو برطرح سمجھایا مجزات دکھائے مگرووا بنی ضداور بہ دھرمی پر جمار ہا بالآخر الله تعالی نے قوم بنی اسرائیل کوجس سمندر میں راستے بنا کر دوسرے کنارے پر پہنچادیا تھا ای سمندرادراس کے راستوں میں فرعون کے سار کے لشکر اور فرعون کو ڈبودیا تھا۔ جب فرعون ڈوینے لگا اور اس نے یہ دیکھ لیا کہ اب موت کے فرشتے سامنے ہیں اس وقت اس نے توبیرنے کی کوشش کی اور بنی اسرائیل کے رب برایمان لانے اور سلم بن جانے کی درخواست کی تمراللہ کے قانون مے مطابق اب تو یہ کا وقت نکل چکا تھا۔ اس کی تو بہ قبول نہیں گا تھی اس کو تو نجا کہ نہیں ملی تکر اللہ نے آنے والی نسلوں کے لئے بہرسامان عبرت ضرورمہیا کردیا کداس کے بدن کونجات دیدی تا کہ برخض اس فرعون کی ہے بسی کا تماشا کر سکے جس نے خودایینے آپ کے لئے "رباعلى" كانعره بلندكيا تفا<u>-</u>

۔ اس کے برطلاق قرم یونس جس نے عذاب کے آٹارد کھیرکر پہلے ہی تو بسکر کی تھی ایمان اورٹس صالح پر قائم رہنے کا دعد ہ کراپا تھا تو اس قوم کواللہ کے عذاب نے تبات کی تھی۔

حضرت أيلن في نيواك لوكون كو برطرح سجمايا كدوة كفروشك عدة وبركس محران برغفتوس كے بدد پر بند بوت متحادد البوں في حضرت يونس كى كوئيات شك آخرى الراق م سے بايس بو كرام بور في دوردگا دى بار ماؤه مى سيوش كرديا كدائى بيوگ كى طرح كفر وشرك سے بازئين آتے اب آپ ان كافيعله في دو تيجئة الله جو بندوں پرزبردتي نيس كرتا بلكه ان كومهلت كمل اور وشكل ديا جيا جا ہا ہے جب اللہ كے بي اان سے بايس بوكر فيضلى دو خواست كرتے بيل تو وہ ان كى دو كرايت ہا دورات تو م كوجا و دربادكر كرك دور يتا ہے۔ دعاكر كے حضرت يونس نے فرما ديا كرتين دن اور رات كى مهلت دى گئى ہے۔ اگر تم نے تو بدى تو الله كاعذاب تمهار سے اوپر مسلط كرديا جائے گا۔ حضرت يونس آس دن جب كرعذاب مقدر كرديا كيا تھا اسے الكن خانہ كے مماتھ بيدون كرنكل كھڑے ہوئے كہا ہے قال توم پر عشارے آنے والا ہے بيمان سے نكل جاتا جا ہے جے ديا تي۔ حضرت يونس الي خانہ كے مماتھ كي دورى بتى كے لئے دوانہ ہو گئے۔ ادھر اللہ كے فيضلے كادن آجمایا آسان بر قيامت ثير ہيا۔ EN-

اور میبت ناکبادل چھا گئے جو آ ہت آ ہت ان کی آباد بین کے قریب آتے جارہے تھے۔ اب ای قو مکو گر ہوئی پہلے قو آنہوں نے
حضرت بوئس کو طاق کیا جب ائیس میں معلوم ہوا کہ حضرت اوئس جا بچھیں بیں قو ان پر اور محکی گھر امیٹ طاری ہوئی پوری قوم نے
عذاب کے آخار کو محسوس کرلیا تھا ابتدا اس قوم کے سارے مرد کورتی نے اپنے موشک کے کروں۔ وہ روتے چلاتے چھیں مارتے
ہوگئے۔ وہاں انہوں نے رونا چلانا اور چھٹا شروع کردیا اور اللہ سے معانی باتی شروع کردی۔ وہ روتے چلاتے چھیں مارتے
اظامی سے اللہ کو پکاررے بھے اللہ تھا گی کوان پر حم آگیا اور وہ عذاب جو چند کوں شرائے نے والاتھا اس کوروک دیا گیا۔ کیونکہ پوری
قوم نے اجتماع کی طور پر اپنے تکا بوں ، کفر ونٹرک پر شرمندگی کا اظہار کرکے ایمان وگل کا وعدرہ کرلیا تھا۔ پھر بعد میں
حضرت بوئن تھی بہت کی کھیٹیں الفائر این قوم میں واپس آگئے اور قوم کی اصلاح کی چدوجہر میں لگ گئے۔

ان آیات پس نی کریم ﷺ کوشی دیتے ہوئے فربایا گیا ہے کہ اے بی تنظیقا اب شک آپ کی تعااد خواہش ہے کہ سلامی مرحوب والے ایمان اگر اللہ تعالی کے فراس پر والے ایک بر عملیوں پر مسلمیوں پر والے ایک بات تیس شنے لکن آپ ان کی برعملیوں پر رخیدہ یا یا بی شدہ دول کی تحداد آپ ان کی برعملیوں پر رخیدہ یا یا بی شدہ دول کی تحداد آپ ان موجود ہے کہ دو کی پرز بردی ٹیس کرتا آگر وہ چاہتا تو ساری دیا کے انسان فرشوں کی طرح صرف المل ایمان ہوتے لکی اللہ نے انسان فرشوں کی اور قدر اور قدر برکرنے کے لیے عمل جمہی کو تعدید عافر بالی ہے آپ کو اللہ کی سور اللہ کی ایمان کی جمہ کی ٹیس میں انسان کی سور کی تو برائی جمہی میں کرتا تو اس کو جمہ و بنیاد دو اللہ کی سیدت اور طریقہ آج میں تہدیل ٹیس میں ہوائے جمہ کی مدر سیس کے وہ اپنے اس کا مواجع کے ایک کی در سیس کے وہ اپنے اور ایک کی انسان کی ساتھ کی انسان کی اور کی کی مدر سیس کے دوا ہے تھا کہ اور کے کہا تھا تھا ہے تھا کہ دواللہ کا بھی تھی مدر سیس کے دوا ہے تھا تھا ہوائے کا دواللہ کا بھی کی مدر سیس کے دوا ہو تھا کہ اس کے دواللہ کا بھی کی در سیس کے دوا ہو تھا کہ اس کا مدر سیس کی تعلیقا اور اس کے مائے کا ساتھ کی اس کی دیا تھا تھا ہو تیک کی اس کا دوا ہے کہ کہ کی در سیس کی تعلیقات اور اس کے مائے کو اس کی دور کی کی مدر سیس کی تعلیقات اور اس کے مائے کو اس کی مدر کی کی مدر سیس کی تعلیقات اور اس کے مائے کو اس کی مدر سیس کی تعلیقات اور اس کے مائے کو اس کی مدر کی کی کی کھی کی کر سیس کی تعلیقات اور اس کی مائے کو اس کی مدر کی کھی کی کر سیال کے اس کی کا مدر کی کھی کے دور اس کی کا مدر کی کی کھی کی کر سیس کی کھی کی کر سیال کی کر سیال کے دیا کی کی کر سیس کی کی کر سیال کر سیال کی کر سیال کی کر سیال کی کر سیال کی کر سیال کر سیال کی کر سیال کی کر سیال کی کر سیال کر سیال کی کر سیال کر سیال کی کر سیال کی کر سیال کی کر سیال کر سیال کر سیال کر سیال کی ک

ں میں کفار حرب بھی کہا جارہا ہے کہا جارہا ہے کہ اب اللہ کے آخر نبی اور رسول بھیج ویے گئے ہیں۔ ان کو شیطنے کا آخری موقع دیا گیا ہے۔ اگر انہوں نے اس موقع ہے قائدہ ونہ اٹھایا پی غفلتوں اور کفروشرک میں ای طرح کئے رہے جس طرح بہلی تو موں کو نجاست نصیب نہیں ہوئی جیسیں جمی نصیب نہ ہوگی۔

ان آیات کاخلاصه بیه که:

- دین میں کوئی زبرد تی نمیں ہے نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور نہ اس کے رسول کی طرف ہے ہر طرح کے متائج پر غور
   کرکے ہڑش ایمان لائے یا نہ لائے ہم حال اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔
- ۲) ایمان چھپی فقت و دولت کا حاصل کرنااللہ کے اذن پر خصر ہے۔ لیکن بیا ذن ان کے لئے ہے جوا پی فہم وفراست اور عقل وفکر کواستعمال کرتے ہیں۔
- ۳) کین وہ لوگ جوا بی آئی تھوں ، کا نوں اور دل وہ ہا ٹی پخفلت کے پردے ڈالے ہوئے میں ان کونجاست اور گذرگی میں مبتلارینے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے۔
- ۳) الثد تعالیٰ کابیة تانون بے کہ وہ کفار وشرکیمن کو آخر کاران کے انجام تک پہنچا دیتا ہے اور وہ لوگ جواللہ ورسول کی اطاعت وفر مال بردار کی افتیار کرتے ہیں ان کونجات عطافر یا دیتا ہے۔

۵) جولوگ گذشتہ تو موں کے واقعات پخو وٹین کرتے اورا پٹی روٹن زندگی کوتید لی کرنے کے لئے تیارٹین ہوتے فر مایا کہ اے ٹی بھائٹ اان سے کہد دیجئے کہ آم مجھی انتظار کرتے ہیں تم مجھی انتظار کردے وہ وقت دورٹین سے جب اللہ تعالیٰ کاروشرکین کو ان کے برے انجام تک پنچادے گا اور اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو ونیا اور آخرت مٹن نجات عطافر ما کر ہر ٹعت سے نو از دے گا۔

# قُلْ يَا يُتُهَا التَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي

شَكِّ مِّنْ دِيْنَ فَكَا اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ

وَلِكِنَ اَعْبُدُ اللهَ الّذِي يَتَوَفِّى كُمْ وَالْمِرْتُ انْ اَكُوْنَ مِن

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَانَ اوَمُوجَهَ كَالِدِيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُونَ مِن

مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَلَا تَذْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَيَنْفَعُكُ وَ

مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَلاَ تَذْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَيَنْفَعُكُ وَ

لا يَضُرُكُ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ قَالَتُكُ إِذَا مِن الظّلِمِينَ ﴿

وَل يَمْسَلُكُ اللهُ يُضِرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ الْالْمُووْولُ الدِّيْدِ وَلَا يَتُولُونَ الشَّامِ مِن عِبَادِمْ وَهُو 

عَيْمٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِمْ يُصِينُكُ بِهِ مَنْ يَتَنَا أَمُونُ عِبَادِمْ وَهُو 
الْفَقُورُ الرَّحِيمُ ﴿

## الرجمه آيت فمرج واتاكوا

(اے نی نظف ) آپ کہد دیجئے کرا ہے لوگواجس وین کوش نے کرآ یا ہوں۔ گرحمیں اس ش مل مثل ہے ہور کرا یا ہوں۔ گرحمیں اس ش مثل ہے تو شن تہارے ان معبود ولی عبادت و بندگی کردن گا جنیں تم نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود بنار کھا ہے ہار میں ہوت دیا ہے۔ اور نظم کا مردیا گیا ہے کہ کہاں اللہ نے دالوں میں ہے روہاں۔ اور اس کا بھی تھم دیا گیا ہے کہ دالے تی تھی ) آپ کیم ہوکر کہا ہے کہ کہاں اللہ نے کہ دالے تی تھی ) آپ کیم ہوکر کہا ہے کہ کہاں در آپ کی تھی کہا ہے کہ دالے تی تھی ) آپ کیم ہوکر کہا ہے کہا ہے کہاں کہا تھی کہا ہے کہا ہوکر کی المی اس کے کہا کہا ہے کہا ہوکر کی المی اس کے کہا کہا ہے کہا ہوکر کی المی اس کے ایم کہا تھی کہا ہے کہا ہے کہا ہوکر کی المی اس کے ایم کہا تھی کہا ہے کہا ہے کہا ہوکر کی المی اس کے ایم کہا تھی کہا ہے کہا ہے کہا ہوکر کی المی کہا ہے کہا ہوکر کہا ہے کہا ہوکر کہا ہے کہا ہے کہا ہوکر کہا ہوکر کہا ہے کہا ہوکر کہا ہے کہا ہوکر کہ کہا ہوکر کہ

یں ہے ہوجا کیں گے۔اورا گرانڈ کی کوکوئی تکلیف پہنچانا چاہتی اس کواس سے دورکرنے والا اورکون ہے۔اورا گروہ کی کورامت پہنچانا چاہتے اس کے فعل وکرم کو ہٹانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔وہ اپنے بندول میں ہے جس کوچا ہے نواز دے۔وہ بہت منظرت کرنے والا اوروم کرنے والا ہے۔

## لغات القرآن آيت نبر١٠١٦ه١٠

لاَ اَعُبُدُ میں عبادت نہ کروں گا يَتُوَ فَي وهموت دیتاہے أُمِوْ تُ مجھے تھم دیا گیاہے أَنُ أَكُوْنَ پە كەمىن ہوجاۇل قائم شيجئ وَجُهَكَ اناجره يكسورسب سي كث كرمحض الله كي عبادت كرنے والا حَنِيُفٌ تو نه يكار لاَ تَدُعُ ٠ اگر تخمے پہنچائے انُ يُمْسَسُكَ كوئى نقصان كَاشْفٌ كھو لنے والا يُردُكَ تخفي حياب بھلائی رَادٌ لوثانے والاء ٹالنے والا وہ پہنچا تاہے

# تشريح آيت نمبر واتاكوا

انشد تعالی نے قرآن کریم میں ادشا فربایا ہے کہ اس نے انسان کواتی فعتوں سے نواز اہے کہ اگر دو ان کوکٹنا چاہیے تو شار نمیس کرسکتا۔ انشد قعالی نے انسان کو جسم اور دورح کی تشکیین سے لئے جو نمیشی حطافر مائی ہیں ان کا ذکر سورہ کرش میں بری تفسیل سے کیا گیاہے جنات اور انسانوں کو فطاب کرتے ہوئے اکٹیس مرحبہ اس جملے کو دھرایا گیاہے کہ تم اے جن دانس اس کی کس کی فعت کا انکار کردگے۔

الله تعالی نے انسان کوسب سے بردی نعت قرآن کریم اور پھرحسن بیان عطافر مایا ہے۔قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کو وضاحت سے بیان کیا عمیا ہے کہ زمین وآسان، جاند، مورج، ستارے، اوشیجے اوشیجے پہاؤ، خوبصورت دریا اوران کے متلم درخت ان کے پھل ، سندروں کے موتی بیرب کچھ جنات اورائسانوں کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ زیمن وآسان ، جاند ، سورج اورستارے اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ دنیا کی گھڑیاں غلط ہوسکتی ہیں لیکن اللہ نے جائد بسورج اورستاروں کی جور فمار مقرر کردی ہاں میں ایک لحد کا بھی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ بیتمام چیزیں اینے وجود میں اس قدر بے بس اور مجبور بیں کدید کسی کا ندیجے والاز سکتی ہیں اور نفتح پہنچا سکتی ہیں۔انسان کی کتنی بڑی بھول ہے کہ وہ ان بےبس اور عاجز مخلوقات کواپنا معبود بنا کران ہے تو قع رکھتا ہے پھروں کے بے جان بت جواہیے وجود میں بھی انسانی ہاتھوں کے تماج میں وہ کی کو کیا دے سکتے ہیں اور کیا چھین سکتے ہیں۔اگر کو کی شخص حضرت ابراہیم کی طرح بت خانہ میں تکھس کر سارے بنوں کوتو ڑپھوڑ کر رکھ دیے تو وہ اینے وجود کو بیانہیں سکتے ۔ان کو معبود بنانا در حقیقت شرف انسانیت کی سب سے بڑی تو ہین ہے۔اور ایک جا ہلاندفعل ہے کیکن جواییے خیالات کے بوجنے والے ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ماری دنیا ان کی طرح بے جان بتو ل کواپنا حاجت روابنا لے۔ ان آیات میں اللہ تعالٰی نے نبی کریم ﷺ کی زبان مبارک سے صاف اعلان کراویا ہے کہ 'اے لوگوا گرتہ ہیں اس دین میں شک وشبہ ہے جو میں لے کر آیا ہول تو پتمباراا ینافغل اورخیال ہے مجھ سے یامیرے ماننے والوں ہے تم بھی اس بات کوتو قع مت کرنا کہ ہم ان کی عہادت و بندگی کریں گے جن کی کوئی حقیقت اور حیثیت نبیں ہے۔ کیونکہ جھے تو میرے اس اللہ نے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہے بیتھم دیا ہے کہ میں اللہ کے ان بندول میں رہوں جوا کی اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ مجھے اللہ نے ریکھ دے رکھا ہے کہ میں اپنی ذات کو ہمیشہ اس دین صنیف کی طرف جھکائے رکھوں جواللہ نے عطافر مایا ہے اور بھی شرک کے قریب بھی نہ جاؤں کیونکہ وہ جن کے ہاتھ میں نہ کسی کو نفع پہنچانے کا اختیار ہےاور ندوہ کسی کونقصان پہنچانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔اگر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ اس کو دورکرنے سے عاجز میں ان کے سامنے تھکنے اور ان کی عمادت و بندگی کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ اللہ تو وہ صاحب اختیار بستی ہے کہ اگر کسی کو بھلائی عطا فرمانا چاہےتو کوئی بھی اتنی طاقت دقوت نہیں رکھتا کہ اس کواس بھلائی کے دینے سے روک دے۔وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور قُلْ يَايُهُا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ تَتِكُمُّ فَمَنِ اهْتَذَى فَانْمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةٌ وَمَنْ ضَلَّ فَانْمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا اَنَاعَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿ وَاتَّيْعُ مَا يُوْجَى اِلْيُكَ وَاصْبِرُحَتَى يَعْلَمُ اللَّهُ ۖ وَهُوَخُيُولُ الْحُكِمِ بَنَ

## ترجمه: آیت نمبر۱۰۸ تا۹۰

(ا بے نبی ﷺ) آپ کید دیجئے کہ اے لوگوا تبہارے پاس تبہارے دب کی طرف سے تن آگیا۔ بوشنس راہ ہدایت پرآئے گا تو سید ہے رائے پرایمان لا نااس کونٹی وے گا اور جو گراہی کو اختیار کرے گا تواس کا دیال بھی اس پر کے اور مشرق تبہارات وی سلط ٹیٹیل کیا گیا ہوں۔ سیس کر اس میں مسلم نیٹیل کیا گیا ہوں۔

(اے نی ﷺ) آپ اس کی اتباع کیجے جوآپ کی طرف وق کی جاتی ہے۔ صبر تیجئے میہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

لغات القرآن آيت نبر١٠٩١ ١٠٩١

اِهْتَدای جس نے ہدایت حاصل ک ضَلً بینک کیا

وَ كِيْلٌ كام بنائے والا إِنَّبِعُ اتباع بَيْجِي طِيْعَ اتباع بَيْجِي طِيْعَ

يُوُ لحى . وَى كَا تَىٰ بِ

602

2000

نځگهٔ وه فصله کرےگا خَدُ الْحُكمدُ،

بہترین فیصلہ کرنے والا

## تَّ: آیت نبر ۱۰۸ تا ۱۰۹

سورہ کونس میں اللہ تعالی نے خیر اور شرجق اور باطل کی تمام حقیقق کو کھول کر بیان کردیا ہے۔ ایک طرف فرعون ،اس کے تکبراور برے انجام کو بیان فرمایا ہے دوسری طرف حضرت نو مح ،حضرت موٹی اور حضرت یونس کے واقعات کوخشرا نداز میں بیان کر کے اس بات کی وضاحت فرمادی ہے کدانسان کے لئے نجات کا راستہ صرف ایک ہی ہے کہ ہرانسان اللہ تعالی ،اس کے رسول اوراس کی بھیجی ہوئی تغلیمات پر پوری طرح عمل کرے،اس رائے کےعلاو ہنجات کی کوئی اورشکل نہیں ہے۔

الله تعالی نے ایسے آخری نبی اور آخری رسول حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کو بھیج کرایک مرتبہ پھرحق کی راہ سے بھیکے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لئے مقرر فرمادیا ہے۔اب اگر کوئی بھی فخص محرابی یا محراموں کا راستہ افتدار کرے گا تو اس کا انجام فرعون، ہامان اورشداد سے مختلف نہ ہوگالیکن جس نے نبی مکرم میکانی کی اطاعت ومیت کاحق ادا کر کے ان کے راستے کونتخب کرلیا تو دنیااورآ خرت میں اس کی کامیالی یقینی ہے۔جس کے لئے نبی کریم ﷺ کے جاں نثار صحابہ کرام کی زندگیاں بطور مثال چیش کی جاسکتی ہیں جنہوں نے نبی مرم متلاق کے ہرطریقے اور سنت سے اتنا پیار کمیا کدوہ کا ننات کی عظمت کے نشان بن محی کیکن وہ لوگ جنہوں نے آپ کے طریقہ زندگی ہے منہ چیراوہ اس بری طرح نا کام ہوئے کہ آج ان کا نام لیوابھی کوئی نہیں ہے وہ تاریخ انسانی کے بدنماداغ بن گئے۔

صحابه کرام گوتو بیغظمت حاصل ہے کدا گر کوئی ان کی اولا دہے تو وہ ان کی نسبت پر بھی فخر کرتی ہے لیکن وہ کتنے برقسمت لوگ ہیں جن کی اولا دیں بھی ایسے لوگوں کی طرف اپنی نسبت کوتو ہیں بھی ہیں۔

سورة بونس كى ان دوآيول ميس نى كريم على عالى عام الماياكيا به كدات نى على السياس بات كاعلان فرماد يجئ كد حق وصداقت کا ہرراستہ داختے ہو کر تمہارے سامنے آپ کا نے۔ جوشن راہ ہدایت پر چلے گا اس کا فائدہ وہ حاصل کر سکے گالیکن جو گراہی کے دائے پرچل پڑا ہے وہ اپنے اعمال کاخود فر مددار ہے۔ بیں اس کے اعمال کا فرمددار نہیں ہوں۔ بیس نے ہر کچی بات ہر انسان تک پہنچادی ہے۔

آخريس ني كريم عظية اورآب ك واسط سے قيامت تك آنے والے بر محف سے فرماديا كيا ہے كہ برمحف اينے بھلے

**7** 

برے کا خورد مددار ہے۔ فرمایا کراے نی می کا آپ بیدد کیمے اپنے کہ کون دق کی چیردی کر دہاہے اورکون ٹیس کر دہاہے آپ دتی الی کی چیردی تیجئے کے لوگوں کی ہاتوں پر مبر وقل کا مظاہر تیجئے بیہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ اور تھم آ جائے۔ یقیناً وہ اللہ ایک دن ان کے درمیان فیصلہ فرمادے کا کیونکہ دی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

ورمیان بھندگر داھے یا بینطرون بہر کن بھند ترکے والا ہے۔ الشرقائی سے ماج اندورخواست ہے کہا اللہ بھم سب کو تی کریم تلک اور آپ کی الا کی ہوئی تعلیمات پر پوری طرح سے طل کرنے اطاعت وفر مال برداری کرنے کی تو فیق عطا فرمائے اور جس طرح حضور تی کریم تلک کے محالیہ کرام کا میاب و بامراد ہوئے اللہ بھیں کھی دین ودیا شریکا کم بیاب فرماکر ہماری نجاست فرما دے ہمین کم آئین

الحمد للمسوره ينس كاتر جمه وتشريح كمل مونى الله بم سب كوسن عمل كي توفيق عطا فرمائ - آيين

# پاره نمبراا تا ۱۲ • یعتنرون • ومامن آبت

سورة نمبراا

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

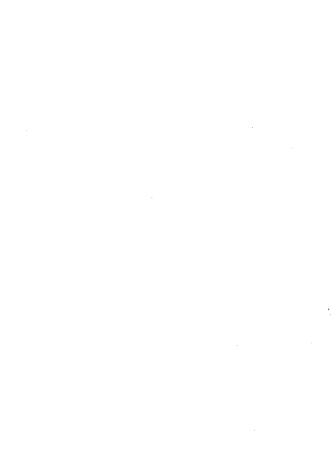

## 

# بست والله الزُّحُوُّ الرَّحِيتُ

| _                                                                                    |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 🖈 سورهٔ هود میں سات انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات، واقعات اور ان کی              | 11             | سورة نمبر            |
| امتوں کی سرکشی ونافر ہانی اوران ریخت ترین عذاب اورسز اور کا اذکر فرمایا گیاہے۔       | 10             | ركوع                 |
|                                                                                      | 123            | آيات                 |
| الله جب بي كريم حصرت محم مصطفى علية كي ذارهي مبارك مين چند سفيد بال آ مي تو          | 1936           | الفاظ وكلمات         |
| ا یک دن حفرت ابو بکرصد این فے عرض کیایار سول الله تلی ! آپ بور هے ہو گئے ہیں۔ آپ نے  | 7926           | حروف .               |
| فرمایا سورہ معوداوراس جیسی چندسورتوں نے مجھے بوڑھا کردیا ہے۔ بعض روایات میں سورہ مود | مكةكرمه        | مقام نزول            |
| کے ساتھ صورہ واقعہ ، سورہ مرسلات ، سورہ نبااور سورہ تکویر کا بھی ذکر فرمایا ہے۔      |                |                      |
| ہلااس سورت میں چند باتوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ (۱) قر آن کریم             | (116)          | سود دُهود عِن سابة ا |
| C le 1 C 2                                                                           | تماه ارام ہے ، | سور و هود تله سارت ا |

ا یک معجز ہ ہے۔(۲) تو حید درسالت پرایمان لا کر دونوں جہانوں کی بھلائی حاصل کی جائے۔ حالات وا تعات اور ان کی امت (٣) الله كي شان رزاقيت كيا ہے۔ (٣) زمين وآسان اور عرش اللي كي بيدائش كا حال۔ (۵)انسان کی جلد بازی اور ناشکری۔ (۲) کفار کی طرف ہے آپ کی دل کھنی اور اللہ کی ے۔حضرت نوع محضرت عود"، الطرف ہے تیلی۔ (۷) قرآن کریم کا دنیا مجرکے لیے چیلنے۔ (۸) دنیا کے طلب گار، آخرت حفرت ابراميم، حفرت صالع، ے بے زار اور دوسری طرف اہل ایمان کی فکر آخرت اور ان کی فضیلت اور دونوں کا انجام۔ حفرت شعيب ، حضرت لوط اور (9) مسلمانوں کواینے کام میں لکنے اور کفار ہے کنارہ کشی کا تھم۔(۱۰) اللہ ہی عالم الغیب ہے

وہ ہرانسان کی ہرکیفیت اور ضرورت کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ (۱۱) فرمایا گیا کہ وہ کفارا گردین اسلام کی سچائیوں کو مانتے ہیں توان کے حق میں بہتر ہے کیکن اگروہ نہیں مانتے تو ان کو نیامیں ذلت اور آخرت کی ناکامی کے لیے تیار رہنا جا ہے۔

#### قوم عاد:

حفرت موی ً ۔

کی نافر مانی وسرکشی کو بیان کما گما

ا توم عادمرز مین عرب کی طاقت ورترتی یا فته اور مال ودولت اورخوش حالی کے لحاظ سے زبر دست اور مضبوط قوم تھی کیکن اللّٰد کی نافر مانیوں، سرکشیوں اور بت پرستیوں نے اس قوم کو تباہ و ہر باد کر کے رکھ دیا تھا۔ اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت هودعلیہ السلام کومبعوث کیا گیا۔انہوں نے نہایت خیرخواہی ہےاس قوم کوسمجھایالیکن جسمانی طاقت وقوت مملکت کی ہیپت

چیلنج دیا گیاے کداگروہ کہتے ہیں کہ

گھڑلیا ہے تو فرمایا کہ وہ خود اور

ساری دنیا کی مدد لے کراس جیسی

دی سورتیں ہی بناکر لے آئیں۔

كرلية ؤرقرآن كريم كاله چلخ

آج بھی ہے گرنہ پہلے جواب دیا

مما نہ آج اس کاجواب دے کی

ہمت ہے۔ کیونکہ قرآن کریم ایک

عجزه *ہے۔* 

وجلال، مال ودولت کی کثرت نے ان کوا تنامغر ورومتکبر بنادیا تھا کہوہ کہتے کہ ہم ہے طاقت ور سورهٔ هودقر آن کریم کی گمارہوس سورت ہے اس میں کفار ومشرکین کوئی ہےتو بتا دکتین جب اللہ کا فیصلہ آیا تو وہ پوری قوم ٹی کا ڈھیر بن کررہ گئی۔ان کی طاقت و اوران کے مددگاروں کے لیے سہ

۔ قوت، مال ودولت اوراو نجی عمارتیں ان کے کام نیآ سکیں۔

قوم عاد کی بت پرستی: ال قرآن كوحضرت محمد فلفطة نے خود

🌣 قوم عادقوم نوح کی طرح و دّ، سواع، یغوث، یعوق اورنسر کواینا معبود مانتے

تھے۔حضرت عبداللہ ابن عمال سے روایت ہے کہ ایک بت کا نام صمو دتھا اور ایک کا نام ہتمار نفا(البداية النهابيجلدا) جب اس چیلنج کا جوان نبیس د ما گیا تو

فرمایا کهاس جیسی ایک سورت بی بنا اور فيصله آسميا:

آخر کاراس بدنصیب قوم برعذاب مسلط کردیا گیا۔ایک ہولناک عذاب نے ان کو آ گیرا۔ سات راتوں اورآٹھ دنوں تک مسلسل تیز وتند ہواؤں کے ایسے زبر دست طوفان آئے جس نے ان کو، ان کی آباد یوں کو، ان کی طاقت وقوت کے گھمنڈ کوغر وروتکبر کواورمضبوط جم وجان كآبس نبس كرك ركوديا ـ اس قوم كواس طرح صفحة ستى سے مناديا كيا كدان كالمنامجي

ا كم ضرب المثل بن گيا۔

🖈 قرآن میں حضرت حود 🕏 کا سات جگه ذکرآ ماے۔

الما قرآن مين قوم عاد كانوم تبدذ كر آيا ۽۔

المال ترارسال تبل <u>مح</u>ے۔

🖈 قوم عاد کامرکزی مقام احقاف

🖈 قوم عاديمن كا دارالحكومت تقا\_

🖈 قوم عادبت برست اور بت

## ورده سور د

# بِسَدِ والله الرَّحُمُّ الرَّحِيَّ

الآوكِتُ أَخْكِمَتُ الْيَكُ ثُمَّةً فُصِّلَتُ مِنْ لَدُنْ كَيْمِ خِيدِ إِنَّ اللَّهِ الْكَرْمِ الْكَرْمِ الْكَ تَعْبُدُ وَالاَللَّةِ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ وَبَشِيْدٌ ﴿ وَالْ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَّةً ثُولُوا الْيَهِ يُمَتِّعْ كُمْ مَتَا عَاكَسَنَا اللَّهَ إِلَيْ الْمَامِّةُ فَهُولُوا يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضَلْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوكُ لَى كُلِّ شَيْءً فَيْدُرُو عَذَابَ يَوْمِ كِينِيْرِ فِلْ اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوكُ لَى كُلِّ شَيْءً فَيْدُرُونَ

## ترجمه آیت نمبراتانه

الف-لام-را (حروف مقطعات)

(یرقر آن وه) کتاب ہے جس کی آینوں کو تکام (مفعل) کر کے ایک عکمت اور خمر رکھنے والے کی طرف سے صاف میان کیا گیا ہے۔ (اے ٹی تھٹٹ آپ کہد دینے ) تم اللہ کے سواکسی کی بندگی ندگرو۔ یہ شک میں اس کی طرف سے بشروند کر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور بیر کرتم اپنے رب سے اپنے گانا ہوں کی معافی ما گواور اس کی طرف متوجہ رہو وہ تمییں ایک مقرر اور متعین مدت تک بہترین سامان زندگی عطا کرے گا اور وہ زیادہ بہتر عمل کرنے والوں کو بہت ثواب عطا کرے گا۔ گار تم لیٹ گئے تو تھے تھے تر پالیک بہت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اللہ تی کی طرف جمہیں لوٹا ہے اللہ تھے والا ہے۔

### لغات القرآن آيت نمبراتا الم

أُحْكِمَتُ مضبوط كَأْثى ب

فُصِّلَتْ كول كول كربيان كالى

اللَّ تَعُبُدُوا يدكم عبادت ندكروك

نَذِيُرٌ برانع والا

بَشِيرٌ التصاعال بوفق فرى دي والا

اِسْتَغْفِرُوْا تَمْ كَنابِوں كِي مِعاني مانگو

تُوبُوا تم توبه كرو، توجه كرو

يُمَتِّعُ ده سامان (زندگ) دے گا

مُسَمَّى مقرر، تعين

**5** 

يُوْتِ وه دے گا

ذِي فَضُلٍ فضل والا، زياده كام كرف والا

أَخَافُ مِن دُرتا مول

# تشريخ: آيت نمبرا تام

سورة هود كى ان چار آيات بيس سندر كوكوز بي ميسيف ديا كميا بـان آيات كې تفرتشر ت كما حظه كر ليج ـ

١) الر

اس سورت کا آ خاز حروف مقطعات سے کیا گیا ہے۔ لیتی جن حروف کے معنی اور مراد کاعلم الله رب العزت ای کو ہے۔ ممکن ہے کداللہ تعالیٰ نے ان حروف کے معانی اپنے مجوب رسول حضرت مجم مصطفیٰ بیٹی کئے تنادیے ہوں۔ لیکن آپ بیٹیڈنے ان کے معانی ٹیس بتائے۔ محابہ کرام ٹے بھی ان حروف کے معانی ٹیس ہو چھے انبذا اس تفسیل میں جانے کی خرورت ٹیس ہے میس اس بات پر یفتین رکھنا چاہے کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ان کے مثنی اور مراد کہا ہیں۔

اس سے پہلیسورہ بقرہ وغیرہ میں تفسیل سے بتادیا گیا ہے۔ان معلومات کو ذہن میں تازہ کرنے کے لئے اتنا بھی کمینے کر تروف مقطعات قرآن کر کم کی آئینس سورتوں کی ابتداء میں آئے ہیں۔ کمینی میر ترف ایک جرف ہیں کہیں و تین، چاراور پا گج کا مجمومہ ہیں۔ بہر مال پائچ شروف سے زیادہ کا مجمور ٹیس ہے۔

#### ٢) كتاب احكمت ايته

#### ٣) ثم فصلت من لدن حكيم خبير

ترجمه: فيران آيات وايك حكمت اور فرر كضوالى ذات في صاف صاف اور كمول كريان كرديا بـ

قرآن کریم کی بڑاروں خصوصیات میں سے انکیسب سے بڑی خصوصیت سے بداس کی آیات اس قدروان خوادر کھلی ہوئی ہیں جو کی ہی ہوئی ہیں کہ بین میں گہرائی کے باوجود کوئی منطقی اور وقل خیا نہ پائیس ہے بلک اس قدر سادہ اور صاف صاف یا تمیں بتائی کئی ہیں جن کو کم ہر مخص نہیں ہوتی ۔ ایک او واضح میں میں ہوتی ۔ ایک او واضح اور کلی ہوئی ہیں ہوتی ۔ ایک او واضح اور کلی ہوئی ہیں ہوتی ۔ ایک اور کلی ہوئی ہیں ہوتی ۔ ایک اور کھی ہوئی ہوئی کی ایک ذرو مجھی پیش ہوئی ہوئی ہوئی کی دارو مجھی ہوئیں ہوتی ۔ ایک کوئی ایک ذرو مجھی پیش ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئیں سے بیٹویل واقع ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئ

#### ٤) الا تعبدوا الاالله

ترجمه بتم الله كے سواكسي كى عبادت وبندگى ندكرو\_

اس علیم وخیر ذات کا پہلاتھم ہے کہ اللہ ہی سب کا پروردگار ہے وہی خالتی وہا لک ہے اس کے سواکسی کی عمادت و بندگی نہ کی جائے ، کیونکہ انسان جب اس در سے اپنی پیشانی کو جنا کر کی بھی غیراللہ کے در پراپنی ' جنین نیاز' کو جنکا تا ہے تو بیاس کی سب سے بدی غلطی ہوتی ہے۔ وہی معبود ہے اس مے سواکوئی عمادت و بندگی کے لائتی نہیں ہے لہٰذا انسان کی عزت وظلمت کا راز ای میں پوشید و ہے کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے سرنیاز کو فتہ جھکائے ور نداس کو ہر در پراپئی چیشانی جھکائی پڑے گی کسی شاعر نے اچھی بات کی ہے۔

> وہ ایک محدہ جے تو گراں سجھتا ہے ہزار محدوں سے دیتا ہے آ دمی کونجات

 مجی وای کرے گا جوتم ہے پہلی قو موں کا کرچکاہے۔ بہر حال سعادت مندروشس آ پ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ان لوگوں نے اللہ سے معانی باقلی اور وہ محابیت کے الحلیٰ ترین مقام پر فائز ہو سکے وہ اسک عظمتوں کے بیکر بن سکے کہ کا کتات کا ذرہ ؤرہ ان کی عظمت پر ٹاز کرتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی روش زندگی گوتیدیل ٹیمس کیا انہوں نے اپنی و نیا مجی خراب کر کی اور آخرت بھی۔

## ٥ ) اننى لكم منه نذير وبشير

ترجمه: بيشك بين تواس كي طرف سے درانے والا اور بشارت دينے والا بناكر بيجا كيا مول ـ

آیت کے ان گلامے میں ٹی کرئے بھٹے نے فرمایا جارہاہے کدامے ٹی تھٹٹا آپ ان سب سے پیکہ دیتے کہ میں آواس الشد کا طرف سے بشیر دند پر بنا کر بھیجا گیا ہوں جواس ساری کا کانت کا مالک ہے۔ پیرا کا م تو سے کہ میں جمیس یہ بات بتا دوں کہ اگرتم نے انشد کوائیں نہ مانا ادراس کی مجادت و بندگی اسے میں مواثق آجہارے ان اعمال کا اثر بیرہ کا کرتہاری دنیا وی تجہاری ہے پرباد ہوکر رہ جائے گی۔ ادراگرتم نے انشد کی عبادت و بندگی افتیار کرلی اور ہرطرح کے کفو وشرک سے قویر کی لوڈونیا بھی تمہاری ہے اور آخرے کا بیش و آرام کی تجمیس دیا جائے گا۔

#### ٦) وان استغفرو اربكم

ترجمه بتم این رب سے گناموں کی معافی ما نگ لو۔

در حقیقت انسان کی کامیابی اس دن شروع ہوجاتی ہے جس دن اس کے اندر بیاحساس زیمہ ہوجاتا ہے کہ وہ گنا ہوں کی جس دلدل میں پینسا ہوا ہے وہ وہ اس کو جاہ و پر بادکردے گی۔ اس احساس کے ساتھ جب وہ اپنے پرورد گارے استغفار کرتا ہے۔ اپنے گنا ہوں سے معافی بانگل ہے اور پید کے کہ لیتا ہے کہ بیش اب ان گنا ہوں میں طوث ندہوں گا تو اس کچی تو ہا دراستغفار کے فیتج شمی اس کی دونوں جہانوں کی کامیابی شروع ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کا احساس عدامت بہت پسند ہے۔ جب وہ اس طرف قدم بڑھاتا ہے تو الشداس کوا بنی رحمت کے دائس میں نیا وعطافر مادیتا ہے۔

#### ٧) ثم تو يوا اليه

ترجمہ: پھرتم ای کی طرف متوجد مو۔جس کی طرف اوٹ کر جانا ہے۔

توبے مٹن میں بلیف جانا کینی جب انسان اسپے گئا ہوں کی محافی ما تک کر پوری طرح اللہ کا ہور ہتا ہے تو بھروہ اللہ ک تمام رمتوں کا مستقی بن جاتا ہے۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ سے توبر کرتا ہے اس سے سمارہتا ہے تو اللہ اس کے گنا ہوں کو

اس طرح معاف فرمادیتا ہے جیسے میہ آج ہی ''ال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ واستعفار کی لو یُش عطافہ بائے' کہ مین

#### ٨) يمتعكم متاعاً حسنا الى اجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله

تر جمه: مچر وهمبین ایک مقرر اور معین مدت تک بهترین سامان زندگی اور اس پرانها مزید فضل وکرم عطا فرمائے گا۔

حقیقت ہے ہے کہ آئیں ان ان اپنے گا ہوں کی معانی ما تک کر اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس ہے انگرا ہے تو بھر وہ آئی کی طلب اس کا مقصد میں ہوتی بلکہ آخرت کی کا مما لی چیش نظر ہوتی ہے۔ لیمن اللہ کا نظام ہیہ ہے کہ وہ آخرت کے ساتھ ساتھ اس کی وہ نے کہ گی اچھا کر دیا ہے۔ اور یہ اس کا فضل دکرم ہے کہ وہ سکون تقب کی دولت ہے مالا مال کر وہا ہے۔ اگر وہ ایک طرف این کے باتا کی وہول بنا دیتا ہے تو وہ دری طرف ان کو این اس کی دولت مطاکر دیتا ہے جو ان کو دنیا کے ہزار وں شخول ہوت اور پیا کی وہول بنا دیتا ہے تو وہ دری طرف ان کو دیا ہے ہزار وی شخول ہوت ہوتی نجول کی وہوست ہول تو وہ ہوتی ہولی تو اس کے باتی دولت کی گئرت ہولیکن نہ تو اس کو سکون قلب ہوئے یوی نجول کی خوشیاں نصیب ہول تو وہ وہ دولت کے ڈیپر اس کے کس کام کے۔ انسان ساری زندگی سکون حاصل میں موال کے دو جہد کر تا رہتا ہے اور وہ تی اس کو حاصل نہیں ہوتا تو بھر اس کے کس کام کے۔ انسان ساری زندگی سکون حاصل میں میں آئی از کم وہ تی تھی جس میں کم از کم وہ تی تکری اور اس کی یا دولت کی اور شی سے بوتا وہ بھی جس میں کم از کم وہ تی تکری اور اس کی یا دشی ہے۔ آئی اس کو ماصل کی ہونیا کے جران دولت سے فر وہ شریت ہی جس میں کم از کم وہ تی تکری اور اس کی یا دشی ہے۔ آئی تکر کم میں باکل وضاحت سے فرمادیا گیا ہے کہ سکون تقب صرف اند تھا فی کے دکراور اس کی یا دیش ہے۔ اور کی چیز میں سکون تیس ہے۔

### ٩) وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير

ترجمہ: اوراگرتم پلٹ گئے تو مجھے تم پرایک بہت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ وخوف ہے۔

يعنى اگرتم بچراى رد تن زندگى برپلىث كياتو بچر قيامت كدن اس عذاب يخانا ممكن موگا جوايك بهت براعذاب تابت موگا-

#### ١٠) الى الله مر جعكم. دهو على كل شنى قدير

ترجمہ:اللہ بی کی طرف تم سب کولوٹرا ہے وہی ہر چیز ہر قدرت رکھنے والا ہے۔

لیتنی انسان کی دارین کی کامیانی صرف اللہ کی طرف لوٹے میں ہے۔وہی ہر چیز پر پوری پوری قدرت کاملہ رکھتا ہے۔انسان کی کام ارازی میں پوشید دہے کہ وہ اپنے اس دیم وکریم اللہ کی طرف پلٹ جائے جواس کا خالق وما لک ہادر ہر نعت دیے دیکم لقد رت وطاقت رکھتا ہے۔ الكَرَانَهُمْ يَتْنُوْنَ صُدُونَهُ إِيَسْتَخْفُوْامِنْهُ الكِحِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابِهُمْ يُعَلَّمُ مُايُعِرُوْنَ وَمَا يُعْلَوُنَ اللَّهُ عَلِيْمُ الْكِحَلَى الشَّدُوْرِ وَ وَمَا مِنَ دَاتِهِ فِي الْكَرْضِ اللَّاعَلَى اللَّهِ رِزْقُهُا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا \* كُلُّ فِي كِتْبِ مُبِيْنِ وَ

#### ترجمه: آیت نمبر۵ تا۲

سنوا کہ بے شک بدلوگ اپنے مینوں کو دو ہراکرتے ہیں تاکدوہ اس سے چھپ سکیں۔ سنوا جس وقت بدلوگ اپنے کپڑے سمیٹنے ہیں وہ جانا ہے جو بگھ ید چکے چکے اور اعلانے یا تمیں کرتے ہیں۔ بے شک دو تو ولوں کے اندر کی بات کو جانا ہے۔ زشن پر چلنے والا کوئی جا ندار ایر انہیں ہے جس کے دزق کی ذمہ داری اللہ کے اور پذہ ہو۔ وہ برخض کے رہنے اور پر دیجے جانے کی جگدے واقف ہے۔ سب بچھا یک کھی ہوئی کما ب شراس جو دہے۔

## لغات القرآن آيت نبر ١٦٥

دَابَّةٌ زِمْن پِرَيَطِيَّة طِيْحُ والا بان دار مُسْتَقَوَّ مُحَكاناً مُسْتَوَدُ عُ يردَكِ عِلَيْ كِيْ

## الشريخ آيت نمبره تالا

الشانعائی نے اپنی قدرت کا لمدے جم کا مُنات کو پیدا کیا ہے وہ اس کے ذرے ذرے کا ظمر کھتا ہے اس کی نظروں سے
کوئی چز پوشیدہ فیس ہے۔ اس کوظوقات کی حیثیت کا بھی ظم ہے اور ان کی ضروریات ہے بھی وہ ہے جُرفیس ہے۔ یہاں تک کہ
انسانوں کے داوں بیس جن جذبات خیالات اور آرزق کی پرورش ہوتی ہے وہ ان سے بھی واقف ہے اور زیش پری تکنے والے
کیرے کوڈوں، جواکل بیس اڑنے والے پرغدول چڑھوں میں بستہ والے درعمروں اور خوردین سے نظر آنے والی گلوق سے شہ
صرف باخبر ہے بلکدان کورزق پہنچانا ، ان کی پرورش کرما اوران کو کھکا او بیااللہ کے ذمہ ہے۔ جواللہ برگلوق بک رزق پہنچا تا ہے اس
کوان کی ضروریات کا پوری طرح اعدازہ ہے۔ اگر رزق پہنچانے والے کو بیکن نہ معلوم جوکہ کس کلوق کی کیا ضرورت ہے تو وہ اُمیس
ان کا مرز سے کیے بیٹھا کا شکوا چھی طرح معلوم ہے اور اس کا ملم ہر چڑ کو چیدا ہے۔

بعض مضرین نے ان آیات کے ہی منظر میں بید کھنا ہے کہ کہ ختر کیں اور منافقین من کا کام ہی نی کریم ﷺ ہے وشنی اور حسد رکھنا تھا وہ بیر بچھتے تھے کہ جب ہم اپنے کھروں کے درواز سے بند کر کے ان پر کپڑے لڑکا لیستے ہیں یا اپنے آپ کوفریب کے خول میں بند کر لیسے ہیں اور نجی کریم بچھٹے کے خلاف مشورے اور بازشیں کرتے ہیں تو ان با تو ان کا کی کوکیا تا کم بورسکتا ہے؟

الشدتمائی نے اس کا میر جواب عمایت فرمایا ہے کرمید منافقین ، کفار اور شرکین اپنے ان ولی جذبات پر کتے تھی پروے
کیوں ندائکا لیس۔ اپنی شخصیت پر کتنے بھی خول کیوں نہ پڑ حالیں اس اللہ سے پوشید و ٹیس رہ سکتے جس کوانسان کے دل خیالات اور
پروڈٹ پانے والے جذبات تک کا علم ہے ۔ وہ ایکی طرح واقف ہے کہ دین اسلام کے خلاف کون کہاں اور کیا سازشیں
کررہ ہے۔ اللہ تعالی نے ''کتاب بیمن' اور محفوظ میں یکھوریا ہے کہ کھوٹی کوئٹی مہلت میں وہائے گی۔ اگر پیکھا ہوا نہ ہوتا
تواں کی منافقوں کا بہت جلد فیصلہ ہوجا تا اللہ کو پوری قد رہ ہے کہ روہ آن بھی جس طرح چاہے فیصلہ کردے وہ بھروٹین ہے لیکن نیا ماہ اور برداشت ہے کہ وہ ان کوفر راق گئیں چلاتا بلکہ ان کوا کیا مدت تک وہیل دیے چلا جا تا ہے۔ اللہ تعالی نے زیمن پر بیے والی برخلوٹی کا در قرائے نے کہ کھا ہے۔ اس نے کا کات میں ایسے اسباب پیدا سکھ بین جن سے برخلوق کواس کا در تی اور عارضی پاستقل کھانا ال جاتا ہے وہ الشکاوت کی ہر شرورت ہے انھی طرح واقف ہے اور اس کا تلم کا کات برجیلے ہے۔

وما من دابة في الارض الاعلى الله رزقها. ش الله في الصاحت فرماني عكرالله وعلوم عكروني تلوق کہاں ہےاس کورزق پینچا نااللہ کا کام ہےوہ رات کو کسی کو مجموکا نہیں سلاتا۔ اس آیت کی تشریح تو واضح ہے کیان امام قرطمی نے ا ہے قبیلہ اشعر کے کچھ حضرات کا واقعہ لکھا ہے کہ اگر اس بات کا یقین کامل ہو جائے کہ رز ق کا ذ مداللہ نے لے رکھا ہے۔ وہ جنگل میں بھی کسی کوبھو کانہیں رکھتا اورغیب ہےان کورز ق عطا کرتا ہےتو سارے کام درست ہوجا کیں۔واقعہ بیہ ہے کے قبیلہ اشعری کے چند حضرات جب ججرت کرکے مدینہ منورہ کے قریب ہینچے تو جو پھے کھانے پینے کا سامان تھاوہ سب ختم ہو گیا۔انہوں نے اپنے ساتھیوں میں ہے کی ایک کو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اس غرض ہے جیجا کہ ان کے کھانے وغیرہ کا کوئی انتظام فرمادیں۔ بیصاحب جب نبی کریم ﷺ کے دروازے پر پنچے تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک ہے اس آیت وہائن دلبة کوسنا۔ان صاحب نے اس آیت کوئ کرسوچا کہ جب سب جان داروں کے رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے تو ہم اشعری لوگ اللہ کے نزدیک ان جانوروں سے گئے گذر بے تبنین ہیں۔وہ ہمیں رزق ضرور دےگا۔بیضال کر کے دوواہی ہو گئے اور نی کریم سے کا کوایے حال کی خبرند کی۔ واپس جا کر انہوں ایے ساتھیوں حضرت ابوموکی اور حضرت ابو مالک اشعری سے کہا کہ خوش موجا و تہمارے لئے اللد کی مد د آ رہی ہے۔اشعری لوگوں نے بیسمجھا کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے انتظام ہور ہاہے۔وہ اس تصور کے ساتھ مطمئن ہوکر بیٹھ گئے۔ کچرد برنبیں گذری تھی دیکھا کہ دوآ دی ایک بڑے ہے برتن میں گوشت اور دوٹی لئے مطے آ رہے ہیں۔ لانے والول نے ب کھانا ان لوگوں کے سامنے لاکر رکھ دیا۔ان سب نے خوب پیپ بحر کرکھانا کھایا۔ پھر بھی کچھکھانا فتح کمیا۔انہوں نے مناسب سمجھا کہ جو کچھ کھانا نی گیا ہے وہ نی کمرم ﷺ کی خدمت میں واپس بھیج دیں تا کہ آ ہے اپنی ضرورت میں صرف فرمالیں ۔ اپنے دوآ دمیوں کو پیکھانا دے کرآ پ ﷺ کی خدمت میں بھتے دیا۔ اس کے بعد بیر حفرات نی کریم ﷺ کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور عرض كيايار سول الله عَلَيْة آپ كا بهيجا بواكها نابهت عمده اورلذيذ تفا- آپ في مايا كه يل في توتمهين كها نانيس بهيجا- تب انهول في بوراوا قدعرض کیا کرہم نے فلال آدمی کوآپ کی خدمت جمیع اتھا۔اس نے واپس آ کرید جواب دیا جس سے ہم بیستھے کہ کھانا آپ ۔ نے بھیجا ہے۔ یہ من کر نمی کر بیم ﷺ نے فرمایا کہ پی کھانا ٹیں نے ٹیمیں بلکہ اس ذات اقدس نے بھیجا ہے جس نے ہرجان دار کارز ق ا بين ذع لركها بيديد وراس طرح كرواقعات الله كي طرف سي بين تاكم ومحض كواس بات كاعلم موجائ كمالله تعالى رزق پہنیانے میں دنیا کے ذرائع اور اسباب کامختاج نہیں ہےوہ ماہت برطرح رزق پہنچاد بتا ہے کسی کوبھوکانہیں رکھتا۔ مگر اللہ کا قانون ا بن جگه براٹل ہے کہ بغیر محنت کئے وہ گھر بیٹھے کسی کورز ق نہیں پہنچا تا، پرندے اور درندے بھی سارا دن محنت کرے اپنارز ق حاصل نے کی جدوجبد کرتے ہیں تب ان کا پید جرتا ہے۔ ایک پرندہ بھی جانتا ہے کہ جب میں دن جرمحت کروں گا تب بی میراپید مجرے گا۔ یہ میں نے اس لئے عرض کردیا کہ کہیں بہتا تر نہ پیدا ہوجائے کہ محت کرنے کی کیا ضرورت ہے گھر بیٹے سب چھٹل جائے گا بے شک بداللہ کی قدرت ہے کہ وہ رزق بغیر اسباب کے بھی عطافر ماد کے کین اس کا قانون کا کنات یمی ہے کہ''انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ جدوجہد کرتا ہے۔ وَ هُوَالَّذِيْ حَلَقَ السَّمُوْتِ وَالْاَضَ فِي سِتَّةِ اَيَاهِ وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآ لِلِيَسُلُوكُمُ الْكُمُّ اَكُمْ اَصْسَنُ عَمَلاً وَلَيْنِ قُلْتَ التَّمُّمُ مَّبُعُوثُوْن مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الْذِيْن كَفُرُوا اِنْ هٰذَا الْاسِعْ وَمُنِينً ۞ وَلَيْن اَضَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ إِلَى اُمْتَة مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَ مَا يَحْبِسُ لا الاكِوْمَ الْتِيْمِ مُلِيْسَ مَصُرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاق بِهِمْ مِنَا كَانُولِهِ يَتَتَهُونُونَ ۞

### رجمه: آیت نمبر ۷ تا ۸

ودی تو ہے جس نے آسانوں اور ڈین کو چیودن میں پیدا کیا اور اس کاعرش پائی پر تھا تا کہ وہ تہمیں آزمائے کہتم میں زیادہ بہتر شمل کرنے والاکون ہے۔اورا گرآپ ان سے کہتے ہیں کہتم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نئے جاؤگر تو وہ کافر کہتے ہیں کہ بید قطلا ہوا جاوہ ہے۔اور اگر ہم کچھو ڈوں تک ان سے عذاب وطال دیتے ہیں تو کہنے گئتے ہیں کہ اس عذاب کو آخر کس نے بدوک دکھا ہے؟ یا در کھو! جس دن وہ عذاب ان پرآئے گا تو چھر کی کے مذبے چیمرنے نے ٹس نہ سکے گا۔اور جس عذاب کا بیر خدات اڑا رہے تنے وہ ان پرمساط کردیا جائے گا۔

لغات القرآن آيت نمبر ١٦٨

عَرُشٌ تنت لِلْبَنْلُوَ تاكده آزماك أَيُّكُمُ تَهُ سِ كَون؟ مَبُعُونُونَ الْعالَ والْحالَ والْحَالَ أُمُنَّةً مَعْمُدُودُةٌ كَيْسِدت

618

2

اس کوئس چیز نے روک لیا گھیر لے گا (گھیرلا)

ما يحبِد حَاقَ

## (تشريخ: آيت نبر ٤ تا٨

- ۱) ایک حصے تلم پیدا کیا۔
- ٢) دومرے سے اوح کو پیدا کیا۔
- ٣) تيرے ہوش کو۔
- ٤) چوتھے مصے سے اللہ تعالی نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا۔

قرآن کریم شن متعدد حگرارشاوفر بایا گیاہے کدانشد قائی نے زیمن و آسان کو چودن میں پیدا کیا۔ اس کے بعد اس فی نقام کا نکات کو درست کیا۔ اس میں ایک قدیم دونساری کے اس عقید سے کو تردید کی گئی ہے جس شن انہوں نے اس عقید سے کو گھڑ دکھا تھا کہ اللہ نے چودن تک اس دنیا کی تجبر فربائی اور پھر تھوؤ باللہ ساتویں دن اس نے آزام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فربایا کہ سے ختک اللہ نے چودن شن فربات کے اس کے اس کی تعریب کے دون کام کرنے کے بعد قواس کو ترام کی ضرورت ہوتی ہے جو تک جاتا ہے۔ جب کہ اللہ نے فربایا کہ 'دواللہ جس نے مرش وکری اورزیش و آسان کو پیدا کے کیا وہ اللہ جس نے مرش وکری اورزیش و آسان کو پیدا کیا وہ اس کی حقاظت سے تیس میں میں ''

چددن سے مراد دنیا کے چیددن ہیں یا آخرت کے چیددن اس کے بارے میں بھض مفسرین کا تو وہی خیال ہے جواو پر

عرض کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے چودن کا ذکر میرودونساری کے غلاعقید ہے کی تر دید میں ارشاد فریا ہے بعض مغمرین نے چودن سے مراد آخرت کے چودن لئے جیں جہاں ایک دن ایک جزار سال کا ہوتا ہے۔ ویسے واللہ بھی بہتر جا ساتہ ہے کین اس حساب سے گویا اس دنیا کو چھ جزار سال میں محیکل تک بیٹجایا گیا ہے۔

قرآن کریم اور بعض احادیث سے بین معلوم ہوتا ہے کہ الشوقائی نے پہلے پائی کو پیدا فرمایا اور جس طرح اب حرش النی ساقتری آسان پر ہے پہلے پائی بحقاقر آن کر بم میں اوشا فرمایا گیا ہے کہ ''ہم نے ہر چیز کو پائی سے زندگی دی ہے'' اس کا مطلب بیرہ اکسا للہ نے چیزوں میں پائی کو پہلے پیدا کہا جو آئندہ قام اٹیا ہاکا وہ دیات'' بننے والاقفا۔

ید کا کانت ادراس کی مخلوقات کا ذکر تھا کہ اللہ نے کس طرح ان تمام چیز وں کو پیدا کیا۔ لیکن قر آن کریم ان تمام با تو ں کے ساتھ اس بات پر ذور دیتا ہے کہ انسان ساری زعم گی ای شی شد گار ہے کہ فلاں چیز کسیا اور کیے پیدا ہوئی بلکٹو وکرنے کی چیز ہے ہے کہ ان سب چیز وں کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اس نظام کا کتات کو جایا گیا ہے ، ذریم طالعہ آیات شی ای بات پر ذور ریا گیا ہے۔

> وَلَيِنَ اَدَقْنَا الْإِنْمَانَ مِتَارَحْمَةً ثُمَّزَنَرَعْلْهَامِنْهُ ْإِنَّهُ لِيُكُوْسُّ كَفُوْرٌ ۞

وَلَمِنُ اذَقَنَهُ نَعُمَا عَبُعُدَ حَمَّزًاءٌ مَسَّتُهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيْلُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيْلُ الَّذِيْنَ صَبُرُوْا السَّيِّاتُ عَنِّى اللَّهِ الْكِيْنَ صَبُرُوا وَكَاللَّهُ الْكَيْنُ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولَلِكَ لَهُمُّ مِّغْفِرَةٌ وَاجْرُكُ لَكِنْ ٥

### ترجمه: آیت نم و تالا

ادرالبت اگر ہم انسان کواپنی ام بربانی کا مزا چکھا کراس سے چین لینتے ہیں تو دہ ماہیں ہوکرنا شکری کرنے لگنا ہے۔ ادراگر اس کونکلیفوں کے بعد قعت کا مزا چکھا دیتے ہیں تو دہ کہنے لگنا ہے کہ جھ سے ساراد کھ در دو درور گیا۔ دواتر انے اور تی جمال نے لگنا ہے۔ (ایداد ولوگ نیس کرتے) جنہوں نے م کرکیا، اور گل صالح کئے ، یکی دہ لوگ ہیں جن کے لئے معانی اور بہت بڑا اجرو تو اب ہے۔

## لغات القرآن آيت نمبروناا

اَذَهُنَا بَمِنْ بِحَمَاديا بَمِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## تشريح أيت نمبره تالا

الله تعالى في قرآن كريم من ارشاد فرمايا بكد:

ہم نے ان کو برد بر بعنی فتک اور تری میں عزت در بلندی سے لو از اسے اور ان کو برطرح کا پاکیز ور ق عطافر با پا ہے۔
دوری مجدار شاد کا خلاصہ یہ ہے کہ الشرق کی نے انسان کو اپنا تا نہ اور خلیفہ بنا کرتما م ڈھنوں کو اس کی عظمت کے سامنے
مجدد کرنے کا تھم دیا ہے۔ شیطان کو اس سے تیمبر کی بنیا دی بھیشہ کے لئے بارگاہ الی سے نکال دیا گیا کہ اس کے اپنے آپ کو انسان
معلوم ہوتا ہے کہ الشرق کی نمی کے بیاد وازی طرح آتی ترک بھیشان ان کی عزت دیر بلندی کا ذکر کیا گیا ہے جس سے
معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی چوری کا کانت نئی سب سے افضل و اگرف متقام عطافر بالا ہے کی ان اس کے ماتھ ہی ہیا تکہ کو اور پیرا کیا گیا ہے کہ
قربادیا گیا گیا کہ انسان کی چوری کا کانت نئی سب ہے افضل و اگرف متقام عطافر بالا ہے ہیں ان اس کے ماتھ ہی ہوتا ہے۔ اگو وہ میں جو تکھیا دیا جاتا ہے۔
ماسل کرنے کا کوشش کرتا ہے۔ اس کو دھت کا حوالے تھا دیا جاتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے، افخو و فرود کرنے لگتا ہے اور اگر حالات
اس کے لئے نا موافق ہوجا کی اور وہ قائرائی کرتا ہے اور الا بیاس ہوجاتا ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو پر دیم شن فعیلت و عظمت نصیب فرمائی ہے وہیں وہ بہت ی نیما دک کز در ایوں کا مجموعہ بھی ہے۔

اس مقام پراورقر آن کریم ش متعدد جگر نمایا گیا که 'آگریم ان کورصت کاهزا چکھادیں' اس سے اس بات کااظہار کرنا مقصود کے کہ اس دیا بھی جتنی بھی رائٹس اور آرام ملتے ہیں وہ حقق ٹیمس میں بلکہ حقیقی راضت و آرمام مرف آخرت میں نصیب ہوگا۔ البت و دفعتیں جن کو ندی آئے ہے نے دیکھا نہ ندی کان نے شااور نہ کی کے دل پراس کا ٹھان بھی گذرا (الحدیث) وہ تمام فعتیں آخرت شی عطا کی جائمیں گیا ان فعتوں کا تو اس دیا میں تصور بھی ناتمکن ہے۔

الله تعالى بم سب كوايمان وعمل صالح ادرا نبيا ودرس كراسة يربطينه كافه ينق عطافر مائ اور جارى دنيااورآخرت بهتر فرما كريمين جنهم كي آگ ميسيمنوط فرمائية - بين ثم آين

> فَلَمَلَكُ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوْتَى اِلنَّكَ وَضَآبِقُ بِهِ صَدُرُكَ انْ يَقُوْلُوْالُوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُنْزُ اوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنْمَا اَنْتَ تَذِيرُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْهُ قَكِيلُ ٥ اَمْ يَقُوْلُونَ افْتَرْلَهُ قُلْ فَاتُوْابِعَشْرِسُورِقِتْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَ ادْعُوامِن اسْتَطَعْتُمْ قِنْ دُونِ اللهِ اِنْ كُلْتُمُ صَدِقِيْنَ ﴿
> الْمُونَ فَهَلُ النَّمَ الْمُونَ وَاللهِ اللهِ وَانَ لَا اللهِ اللهِ وَانَ لَا اللهِ وَانَ لَاللهِ وَانَ لَا اللهِ وَانْ لَا اللهِ وَانَ لَا اللهِ وَانْ لَا اللهِ اللهِ وَانْ لَا اللهِ اللهِ وَانْ لَا اللهُ وَقَلْ اللهُ وَانْ اللهِ وَانْ لَا اللهِ وَانْ اللهِ وَانْ لَاللهِ وَانْ لَا اللهُ وَانْ اللهِ وَانْ لَا اللهِ وَانْ اللهِ وَانْ لَا اللهِ وَانْ اللهُ اللهُ وَانْ اللهُ وَانْ اللهُ وَلَى اللهُ وَانْ اللهُ وَانْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَانْ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

### رّجمه آیت نبراا تا۱۷

پرشاید کرآپ پیچنیعن دو ارتابات جوآپ کی طرف نازل کے مگئے ہیں چھوڑنے کی طرف ماک ہوجا ئیں یاآپ پیچنے کا دل اس بات سے تک ہونے گئے کہ دہ کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی شزانہ کیوں ٹیس اتارا گایا کوئی فرشتہ کیوں نازل ٹیس کیا گیا۔ (اے نی پیچنے) آپ نڈر ہیں لینی برے انجام سے ڈرانے والے اور اللہ ہر چیز پرافتیار رکھنے والا ہے۔ کیا یہ کیتے ہیں کہ آپ نے (قرآن) کو کھڑایا ہے آپ کہ دیجئے کتم اس جیسی دس مورشی ہی بناکر لے آ کہ اور اگر تم سے جو توانشدُ لوچھوز کرجس کو یمی بلانے کی طاقت ہواس کو بلالا دُسچرا گردہ جواب ٹیس دیتے تو جان لوکہ اللہ نے اس قرآن کوا ہے علم سے نازل کیا ہے اور بید کداس کے سواکوئی عمادت و بندگی کے لاکن نمیس ہے کیا تم چمر بھی اس کے سامنے مڑئیس جھکا دکے؟

### لغات القرآن آيت نمبرااتا ا

لَعَلَّكَ ثَايِرَآبِ

تَارِکٌ چھوڑنے والا

ضَائِقٌ تُك بونے والا

كُنْةٌ ثَرَانِهِ

مَلَکٌ فشت

- -

عَشُرُسُورٍ وَنَ وَنَ وَتِي

مُفْتَدَ يِكُ مُ كُنِّينِ

ستطعتم تمين طاقت بوءاستطاعت بو

لَمُ يَسُتَجِيبُوا انهول في جواب نديا

عُلْمُوُا تَمْ جِانِ لُو

مُسْلِمُونَ فرمان بردار گردن جمكانے والے

## تشريح آيت نمبراا تام

ئی کریم پینٹے کوالڈ نے اس لئے سہوٹ فرمایا تھا تا کہ پینٹے ہوئے لوگوں کواس مرا کھ سنٹیم کی طرف دبوت دیں جن ش ان کی پینٹی کا میابی اور ہمالئ ہے۔ جب آب الڈ کے پینا م کو پینچانے کی کوشش فرمائے تو کفار وشرکیس جاروں ہے آپ کو عاج ویہ بس کرنے کے لئے طرح طرح کے اعتراضات کرتے تا کہ ٹی کریم پینٹے ٹیا تواس پینا م کوپیٹھانا تھیوڈ ویں یا کم از کم اس یں زی کاروبیا فتیار فرما کیں جس میں ان کی بت پرست اور جاہلا شرموں پر کوئی اعتر اس شدہوساللہ تعالی نے بی کریم می ان کی میں ان کے برک میں میں ان کے برک کے برک

کفار دشر کین آپ کوجنلانے ، طعنہ دینے ، نداق اڑانے اور ہرطرح پریشان کرنے اور بہت سے فضول مطالبات سے رنجیدہ کرنے میں کوئی سر بندافدار کھتے تھے ۔ مجھی وہ کتھے ۔

١) ہم اسلامی تعلیمات کواس لئے نہیں مانے کماس میں ہمارے بتوں اور سموں کو برا کہا گیا ہے۔

۲) فرہائش کرتے کہ یا توکوئی دومراقر آن لےآ کی یاس ش ایک زیم کردیں جس ش جا اے جو ل اور مول کو براندگا گراہو۔

۳) مجمی کتے کہ ہم اس بات کا کیے بقین کرلیں کہ آپ اللہ کے دسول ہیں۔اگر آپ کے ساتھ کو کی فرشتہ ہوتا جو ہروقت آپ کے ساتھ ہوتا تو ہم یقین کر لیتے ۔

٤) مجمی کتیے کداگر آپ سے نی بین قرآپ کے پاس مال ودولت کے نوانے کیوں ٹیس بین اگر آپ احد کے پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا کردیں قریم میتین کر لیں گے۔

غوضیکہ بیادرای طرح کے بہت سے طعنے دیے تاکہ ٹی کریم ﷺ عاجز دیے اس ہوکررہ جا کیں اور آپ کو اتنا سمایا جائے اور پریٹان کیا جائے کہ آخرکارآپ دین کے اصولوں میں ٹری افقیار فر ہالیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار عرب کو ایک دفتہ پھر ہے جادیا ہے کہ یہ قرآن اور اس کی تغیبات حضرت محمد مصطفیٰ بھٹنے نے فود ہے تیں گھڑلیں کہ کو گوں کے دباؤیس آر میں بلکہ مصطفیٰ بھٹنے نے فود ہے تیں گھڑلیں کہ کو گوں کے دباؤیس آر میں بلکہ بیال کا کام ہے جس نے ساری کا کنا سے کو پیدا کیا ہے ہرائیک کو ہدات ویر انتظام ہے ہاتھ میں ہے اس کا کام میں مصدافت کی راہوں کو کھول کریش کرنا ہے تا کہ بھڑھی کے سامنے ہرا میں اور انتظام ہا ہا ہے اس کا انتظام ہے ہا ہے گئی ہوئر کر جہنم اور پر نصیبی کا داستا فقیا در سے ہو گئی اس کا انتظام ہوگا ہے۔ اگر کوئی جنت کا داستے چوز کرجہنم اور پر نصیبی کا داستا فقیا در کے ہوئے کہا کہ اس کا اپنا فیصلہ ہوگا ۔ اس کا انتظام ہوگا ہے اس کا انتظام ہوگا ہوئی کہ دیا ہے اس کا کہا کہ اس کی کہا گئی گئی اور کہا کہ دیا ہے کہ تھا ہے کہ دیا ہے

سمارے مدد گارل کر قران جیسی وں سورتیں بنا کر کیول ٹیس لے آتے۔اگرتم ایک سورت بھی بنا کرٹیس لا سکتے تو ان احتقا شاور جاہلانہ با توں میں پیش کرا پی آفرے کو کیوں جاہ کررہے ہو۔فربایا کہ اے ٹی چکانا اگر بید گو۔ انڈر کے اس کھا چکٹی کو تول ٹیس کرتے اوران کا جواب ٹیس دیتے تو پھر ہے بات بالکل واضح ہے کہ بیقر آن اللہ تعالیٰ نے پورے کلم کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور وہی معبود برجن ہے جس کے سواکوئی عمامت و بندگی کے قائل ٹیس ہے۔ان کی نجاست ای بیس ہے کہ وہ اللہ ورسول کے سامنے اپی گردن جھادیں اوران کی اطاعت فرمان برداری کا طریقتہ اعتمار کریں۔

مَنْكَان يُرِيْدُ الْحَيْوةَ الدُّنْيَاوَ
رِيْنَتَهَا نُوقِ النَّهُو اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَيُبْحُسُونَ
﴿ وَلِيْكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْإِخْرَةِ الَّا النَّالُ ۗ وَحَمِطَ مَا
صَنْعُواْ فِيْهَا وَلِطِلُ مَّا كَانُوْ ايغُمَانُونَ۞

### رجمه: آیت نمبر۵۱ تا۱۹

جولوگ اس دنیا کی زیب وزینت اور رونق چاہتے ہیں، ہم ان کوان کے اعمال کے بدلہ میں ای دنیا میں دے دیتے ہیں اوران کے لئے کی ٹیس کی جاتی۔ یکی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرے میں سوائے جہنم کے اور کچھ ٹیس ہے۔اور جو کچھ انہوں نے کیا تھاوہ سب کا سب ہے کا راور جو وہ کرتے ہیں وہ مجی نا کا رہ ہوجائے گا۔

لغات القرآن آيت نبر ١٦٥ ا

یُرینُدُ دوچاہتاہے زِیُنتُھُا اں کان دیبوزینت نُوُفِّ ہم پورادیں کے لاکینُخسُونُ ووکانہ کے ماکس کے

(626

ضائع ہوگیا مَسْتَعُوّا جانبوں نے بنایاتنا نَطِلٌ بکار فضول

## تشريح آيت فمره اتالا

می سلم کی ایک مدید جس کو حضرت انس نے بیان کیا ہے اس کا خاصہ ہے کہ ٹی کر کم مقطقة نے تمان اسے اسحاب کا کا حدید ہے کہ بی کر کم مقطقة نے تمان اسے اسحاب کا کہ کہ کیا ہے (جمالیاں ان اور حقافت نے تمان اسے اسحاب کا کہ کہ کہ رایک حقل میں ایک جا جدا کیا ہم نے خاص دیں کو بھیرا کیا اور ہم نے کہ رایک حقل میں کو بھیرا کیا اور ہم نے کہ رایک حقل میں کو بھیرا کیا اور ہم نے کہ رایک حقل میں کہ اور جو اسلام اور کی داتا کہ اور حق اس کے کہ رایک حقل میں کہ اور جو اسلام اور کی داتا کہ کہ کہ اور حق داتا کہ کہ کہ سیال کو کی کہ اور جو انہوں نے موز نے کہ کہ کہ سیال کو کی کہ کہ میں کہ اور جو انہوں کی اس کے حقود پر بل چکی ہے ۔۔۔ ہے آخر نے میں تم ہمارے لئے بھی کی میں میں اسکان میں اس کی خود پر بل چکی ہوں کی بھیاد میں دنیا میں اسکان میں اسکان کی جو انہوں کی بھی دنیا داری کو اس کو ا

نہوں نے دنیا داری کے لئے کئے تھے آخرت کی زندگی میں بیکا راور فضول بن کررہ جائیں گے۔

ان آیات سے بیات بھی معلوم ہوگئی کہ جوکام ایمان لانے کے بعد کئے جاتے ہیں آگرنیت بھی موتو اس کا ہدار نیا میں اور آخرت دونوں میں مطاکیا جاتا ہے۔ لیکن جن انتہال کی بنیاد شن ایمان نہ ہواس کا بدلدای دنیاش بھیگار ایاجاتا ہے۔

## أفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ

مِّنْ تَرِيّهِ وَيَتْلُونُهُ شَاهِدٌ مِّنْ أُومِنْ قَبْلِهِ كِتْبُ مُوْسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً \* أُولَلِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُرُ بِهِمِنَ الْكَخْزَابِ فَالنَّارُمُوْعِدُهُ فَكَلاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ﴿ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ زَيِّكَ وَلِكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا الْوِلَّبِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيُقُولُ الْأَشْهَادُ هَوُ لَآءِ الَّذِينَ كَذَبُوْا عَلَى مَ بِهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَنْبَعُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْخِرَةِ هُمُ كُفِرُونَ ۞ أُولَيِكَ لَمْرِيَكُوْنُواْ مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْرَ مِّنَ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِيَآ ۚ مِيْضَعَفْ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُونَ السَّمْعَ وَمَاكَانُوْايُنْجِرُوْنَ۞أُولَيْكَ الَّذِيْنَ حَسِمُ وَا انْفُسُهُمْ وَضَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُوْنَ ®لَاجَهُمُ اَنَّهُ مِنْ فِي الْإِخِرَةِ هُمُ الْكِخْسُرُونَ ®

وقظلازم

#### ترجمه: آیت نم ۱۲۲۲

کیا گھروہ خض جوا پنے رب کی طرف سے صاف تھرے دائے پر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا گھروہ خص جواب کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا مواب کے ساتھ کے برابر کیے ہو سکتا ہے ) اور اس سے کہا موٹی کی کتاب جو رہنما اور وہت ہے (وہ مجم سوجو د ہے جواس کی تعد این کردی ہے ) ہی وہ لوگ ہیں جواس پر ایمان رہنما ہوار سے کہا تو اس کے لئے جواس کی دی اس کے ایک وہدہ ہے وہ رہنم ہے۔ تو (اے جی بھی ) آ ہے اس افر قرآن کی طرف ہے ) کمی شک میں میں میں کہا ہے گئی ہے کی اس کو لگ کے ایمان میں لئے کے لئے ساتھ کی سے میں میں کہا کہاں میں لئے ایمان میں لئے ہے گئی اس کو لگ کے لئے سے کہاں کہاں میں لئے ہے گئی اس کر لگ کے لئے ساتھ کی سے کر ب کی طرف ہے ایک سچائی ہے لیکن اکٹر لوگ ایمان میں لئے ہیں۔

اوران سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جواللہ پرجھوٹ گھڑتے ہیں۔ بیدہ لوگ ہیں جواپنے رب کے سامنے چش سکتے جاسمی گے اور دہ گواہ شہادت دیں گے کہ بیدہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی طرف جموٹی بائیں منسوب کی تھیں۔ سنوا کہ اپنے ظالموں پرالند کی است ہے۔

وہ (ظالم) جواللہ کے رائے ہے رو کتے ہیں اور ٹیڑھ ( کجی) علاقی کرتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی افکار کرتے ہیں۔ بیدوہ لوگ ہیں جوزشن پر بھی اللہ کو بے اس شرکیلیں گے اور ان کے لئے آخرت شن اللہ کے مواکو کی مدد کا رشہ وگا۔ ان کے لئے دوگنا عذاب ہے۔

یدلوگ مذہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور ندر کھنے کی۔ بہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کرڈالا۔اور وہ معبود جوانہوں نے تراش رکھے تھے ان سے خائب ہوجا کیں گے۔ لاڑی بات ہیے کہ آخرت شل وہ بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔

## لغات القرآن آية نبر ٢٢٥١٥

بَيْنَةٌ كلى نشانى شَاهِلَد أُواتى ديخ والا إِمَامٌ رشا، بيشوا ألاً كل خوذ ال المعالمة الله

مَوُعِدُ وعده كمأكما پیش کئے جا کس کے يُعُرَضُونَ (شَهيـدٌ)\_گواه اَ لَاشْهَادُ يَصُدُّوْ نَ وه رو کتے ہیں يَبُغُو نَ وہ تلاش کرتے ہیں مُعُجزيُنَ عاجزوبے بس کرنے والے دوگناد بإجائے گا تضغف لا جَرُهُ يقتنالازمي أنحسَرُ وُ نَ زبادہ نقصان اٹھانے والے

## تشريح آيت نمبر كاتا ٢

ان آیات ش الله تعالی نے من وصداقت پر چلند والے اور باطل پر ستوں کا مواز نہ کرتے ہوئے سوالیہ انداز اختیار فربایا بے کی فور کرنے کی بات ہے کیا بید دونوں کی طرح بھی برا برہوسکتے ہیں:

۱) ایک و دخص جوایتے پروردگار کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہو۔ روحانی زیمگی کی جیے وہ روخی حاصل ہوجس پروہ اللہ کا طرف سے گواہ ہو۔ اس کو پچیلانے کی جدو جہد کرتا ہو حضرت موٹی اور گذشتہ انجیاء کرام پر نازل ہونے والی کمآبوں کی عظمت کا ایشن ہو۔

سی برد است کا میں اس کے برخلاف دوسر انتخش وہ ہے جواللہ دوسول پر جموت گھڑتا ہو۔ جس کا کام نہ مرف خودتن وصداقت کی راہ ہے رکتا ہو بلک دوسرول کے برخلاف دوسرول کے برخلاف کے برائر ہو بسکت کے برکام میں کرور کی اور ٹیڑھ میں کی طلاف انجاء کرام اور فرٹر شعبے بیائی عبلے تحف کے برابر ہوسکتا ہے؟ انجاء کرام اور فرٹر شخص کے برابر ہوسکتا ہے؟ لینچیا بروہ فیص برح میں فرز ایمی عشق وہم ہوگی وہ ہے ساختہ کہدا شخص کا کہدود فون کی طرح بربر برخیش ہوسکتا ہے است کے مالہ کہ دور فون کی طرح بربر برخیش ہوسکتا ہے اس فرمایک کا اس بدارے اس میں اور آن مجید کی اور آخری بربول حضرت موسطی میں گھٹے کو ایک ایک کتاب ہدارے (آن مجید ) در کر بھیجا ہے جو تیا صد تک آنے والے انسانوں کے لئے رہبر دوہنما ہے ۔ جس طرح حضرت موتی پر کتاب (قوریت) ناز ل

إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَاَخْبَتُوَّ اللَّ رَبِّهِمُ ۗ اُولَلِكَ اَصْحُبُ الْجَنَّةِ هُمُ فِيْهَا خْلِدُوْنَ ® مَثَلُ الْفَرْيَةَ يَنِي كَالْاَعْمَىٰ وَالْوَصَوِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ هَلْ يَشْتَوِلْنِ مَثْلًا أَفَلَاتَذَكَرُوْنَ ۞

### ترجمه: آیت نبر۲۳ تا۲۲

بے شک دہ لوگ جوالیمان لائے اور انہوں نے مگل صالح کئے اور اپنے رب کی طرف بھکے رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں جس میں وہ بھیشدر ہیں گے۔ ان دونوں جماعتوں کی مثال ایس ہے جیسے ایک شخص اند صااور بہرا بھواور ایک شخص دیکیشا اور سنتا ہو۔ کیا ان دونوں کی مثال کیسال اور برابر ہے کیا تم انتا بھی ٹیس بھیجة ؟۔

### لغات القرآن آية نبر٢٣٥ ٢٣٥

اخْجَيُّوا دويَّكَسُربِ
الْفُورِيْقَيْنِ دوبتاءَتِين الْفُورِيْقَيْنِ الاستاءَ الْحُمْدِينَ الاستاءَ الْحَمْدِينَ ويَحْتَوالا سَمِينَة تَنْدُولا يَسْتَوْيِيْنِ دونُوں برابر بين اِفَلا تَذَكُرُونَ كَمَا يُرْمِيانَ نِمْنَ دِيةٍ بِهِ

## تشريخ: آيت نبر٢٢ تا٢٢

راحتیںعطا کی جائیں گی۔

گذشتہ آیات میں اللہ تعالی نے تعال و شرکین کی اس کیفیت تو تفسیل سے بیان کیا ہے کہ ان کا کام ظلم وزیاد تی کرنا، اللہ اور اس کے رسول پرچھوٹ گفر نا سرائر شیل کرنا وین کی ہر بات میں نمیز ھے ہی نا خاتی کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول پرچھوٹ گفر نا سرائر شیل کرنا وین کی ہر بات میں نمیز ھے ہی نا خاتی کرنا ویک کو کوئی کوئی کرتے ہوں بلکہ ان کے لئے طرح کل رکا ویش کھڑی کرتے ہوں فرایا کہ ایس کو کوؤی کو دو گفا اور آن کو بھٹر کرتے ہوں بلکہ ان کر سول پیٹائے کو بان کران کے بچھے تھی ھاصل نہ ہوگا اور ان کوئی ہم میں ہمیشہ کے لئے جھوٹک دیا جائے گا۔ اس کے برطان ف وہ اوگ ہواللہ اور اس کے رسول پیٹائے کو بان کران کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلئے والے ایس کو برطان کے بچھے تھی ھاصل نہ ہوگا اور ان کوئی پر چلئے والے ایس کے دوراحت بھری چیتی ہیں جن میں وہ بھیشہ بھٹر ہوں گے۔ والے ایس کے دوراحت بھری چیتی ہیں جن میں وہ بھیشہ بھٹر ہوں گے۔ والے ایس کے دوراحت بھری چیتی ہیں جو بھیشر ایس کے۔ میں خوال کی اطاعت سے میں پھلے والی ہوا دورا فرد کے سانے عالم ان کو اور اللہ کے دوراحت بھری جو اللہ ہوا کہ اور دورا فریق اور بھا عت ہے جن طرح اور ایس اٹھ اور اللہ کے دارا جو بات میں ہو سکا بچا تھوں والا اور کا فورس کے دول کوئی ہو کہا کہ تھوں والا اور کا فورس کے دول کوئی ہو کی برای کوئی میں برائی کی میں اور دورا فریق کی برایر کا موجہ دورا کوئی ہو سکتی ہو الی ہوا کی کر کے تاری کی برایر کی میں ہو کیا جو آن کھوں والا اور کا فرح بے دوؤں کر تی گھوں والا اور کا فرح بے دوؤں کر قرب کی برایر کا مرجہ دور جو بال بوای کا فرح بے دوؤں کر تی گھی برایر کا دور برایر کا موجہ دوراخ بات میں برایری حاصل میں گھری کر ایک دوراخت کے دوراخت کے دوراخت کی کر کے تاری کی دوراخت کی کر اورائی کی کر بھر کی کر اور کوئی کی کر برایر کا دورہ میں کر کے تاری کی دوراخ کوئی کر کوئی کر کے تاری کر کے تاری کی دوراخت کی کر کوئی کوئی کر کے تاری کی دوراخت کر کے تاری کر کی کرنے کی کر کوئی کر کوئی کر کے تاری کی دوراخت کر کوئی کوئی کر کوئی کرنے کوئی کر کوئی کرنے کے دوراخ کر کوئی کرنے کی کرنے کر کوئی کرنے کی کرنے کی کر کوئی کرنے کوئی کرنے کوئی کرنے کر کوئی کرنے کر کے کوئی کرنے کر کوئی کرنے کر کوئی کرنے کر کوئی

فرمایا کہانل ایمان وہ ہیں جوایمان کی روشنی رکھنے والے اور ہمیشہ کی نجات حاصل کرنے والے ہیں ان کوجنتیں اور تمام

## وكقذانسكنا

نُوْحَا إِلَّا قَوْمِيةٍ ۚ إِنَّ لَكُمْ نَذِيْرُكُمْ بِينَ ۞ ٱنْ لَاتَعْنُكُو ۗ وَاللَّا اللهُ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عِذَابَ يُوْمِ الِيُوهِ فَقَالَ الْمَكُ الَّذِينَ كَفُرُ وَامِنْ قَوْمِهِ مَا نَزِيكَ إِلَّا بَشُرًا مِتْ لَنَا وَمَا نَزِيكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِيْنَ هُمُ أَرَا ذِلْنَا بَادِي الرَّأَيُّ وَمَا نَزِي لَكُمْ عَلَيْنَامِنْ فَضْلِ بَلْ نَطْلَتُكُوْ لَذِبِينَ ﴿قَالَ لِقَوْمِ ارْءُ يُتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةِ مِنْ رَبِي وَاشْنِيْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُمُّرُ انْلُزِمُكُمُّوُهَا وَانْتُمُ لَهَاكْرِهُوْنَ ® وليقوه لآ أست كم كم عكية وما الألث الجرى الاعلى الله وما أنا بطاردالكذين أمنوا إنهم ملفؤا رتيهم ولليتي البكم قوما تَجْهَلُونَ ۞ وَلِقَوْمِ مَن يَنْصُرُ نِيْ مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدُتُهُمْ اَفُلَا تُذَكِّرُ وُنَ⊕

### رّجمه: آیت نمبر۲۵ تا ۳۰

اورہم نے نوٹ کوان کی قوم کے پاس پیجا۔ (انہوں نے کہا کہ) میں تہمیں صاف صاف (برے انجام سے) ڈراتا ہوں یہ کرتم اللہ کے سواک کی عبادت وبندگی نہ کرو۔ میں تہمارے تن میں ایک دردنا ک عذاب کا اندیشر رکتا ہوں۔ ان قوموں کے کا فرمر داروں نے کہا کہ ہم تو تہمیں اینے جیسا انسان ہی تجھتے ہیں۔ اور ہم دکیور ہے ہیں کہ تہمارے بیچھے وہ لوگ چل رہے ہیں جو ہم میں سے رذیل ہیں اور بے دوجے تھے (تہارے ساتھ ہیں) ہم تو تہمارے اعدراک کو کی بات محسون نیمل کرتے جس میں تم ہم سے بوٹھے ہوئے ہو۔ بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹوں میں سے بھتے ہیں۔ (نون علیہ السلام نے) کہا کہ اے میری قوم بیہ تا کہ کہا گر میں اپنے رب کی طرف سے کھی ہوئی شہادت پر قائم ہوں اور اس نے جھے اپنے پاس سے رحمت سے نواز دیا ہے ہو تھم میں نظر نہیں آتی قو آخر میرے پاس وہ کون ساذر بعیہ ہے کہ حس بات کوتم تا گوارمحسوں کرتے ہو بھر بھی تہارے او پراس کوز بردی تھوپ دوں۔

اوراے میری قوم! ش اس پہتم ہے کوئی اجرت (مال ودولت) نہیں ما نگ د باہوں میر ااجرتو اللہ کے ذب ہے اور ش ان او گول کو جو ایمان لائے ہیں اپنے پائی ہے دھے تو نہیں دے سکتا۔ بیدوہ لوگ ہیں جو اپنے در ب سے ملنے کی امیدر کھتے ہیں۔ میں دکھید باہوں کہ تم واقعی جہالت میں ہتلا ہو۔ اوراے میری قوم! اگر میں ان کو اپنے پائی سے دھے دیدوں گا تو اللہ کی گرفت سے جھے کون جواوراے میری قوم! اگر میں ان کو اپنے پائی سے دھے دیدوں گا تو اللہ کی گرفت سے جھے کون جوائے گا کیا تم اتنی بات بھی ٹیس تھے ہے؟

## لغات القرآن آيت نمبر٣٠٥٢٥

أخَافُ میں ڈرتا ہوں ۔اندیشہ رکھتا ہوں ٱلْمَلاَءُ مردار ہم نہیں و سکھتے **مَانَو**اي يرترى بيزائي فَضُلِّ اتَّبَعَكَ جوتير بيجميح جلا (رَ زِيلٌ )معمولي حيثيت ركھنے والے اَرَاذِلُ سوچنے بجھنے والے ندہوں بَادِئُ الرَّأْي اندھا کردیا گیا۔جونظرنہآئے نُلُزِمُ ہم مسلط کریں گے كرهُوُنَ يراسجهنے والے مین نبیس ما تگتا لاَ اَسْتُلُ

طَاوِدٌ دعَدِيهِ والاستَالَاتِ والاستَالِيةِ والاستَالِيةِ والاستَالِيةِ والاستَالِيةِ والاستَالِيةِ والاستَا طَوَدُكُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ اللّهِ لَا لَمُ مُكُونُ لَنْ كَالِيةِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ

## تشريح أأيت نبير ٢٥ تا٢٠

اگرتاریخ انسانی کا مطالعہ کیا جائے تو ابتدائے ہی اوگوں نے انسانی شرافت اور طفست کو مال ودولت کی تراز دو ہو لئے کی کوشش کی ہے۔ جس کے پاس بینٹی دولت ہے ان اور دولت کی تراز دو ہو لئے کی کہ ہے۔ جس کے پاس بینٹی دولت ہے اس کا رحیہ اتنای برا اداور وی کونت دخر افت کا مالکہ سمجھ جا تا ہے۔ کیاں جوشش منظس بفریب اور خلی طبقہ والا سمجھ جا تا ہے۔ کیاں جوشش کی انداز من اس بھیلے بھی تھی ادر آج بھی ہے۔ کین تمام انہا و بار کا کو جو کی تعلیمات عطافر مالی گئی میں ان میں اس بھیلے میں اور خلی طبقہ دالا سمجھ جا تا اس بات کی تعلیمات منظر میں اور تو بھی سے زیادہ فرت والا ہے جو تقوی کا اور پر بیٹر کاری کا چیکر ہے۔ گرائی منظر میں اور فریب ہے کین آتنو کی شریب ہے اون چاہے تو دوا اپنے بڑاروں الا کھوں مال داروں ہے۔ نیز دوائی منظر ورک بی ہیں۔ حضرت آدم سے کر خاتم الانہیا و مصرت کی مصلف تا تھیں تھیں۔ تقریم ہے کی کر خاتم الانہیا و مصرت کی مصلف تا تھیں تھیں۔ تقریم ہے کی کر خاتم الانہیا و مصرت کی مصلف تا تھیں۔ کین دور کین نے دویا تھی شرور کی ہیں:

۱) ہم جمہیں اللہ کا نبی کیسے مان لیس جب کہ بشریت کے لحاظ ہے تبہارے اور ہمارے درمیان کوئی فرق نظر نبیں آتاتم ہمارے جیسے انسان ہو۔

۲) دوسرے برکرجولوگ تبہارے ساتھ ہیں وہ معاشرہ کے گھٹیا اور نچلے طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں (موذ بااللہ)۔ جب بحک تبہاری مجلسوں ہیں اس طرح کے لوگ موجود ہیں تہم تبہاری مجلس شیں پیشنا اپن تو ہیں تجھتے

ر روباند). بین-

حضرت فوق برجی یکی دواعتر اض سے گئے قرآ ان کریم شمان دوبا توں کے تعملی جوابات دیے گئے ہیں۔شلا جب کفار جب کا کور کفار دشرگین نے بیکہا کہ''تم ہم چیے بطروہ'' قراس کے جواب شمی ہر کی نے بھی فرمایا کہ بے فک ہم تم چیے بھر ہیں گین ایک بہت دائتی فرق ہے اور دو بیکہ ماری طرف اللہ دی تجیجا ہے اور ہم اس کی بیروی کرتے ہیں اور بیچا ہے ہیں کہراری دنیا ای وق کی بیروی کرکے دائی نجات حاصل کرلے بینی کی نی نے کفار کے جواب شمیر شیخیس فرمایا کہ ہم بھرٹیس ہیں۔ بلکہ اللہ تعالی نے تقریباً تمام انبیاء کی زبان سے بینی کہلویا ہے کہ اس بات کا اعلان کر دو کہ ہم تھے بھر ہیں جس جار مورس کار

قیامت میں میری مددکون کرےگا؟

ہے۔ بھے ان لوگوں پر تجب ہوتا ہے جوانی امرام کی بشریت کا اکارکر کے جالوں ہے ''سجان اللہ'' کے نوے بلند کرا کے بید تھے ہیں کہ بہت برا کارنا سرائیا مورام کی بشریت کا اکارکر کے جالوں ہے ''سجان اللہ'' کے نوے بلند کرا کے بید تھے ہیں کہ بہت برا کارنا سرائیا مورائی کی میں ان کو تا ہوں کہ بین الماس کے کہا اللہ نے اللہ کا اس کو تا میں ان کو تا میں ان کو تا میں ان کو تا میں کہ بین الماس کے کہا اللہ نے اللہ کا اس کو تا میں کہ بین کے لئے اپنی باری مورائی کی بین کے باری مورائی کی بین کے باری مورائی مورائی مورائی مورائی ہوئے ہیں۔ بارگاہ سے ناموا بھا کہ بین کو اس کے بارگاہ سے ناموا بھا کہ بین مورائی مورائی ہیں جو کے بین کے بارگاہ سے ناموائی مورائی ہیں جن کے بین کہا ہے اور دو انسائی مورائی ہیں جن کہ بین کی ہوئے ہیں۔ بین مورائی ہیں جن کا تعلق موائی مورائی ہیں جن کہا گوئی ہیں جن کا تعلق موائی مورائی ہیں جن کہا گوئی ہیں جن کہا کہ ناموائی موائی ہیں جن کے بہت کہوئے طبح سے سے سید اعمر اس کو کی بین کہ بین کہا کہ نام اس بات کا کیے افراد کر لیں جب کہ تہا کہ اس کو کی کہا کہ نام اس بات کا کیے افراد کر لیں جب کہ تہا کہ اس کو کی کہا کہ ناموائی تھیں کہ بین کہ بین کہ بین کہ اس کو کی کہا کہ ناموائی تھیں کہا کہ ناموائی تھیں کہ بین کہ بین کہ بین کہ اس کو کی کہا کہ نام اس اورائی کی کہا کہ ناموائی تھیں کہتا ہیں کہ کہ سے کہ بیال دودات کا سوائی تھیں کہتا ہیں کہی کہ شور کی اور دیشی کی شراخت کی اس کو کی کہا کہ ناموائی تھیں کہتا ہوئی گئی کہا گوئی ادرائی کی کہا کہ نین کو کہ کہ کہ بین کہ کہ کہ ک

نی کریم خاتم الانبیا و حضرت محد مصطفیٰ ﷺ ہے بھی ای طرح سے جابلانہ سوالات سے گئے کین اللہ تعالیٰ نے نی کریم ﷺ کی زبان مبارک ہے بھی بھی اعلان کرایا گیا۔ تی ﷺ آ آپ ان لوگوں ہے کبرد بینے کہ بیش جیسا بشر ہوں کین میری طرف اللہ کی دی کی جاتی ہے دوسرے بید کہ جوغریب مفلس کین تلقی مسلمان میرے ادر گردجع میں میں ان کواگر چند مردادوں کی فرقی کے لئے ڈکال دوں گاتھ ہے انجاز اظم اورزیادتی ہوگی جس کواللہ معاف تبیس کرے گا۔

میں وہ اللہ کی بارگاہ میں اینااعلیٰ مقام حاصل کرلیں گے۔اگر میں نے اللہ کے الیےمقرب بندوں کواینے پاس سے اٹھادیا تو کل

ۅؘڵۘۘڒٙٲقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ حَزَآتِنُ اللهِ وَلَاَاعُلَمُ الْغَنِيْبَ وَلاَ اَقُوْلُ اِنِّى مَلَكُ قَلَا اَقُولُ لِلَّذِيْنَ تَرْدِيَّ اَمْنِيُنَكُمْر لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْرًا اللهُ اَعْلَمُ بِمَا فِي ٱنْفُسِهِمْ ۚ إِلَيّْ إِذَّا لَمِنَ الظّلِمِيْنَ ﴿ قَالُوْا لِنُوْحُ قَدْ جَادَلَتَنَا فَٱكْثَرْتَ جِدَالنَا فَاتِنَابِمَا تَعِدُنَا (نَ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ قَالَ إِثْمَا لِالْتِيكُمْ بِهِ اللهُ انْ شَاءَ وَمَا ٱنْتُكُمْ بِمُعْجِزِنُنَ ﴿ وَلا يَنْفَعُكُمُ وَصَّحِيَّ إِنْ ارْدَتُ آنَ آنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ قَوْلَلَهُ وَتَحِمُونَ ﴿

#### ترجمه آيت نمبراتا تابه

شن تم سے یے تین کہتا کہ میرے پاس اللہ کے تزانے ہیں اور نہ مین غیب کی ہا تیں ہوات اللہ علی اسلام ہوں۔ نہ بیل کی جات ہوں۔ نہ بیل کہ بیل کا تصول میں جو حق بیل کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور میں یہ بیل کہتا ہوں کہ بیل کہتا ہوں کہ میں ان کھوں میں جو حقی اسلام کی جانے اللہ تا کہ بیل کا اسلام کی جانے ہوت ہوں کہ اسلام کے دولوں کے کہا کہ اسلام کی جم میں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں کہتا ہوں تو واحداب کی جائے اگر تم بیل کہ جمیل دوستان کہتا ہوں تو وہ اعذاب کے بیا کہ اور تم اللہ کو جسکیاں دے رہے ہو تو وہ اس کوسا مضالات کے گا اور تم اللہ کو جسکیاں دے رہے ہوت ہوں ہوا تو وہ اس کوسا مضالات کے گا اور تم اللہ کو جسکیاں دے رہے ہوت ہوں تا ہوں تو بیری ٹیر خوابی تہرارے کی کام شات سکے کی بیل میں نہراری ہمائی کرتا چا ہتا ہوں تو بیری ٹیرخوابی تہرارے کی کام شات سکے گی جب کے اللہ بی نے تم سے تو فیش کو چھیں لیا ہے۔ وہی تہرارا دب ہے اور تہمیں اس کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔

## لغات القرآن آية نبرا ٣٣٠

خَوَالِينُ ثرانے تَذُورِیؒ ترفیر،ذیل کجھے ہو اَعْیُنْ (عُین) آئھیں روبرگرنددےگا اَلْفُسُّ (اُسْن)-بانیں جَادَلُت تِبْشِرِیکا جَدَالٌ (نِدَل)-جَلایک مُفَحِرِیْنَ مابزکرنےوالا ہے بس کرنےوالا نُصْحِی یہری لیمیت یکٹوئ ووبمکا تا ہے

### تشريخ: آيت نبرا ٣٣٥٣

حضرت نوح نے اپنی قوم کو ہرطرح سمجھانے کی کوشش کی مگران کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ان تمام سچائیوں کوئ کر

بیة حضرت نوش کی تبخ اوران کی قوم کا انداز کلر قابالکل ای طرح منداور بدنده حری پره ولاگ می قائم مین می کفار مکدکو نی کرکم مینگانی الله کا پیغام به تنجار بے شے ان کفار حرب کو یہ تجھا یا جارہا ہے کہ بیڈ اللہ کی وحت اوراس کا کرم ہے کدان کو تجھانے والے نی منتلک نرم خوارج اور وحتدالله لیس میں جوان کی گستانچہ مل کو برداشت فرمارہ بین کیسی اگر کمیس مار سے مجوب نی کی زبان مبارک سے ایک افظامی نکل کمیا تو مجران کفار کی نجاست اور مذاب الی سے بینے کا کوئی راستہ باتی تدر ہے گا۔

# اَمْرِيَقُوْلُونَ افْتَرْبِهُ فُلُولَ إِنِ

افَتَرَيْتُهُ فَعَلَيُ إِجُرَائِي وَانَا بَرِقَي أُمِّمَّا تُجْوِمُونَ ﴿ وَاوْتَى اللَّهُ نُوعِ الْآمَنُ فَلَا اللَّهُ نُوجِ انَتَهُ لَكُن يُتُومِن مِنْ قَوْمِك إِلَّامَنْ قَدُ امْنَ فَلَا تَبَيْنِ اللَّهُ نُوجِ انَتَهُ لَكُن يُحْمُونَ فَوْمِهِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَ وَحْمِينًا وَلَا تُعْمُرُ مُعْفَرَقُونَ ﴿ وَهُمِينًا وَلَا تُعْمُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُلْكُمُواْ اللَّهُ وَلَا أَيْنَ فَوْمِهِ مَعِورُ وَامِنَهُ وَمَلا مِن قَوْمِهِ مَعِورُ وَامِنَهُ وَيَعَلَيْهِ مَلا مِن قَوْمِهِ مَعِورُ وَامِنَهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

۲

#### زجمه آیت نمبره ۳۹ تا ۳۹

(ا نے بی ﷺ) کیادہ کہتے ہیں کہ اس (قرآن کو) آپ نے گھڑ لیا ہے۔ آپ ہم د بیتے کہ اگر شرک ہے۔ آپ ہم د بیتے کہ اگر شرک نے اوپر ہے۔ آپ ہم د بیتے کہ اگر شرک نے دادی میرے اوپر ہے۔ اوپر جو تجر جرم کر مرہ ہو جو بیل اس سے بری ہوں ۔ اور نوع کی کھڑے کہ کا کی کہ تہماری قوم میں ہے۔ جن لوگوں کو ایمان انا تفاوہ والا تھے۔ جو کچھوہ کو کر رہے ہیں اس بنم نے ندکھا ہے اور امادی گھرانی شرا اور ہمارے عمل مے ایک تشق (جہاز) بنائے اور کافرول کے بارے میں کوئی بات (سفارش) ندیجیج کیونکہ وہ میں سے مرق کے جائیں گھرانی افران کے اور دو (انشر کے تھم ہے ) مشتی تیار کرنے گئے۔ ان کی قوم میں سے جب تھرک کی میر دار گذرتا تو دو ان کا خمال اور اتا ہے اور فرق کے نے کہا گرتم ہمارا نمانی اور اس ہم ہوتے ہم ہم بیرای طرح ہم آر آج) بشن رہے ہو۔ جب پر دو مذاب آئے گا جو اس کو جو بہ سے بھر جو میں جو دو مذاب آئے گا جو اس کو

پیر بہت جلد ہیں سلوم ہوجائے کا کہ دہ یون میں ہے۔ ذکیل درسوا کرکے رکھ دےگا۔اوراس پردائی عِذاب ناز ل ہوگا۔

### لغات القرآن آيت نمبره ٣٩٢٣٥

اِنجُرَامٌ جرم خطا گناه

لاَتَبَتَيْسُ لِوَّمْ يَرَرُ

لاَتَبَتَيْسُ لَوْمُ يَرَرُ

لاَتُنجُنِيْنَ مَسْلِحُ عَلَى جَهَادَ

الْمُفْلُكُ مَشْلِحُ الْمَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

## شريح آيت نبره ٣٩٥٣٥

اس آیت کے بعد بھر حضرت فوٹ کے واقعد کا طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہے کہا نے ڈس آب جس کو ایمان لانا تھا وہ
لے ایس آب ہو مجموع ہے کو کہا آفسوں نہ سیجنے ان کی آنکھوں کے سامنے ہماری گھرائی جس ایک مشتی بنا ہے اور قوم کے لوگ بھی
جس کی بیس آب ان کیا اور سی کو توجہ نہ سیکھی کی محمد ان کی افیصلہ کرلیا گیا ہے جتا نچہ حضرت فوٹ اور آپ سیکھی کھاروشر کیس
بنا ماشروں کی اور شرح الشد کی طرف سے طرف بھر بتا ہا جا ہے ان کھی کو تیار کرنا شروع کر دیا گیس جب بھی کھاروشر کیس
اور ان کے سروارو ہاں سے گذر ہے تو طرح طرح ہے ان کا کھارت اور کہتے کہ کیا تھی پر مشتی چھا تھی ہے۔
ہزاروں یا تیس کر کے نہاتی اوا ہے کہ موحشرت فوٹ ان سے فرمائے کہا گرئم آج ہمارا نہاتی اور اس ہوتو کوئی ہات جیس کی سی ہم بھی
تہرارای طرح نہاتی اوا اس کے رائد وقت ہیں بہت جاندا اس مقداب اٹھی ہے واسطہ بڑے گئی جس سے بیانے والا کوئی میردگا۔

غیب کہ پہلے می بیا گیا ہے کہ حضرت اوق نے ساڈھے وسوسال تک مسلس نسل درنسل تو کو واللہ ہے ویں کی طرف اللہ نے کہ کشوٹ کی مسلس کی ہے تا ہے کہ بات کو تعلیم نیس کیا۔ آپ کا خدا آن او ایا۔ چیتیل کیس، الانے کہ کشش کی محران کی قدر آن او ایا۔ چیتیل کیس، دولاند وجنوں کہا اور اس محراح تقریم برمائے کہ آپ خواں سے اس بت ہوجائے مرشکہ کوئی او دیت اور تکلیف الی تقریم کی اور چیس انہوں نے کہ تھی جو اس محرات نوش کے دولان کی دیا تھا کہ محروث فرق کی ان اور چوں کے مصال کے اس محرات کو محروث فرق کے اس محروث کی مدھ بھیے اس محرات کو تھا کہ اس محروث کی مدھ بھیے اس محرات کی دولا کو مسلس کی دولان کی دیا کو تھا کہ اور محروث محروث کی مدھ بھیے اس محرات کی دولان کی دیا کو تھا کہ اس کو تھا کہ اور کو تھا کہ کیا اور محروث کی مدھ بھی کا اللہ تعلق کی دولان کی دیا کو تھا کہ کو تھا کہ کیا تھا کہ کی کہ دولان کی دیا کو تھا کہ کو تھا کہ کا کہ کو تھا کہ کا کہ کو تھا کہ ک

ا کیا ایک مشتی تیار کینے جس میں اپنے سب مانے والول کو اور دومرے جاندارول کو بھیا لیجئے۔ حضرت نوم تے اللہ کی طرف سے
وی کے مطابق مشتی کو تیار کرنا شروع کیا۔ وہ ایک چھوٹی می شئی بلکہ موجودہ دور کا ایک لباچوڑا جہازتھا جس کی تمین منزلیل
تھیں یعنی ماریخی روایات کے مطابق اس جہاز کی لبائی نوسوفٹ۔ چوڑائی ایک سوچھاس (150) فضاورال کی اونچائی نوسے
(90) ف تی ایک اتباق ووق محرائیں جب حضرت نوم تے کئشی بنانا شروع کی تو ان کی قوم کے سرواروں نے اور عام لوگوں نے
نہاتی اڑا نا اثر ان شروع کیا اور دیوانوں اور مجھوٹوں کا کا م قرار دیا کہ '' دختگی میں مشتی چلائی جائے گی؟'' حضرت نوم تی نہایت
متانت ویجھوٹی کی جنب دیتے کہ آئی تم بتنانہ ان الناکے ہواڑالولیکن کی جب تبہارے اور پائٹ کا عذاب تال ہوگا اس
وقت بم تبہاراغمان از ان کیں گے۔ چٹا نچہ پائی کا ایک زیر دست طوفان آیا اور اس میں پوری قو مونو گی کوش کردیا گیا اور معرف وئی

ان آیات میں ٹی کریم پھٹے اور آپ کے جاں فارمحابر کام آنی کی جاری ہے کہ قوم کی طرح آج کے کفار مکی بھی مسلمانوں کا فداق اڑا رہے ہیں گئین حس دن اللہ کا فیصلہ ہوئے گا اس دن اپنی مقلوں پرنا ذکرنے والے سب سے ذیا وہ بدوقو ف اور امنی نظر آئم میں گے۔ چنامچے اللہ تعالیٰ نے کھٹے مواضی کا مسلم کے مسلم کے دائے ہوئی ہے والے خود دی اپنی پوٹیاں فوج رہے ہے اور ان کفار کواچی تواقت وجہالت کی آگے جسلسے دے رہے تھی۔

حَقَّ إِذَا جَآءَ آمُرُنَا وَفَارَ التَّنُّوُ وُقُلْنَا الْحَمِلُ فِيْهَامِنْ كُلِّ رَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاهْلَك إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ امْنُ وْمَا آهَنَ مَعَة إِلَّا قَلِيلُ ۞ وَقَالَ ازَكَبُوْ ا فِيْهَا بِسَمِ اللّهِ عَجْرَبَهَا وَمُرْسُهَا الآنَ رَبِي لَغَفُورُ رَّحِيْهُ ۞ وَهِي تَجْرِي بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۖ وَنَادَى نُوْحُ إِبْنَهُ وَكَانَ فِيْ يَهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۗ وَنَادَى نُوْحُ إِبْنَهُ وَكَانَ فِيْ يَهِمْ لِي بَيْنَ مَعْمَولُ لِيَعْمَمُونَ مِنَ الْمَاءُ قَالَ لَاعَاصِمَ الْمُورِيُّ وَقَالَ سَاوِيَ اللّهَ جَبْلِ يَعْمِمُ وَمِنَ الْمَاءُ قَالَ لَاعَاصِمَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْرِقِينَ ۞ وَاللّهُ اللّهِ وَكَانَ مِنَ الْمُؤْرِقِينَ اللّه إِلّا مِمْلِ يَعْمِمُ وَمِنْ الْمَاءُ قَالَ لَاعَاصِمَ الْمُؤْرِقِينَ ۞ وَقِيْلَ يَاكُوْنُ الْبَلَغِي مَا آئِدِ وَلِيسَمَا اَ اَفْلِي وَغِيْضَ الْمَا اَوُ وَقُوْنِيَ الْاَمْرُوا الْسَتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيْلُ اَعْدُا الْلَّالِمِينَ فَعَدُا الْلَّالِمِينَ الْمَدِينَ الْمَحْقُ وَانْتَ اَحْكُمُ الْحَكِمِينَ فَنَ الْفَلِمِينَ وَعَدَكَ الْمَحَقُّ وَانْتَ اَحْكُمُ الْحَكِمِينَ وَالْمَا الْمَعْلَى وَانْتَ اَحْكُمُ الْحَكِمِينَ وَالْمَالِمُ وَانْتَ الْحَكُمُ الْحَكِمِينَ وَالْمَالِمُ وَانْتَ الْحَكُمُ الْحَكِمِينَ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ مِنَ الْمَلْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

### ترجمه آيت نبروم تايم

یہاں تک کہ جب ہماراتھم آگیا اور تور (زین ) میں سے پائی ایکنا شروع ہوگیا تو ہم نے (ٹوخ سے ) کہا کہ تم (چانوروں میں ) ہرتم میں سے ایک نراور ایک مادہ رکھ اوار مگر والوں کو بھی سوار کراوو سوائے اس سے جس پر اللہ کا تھم نافذ ہو چکا۔اور ایمان والوں کو بھی سوار کراوواورٹوٹ پر ایمان لانے والے بہت کم تھے۔

 سارا پائی نگل جااورائے آسان تھتم جا، پائی گھٹ گیا، فیصلہ کردیا گیا اور کشی جودی پہاڑ پر آ تھڑی اور
کہددیا گیا کہ خالموں کی قوم دور کردی گئی۔ ٹورٹ نے اپنچ رب کو پکارا کہ اے بمرے رسید پر اپنیا
ہے میرے گھر والوں میں ہے ہے۔ ب شک آپ کا وعدہ تھا ہے اور آپ حاکموں کے حاکم
ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اس کو تی ہتم بارے گھر والوں میں سے ٹیس ہے۔ اس لئے کہ اس کا کوئی عمل
صالح نہیں ہے۔ بھی ہے الی بات کا سوال نہ کرو جس کا تہمیں علم نہیں ہے۔ میں تہمیں تھیجت
کرتا ہوں کہتم نا والوں میں سے نہ بنو عرض کیا اسے میرے رس میں اس بات ہے آپ کی پناہ
مانگہا ہوں کہ آپ ہے وہ موال کروں جس کی بھی خبر نہیں ہے۔ اگر آپ نے بچھے معاف نہ کیا اور

### لغات القرآن آیت نبر ۱۲۲۳ م

جوش مارا روٹیاں بنانے کے لئے وہ گڑھا جس میں آگ جلتی ہے (زَوْجُ)۔جوڑے گھروالے كذركها فيصله بوكها ا کُبُو ا سوارہوجاؤ مَجُرى جلنا مُرْسلی کھیرنا۔(ارساءے بناے) (بَكِلُ)\_ پياڙ جبَالٌ نَادِي آوازدي مَعُزِلٌ كناره

اے میرے بچ میں بناہ لےلوں گا وه مجھے بچالے گا بجانے والا عَاصِمٌ آڑےآگما حَالَ تونگل لے۔ بی جا ابُلَعِي تورك جائقم جا إقُلَعِي غيض المَاءُ يانى ارتاجلا كيا فيصله كرديا حميا قضي برابرہوگئی۔ٹھبرگئی إسُتَوَتُ جودي يهاژ جُوْدِي بُعُدًا כפתופי لاَ تَسْئَلُن توجهے ہے سوال ندکر میں تقبیحت کرتا ہوں میں سوال کرتا ہوں اگرتونے مجھےمعاف ندکیا الاً تَغُفِرُ لَيُ تونے دحم (ند) کیا تُرْحَمُنِيُ

# تشريح آيت نبروء تايم

حضرت نوٹ کی تنطیخ و ہدایت کی طویل جدوجہدا ورعظیم ایٹی روقر پانی اور دوسری طرف پوری تو م کی صد ، بہت دحری ، کفروشرک اور اللہ ورسول کی اطاعت سے مسلسل اٹکار تاریخ انسانی کا ایک بہت براوا قعد ہے جس میں عبرت وقیعت کے لاتعداد پہلو پیشیرہ ہیں ۔ حضرت نوح نے ساڑ معے نوسوسال تک جس صبر و تحل اور برداشت سے بوری قوم کواللہ کی اطاعت وفر مال برداری کی طرف لانے کی کوشش کی اتنی ہی ان کی قوم نے نا فرمانیوں کی انتہا کردی اور مذاب الّٰہی تک کا مطالبہ کر بیٹی ۔ جب حصرت نوٹے اس نتیجے پر پینچ گئے کہ جن لوگوں کوائیان کی دولت ہے مالا مال ہونا تھاوہ سعادت حاصل کر چکے میں اور بقیہ لوگ جسم کے اس گلے سڑے جھے کی طرح بن یکے ہیں جس کو کاٹ کر پھینک دینا ہی سارے جسم کی صحت دعافیت اور سلامتی کا ذریعہ ہے تو حضرت نوخ نے بارگاہ الٰبی میں عرض کیا۔الٰبی اب آ ب اس نافر مان قوم کو بڑ و بنیاد ہے اکھاڑ کر کھینک دیجئے تا کہ آ نے والی سلیس ان کے شر اور كفر مے محفوظ رہيں۔اللہ تعالی نے حضرت نوح كی دعا قبول كركے ارشاد فريايا كه اب جارا فيصله آنے والا ہے۔اپ نوح ! آ ب ان تمام الل ایمان کے لئے جنبوں نے ایمان قبول کرلیا ہے ہماری ہدایت کی روثنی میں ایک ایس کشتی تیار سیجیے جس میں ان کواور ختکی کے زومادہ جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے کو لے کرآپ پیٹے سکیں۔ فیصلے کے مطابق بقیہ پوری ظالم قوم کو یانی کے طوفان میں غرق کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت نوٹ نے دن رات لگ کر ایک ایمی ہی کشتی تیار کرنا شروع کردی۔ کفار ومشرکین اس بات کا ہرطرح نداق اڑاتے کہ کیا اب خشکی پر بھی جہاز اور کشتیاں چلیں گی؟ حضرت نوٹے ان کے آتھز اءاور نماق کے جواب میں مبرقتل سے کام لیتے آخر کاراللہ کافیصلہ آگیا اور تنور سے جس میں روٹیاں یکانے کے لئے آگ جلائی جاتی ہے اس سے فوارے کی طرح یانی ابلنا شروع ہو گیاز مین کو بھاڑ دیا گیا اور اس میں سے ہرطرح کے چشمے ہی چشمے بھوٹ یڑے۔آسان کے دروازے اس طرح کھول دیئے گئے کمسلسل اور تیز بارش نے طوفانی انداز اختیار کرایا۔ لوگوں نے بہاڑوں کی طرف دوڑ ناشروع کردیا تا کدایے آپ کو بچا سکیں۔ ادھر مشی نوح جس میں ایک روایت کے مطابق کل ای ( 0 8) مسلمان مردو کورت اور یجے تھے اور شکنی کے جانور جن کے زوبادہ کوساتھ رکھنے کا تھم دیا گیا تھا بھیے کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا تھا۔ جیسے جیسے یانی نے طوفانی صورت اختیار کی کشتی نوح نے یانی پر تیرنا شروع کردیا۔ پہاڑ جیسی کشتی (جہاز) جب پانی پر محفوظ طریقہ پر روال دوال تھی،اس وقت حفرت نوح کی نظرایے بیٹے کنعان پر پڑگئ جوایے آپ کو بھانے کے لئے پہاڑی طرف دوڑر ہاتھا حضرت نوح نے اس کوآ واز دے کرکہا کہ ہے تم ایمان لاکراور کفر کا ساتھ چھوڈ کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤے کعان نے جواب دیا کہ مجھے آپ کی کشتی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے میں پہاڑی چوٹی برچ ھراہے آپ کو بھالوں گا۔ حضرت نوٹے نے فر مایا کہ بیٹا آج کے دن اللہ کے فیصلے ہے کو کی محفوظ نہیں رہے گا۔البنۃ اگروہ ا بنارتم وکرم تاز ل فر مادے تو اور بات ہے۔ پہ گفتگو جاری تھی کدایک پہاڑ جیسی مون نے بیٹے کو باب سے جدا کر دیا اور بیٹایانی میں غوطے کھانے لگا۔ حضرت نوٹ نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی۔ البی آب نے تو بیدوعدہ فرمایا تھا کہ میرے گھر والوں کو بیجالیں گے۔ بیمیر امیٹا ہے اس کو بھی بیجا لیجے۔اللہ تعالی نے فرمایا کدا نے وٹے یہ تیرے خاندان ہے اس لئے نہیں ہے کہ اس کے اعمال صحیح نہیں ہیں۔ اوْرا نے نوٹے اس کے بعد ہماری بارگاہ میں ایس ورخواست پیش ند کرنا جس کی حقیقت سے تم واقف ند ہو۔حضرت نوٹ جو ایک باپ کی حیثیت سے اپنی محبت کا اظہار فرمار بے تھے اس ارشاد کے بعدفور آئی اللہ کی بارگاہ میں جمک گئے اور تو بدواستغفار شروع کردی اور عرض کیا الی !اگر آپ نے میری اس بعول كومعاف ندكياتو ميس شخت نقصان المانے والوں ميں سے ہوجاؤں گا۔ جب پوری قومنون پانی کے اس شدید طوفان کی نذر ہوگی اور پوری قوم کوفرق کردیا گیا تو اللہ نے زشن کو تھم دیا کہ اے زشن پانی کو نگل نے۔باولوں کو تھم جانے کا تھم دیا کہ کتی فوت آ ہشتہ آ ہشتہ واق کے شہر موسل شدہ واقع ''جودی پہاڑی'' پررگ گئ اوراس طرح اللہ تعالیٰ نے اس نکا المقوم اوران کی تر تیا ہے کوئیست وٹا پودکر کے رکھ دیا اورائل ایمان کوئیات مطافر مادی۔

آپ نے حضرت نوٹے کے اس واقد کو ملاحظہ کیا۔اب چند باتوں کی وضاحت پیش کی جاری ہے تا کراس مضمون کے باتی پہلومجی سامنے آسکیں۔

بدون کا محتق آون : پہاڑ جیسی کشی جو موجود و دور ش ایک چود نے جہاز کی طرح تھی اس ش کافی کھونی تھی۔ حضرت اور تک نے اللہ سے تھم سے تاہم اہل ایمان کو پائی سے شدید طوفان آنے نے پہلے تھم دیا کہ وہ اس شن کافی کھون تھی۔ حضرت اور تک جان داروں میں سے ایک ایک نہاد دادہ وہ ایک شرید طوفان آنے نے پہلے تھم دیا کہ وہ اس کشی ہیں ایک رہیں۔ پائی کے جانوروں کے لئے بچھم اس کے ٹیسی تھا کہ وہ پائی میں نہ ندہ دوہ کر ایک جانے تاہم اس کے سے موال کے دوایت کے مطابق ای (80) اہل ایمان سے اور ایک دوایت پہلی ہے کہ زندہ ہی جانے والوں کی تعداد تھی سے جر ہو اس کی مطابق ای (80) اٹھی ایمان سے اور ایک دوایت پہلی ہے کہ زندہ ہی جانے دالوں کی تعداد تھی سے جر مال اس دور کی معلوم دیا کے تمام ہی ٹیسی کیکھ جب اللہ نے فرمادیا تو ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہئے کہ تو مؤتر پر پائی کا اتنا شدید عذاب آیا تھا کہ پہاؤوں کی چیش رہے بناہ طاش کرنے والوں کو تھی بناہ مثل کی۔ دومری بات یہ ہے کہ انجی انسان کو ساری ترقیت کے باوجودا ہے پائی کے بیاد وں کی سے درات کی ایونوں کی ایکونوں سے اور کے تھی ہی کہ انسان کو ساری ترقیق ہے کہ انسان کو ساری ترقیق سے کہ اندور اللہ ہوتا تو وہ تھیتات کے با درور اس کی ایکونوں سے اور سے درات کی ایونوں کی مطابق کی ایکونوں کے درات کی پوری حقیقت کا مختم ہے۔ اگر ان کو پور کی خوال کے کا انسان کو ساری ترقیق ہے جو سے ذرات کی پوری حقیقت کا مختم ہی انسان کو ساری کر انسان کو ساری کی حقیقت کی جو رائس بات پر بائی کا اعتماد میں کھون کے بائم میکونوں کیفت سے بوری حقیق کے بعد معرائس بات پر ایمان کو اس کی گونو وہ تو تھیتات کے بات کرائس کو کری گھی کے دورات کی پری گھی تھی کو بیکونوں کیک کے بعد کی کو میں کو کری کھیت کی کھونوں کیفت کے بائد موری کو کری کھیتات کی کو کری کھیت کے کھونوں کیک کے میں کو کری کھیت کی کھونوں کی کو کری کھونوں کو کری کھونوں کیا گھونوں کو کری کھیت کے کھونوں کو کری کو کری کھونوں کی کو کری کھونوں کی کو کری کو کری کھونوں کو کری کو کری کو کری کو کری کی کو کری کو کری کھونوں کو کری کو کری کو کری کو کری کو کری کی کو کری کو کری کو کری کو کری کری کو کری کری کو کری کری کو کری کری کری کو کری کو کری کو کری کو کری

۲) روایات کے مطابق سختی فوح رجب المرجب کی کسی تاریخ کوروان دواں ہوئی ادراس پرانگی ایران سوارہ جداور چومیٹے تک بیٹتی پائی پر تیرتی روی۔ جب بیٹتی اس مقام پر پیٹی جہاں ہیں۔ اللہ شریف ہو اس کشتی نے اس کے گر دسات چکر لگائے۔ پچروس (10) محرم کو بیطونان کھل طور پر ٹیم ہوااور 'جوری' پہاڑ پر پیٹٹی ٹھڑئی۔ بھش روایات کے مطابق مواق کے ایک شہروس شین' جودی' بہاڑی ہے جس پر بیکٹی جا کر رک گئی۔ حضرت نوخ نے اس دن روز ورکھااور تمام ایل ایمان کواس دن روز و رکھنا کا محمد یا۔

۳) حضرت فون برح یطیل القدر پینیم بین ادرات بے نے ساز ھے نوسوسال تک نبایت مبر قول سے اللہ کا دین ہر خیص تک پہنچانے کی کوشش فر مائی میکر بہت کم لوگول نے ایمان قدل کیا۔ یہال تک کہ حضرت فوق کی بیوی اورات پ کے بیٹے نے مجمی تفریق نویشین کی اورای پر دوال دیا ہے چلے گئے۔ اس سے دوبا تیم معلوم ہوئیں کہ:

١) انبياء كرام كااوران لوكول كاجوان كطريقول يرجلنه والع بين ان كاكام الله كادين يبنيانا بهزدي كرمانيس

Y) دوری بات بیہ بے کہ کفار دشر کیں اور کناہ پرستوں کی مجب اتی بری چر ہے کہ دو انسان کو بہت ی منظمتوں سے محروم کرد جی ہے۔ حضرت نوتی کا بیٹا کسمان بر سے لوکوں کی مجب بیٹ بیٹا اور اس کے اسپر نکس جو انسڈی را دیں جہ بریم اتفادہ اس سے مجود مربا ہا ہی کے علاء نے فرما یا ہے کہ در انسان کو سب سے پہلے اپنے بچر ک اضافاق وکر دار کی گھرانی کرنی جا ہے اور بری محجنوں سے بچانے کی ہم کئن کو شکس کرنی جائے ہو محمول محمول میں جیٹر کو نامان کا ام بدنا م ذرک کے باقی تقدر الیا کی کوئی بدل ٹیس سکتا۔ حضرت اور نے نے اپنی جو کا اور اپنے جیٹے و ہر محمول شیس سے مسئل کا اور تقدیم کی انسان انسب اور کی بڑے بہا ہی اولا و دور نے درگیوں ہے۔ اس کے بی کر کیم تقافیف نے خانون جنسے حضرت فاطمہ الا اور دکھت اسلامہ کی ہر بیٹی ) سے فرمایا کرائے فاطمہ تا ہم یہ مدت مجتبا کرتم ہنت تک مقافیف میں اس کے تمہاری ہوا ہے ہوگ ۔ بلکہ تجاری نوا جائے ہا

قِيْلَ يَنْفُحُ اهْبِطْ بِسَلْمِ مِتَّا وَبَرُكْتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمْمِ مِّمَّنَ مُعَكَ وَامْمُ عُسَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُ هُمْ مِتَّاعَذَابُ الِيُعُ وَلْكَ مِنْ اَنْبَا الْغَيْبِ ثُوْمِيْهَ آلِالْيَكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا آنْتَ وَلاقَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا فَاضْبِرُ أَنِ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَقِيْنَ فَ

### زجمه: آیت نبر ۴۹ تا ۹۹

کہا گیا اے نوٹ ہماری طرف ہے آپ پر جوسالاتی اور پرکتیں ہیں ان کے ساتھ (اس کشی

ے) اتر جائیے۔ اور ان جماعوں پر مجمی رقتیں ہیں جوتہارے ساتھ ہیں۔ کین وہ گروہ جن کو ہم
چندونوں کے جیش و آرام دیں کے چھران کو ہماری طرف سے دروناک عذاب دیا جائیگا۔

(اے ٹی جیٹ ) پر غیب کی تجریں ہیں جوہم وقی کے ذریعہ آپ تک پہنچارہے ہیں۔ نہ تو
اس سے پہلے آپ جانے تنے اور شہ آپ کی قوم جائی تھی۔ مہر کینجئے بے شک بہترین انجام
ائل تقوی کے لئے ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر ١٩٢٣٨

قِيُلَ كماكما سلامتي-عافت رَ كُتُ يركنتن امتیں۔ جماعتیں گروہ بہت جلدہم فائدہ دیں مح أنباء (نَبِيُّ) ِخِرِي ہم وحی کرتے ہیں نۇچى هَا كُنْتَ تونهقا تَعُلَمُ توجا نتاہے مبركر الُعَاقبَةُ انجام

# الشريخ آية نير ١٩٥٥٨

کذشتہ آیات میں 'طوفان فرخ'' کی تفصیلات ارشاد فرمانی گئی تھیں اب ان آیات میں حضرت فوخ کا واقعہ بیان کرنے
یہ بعد فرمایا جارہا ہے کہ جب پانی کے ذہر وست طوفان کے بعد اللہ تعالی نے زمین تو تھم دیا کہ وہ اس سارے پانی کو اپنے اندر
جذب کرئے۔ آسان سے برسے والے بالول اور زمین پر بہنے والے چشوں کورک جانے کا تھم دیم یا تب اللہ نے ایک اسی ہوا
چانی جس سے سطن زمین خشک ہونا شروع ہوگی اور مشتی فرح پر مواد حضرت فوٹ ان کے تیوں بیٹے بھر والے اور المل ایمان کواس کشتی
سے ان جانے کا تھم ویا تا کہ زمین پر بھرے زعمی کا آغاز ہوجائے مسلس کے مسینے تک اس کشتی میں رہنے کے بعد جب المی ایمان

نے زیمن پرقدم رکھاتو اللہ نے حضرت نوتی کوخطاب فرماتے ہوئے ارشاو فرمایا۔انے نوٹی اسبتم او تیمباری اجائ کرنے والے اس سے سائٹی اور پرکتوں کے ساتھ وزیش پراتر جا کیں اور کفار کو بتا دیا گیا کہ اگرتم نے اسٹے بڑے سطوفان اور مغذاب کی اور کوالی کی روش زندگی کو اپنایا جزنافر مانی کے سبب ہلاک ہو بچکے ہیں تو زیادہ محرصہ ٹیمن گذرے کا کہ تبہارا بھی وہی انجام ہوگا اور مغذاب نازل کر کے تہم نہمس کر دیا جائے گئیں آگر اللہ دوسول کے احکامات پڑکل کیا گیا تو اللہ اس کی جزا اور بدار عطافر مائے گا۔اور پھر سے زندگی کی آم خشیش مطافر مائے گا۔

آخریں نی کریم تھنے کوخطاب کرتے ہوئے نر بایا گیا کہ بیرس غیب کی فبریں میں جو وق کے ذریعیہ کی سیک پہنچائی جاری میں ورنہ بزاروں سال پر انے اس واقعیہ سے آپ کی قوم واقعت تھی اورنسا کہ کو اس کا علم تھا نے رہایا کہ میراور برواشت سے کام کچنے کیکنکہ برکام کا بھڑا تھا مان کا لوگوں کے لئے ہواکرتا ہے جوانشکا تقوشی افتیار کرتے ہیں۔

وَإِلَّى عَادِ لَخَاهُمُ هُوْدًا قَالَ لِقَوْمِ اعْتُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ الهِ غَنْرُهُ ۚ إِنْ ٱنْـُتُمُ إِلَّامُفَيِّرُ وَنَ ۞ لِقَوْمِ لِآ ٱسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ كَثِرًا إِنْ كَثِرِي الْأَعَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعَقِّلُونَ @ وَلِقَوْ مِراسْتَغْفِرُ وَارْتِكُثْمِ ثُعَرَّثُوْ بُوَّا لِلَّيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءِ عَلَيْكُمْ مِيدُ زَارًا وَيَزِدُكُمُ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَاتَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ @قَالُوْا يِهُوْدُ مَاجِئُتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحْنُ بِتْرِكِيَّ الِهَتِنَاعَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ تَقُولُ إِلَّا اعْتَرْبِكَ بَعْضُ إِلَهَتِنَا بِسُوَّةً قَالَ إِنَّ أَنْهُ دُاللَّهُ وَاشْهَدُوَّا إِنِّ بَرِيِّ كُرِّمَا تُشْرِكُونَ ﴿ مِنْ دُوْنِهِ فَكَيْدُوْ نِي جَمِيعًا ثُعَرَلاتُنْظِرُونِ @إِنّى تَوكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُ فُرَمًا مِنْ دَابَّةٍ

ٳڵۮۿۅٙڶڿڎ۠ٞۑؙٟڬٳڝێؾۿٵٳڽٙڗڽٙٷۼڸڝڒٳڝۣۣٲۺؙؾڠؽؠۄؚ۞ڣٙٳڬ ٮۜۅؘڷۏٵڡٚؾڎٲڹۘڵڣ۫ؿؙڴؙڂٛۄػۜٲؖٲؽڛؚڶڎؙۑؚ؋ٳڵڲؙڴڐٚۅڲؽٮۛؾڂ۠ڶڡؙؙڒڿۣڎٷؽؙٵ ۼؽڒڴؿۨۅۛػڒؿڞؙڗ۠ۏڬ؋ۺۜؽڲٞٵٳڹؘ؆ڔؿٚػڵڴۣۺٞؿٛۼٛڂڣؽۨڟ۠۞

#### جمه اآیت نمبر ۱۵۵ تا ۵۷

اورہم نے قوم عادی طرف ان کے بھائی حوۃ کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہا ہے۔ بھری قوم آس الشدکاعبادت و بدگی کرو جس کے سوالو کی معبووٹیس ہے۔ تم نے (اپنی طرف سے) تحق جموٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے بھری قوم ایش تم سے اس پر کوئی بدلہ (اجرت ) نہیں ما نگنا۔ بھر ااجرق اس اللہ پر ہے۔ جس نے بھے پیدا کیا۔ کیا تم بھر بھی نہیں تھے۔ اور اے بیری قوم کے لوگوا تم اپنے رب سے بخشش (معافی) ما گو اور بھرائی کی طرف رجوئ کرو (قربہ کرو) وہ تبہارے او پر فوب بارشیں برساے گا اور تہراری قوت بو حادے گا۔ اور تم جمرس کی طرح مند نہ پھیرو۔ انہوں نے کہا اے حوۃ اتم تمارے پائی کوئی واضح و کمل (مجرہ) کے رفیس آئے۔ ہم تمبارے کہنے میں نہ کہا مارے معبودوں کی چھوٹریں کے اور نہ ہم تمہارے او پر ایمان لائیں گے۔ ہم تو یہ کھیجے بیس کہ تمارے کہا کہیں اللہ کوگواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ بیس ان تمام معبودوں سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں جنہیں تم نے اللہ کا اثر بھی بالکہ اس ان تمام معبودوں سے نفرت کا اظہار

تم سب ل کرمیر بے ظاف جو پھے کرنا چاہتے ہووہ کر گذرواور پھر بھے ذرا بھی مہلت ندود میں نے اس اللہ پرچمرو سرکر رکھا ہے جو میرااور تہارار ہے۔ حقیقت یہ ہے کدنشن پر چلئے والا کوئی جا ندارای انہیں ہے جس کی چوٹی اس کے ہاتھ (قیضہ) میں ندہو یہ بھیتا میرار سے سراط متنقیم پر چلئے ہا ما ہے۔ اگرتم اب بھی منہ پھیرت ہوتو بھیرلو۔ میں تبہارے پاس جس پیغا م کے ساتھ بچیا گیا ہوں وہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ میرے رب (کی بیطاقت ہے کہ) وہ تباران جگودوسری کے وہ کو اور کا بھارت کے کہا اور کردے اور تم اس کی کھند بگا تو کو کھی کے دیکھیران وہا فظ ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر ١٥٥٥

(أخُ ) بِما كَي أخَا مَالَكُمُ تمہارے لئے نہیں ہے مُفْتَرُونَ محمثرنے والے لاَ اَسْتُلُ مین نبیں مانگتا۔ میں سوال نبیں کرتا أجُو اجرت بدله بمعاوضه فَطَرَنِيُ جس نے مجھے پیدا کیا استَغُفِرُ وُ ا تم معا فی ماتکو يُرُسِلُ وه بصح گا مسلسل برسنا، برسانا په مارشیس مِذْرَارٌ مَاجِئْتَنَا تونبيںآيا۔(تونبيںلايا) تَارِكِيُ (تَارِكِينَ )\_چھوڑنے والے تخفيح مبتلا كردياب يحنساديا إغتركك برائی۔ تکلیف۔ بماری سُوع أشهد میں گواہ کرتا ہوں بَرِئُءٌ بیزاری \_نفرت اس کوچھوڑ کر مِنُ دُوْنِهِ كيُدُونِي تم تدبير كروميرے خلاف لاَ تُنْظِرُوُنِ تم مجھےمہلت نددو۔موقع نددو تَوَ كُلُتُ میں نے مجروسہ کرلیا۔ مجروسہ کرر کھاہے

دَانَّةً زمين يرحلنے والا حان دار اخذً يكڑنے والا پيشاني \_ چوڻي نَاصِيَةٌ أتُلَغُتُ میں نے پہنچادیا اُرُ سلُتُ میں بھیجا گیا ہوں يَسْتَخُلُفُ وہ قائم مقام بنادے گا غَيْرُكُمُ تمهار ےعلاوہ تم بگاڑنہ سکومے لاَ تَضُوُّونَ حَفيْظُ حفاظت كرنے والا يتكهبان

# تشريح آيت نمبر ١٥٥٥ ما ٥٥

قرآن کریم سیانی کا دو پیغام ہے جس کے اپنانے شن کا میابی اور اس کا کفروا نکار دین و دنیا کی جاتی ہے۔ قرآن کر کم شنگ ندشتہ انبیاء کرام کے واقعات کونہایت اختصارے تین کیا گیا ہے ہتا کہ بھرت فریست کے تمام پہلوسائے آسکیں۔ حضرت اور گ کے جرت انگیز واقد کونہایت مختصر اندازے سامنے دکھ کریہ بتایا گیا ہے کہ حضرت اور ٹے نساز صعر انوسوسال تک اللہ کے دین کی حلیقہ افتیار کیا وہ حقی اور شن محفوظ رہے کئی جمان کو گول کا پی دوات، بلند تھا تو تن اور ترفی ہے۔ وقر قال پر داری کا طریقہ افتیار کیا وہ حقی اور شن محفوظ رہے کئی جمان کو گول کا پی دوات، بلند تھا تو تن اور تبذیب و ترتی پر بنا قریا ترفی ایست کو اور زشن و آسان سے پانی کا طوفان آیا تی پہاڑی چر شوبانے والے بھی اپنے آپ کور، چیا ہے۔ قرآن کر کم ای بات کو ذہوں میں تازہ کرنے کے لئے اپنے چیفیروں کی واقعات کو چیش کر کے جرب واقعیت کے ہر پہلوفونمایاں کرتا ہے کیوں کہ مشجل جانے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ آگر کوئی قرام مشجل انہ گیا تھی وہ وہ تا والی میں ایک جربرے کا نشان میں جایا کرتی ہے۔

- بن لوگوں نے انبیاء کرام کی تعلیمات کو اپنیا اورافد کے رسولوں کی اطاحت وفر ماں برداری کی وہ قوش می
  کامیاب ہوگئی لیکن جن کو دینا کی دولت، ترقی اور بلندو بالا ثاراتوں پر ناز تھا اور انہوں نے انبیاء کرام کی
  بات کو تسلیم نیس کیا وہ اس طرح و نیا ہے میں گئی کہ کہ وہ ان کا لوگی تا کہ لیوا تک موجود ڈیٹیں ہے۔
- قوموں کی تبذیب وتر تی کو چاہ جانے والی دوسری چیز کی قوم کا بے جا محمنڈ مُر ورو تکبر اور کر ورون پر ظلم وتتم ہے۔ اگر کس کے دہاغ میں دولت اور اقدّ ار کا نشران طرح جھاجائے کہ وہ کروں افراد اور مجبور قوموں کو مخارت کی نگاہ ہے دیکھنے گئے اور کی ظلم وقتم کو کرنے میں کوئی رکاوٹ محسوس ند کرے تو بیٹرور و تحجم افراد اور قوموں کو تیاو دیریا وکر کے رکھن بتا ہے۔
- ٣) قوموں کے گرنے کا ایک سب یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت و بندگی کے بجائے اپنے خیال اور
   گمان سے پھر وں کے بت بنا کران کو میود کا دوجہ دید سے بی اور انسانی جموں کو ابتداء میں عقیدت و مجت
   کا دوجہ دیے بی اور پھر ان کو اینا معبود بنا لیتے ہیں۔
- ع) چوتفاسب بد ہوتا ہے کہ دو ایک اللہ کوچوؤ کر غیر اللہ کا دسیا۔ افتیار کرنے لگ جاتے ہیں اور پھرول کے بے
  جان بنول اور کی کے ڈھیرول سے اپنی مرادیں مائٹے گئتے ہیں۔

یوں و اور میں اسبب ہیں جن سے قوش برباد ہوتی ہیں کین اس موقع پران چنداسباب کا ذکر اس لئے کیا عمیا ہے کہ قوم عاد کی بربا دی ہیں سب سے بڑے اسباب بہی مجھ کدانبہاء کرام کی تقلیمات سے انکار بفرور دوکتیر ، کنروروں پڑ ظلم وشم ، انسانی مجسوں کو مجمود کا مقام و پیاادران کے وسطے سے اپنی جاجنوں کو مانگا۔

حضرت حوق نے اللہ تعالی کے تھے سے قوحید کا یہ پیغام پوری قوم تک پہنچایا اوران کو بتایا کہ اے لوگوا تم نے جن بے جان پھروں کے بتو س کو اپنا معبود بجور کھا ہے وہ ایک بہت برا دھوکہ اور فریب ہے۔ حقیقی معبود حرف ایک اللہ ہے اس کے سواکو کی معبود فہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے یہ ہت تھے، کہانیوں اوراف انوں سے زیادہ پچھ بھی حثیث تیس رکھتے تم صرف ای ایک الله کی بندگی کروجس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔حضرت حود نے فرمایا کہ اوگوا تم بیمت بچھنا کہ بیرسب کچھ کہنے ہے میں تم ہے کسی دولت یا دنیاه کی عزت کا طالب ہوں بلکہ میں صاف اعلان کرتا ہوں کہ میر ااجروثو اب اللہ کے ذیے ہے میر انجر و سے مرف اس ذات پر ہے جوہم سب کامعبود ہے ہم جن گناہوں میں مبتلا ہوان سے معافی مانگوتا کہ خنگ سال جوتمباری طرف بوھتی چلی آ رہی ہے دہ تہمیں اور تمہاری طاقت وقوت کو تباہ و بر باد کر کے نہ رکھ دے۔اگرتم نے تو یہ واستغفار کیا تو اللہ نہ صرف تمہارے گناہوں خطا و کومعاف کردے گا بلکتمباری قوت وطاقت میں اور بھی اضافہ فرمادے گا۔ اگرتم نے اللہ کی نافر مانی کواپنائے رکھا تو تم مجرم قومول میں شامل ہوکر برے انجام ہے دوچار ہوجا دی مے۔حضرت ہوڈ نہایت خلوص ،محبت ،متانت و شجیدگی ہے اس بیغام کوایک ایک گھرتک پہنچارہ تھے مگروہ برقسمت قوم حفرت ہوڈ کے اس پیغام توحید کونہ بھے کی اور کہنے لگی کداے ہودہم تمہارے کہد دیے ہےان معبودوں کوتونہیں چھوڑ سکتے جو ہمارا سہارا ہیں جب کہتمہارے ساتھ کوئی ایسامغجزہ بھی نہیں ہے جس کود کھے کرہم اس بات کا یقین کرلیں کرواقعی تم جوبات کہدرہ ہووہ چ ہے۔ کہنے گئے کہ ہم تو پر محسوں کررہے ہیں کدامے ہوڈ اتم جورات دن اشجتے پیشتے ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہوکوئی معبودتم سے ناراض ہوگیا ہے اوراس نے تمہارے دل ود ماغ پراییا برااٹر ڈالا ہے کہتم بہلی بہلی با تیں کررہے ہو۔حضرت ہوڈ کا نہایت سادگی،متانت اور بنجیدگی کے ساتھ یہی بیغیمرانہ جواب تھا کہ اے میری قوم! میں نے جو پکھ کہا ہے اس پر میں اللہ کی گواہی پیش کرتا ہوں وہی میرا گواہ ہے البتہ میں تنہارے کفروشرک کے ہرانداز سے بیزار ہوں اور میں وہی کی بات کہوں گا جس کا مجھے اللہ نے تھم دیا ہے۔ اگرتم میری بات نہیں ماننے او تہمیں میری باتوں کا یقین نہیں ہے تو تم سب ل کر میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہوکرڈ الواور مجھے ذرابھی مہلت نہ دو۔ میرا مجروسرتواس ذات بے نیاز پر ہے جو تہارااور میرارب ہے اور ہر چزاس کے اس طرح قبضے میں ہے کہ اس نے ہر چزکواس کی چوٹی سے پکڑ کراور تھام کر رکھا ہے۔ اس یرور گار کا راستہ ہی صراط منقم ہے فرمایا کداے میری قوم! میں نے اللہ کا پیغامتم تک پہنچادیا ہے اب بیتمبارا کام ہے کہتم اس رائے کو اپناتے ہویا نہیں ۔ بہر حال اتنی بات تہمیں بتادیتا ہوں کہ اگرتم نے اس صراط متنقیم کونبیں اپنا یا اور اس طرح غیر اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ر ہے تو دوسری قوموں کی طرح تہمیں بھی حرف غلط کی طرح منادیا جائے گا۔ وہ اللہ جو کسی کامختاج نہیں ہے تہمیں مناکر کسی دوسری قوم کوتمہاری جگہ پرلاکر آباد کردےگا۔تم اللہ کا تو کچھنہ بگاڑ سکو کے کیونکہ وہ ہر چیز کا محافظ ونگراں ہے۔البتہ تم اپنے لئے وہ خرالی ضرور پیدا کرلومے جس کا کوئی علاج نہیں ہےاورتم اللہ کےعذاب ہے نہ 🕏 سکومے ۔ آپ اس کے بعد کی آیات میں ملاحظہ فرما کیں محے كەاللەنے قوم عادكوس طرح صفى بستى سے مثاديا اور دوسرى قوم كوان كا قائم مقام بناديا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کواس طرف متوجہ کیا ہے کہ قوم عاد جود نیا کی تنظیم قوموں میں سے ایک قوم تھی س طرح اس کواس کے برے اعمال کے سبب جا و دبر اد کر کے رکھ دیا گیا۔ یکی تمام اطلاقی کمزوریاں تم مکہ والوں سے اندر بھی موجود بیں اگرتم نے اسپے کمنا ہوں سے قدید شکل فوتم ہا رام حد مع تنظف شہوگا۔ وَكَمَّاجَآءُ مُرُكَانَجَيْنَاهُودُ اوَالَّذِيْنَ الْمَنُوْامَعُهُ بِرَحْمَةٍ فِتَا وَ
نَجَيْنُهُمُ قِنَ عَذَابٍ غَلِيَظٍ ۞ وَتِلْكَ عَادُّجَحُدُ وَالِلْيَ رَتِهِمُ
وَعَصُوْارُسُلَهُ وَاتَّبُعُوا الْمُركُلِّ جَبَّارِ عَنِيْدٍ ۞ وَاُتْبِعُوا فِي
هٰذِهِ الدُّنْيَالَعُنَةُ وَيَهُمَ الْقِيْمَةُ \* الْآرَانَ عَادًا كَفُرُوا وَاللَّهُمُرُ
هٰذِهِ الدُّنْيَالُعُنَةُ وَيُومُ الْقِيْمَةِ \* الْآرَانَ عَادًا كَفُرُوا وَاللَّهُمُرُ

#### زجمه: آب نم ۱۰ تا ۲۰

اور جب ہماراتھم بھنے گیا تو ہم نے حود کوادران کو گوں کو جوان کے ساتھ ایمان لے آئے شخصا پٹی رحمت سے ان کو ایک تخت عذاب سے بچالیا۔اور میٹی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اٹھار کیا اوراس کے رسولوں کی نافر مانی کی اوران تمام لوگوں کے سکھائے پر چلتے رہے جو ضدی اور ہٹ دھرم تھے۔اس دنیا میں اور قیامت کے دن تیک لعنت ان کے پیچھے لگادی گئی ہے۔سنواقع عادنے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔خوب من کو کرقمت سے دوری ہوئی جو کے حود کی تو میٹی۔

## لغات القرآن آية نبر١٠٥٨ نعا

آمُونُا المراجِم\_ارافیلہ غَلِیْظٌ خت جَحَدُوا انبوںنےالکارکیا عَصَوا انبوںنے افران کی کہانہانا اِتَّبِعُوا ووییچچینگ کے۔انبوں نے اتباع کی جَبَارٌ زبردست۔ضدی غییند بندهم اوک اتبعوا یکچیدگادی کی گفته است الله کارمت عددری

# تشريح آيت نبير ١٠١٥٨

گذشتہ آیات میں الشقائی نے '' قوم ماؤ' کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ'' قوم عاؤ' جو کی ہزار کی تعداد میں تقعاور دنیادی اعتبار سے خوش حال اور جسانی کھاظ ہے نہاہت مضبوط واقع ہوئے تقے جب آبہوں نے اللہ کی نافر مائی اور اپنے تی کی اطاعت کا افاد کیا در کفر دشرک میں انجنا تک بھی تھے تب اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا اور اتنی مضبوط قوم کوشس نہس کرے رکھ دیا۔ حضرت ہوڈ اس قوم کو تعدور سالت کی طرف متوجہ کرتے رہے کمروہ قوم اپنی باغیان شروش سے باز شاتم کی بالآخر اللہ کا وہ فیصل آگیا جوقوموں بران کی نافر ماغیوں کی وجہ سے نافر کیا جاتا ہے۔

قر آن کر کم کی صورہ اعراف میں ارشاد فربایا گیا ہے کہ سات راقوں اور آخد فول سکت آندگی کا ایما زیروست طوفان آیا جس نے ان کی آبادیوں کو بڑو جنیاد سے اکھاڑ چینکا ، ان کے عالی شان مکانات گر کئے ، تیز جوا داں کی وجہ سے چیش اڑ گئیں ، ورخت جڑوں سے اکھڑ گئے ایک الیمن زہر کی جوا چالی گئی جو کہ ان کی شہر واضل جو کر ان کے جم کوگلو سے کلو سے کرتے ہے اس بیڈ جرائے اور کر اور بدا تھا کیوں کی وجہ سے ارخی اسانی شن 'حجرت'' کا نشان میں کرروگی۔

اس کے برخلاف اللہ تعالی نے حضرت ہود ادران کو لول کونیات مطافر مادی جواللہ تعالی کی قرحیدا در رسول کی رسالت پر ایمان لےآئے تھے۔اگر چیرقوم عادیش مرف حضرت ہود ہی چینجر بنا کر پہنچے گئے تھے گر چینکہ انبیاء کرام کا سلسلہ قوابشائے کا کات ہی سے جاری ہے ہی لیے'' رسل' فرمایے جس سے معلوم ہواکہ ایک رسول کی اطاعت کا افکار درحقیقت تمام انبیاء کرام کا افکار ہوتا ہے۔ بہر صال اللہ تعالی نے اسے فضل وکرم سے قوم عادے اللہ ایمان فوجات عطافر مادی اور بافرمانوں کوجا دور براذکر کے رکھ دیا گیا۔

ان آیات پس تر آن کریم کے تفاظب اول کفار وشرکین مکونتایا جار ہا ہے کرقوموں کی زیدگی بیں ان کا انجھااور نیک کردار آنے والی شلوں کے لئے ہا عشر عمرت وضیحت ہوا کرتا ہے۔ تاریخ آنسان کواو ہے کہ اللہ نے صرف ان کا کوگوں کو تجاہت عطافر مائی ہے جوانم پیام کم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ لیکن دو ہوگ جونا فریانی اور بناوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کوگھ تجاہتیں گئی اور ان کی ونیاوی طاقت وقوت ان کے کمی کا مجیس آئی نے میا جا ہے کہ خاتم الانبیا و منزر بجر مصطفی چین جس کی انجھ بین اگران کی اطاعت شدگی گئی اور کفار کمیا بی باغیاند روش ہے باز ندآ سے تو وہ بھی کی عمرت ناک انجام سے دوجا روس تکے ہیں۔

سیرت نبوی ﷺ کا مطالعہ کرنے والا برخض اس بات کواچھی طرح جانتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے صدیقے میں اب وہ

**.** 

عذاب تواس امت پزیس آئیں گے جوگذشته امتوں پرآئے تھے کین عذاب کی وہ تکلیں ضرور سامنے آئیں گی جو کفار وشرکیس کے وجود کونشان عبرت بنانے کیلئے کافی بیر - اللہ تعالیٰ نے نجی کرکے تھاتئے اور آپ پرائیان لانے والوں کو مصرف نجات عطافر مائی بلکہ دین وونیا کی تمام بھلائیاں عطافر ماکران کوساری ونیا کا مقتدا اور ویٹیوا بنادیا۔

والل تَمُوْدَانَاهُمُولِكَا ۖ قَالَ الْعَلَمُ عَلَيْكُ ۗ الْمَاكَلُمُ مِّنَ الْاَنْضِ الْمُنْدُوااللهُ مَالْكُمُ مِّنَ الْاَنْضِ الْمُنْدُواللهُ هُوَانَشَاكُمُ مِّنَ الْاَنْضِ وَاسْتَعْمَرُكُمُ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّرُ ثُوبُواللهُ فَاللهُ فَرَاتُكُمُ قَرَيْبُ عَمِينَ هُورُيْبُ وَمَالُواللهُ مَا تَدْنُونَا اللهُ مَا تَنْدُمُونَا مُنْدَمُ مَنْ اللهِ الْمُحْمَدُ اللهُ فَمَا تَنْدُمُونَا وَمُنْ مَنْ اللهِ الْمُحْمَدُ اللهُ اللهُ مَا تَنْدُمُونَا فَهُونَا اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَا تَنْدُمُونَا فَيَا مُنْ مَنْ اللهِ اللهُ مَا مَنْ اللهِ اللهُ مَا تَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَا مَنْ اللهُ اللهُ مَا تَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ مُنْ اللهُ اللّهُ مُنْ اللهُ اللّهُ مُنْ اللهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### رّجمه: آیت نم الا تا ۱۳

اورشود کی طرف ان کے بھائی صائح کو ( پیٹیمریناکر ) بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا اسے بیری قوم! تم اس اللہ کی عہادت و بندگی کر دجس کے مواتہ ہارا کوئی معبور ٹیس ہے۔ وہی ہے جس نے جسیس زیشن سے بیدا کیا۔ تم بیس اس بھی آباد کیا بتم اس سے صائی با تواوران کی طرف پلیٹ آ کہ دبے بحک بیرا رسی تحریب ہے، اور قبول کرنے والا ہے۔ کہنے لگہ کدا سے صائح تم تو ہمارے اندر پہلے سے ان لوگوں بیس سے بقیح جن سے بولی امید میں تھیں۔ کیا تم جسیس ان معبودوں کی معہادت سے رو کتا جائے ہے ہوجس کی عہادت و بندگی اہمارے باپ واوا کیا کرتے تھے اور دجس و میں کی طرف تم جسیس بلار ہے ہواس بیش تو جس شخص شہر ہے۔ (حضرت صافح کے ) کہا اسے میری قوم ایپ تاؤ کدا گریش اسپے زب کی طرف سے واضح دیل پر ہوں۔ اور اس نے بھے اپنی رصت ہے تو الا اسے اور چود)۔ اگریش اس کی

(658

#### لغات القرآن آيت نبرالا ١٣٥٢

اس نے اٹھایا۔اس نے پیدا کیا اس نے آباد کیا معافى ماتكو \_ تو به كرو تم پلٹو تم لوٹو تُوبُوا جواب دہے والا تبول کرنے والا مرکز امید، بهت می وابسته امیدی بن کیاتو ہمیں روکتا ہے۔منع کرتا ہے جارے باپ دادا۔ توجميں بلاتاہے تَذُعُو نَا (رّبت) ثبك مين ڈالنے والا تحلىنشاني اس نے مجھے دیا ميرى كون مددكرے كا نُ تُنْصُ لَيُ تم اضافهٔ بیں کررہے ہو مَا تَزِيُدُوُنَ سوائے نقصان کے غُيُرُ تَخُسِيُر

# آخری آیت نبرا۱ تا ۱۳

اس کا کات میں اللہ تعالیٰ کا بیرقانون ہے کہ دہ کی پرظافیش کر شادر بلاوج کی قد مکویاس کے افراد کو برباد کھی ٹیس کرنا بلکہ انہوں نے جس طرززندگی کوا چے لئے پسند کر رکھا ہے آگر وہ غلط ہے قاللہ ان کومد چنے تحصیفا ور پیٹھلنے کا پوراپورا موقع عطا کرتا ہے، ان کے احوال کی اصلاح کے لئے ان پاکیرہ نفوس (انہیاء کرام ) کو پیچینا ہے جوان کوند مرقد م پر غلط دری کے برے شان گے آگاہ کرتے رہے بیر اور بالکل واضح طریقہ پر بتا دیے بین کہ ان کی اصلاح اور سیھلنے کر داستے کو لیے ہیں۔ اگر وہ انہیاء کرام کی

جب فقر مثرور مال ودولت کی کوت، بیش وعشرت کی زندگی اور بلنده بالا عارتون پر تازکرتے ہوئے پھر کے بے بان بندول کی عبارت دیدگی میں استفاد کی نیخر کے بے بان بندول کی عبارت و بندگی میں ڈوب گئی تساست کے تعشرت مسالع کی بیدار کیا جائے کے مسلم کی عبارت و بندگی ندر میری تو م اتم آیک اللہ کے سوال کی دور میری تو م اتم آیک اللہ کے سوال کی دور میری تو م اتم آیک اللہ کے سوال کی دور میری تو م اتم آیک اللہ کے سوال کو دور میں کے جائے کا دور میری کی عبارت و بندگی ندرکو کی بیکر اس کو دور میری کی عبارت کی میری تو میری کی میرادت و بیری کی میروز کی کی میروز کی میروز کی کی میروز کی میروز کی جائے کی میروز کی کی میروز کی میر

سب بھوسند کے بعد کہنے گئے کہ اے صالح جمیں لو آپ ہے بہت بچوامیدیں تعین اب آپ لوکیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا جمیں ان معیودوں کی عمارت و بندگی ہے دو کتے ہیں جن کی عبات و بندگی امارے باپ دادے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بت تو ہمارے سامنے ہیں گئی آپ جس معیود کی طرف بیس باارے ہیں وہ ہے بھی ایڈ بیسی جمین قاس میں جس ہے معرت صال کئے نے نہایت متانت اور نجید گی ہے جواب بید دیا کہ اے بیری تو م ایٹھے بیما ؤکہ جب اللہ نے بھی انڈ سے بھی باتا تھی۔ بسا اس کی رحمتیں جبرے سامنے ہیں۔ آگر میں ان سب کے باوجود اللہ کی نافر مانی کروں گا تو بھی اللہ کے مقداب ہے اور آخرت کے نقصان ہے لون بچائے گا۔ یقینیا تمہاری بات مان کرتو میں موات نقصان کے ادر بھی بھی صاصل نہ کرسکوں گا۔ حضرت صالح کے اس واقعہ کی میں بیلانسیدا سے بعد کی آیا ہے میں ارشاد فرمانگی ہیں۔

### رجمه آیت نبر۱۲ تا ۱۸

(صالع نے کہا کہ )اے میری قوم بیا کی او خی ہے۔ جو تبہارے لئے اللہ کی نشانی ہے تم اس کوزیمن پر آزاد چھوڑے رکھنا تا کہ وہ اللہ کی زیمن ہے (آزادی کے ساتھ) کھاتی گھرے اور اس کو برائی (کی نیت) ہے ہاتھ ست لگا تا ورند بہت جلد مقداب جمیس آ پکڑے گا۔ اور پھرانہوں نے اوفٹی کو مارڈ الا۔ تب صالع نے کہا کہ تم تمن دنوں تک اپنے اپنے گھروں کو اور برت لو۔ یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا ہونے والائیس ہے (پورا ہوکررہے گا)۔

پھر جب ہمارا تھم آگیا تو ہم نے صالح کا واران لوگوں کو جواس کے ساتھ ایمان لائے تھا پی رحمت ہے نجات عطافر مادی اوراس دن کی رحوائی ہے بچالیا۔ بے شک آپ کارب زبر دست اور بڑی تو ت والا ہے۔ اوران طالموں کو ایک چھاٹھ اڑنے آ کیٹرا پھر وہ تی کے وقت اپنے تھرول میں اس طرح اوند ھے پڑے رہ گئے چھے وہ ان گھروں میں بھی آباد تی نہ تھے تو م شوونے اپنے رب کے ساتھ تفرکیا۔ فوب س اوا کر قوم فمود اللہ کی رحمت ہے در جابڑی۔

لغات القرآن آيت نمبر١٢ ت١٨٥ نَاقَةٌ انثني ذَرُو چيوڙ دو \_چيوڙ پرڪو تَاكُلُ وه کھائے الله کی زمین اَرُضُ اللَّهِ تم ہاتھ نہ لگا نا لاَ تَمَسُّوُا برائی ہے۔بری نیت ہے بسوء عَقَرُوا انہوں نے تل کرڈالا تَمَتَّعُوْ ا تم فائده الثعالو ثَلْثَةُ أَيَّام تنين دن

عَيْرُ مُكُذُّوبٍ جمونا برنے والأبين بے غِرُ مُكُذُوبٍ جمونا برنے والأبين بے خِرْ مُنْ خِلُمانُ دبت بير آواز د

> آصُبَحُوُا ، ، ، ، ، ، ، و کَدُ دِیَارٌ (دَیْرٌ) کُر

جليهين اونده پراري وال

# تشريح آيت نبر١٢ تا١٨

جب حضرت صالح قوم شود کے سرداروں سے فرما چکے کہ اللہ تعالیٰ علی اس کا نکات کا خالق وما لک ہے ای ایک اللہ کی عبادت ویندگی کرو۔ بین اللہ کی طرف سے بیجا گیا ہول۔ میری بات مانو۔ کہنے گئے کہ ہم اس بات کا کسے یقین کر کس کہ واقعی

تهمیں اللہ نے پیغیبر بنا کر بھیجا ہے اگرتم ہے ہوتو سامنے پہاڑ ہے اس ہے ایک الی اوٹنی پیدا کرا ڈبوکہ گا بھن ہواور وہ پیدا ہوتے بی بچہ بیدا کرے۔حضرت صالح نے اللہ تعالی کی ہارگاہ میں قوم کی اس فرمائش کو چیش کر دیا۔اللہ تعالی نے حضرت صالح کی اس درخواست کو تول کیااور بہاڑے گا بھن اوفی کو بیدا کیا جس نے میکودرے بعدایک پیجنم دیا۔اس استے بوے مجزے کود کھ کرکسی نے بھی ایمان قبول نمیں کیا۔ کہتے ہیں کدان سب لوگوں میں ہے صرف ایک شخص نے ایمان قبول کیا۔ بقیہ سب کے سب اپنے کفر يرقائم رب-معزت صالع نے يوري قوم سے خطاب كرتے ہوئے فرمايا كه جبتم نے الله سے ايك اوفى كامطاليه كيا اور الله نے معجزے کےطور پراس اونٹی کو پیدافر مادیا تو بیاونٹی تہمارے کنویں ہے یانی پینے گی لیکن اس دن تمہارے جانوریانی نہیں چیک عے۔ اس طرح ایک دن اونٹنی یانی یینے گی اور دوسرے دن تمہارے جانوریانی بی سکیں گے۔ ابتدایش تو و وسب اس کے لئے تیار ہو گئے کیکن جب انہوں نے دیکھا کدان کے جانوروں کو یانی نہیں ٹل رہا ہے اور ایک دن یائی ند ملنے ہے ان کے جانور مررہے ہیں تو انہوں نے بیفصلہ کرلیا کہ اس انٹنی کو ماردیا جائے تا کہ اس مشکل ہے نحات ل جائے ۔ حضرت صالع نے فریاما کہ دیکھوریا فٹٹی معجورہ کے طور برخمہیں دی گئی ہےاس کوستانا یا قتل کر ناخمہیں ہتاہ کر دےگا۔ مگر بینا فرمان قوم باز نید آئی اورایک دن انہوں نے اس اوفٹی کو مارڈ الا۔ جب حفزت صالح کومعلوم ہوا کہ اوٹی کو ماردیا گیا ہے تب حضرت صالح کو یقین ہوگیا کہ اب ہی توم پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس قوم کے لوگ تین دن تک اپنے کھرزن ٹیں بسر کرلیں۔ اس کے بعد اس قوم کو اس کی نافرمانی کی سزامل کررہے گی۔ چنانچے تیسرے دن ایک ہیت ٹاک آواز پوری گھن گھرج کے ساتھ سنائی دی۔اس آواز ہے ان کے کانوں کے بردے بھٹ مجے۔ان کے دلول کی دھڑ کنیں بند ہو گئیں، جب کہ دو پیٹی نیند کے مزے لے رہے تھے، اس حالت میں ہلاک کردیے گئے ان کا مال ودولت، ہلندویا ناعمارتیں ان کے کسی کام نیآ سکیس اوراس طرح قوم شووایے برے انجام کو تائج گئی۔

اس کے برخلاف اللہ تعالی نے حضرت صالح اوران پرایمان لانے والوں کواس عذاب سے محفوظ رکھااوران کونیات عطافر مادی گئی۔

جب حضرت صالع نے دیکھا کہ پوری قوم مردہ حالت میں پڑی ہوئی ہے تو کہدا تھے۔

''اے میری قوم میں نے اللہ کا پیغام اور تعیمت بہنچا دی تھی لیکن تمہیں قو وی لوگ برے گلتے تھے جو تمہیں تھیعت کرتے تھے (سورة الناعراف)''

قر آن کریم کا بچی ایک اسلوب بیان بے کدانلہ نے ہر نبی کو اور اس کے ماننے والوں کو عذاب سے محفوظ رکھا اور ان قوموں کو اور ان کے افر اوکیس نہس کر دیا جنہوں نے نافر مائی کا طریقہ اعتبار کر رکھا تھا۔

الله تعالى ام سب كونى كريم الله اورتمام البياء كرام برايمان كالل كي فيق عطافر مائ اور برطرح كر برايان م سي محفوظ فرمائي آين

وَلَقَدُجَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرُهِيْمَ بِالْكِشْرَى قَالُوْاسَلْمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَالَيِكَ أَنْ جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيْذِ ﴿ فَلَمَّالِ آيُدِيَهُمُ ٱرْسِلْنَا إلى قَوْمِ لُوْطِ ﴿ وَامْرَاتُهُ قَالِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبُثَّرُنْهَا بِإِسْحْقَ ۗ وَمِنْ قَرَآءَ إِسْحَقَ يَعَقُوْبَ ۞قَالَتَ يُونِيُكُنَّى ۗ وَالْتَ وَٱنَاعَجُوْزُ وَهَٰذَا بَعْرِلِي شَيْخًا ۚ إِنَّ هٰذَا لَثَنَيٌّ عَجِيبٌ ® قَالُوَّا ٱتَّفْجَبِيْنَ مِنَ امْرِاللّهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمُ إِهْلَ الْيَنْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ عَجِيدٌ ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي تَوْمِ لُوْطٍ ﴿ إِنَّ إِبْرُهِ يُمَ لَحَلِيْمُ اوَّاهُ مُّنِيِّكِ ﴿ يَانِلُونِيمُ اعْرِضْ عَنْ لَاذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ ٱمْرُرَبِّكَ وَإِنَّهُمُ التِّيهِمُ عَذَابٌ غَيْرُ مُرُدُودٍ ۞

### رَجمه: آیت نمبر۱۹ تا۲ کے

اور جب ہمار نے رشتے ایرائیم کے پاس فوش جری کے کرآئے انہوں نے سلام کیا ابرائیم نے کی سلام کیا ابرائیم نے بھی سلام کیا در ایر بیٹم ) کے بھی سلام کیا در گھڑ اگے آئے۔ بھر جب (ابرائیم ) نے دیکھا کہ ان کے باتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھرے ہے ہی تو وہ ان سے خوف محسوں کرنے گئے۔ (فرشقوں نے) کہا کہ خوف نہ کھائے۔ بے شک ہم قوم لوظ کی طرف بیسجے گئے کی ۔ ایرائیم کی بیوی کھڑی ہوئی تیس جب اسحالؓ اوران کے بعد یعقوب کی خوش جری ان کودی گئی تو وہ اس کہیں جیب بات ہے کہ میں بڑھیا ہوں اور شک بچرچوں کی جیب کہ

مرے خوبر (ابراہیم) تو اِلکُل پوڑھے ہو بچھیے ہیں واقعی پیرتو تھیب بات ہوگی۔ (فرشتوں نے ) کہا اے اہل بیت کیا تم اللہ کے کاموں میں تھیب کرتی ہوئے ہارے اوپر تو اللہ کے خاص رختیں اور پرکٹیں ہیں۔ یے شک اللہ تمام تعریفوں کے لائن اور بردی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم کا خوف جا تارہا اور ان کو خوش خبری لل گئی تو وہ ہم سے قوم لوظ کے بارے میں جھگڑنے گئے۔ یہ شک ابراہیم بہت برداشت کرنے والے میں اے ابراہیم اس بات کو جائے وہ تبدارے رب کا تھم آئی بچھا ہے اور ان پر ابیا عذاب آئے والا ہے جو کی طرح ملے والائیس ہے۔

### لغات القرآن آیت نبرو۲ تا۲۷ دُسُلُنا جمور بهور ز

|                      | -31               |
|----------------------|-------------------|
| ا <b>َلْبُشُ</b> رٰی | خوش جری           |
| سَكارُمُ             | سلام-سلامتی       |
| مَا لَبِتَ           | نبين تشبرا        |
| عِجُلُ               | مجھڑا             |
| حَنِيُدٌ             | بصناجوا           |
| زَا                  | اس نے دیکھا       |
| أَيُدِيَهُمُ         | ان کے ہاتھ        |
| لاَ تَصِلُ           | ميس على ربي       |
| نَكِرَ               | اوپرا، عجیب سالگا |
| أؤجَسَ               | اس نے محسوں کیا   |
| ڂؚؽؙڡؘؘڎٞ            | خوف               |
| لاَ تُخَفُ           | ڈ <i>ر</i> ومت    |
| قًا ثِمَةٌ           | کھڑی ہونے والی    |
|                      |                   |

ہنس پڑی ضَحكَتُ وَرَاءٌ يۇ يُلَتى مائے افسوس کیامیں جنوں گی۔ (میرے یہاں ولادت ہوگی) ءَ اللهُ عَجُوْرٌ برهبا\_زباده عمركي بهوجانا ميراشوبر زباده بوژهامونا کماتم تعجب کررہی ہو؟ اَهُلُ الْبَيُتِ گھروالے تمام تعريفوں والا حَمِيْدٌ تمام عظمتوں والا اَلرَّوْ عُ گهراہٹ وہ ہم ہے جھکڑنے لگا يُجَادِلُنَا بہت پر داشت کرنے والا نرمول بہت رجوع کرنے والا درگذر کرو۔جانے دو مِنْنے والانہیں ہے فيرُ مَرُ دَوْدِ

# آشر تح: آیت نبر ۱۹ تا ۷

گذشتہ آیات شن الدُندقائی نے قصرت فوخ ، حضرت ہوؤ اور حضرت صالع اوران کا قو موں کے واقعات کو بیان فرمانے کے بعد حضرت ایر ایم اور حضرت لو کھ کے دو واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی قدرت کا لمدکو بیان فرمایا ہے۔ برجعا پے کی عمر ش حضرت ابرا ہیم کو حضرت اسخاق چیے فرزند کی فوشخبری اور حضرت لو لحل قو م کی نافر بانی کے سبب قو ملوظ بیعذاب کا ؤکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت لوط حضرت ابرائیم کے تیجیے بیتے جو آپ کے ساتھ عمال سے جرت کرکے تقریف لائے تھے۔ اللہ تعالی نے مصرت لوط کو ٹی بنا کر جیجا جو شام و فلسطین کے عالم قدال و اللہ تعالی اور ادون حضرت اور آپ کے اور دون مصرت لوط کے اور دون استدر مس کہر ان کی باد جود کے دور استدر مس کہر ان کے باد جود کو دون گئیں اور ادون کی جوز ہوئی کی دون کے بیش کی اور دون کی بھر اس مشار مسلم کا کر ان چود کے اس مشار مسلم کا کر ان جوز اور میں مصرت کی مصرت کے بیش کی کے دون کے مساور کے مصرت کے بیش کی مساور کے بعد اس کو کر میں مساور کے مصرت کی مصرت کی ہوئیں کی میں مساور کی مساور کے بیش کی مساور کی مساور کے میں مساور کے بعد اس کو میں مساور کے بعد کے بیش کے مساور کی مساور کی مساور کی مساور کی مساور کے بیش کے مساور کے بیش کی مساور کے بیش کی مساور کے بیش کے مساور کے بیش کے مساور کے بیش کی مساور کے بیش کے مساور کے بیش کا مساور کے بیش کے مساور کے بیش کے مساور کے بیش کے مساور کے بیش کا مساور کے بیش کے مساور کے بیش کے مساور کے بیش کی مساور کے بیش کے مساور کے بیش کے مساور کے بیش کے مساور کے بیش کی مساور کے بیش کے مساور کے بیش کے مساور کے بیش کے بیش کے بیش کے بیش کی کہ کردی کے مساور کے بیش کے مساور کے بیش کے بیش کے بیش کے بیش کی کہ کردی کے بیش کی کہ کردی کے بیش کو کردی کے بیش کے بیش

قوم لوظ میں بدرین بے جیا بیوں اور بے شریوں کا اس طرح رواج ہوگیا تھا کہ پوری قوم کے زویک ۔ 'گل لواطہ'' ایک فیش بن گیا تفاوہ فوروس کے بجائے لؤکوں اور مردوں سے اختاط ارکعت نے حضرت لوگے نے ایافی قوم کو اس برسے اور بدترین عمل سے دوکئے کی برمکن کو کشش کی گیئی ہی قوم اپنی ترکمان سے بازنہ آئی اور آخریا راس قوم پر دو مذاب نازل ہوا جواس سے پہلے کی قوم پر نازل ندہوا تھا۔ ان پر آ مان سے پھر برسائے گھا اور ان کی بستیوں کو اس طرح آلف دیا گھیا کہ آج آن سے کشم اور ان کی کہ مسلس نافر ماندوں کی وجہ سے ان کوجاہ و دبر ہا کر میا چہا تو چیند فرشتوں کو لوگوں کی شکل میں بھیجا۔ بیروہ فرضے نے جو مب سے پہلے مسلس نافر ماندوں کی وجہ سے ان کوجاہ و دبر ہا کر میا چہا تھی چین کی خوش خبری کے کہا تھے۔ بدب بیز فرشتے خبر سے ایم ایٹم کے پاس کینچوفہ آپ ان کوجئی مہمان مجھ کر فوراً گھر کی طرف نیش نیف لے کئے ایک چھڑا اتھا اس کو ذرائ کر کے اور اس کو بھون کرمہمانوں کے پاس کے اس کے بات کے اور فرمایا کہ کہ کے ما کہ لیکھے۔ جب صفرت ابرائیم نے درکھا کر دوائی کی کا دش ہوجاتھا ہو دو میا ان کھانے کی کا میں برحالے ہے کہ کہ کہا تھیے کہا ہو کہا گہری کے دیکھا کر دوائی کی کا دش ہوجاتھا ہوں کے وہا کہ کہا کا کہا کہا کہ کو بہا کہ کہا تاتھا۔ حضرت ابرائیم نے درکھوں ان جبھی کھی کہا تھی دوران بھی کہا توں نے حضرت ابرائیم کو متا کہ کہا کہ کہا کہا گئی کے دیکھا کہ دوران اپنی مہمانوں نے حضرت ابرائیم کو متا کہ کہوں کہا تھی کے دورائی کہا کہ کہا کہا کہ کہا گئی کہوں نے دورائی کھی کہا تاتھ کے کے بھیچے کے بڑے دیکھا کے دورائی کھی کہیں کہا تاتھا کہ دورائی کہا کہ کہا کہا کہا تھیچ کے بیں۔

کھرائی کہا کہ کہا کہ کہ کہ کے کہیے کے بیسے کے فرشتے ہیں جو آپ کو حضرت اساق و دیتھو ب میٹیم السلام کی خوش خبر دیے اور فرم کو کوربر یادکر نے کے لیے کہیے کے بیسے کے بیسے کے بڑے دیکھا کہا کہ کو میں کہا کہ کور کے کہا کہا کہا کہ کور کے کہا کہ کور کرنے کہا کہا کہ کے کہا گئی کور کے دوران کی کور کے ان کور کے کہ کور کے کہا کہ کور کے کہا کہا کہ کور کے کہا کہ کور کرنے کہا کہ کور کے کہا کہ کی کور کے کہا کہ کور کے کہا کہ کور کے کہا کہ کور کے کہ کور کے کہا کہ کور کے کہا کہ کور کے کہا کہ کور کے کہا کہ کور کور کے کہا کہ کور کے کہا کہ کور کے کہا کہ کور کے کہا کہ کور کے کہا

سینے کی خور ترکن کر حضرت ابرا تیم اور آپ کی بیری حضرت سارہ جران رہ گئے۔حضرت سارہ اس تصورے بش پڑیں کہ حضرت ابرا تیم آؤ بوڑھے ہو بیچ بین اور ش با نجھ ہوں جس کے ہال اولا وہونا کمکن بی ٹیس ہے۔فرطنتوں نے کہا کہ اے اٹل بیت رسول کیا جمیس اللہ کی رحمت وہ تی ہونے بش تجب ہور ہا ہے طالانکداس کی تقد رحت ہے تو کوئی چیز بھی باہرٹیس ہے اوھر حضرت ابرا تیم اس تصورے افروہ ہوگئے کہ تو م لوط نے تو پڑیس کی اور بالا تحران کا بھیا تک انجم ہم سائے آ ممیا ہے۔معرت ابرا تیم جونہا ہے حکیم اطفی اور زم موان سے اللہ کے سائے فریا دکرنے گئے تا کہ تو مولو کر مقام اسک آج فیصلہ کرایا گیا ہے۔وقع ہا مگراند تعالیٰ کی طرف نے فرمایا کیا کہ اب اس قوم پر عذاب کا فیصلہ کرلیا گیا ہے، حمل کوالیا ٹیمیں جاسکا اور پیعذاب آکر رہے گا۔
اس موقع برقرآن کر کم کا مطالعہ کرنے والوں کے ذہن میں بیرموال الجرسکتا ہے کہ جب اللہ کفر تعظم تعالم کہ بعض میں اللہ کہ اللہ کے پاس آئے کیا ان کواس بات کا علم تعالم کہ بعض میں میں میں کہ جو اس بیرے کہ لؤکول کی تھی میں مصروت کو طرح کے پاس کہتیج میں کیا ان کواس بات کا علم تھا کہ بیر ڈھٹے ہیں؟ بیا کہت موال ہے، حمل کا جو اس بیہ کہ اللہ تعالم اللہ بیر عالم الغیب والشھا وہ ہے جو عالم الغیب والشھا وہ ہے۔

### وكقا

جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوْظَاسِنَى بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَاقَ قَالَ لَهٰذَا كُوْمُ عَصِيْتُ ﴿ وَجَاءَهُ قُومُهُ يُهْرِعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبُلُ كَانُوْايَعُمَلُوْنَ السَّيّاتِ قَالَ لِقَوْمِ لَمُؤُلَّا بَنْتِي هُنَّ أَطْهُرُ ٱكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَلا تُخْزُونِ فِي خَيْفِي السِّ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيْدُ ﴿ وَالْمُوالِثَوْدُ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بُنْتِكَ مِنْ حَقَّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ﴿ قَالَ لَوْ آنَّ لِي بِكُمْ فُوَّةً أَوْ اوي إلى رُكُن شَدِيْدِ@ قَالُوْا يِلُوُطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّك كَنْ يَصِدُلُوٓ الكِنْكَ فَاسْرِ بِالْمُلِكَ بِعِظْعِ مِنَ الْكِيْلِ وَلَا يُلْتَغِتْ مِنْكُمْ ٱحَدُّ إِلَّا امْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيْبُهَا مَٱلَصَابُمُّ إِنَّ مَوْعِدَهُ مُرالصُّبُحُ النِّسَ الصُّبُحُ بِقَرِيْبٍ @ فكقاجكة آمركا جعكنا عاليها سافلها والمطاريا عكمها

### ز جمه آیت نبر ۷۷ تا ۸۳

اور جب ہمارے فرشت لوط کے پاس آئے تو دو رئیدہ اور دل تنگ ہوااور اس نے کہا کرید دن بہت ہماری ہے۔ اور (اس کی قوم کے ) لوگ اس کی طرف دو کر آئے۔ پہلے سے دوا کی طرح کی بدکار ایوں کے عادی تقے اور (لوط نے ) کہا کہ یہ یر کی پٹیاں ہیں جو (تہمارے اکاح کے لئے) طال ہیں۔ اور اللہ سے ڈرواور بھی ہمرے مہانوں کے سامنے ذکس ورسوانہ کرو کیا تم میں کوئی ایک بھی ہملا آ دی ٹیمیں ہے۔ کہنے لگے کر تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصر ٹیمی ہے (جمیں ان سے کوئی اس کوئی

لوظ نے کہا کاش کہ بیرا تہارے او پر زور چاتیا کوئی مغیوط پناہ گاہ ہوتی جس بیس میں پناہ کے لیتا فرشتوں نے کہا کہ اے لوظ تم آپ کے رب کے بیسے ہوئے ہیں۔ آپ سک ان کی بیٹی ہرگز شد ہوگی۔ آپ رات کے کی حصہ میں گھروالوں کو لیے کر چلے جا ہے ۔ اور تم میں سے کوئی بیٹیے پلے کر جدور کوگوں پرآئے گی۔ ان کی جنائی کا وقت تم کر ہے ۔ کیا گئے کا وقت تر ہے نہیں ہے؟ چھر جب ہمارا تھم آگیا تو ہم نے اس زمین کو المث دیا دراو پرکا حصہ بیچے کردیا اور ہم نے ان پر کمکر یلے پھر رفا تار برسائے جن پھروں پرآپ کے رب کی طرف سے نشان گے ہوئے تھے ہیہ بستیاں ( کہ کے ان) ظالموں سے کچھ دورٹیس ہیں۔

# لغات القرآن آیت نمبر ۸۳۲۷۷

سُبِیءَ رجیده موا صَاق عند میرکیا بیورم عصیت بعاری دن مشکل وتت

ومامن ذآبة ١٢

هكؤداا

وه دوڑتے ہیں (سَيِّئَةٌ) \_برائيال ميرى بيٹياں زياده ياك باز ـ صاف تقرى تم <u>مجھ</u>رسوانه کرو ميرےمہمان رَشِيُدٌ زياده بهتر \_زياده مجهدار اوی لينے والا مضبوطسهارا وہ ہرگزنہ پنجیں کے رات كونكل جا رات لاَ يَلْتَفِتُ توجه ندكرنا إمُرَأتُكَ تىرى بيوى عَالِيَهَا اس کےاویر کو سَافِلَهَا اس کے نیجے أمُطَرُنَا ہم نے برسایا یکی اینٹ نام لكھا ہوا۔ متعين ومقرر

(67)

## تشريح آيت فمر ١٤٤٧

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیدارشاد فر بایا تھا کہ اللہ کے بیسیج ہوئے فرشتے حضرت ایرا ہیم کو حضرت اسحاق اور حضرت لیتقوب بلیم السلام کی پیدائش کی خوش خبری دے کر حضرت لوط کے پاس چند فوجوان اور خوبصورت لڑکوں کی شکل شمس کینچے۔اب اس کم تفسیل ارشاد فر مائی جارہی ہے۔

حضرت لوطً ان فرشتوں کو پہیان نہ سکے اور عام نو جوان مجھ کراس تصورے پریشان ہو مجئے کہان کی قوم ان لڑکوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی قوم کے مزاج ہے اچھی طرح واقف تھے بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت او لی ک يوى جس نے ايمان قبول نيس كيا تھا اور اپنے كفرير قائم تھى اس نے قوم لوط كواس بات كى اطلاع ديدى تھى كەحفرت لوط كياس چدخوبصورت نو جوان لڑ کے بطور مہمان آئے ہوئے ہیں۔ چنا نچہ پوری قوم کے سارے بدکار لوگ حضرت لو لا کے گھر بر ٹوٹ بڑے ادران سے بیں طالبہ کیا کہ ان لڑکوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت لوط اس تصور سے سخت پریشان ہو گئے کہ بیلوگ میری بے عزتی کرنے سے بازنہیں رہیں عے اور زبردی کھے بھی کرسکتے ہیں۔حضرت لوظ نے ان کو وعظ وفیعت کرتے ہوئے دوباتیں ارشاد فرمائیں کہ دیکھواپی بدکردار یوں کوچھوڑ کرنیک اور بہتر راستہ اختیار کروہتم جس برعملی میں راحت تلاش کرنے ک کوشش کررہ ہودہ تہیں برباد کر کے رکھ دے گی۔ کیا قوم کی بیٹیاں موجود نیس ہیں جن سے نکاح کر بےتم یا کیزہ زندگی گذار سکتے ہو۔ دوسری بات بیفر مائی کہ اللہ سے ڈرواور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوانہ کرو کیاتم میں ایک بھی مجھے دارآ دی نہیں ہے۔ حضرت لوظ کے وعظ وقصیحت کوئ کر کہنے گئے کہ لوظ تم جانتے ہو کہ جمیں تہراری بیٹیوں اور عورتوں ہے لوئی ولچپی نہیں ہے تہرہیں معلوم ہے کہ ہم کیا جائے ہیں اہتم ان مہمانوں کو ہمارے والے کر دواور کس حضرت لوظ برغم کے پیما ڈٹوٹ پڑے اور وہ قوم کی ہے حسی برتزب كرره مكة اوركهدا مفح كداكر مير اندرطافت وقوت موتى ياكوني مضبوط بناه گاه موتى جبال ميں بناه لے ليتا اور بدرسوائى كا دن دیکھنانصیب نہ ہوتا ۔قوم کی بدکرداری اور بے می اور حصرت لوظ کی بریشانی دیکھ کران فرشتوں نے کہا کہ اے لوظ آپ بریشان ندمون ہم اللہ كفرشت بين جواس بدكردارقوم كوتباء كرنے كے لئے بيسج كئے بين -آپ تك بيلوك ندي كاك سكا كار ارت كى حصے يس موائ اپنى يوى كےاسي الل خانداور موشين كولے كرفكل جاسية اور يہجم بليث كرندد يكھتے كيونكداس قوم برعذاب کا فیصلہ کرلیا گیا ہے اور اب بیقوم اس عذاب سے فکی نہ سکے گی۔حضرت لوظ جوابی قوم کے انتہائی مخلص تھے یقینا یہ تن کراور بھی يريشان ہو كئے ہوں مے \_ پھر بھى قوم كوسمجاتے رہے كين وہ برقسمت قوم اپنے برے انجام سے بے خبرائي ناجائز خواہشات اور تمناؤل میں الجھی رہی۔ رات کے آخری جھے میں حضرت لوظ اور ان کے اہل ایمان گھروالے اور مونین روانہ ہو گئے۔ ان کے پطے جانے کے بعد اللہ تعالی کا فیصلہ آ عمیا۔ ان برآ سان سے پھر برسائے گئے اور ان کی بستیوں کوالٹ دیا عمیا اوروہ پوری قوم این بدعملی کے نتائج کاشکار ہوگئی۔

# والىمدين كخاهم شعيبا

قَالَ لِيَقَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِّنْ اللهِ عَيْرُهُ \* وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالُ وَالْمِيْرَانَ الْنَ الْرَكُمْ بِحَدْيرِ قَالِنَّ الْمَكْمُ الْمَكْمُ بِحَدْيرِ قَالِنَّ الْمَكْمُ الْمَكْمُ بِحَدْيرِ قَالِنَّ الْمَكْمُ الْمَكْمُ الْمَكْمُ الْمَكْمُ الْمَكْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللللللللللللل

مِنْهُ رِنْ قَاحَسَنًا وَمَا أَرِيْدُ اَنُ أَخَالِفَكُمُ إِلَى مَا اَنْهُ كُونِ فَكُمُ إِلَى مَا اَنْهُ كُونِ فَا الْمُعْتَطُعُتُ وَ اَنْهُ كُونِيْنَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مُعَلِّمُ وَ مَا اَسْتَطَعْتُ وَ مَا اَسْتَطَعْتُ وَ مَا اَنْهُ وَاللّهِ اللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اللّهُ وَالدّيهِ الدِيْدِ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اللّهُ وَالدّيهِ الدِيْدِ ﴾

### جمد آیت نبر ۱۸۲۸م

اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی همیت کو بھیجا نہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت میری قوم اللہ کی عبادت مین ایستھ عبادت ویندگی کرد ہوت کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کا در بھری تھی کے ساتھ کے ساتھ کا در اپور اپورا کر داور لوگوں کو ان کی چیزی گھٹا کرمت دواور مذرفین میں فساد کیا ہے جو کہتے ہوئے وہ تہمارے گئے تارہ بہتر ہے۔اگرتم ایمان والے ہو اور میں اگرتی بھیجا کیا ہوں۔
ہو۔اور میں کوئی تم یکھر کی بار کوئیں بھیجا کیا ہوں۔

وہ کئے گئے کدا فی خیب کیا تہمیں تہماری نماز یکی کھاتی ہے کہ ہم اپنے ان مجودوں کو چھوڑ دیں ہے۔ جن کی عبادت دہندگی ہمارے باپ دادا کرتے تھے یا تم اس کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے بالوں شرا پئی مرض سے جو جا ہیں انسان ہیں ہے۔ حکمت آپ تو ہزے حفظ صنداو دینے چل ہیں جھیب نے کہا کہ اکہ اسماری قوم! ہمالیا ہما تا تو تو ہی کہا کہ اگر شمال نے درب کا طرف سے واضح دکمل پر ہوں۔ اور اس نے بخیا اپنی طرف سے بہترین دولت (نبوت) عطا کی ہے (تو کیا شمال کے مخالف چلوں) میں نیمیں ہو ہماکئن صد سے دائم ہوں شار تھ ہم مکئن صد سے مرف اصلاح جا ہمائی کا طرف سے ہے۔ ای پر چھر مرکز ماہوں۔ اور بھے جو تو تین کی ہوئی ہے وہ اللہ دی کی طرف سے ہے۔ ای پر بھر مسکرتا ہوں ادارای کی طرف سے ہے۔ ای پر بھر مسکرتا ہوں ادارای کی طرف سے ہے۔ ای پر بھر مرسکرتا ہوں ادارای کی طرف سے ہے۔ ای پر بھر مسکرتا ہوں ادارای کی طرف سے ہے۔ ای پر بھر مسکرتا ہوں ادارای کی طرف سے جو تو تین کی ہوئی ہے وہ اللہ دی کی طرف سے ہے۔ ای پر بھر مسکرتا ہوں ادارای کی طرف سے بھر ان کر انہوں۔

لغات القرآن آيت نمبر ٨٨٢٨٣

لاَ تَنْقُصُوا مَ كَى دَرُو

اَلْمِكْيَالُ اب

ٱلُمَيزَانُ تول اِنِیُ اَرِبی بے شک میں دیکھر ہاہوں خیرے۔ بھلائی ہے۔اجھا حال گھیر لینے والا دن انصاف-برابری نەگھٹاؤ\_كى نەكرو لاَ تَبُخُسُوُ ا ٱشٰيَاءٌ چزیں لاَ تَعُثُوُ ا تم نه پھرو۔نه گھومو بَقيَّتُ اللَّه الله كابيايا بوا حَفِيُظ" بگهبان \_تگران تَأْمُرُكَ مجھے حکم دیتی ہے أَنُ نَتُرَكَ په که جم چھوڑ دیں اَنُ نَّفُعَلَ په که جم کریں نَشْآءُ ہم جاہیں رُزَقَنِيُ اس نے مجھے دیا أنُهٰى میں منع کرتا ہوں۔رو کتا ہوں میں حیاہتا ہوں إسُتَطَعُتُ میں طاقت رکھتا ہوں تَوُفِيُقٌ عطارتو فيق تَوَ كُلُتُ میں نے بھروسہ کرلیا ميں لوٹنا ہوں

674

### تشريح آيت نمبر ١٨ تا ٨٨

گذشتہ آیات میں چھنانیما مرام تلیم السلام کا ذکر خیرفر مایا گیا ہے ای سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت جعیت اوران کی نافر مان فو محافظ کر فرمایا ہے۔

حضرت معیت جن کوئی کرئم ﷺ نے'' خطیب الانبیاؤ'' کے مبارک لقب سے یا دفر مایا ہے نہایت میں ہنجید واور خوش بیان تھے۔انہوں نے ہرطرح اپن قوم کو تھیایا کمرووقوم آپ کی بات مانے کے لئے تیار دیتھی۔

حضرت فعیب کی قوم غیادی طور سے ایک تجارت پیشرقو متنی نے نبایت خوش حال اور بلند و بالاقد وقا مت کی ما لک۔ حسین و جمل علاقوں میں بیش و آرام کی زندگی گذارری تھی۔ مگر ماپ تول میں کی، بے ایمانی، بدریا تی بخرید وفروشت میں وحو کے بازی سودخوری اورسٹر بازی ان کا مزارج بن چکا تھا۔ تجارتی کا میابیوں اور دولت کی ریل بیل نے ان میں چندا کی بنیادی ٹوابیاں پیرا کر دی تھیں جنہوں نے اس قوم کوا طاق تاباتی کے کنارے پچاو یا تھا۔

۳) ایسے لوگوں کی اطلاق گراوٹ اس مرتک تاتی جائی ہے کہ ایک اللہ کو چور کر پھر کے بے جان بنول کو اپنا معہود اور حاجت روا کچھ شیشتے ہیں۔ اور قومید کی تغلیمات کو بھل کر کفر وٹرک کی دلدل میں شینتے ملے جاتے ہیں۔

حضرت قصیبہ جن کو اہل مدین کی اصلاح اور درتی ہے لئے بھجا گیا تھا آہیں نے اپٹی قوم کی اصلاح کے لئے ایک اللہ کی ہندگی اور اطاعت کا درس دیا بیروی تعلیم تھی جو تمام انبیاء کرائم نے نفر دیگرک میں جنالاقوموں کی درک تھی۔ یونکسر ہرتی اور رسول بنیا دی طور پر توجید خالص کی طرف حوجہ کرتا ہے اور تمام ترتمن فی ترق کے با وجود اگر ایک قوم مکر وقرک اور بری عادات میں جنالہ وجاتی ہے تو ان کا تعرین اور ان کی تھیڈ یب ان کے کی کام ٹیس آتی ۔ حضرت صحیب نے فرایا کہ میری تو مکو کو اتم اس ایک اللہ کی عموات و بندگی کر وجس کے سواتھ بار اوکوئی معروفیس ہے۔ وہی تمہارا خالق وہا کی اور کا رساز ہے۔ ان کی اطابق اصلاح کے

### ترجمه: آیت نمبر ۸۹ تا ۹۵

اے میری قوم! تہاری ہے دھری اور صند کہتل تہیں ان مصیبتوں میں ندڈ ال دے جس طرح قوم نوٹر جمقوم عالاً یا قوم صالح عذاب میں جالا ہودی ہیں۔ اور قوم لو لو گانا ماندو تم سے زیادہ دور کا بھی نمیس ہے۔ اپنے رب سے گنا ہوں کی معانی ما گواور پھرای کی طرف متوجہ رہو۔ ہے تک میرارب بڑا ہم بیان اور مجبت والا ہے۔ کہنے لگے کہ اسے طحیب تہاری بہت می باتش جوتم کرتے ہو ہماری سمجھ سے نہیں آئیں۔ اور ہے تک ہم تمہیں اپنے اعمر ایک کرور آدی تھے ہیں۔ اور آگر ہمیں تہارے خاند ان کا کھا ظانہ ہوتا تو ہم تہمیں پھر مار کر ہلاک کردیتے۔ اور تم ہمارے اور کوئی طاقت نہیں رکھتے ہو۔

(هعیت نے) کہا اے بیری قوم! کیا بھرا خاتمان تہارے نزدیک اللہ ہے بھی زیادہ طاقت ور

ہواراس کوتم نے اپنے بیٹیے بیٹیے ڈال رکھا ہے۔ اور بے شک جو پھیتم کرتے ہواس کو بھرار ب
گھرے ہوئے ہے۔ اور اے بیری قوم! تم اپنی جگہ کام کرتے رہواور بیں اپنا کام کر ہاہوں۔ تم
بہت جلد جان لوگ کروہ عذاب کس پر آتا ہے جو رسوا کردے گا۔ اور بیہ معلوم ہوجائے گا کہ کون
جونا ہے ہم انتظار کرو بیس بھی تبہارے ساتھ انتظار کرد ہاہوں۔ اور جب ہمارا تھم آگیا تو ہم
خوصیت کواران کے ساتھ جوائیان لے آئے تھے ان کوا پی رحت نے تبات عطافر ہادی۔ اور
جونا کم تھے ان کوا کی چھھاڑ نے آئا۔ پھروہ کے کوا بے گھروں شی اس طرح اور جسے برنے
دور ہوگئے جیے دو بھی آبادی نہ تھے۔ سنوا کہ ائل مدین رحت سے دور ہوگئے جیسا کہ شودر حمت سے
دور ہوگئے جیسے دور ہوگئے جیسا کہ شودر حمت سے

لغات القرآن آیت نبر۹۵۲۸۹

لاَ يَجُوِمَنَّ مجرم ندبنادے شِقَاقْ ضد برے دحری

شِقَاق ضد ـ ہٹ دھری اَنُ یُصِیْبَ یک پنچگ

وَدُوُدٌ مُبِتَكَرَنَـ والا مَا نَفُقَهُ بَمْنِينَ بِحِيَّتِ

ضَعِيْفٌ كرور رَهَطٌ نادان قبيله

رَجَهُنَا بَم رَجَمَ كِدَ \_ (يُقَرَّ ما دَم الرَّ الأكرَا) عَوْيُوٌ زَبروس قَرْت والآت والا

> اَعَوُّ نیاده طاقت در ــ زیاده توت والا ظِهُریِّ پشت ــ پینے

مُجِينُظٌ گيرنے والا عَامِلٌ كام كرنے والا

مَگانٌ عَبه

يُخُزِى رسواكردے ا كاذِبٌ جموث بولنے والا

إِذْ تَقِبُوا مُحْرَانِي كُرو\_انتظار كرو

رَقِيُبٌ عُران

(270)

اَلصَّيْحَةُ چَكَمَارَيْرَآوَارَ اَصَبَحُوا ووره كَ جِيْوِيْنَ اوندعَ إِسَاسَجُوا لَمْ يَغْنُوا آبادت عَ تعدَّث ودروكَنَ تعدَّث ودروكَنَ

# تشرح: آیت نمبر ۹۵ تا ۹۵

جیسا کہ آپ نے حضرت قصیت مے متعلق گذشتہ آیات میں پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو انشک کا فرمائی کرنے پر لوگتے ہوئے فرمایا تھا اے لوگوا اپنے گنا ہوں سے معافی انگور کرک اور ہرطرح کی نا فرمائیوں سے باز آ جاؤ کہا ہے قل کروانشک طرف رجوح کروہ اس سے تھم پر پلوروانشر تبارے گنا ہوں کو معاف فرمادے گا کیونکہ روانشر سے بندوں پر بہت مہریان ہے، اسے بندوں کی معائی اوراستعظار بہت پند ہے کوئی کتفائی بڑا مجرم کیوں نہ ہواگروہ سچے دل سے قوبہرکرے اللہ سے معائی ما تکٹا ہے قود اسے بندوں کے بڑے سے بڑے گنا وکومواف کرنے پر پوری تقررت رکتا ہے۔

لیکن اگرم نے کفر وشرک کے دائے کوئیس چیوڈا تو دواند تھیں جڑ و بنیادے اکھا ڈر کھیک دے گا ادراس کی گرفت اور کپڑے جہیں کوئی بھی بنیاز سکنگا ان میں آیات میں حضرت معیب نے اپنی قوم سے فریا ہے کدائے بھر کا اگرتم ای ضداور جٹ دھری چا تکر ہے تو کئیں ایسا نہ دکرتم بھی قوم فوق ، قوم حوق قوم صافح اورقوم لو لحکی طرح حضرت خصیت نے فرم کر اپنیاسپ کپھیتا و کرتھور حضرت معیب نے فریا کے دعشرت لو طاقا وہ حال قدیم بھی ان کی بھیوں کوئان پر الٹ دیا کیا تھا وہ تم ہے بہت دورٹیس جی زیاند اور عادتہ بہت تر یب کا ہے قواس سے عبرت حاصل کر دیکیں ایسانہ ہوکہ جس طرح قوم نوٹ کو پائی جس فرق کر دیا گیا تو م حود کو آئم تھی اور دوانے اور ان کا بار دیکھیا اورقوم لو تا پہلی ہے کہ بی تھیں کو البت نا کہ اور دول اور زائر المدے پر باد کیا گیا اورقوم لو تا ہے ان کی بشیوں کوالٹ دیا گیا اور تر میاں کا نام وفتان تک مضرف کیا ہے کہیں تبدیا دیا تھی شرایاتی نہ ہو۔

حضرت ضعیت جوتم امنیا و کرام ش بهترین خطیب یمی شع جب اپنیات سے فارغ ہو گئے تو قوم کے سردار کبنے گئے کراے شعیب انتہاری یا تیں اماری مجھ سے باہر ہیں اماری مجھ شن ٹیس آ رسی ہیں۔ آخر ہم اسے مضوط ہیں امارا انجام گذشتہ قوموں کی طرح کی طرح ہوسکتا ہے۔ کہنے گئے اسے شعیب تہمارے فائدان کا لحاظ آئے سے انتہاری ان باتوں پر تی ہیے چاہتا ہے کہ جہیں پھروں سے پکل دیا جائے اور پھر پرسائے جائیں۔اور امار بے لئے الیا کرنے میں کوئی وشواری بھی ٹیس ہے
لیکن جمیں تبہارے خاندان کا خیال آجا تا ہے۔انہوں نے کہا کہ تبہارے زدیک کیا میرا خاندان میر سے اللہ سے بھی زیادہ
طاقت ور ہے۔ یا دو کو تھ اللہ کی گرفیک کا سے جائیں ہوں بھی گھرنا چاہے گائم اس نے کا کرنیاں کالی سکتے حضرت فعیت
نے آخری بات بنے فرمادی کر ٹھیک ہے میں نے جہیں تبہارے پر انجام سے مطلع کردیا ہے آگر تم اپنے گائیا ہوں سے آؤر نہیں
کرتے تو اس وقت کا انتظام کرو جب تک اللہ کا فیصلہ شاتا جائے میں اپنے گل میں لگا ہوا ہوں تم آئی ٹھناتوں میں گئے رہو بہت جلد
معلوم ہوجائے کا کہ اللہ کا خداب کی کورموا اور ذکیل کرئے رکھ دے گا۔ جب پوری قوم کفر وخرگ پرجی رہی اور میاپ تول میں گی پر شرمند وئیس ہوئی تو آئی ہے جنے پھٹھا ڈا اور آ واز سے اس قوم کے برفردے کا فوں کے پردے چیٹ کے دولوں کی دھڑ کیس بندہ ہو تکیں
اور جن بلند وبالا مکانات پر آئیس نا فیقا اس طرح رہا دیو کوروہ کے کہ بھے کل تک بہاں کوئی آباد دی شھا اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوئیس

 ماں جس طرح اپنے بچے کے لئے بے قرار ہے۔ اللہ بھی اپنے بندول کی نجات کا اس سے زیادہ خواہش مند ہے مگر انسان تی نافر ایال کر کے اپنے میرمان اللہ کا داخل کردیتا ہے۔

۲) دومری بات یہ ہے کہ جس طرح حضرت همیت کی قوم نے بیابھ آکداے دھیت اگر جسیں آبہار سے معزو خاندان کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم خمیس پقر مار کر ہلاک کر دیے بالکل ہیں بات کفار مکرے تھے ہے گئی گئی گرا سے جم بھٹے آر جمیس تہارے خاندان کی عزت کا خیال نہ بوتا تو ہم تہارے ما تھا کہ کرتے ہا سے معلوم ہوا کہ تفرکا مواج آبک ہی ہے۔ کفر کا کادہ حزارے جال می ہودس زماندش کی ہو۔

٣) تيرىبات بيب كركفروترك وليك بهت بزا گناه به ص سے وش اوران كى تهذيب اور تدن و نياسے مث كر ره كيا كين ماپ ول من كى محى اللہ كے زويك ايك بهت بزاجم م ب

سورة مطففين مين الله فرماياب:

بری خزابی اور بربادی ان لوگوں کے لئے ہے جو ماپ تول ش کی کرتے ہیں۔ جب لوگوں سے اپنا حق لیتے ہیں قولیادہ۔ لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں قوما پہر آئی شکھٹا کردیتے ہیں۔

حضرت فعیت بھی اٹی آقر مواق بدائی فی سے ایمانی سے قدید کرنے کی تلقین فرمارے ہیں وجہ سے کہ ٹرید وفروخت میں دور سے
کن کو پوراند دیا ماس میں مگٹا و کر ما ان فی زعری کا ایک بہت برا دوگ اور بیاری ہے کین کا اس افسان حقق العباد سے ہے۔

یہ بداخلاتی برحتے برختے تمام حقق العباد کو کلف کر کے رکھ دیتی ہے۔ ای طرح اس بدایمانی کے عمل سے انسانی شراخت،
اخرت وعبت اور محدد دی کے تمام رہنے کئے کر کوکول میں لائے بحرص ویلی بخورخوش روز السے افر کینٹنی کے جذبات کو یوان پڑھے
کا موقع ملک ہے۔
کا موقع ملک ہے۔ چنکداس سے معاش وجاوہ دور دوجاتا ہے اس کے اللہ قائل نے حضرت احدیث کوان کی اصلاح کے بھی کر سے بتاریا
کا موقع ملک بالی معافی جرم ہے۔ کس مال اور ایس کی بھی کورشرک ہے کہتیں ہے۔

3) چوتی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو ایک وقت تک مہلت دیتا ہے جب وہ مدت گذر جالی ہے جب اس قوم کے برے انجام کا فیصلہ کردیا جاتا ہے۔ یہ قو تی کرئیم ﷺ کا صوقہ ہے کہ آن تا ہم زاروں ان گنا ہوں کے باوجود جن کی وجہے گذشتہ قوشی پر بادکردی گئی تیسی چرمی اللہ کے عذایوں اور فقتے ہے ہے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میس ٹی کرئیم ﷺ کی تی بوروی کرنے کی قوشی عطافر مائے۔ اور ہرطرح اللہ کے غضے اور تاراضکی ہے محفوظ فرمات آئیں۔

حضورا کرم میکاف کصد قراب گذشید قرموں کے جیسے هذاب تو نبیں آئیں می کیس کا ابوں کی سرا اعتقاف میں آج بھی ال سکتی ہے۔ زائر کے ، طوفان ، آئیس کی خانہ جنگی ، بے برتی ، بے سکونی، اولا و کی جافر بانی بھی آئی ہی ہی اللہ کی نافر ماندوں کی الیک سرا جیں۔ اللہ جس میں پر پر چلنے اور برے انجام مے تحفوظ رائے آئیں

# وَلَقَدُ ارْسَلْنَا

مُوسى بِالْيِتِنَاوَسُلُطِن مُّبِيْنِ ﴿إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلَالِهِ قَاتَّبُعُوَّا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ﴿ وَمَا آمُرُ فَرْعَوْنَ بِرَشِيْدِ ﴿ يَقَدُمُ وَوَمُهُ يَوْمَا لَقِيمَةٍ فَاوْزَدَهُمُ النَّارِ وَبِثْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿ وَاتَّبِعُوْ إِنْ هذِهِ لَعَنْنَا ۗ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ بِثْسَ الرِّقْدُ الْمَرُفُودُ ﴿ ذَٰلِكَ مِنَ اَنْبَا الْقُرٰى نَقْصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَالْمِهُ وَحَصِيْدً ﴾ ومَاظَلَمَنْهُمْ وَلاَئِنْ ظَلَمُوَ الْفُسُهُمُ وَمَنَا الْمَدْتَ عَهُمُ الْمَنْهُمُ وَلَيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ الْمَنْ عَهُمُ الْمَنْهُمُ الْرِقْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءً الْمَا جَاءَ امْرُرَبِكَ فَمَازَادُوهُمْ غَيْرَتُتَنِيْنِ

#### ترجمه: آيت نمبر ۹۶ تا۱۰۱

اور ہم نے موٹی کو مجوّات اور دو رو دلیاں کے ساتھ فرموں اور اس کے سرداروں کی طرف بجیجا جو فرمون کی فرماں برداری کرنے والے نتے حالاں کہ فرمون سجح طریقہ پر نشر قا۔ وہ (فرمون) قیامت کے دن آگے آگے ہوگا اور وہ ان کو چنہ کی طرف پہنچا دے گا جواتر نے کی جگہوں میں بدترین جگہ ہے۔اس دنیا میں بھی امنیت ان کے چنچھے گل دری اور قیامت کے دن بھی گلی رہے گی۔اور جوانسام ان کو دیا گیا ہے وہ بدترین انعام ہے۔ یہ چیجہ بستیوں کے حالات سے جنہیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کردیا ہے۔ان میں سے بعض باتی ہیں اور بعض بالکل من چی ہیں۔ ہم نے ان پڑھام تیس کی بلدانہوں نے اسے نعول پر خودی مظلم کیا تھا۔اوران کے وہ (من گھڑ ہے)

682

معبود جن کی وہ اللہ کوچیوٹر کرعبادت و بندگی کرتے تھے جب(اے بی ﷺ) آپ کے رب کا حکم آگیا تو وہ ان کو پچھ بھی فائمہ نہ بہنچا سکے اور ان کوان سے سوائے نقصان کے اور پچھ بھی نہ پہنچا۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ١٠١٢ تا١٠١ سُلُطُنَّ مُّبِيُنَّ کھلی ہوئی دلیل پے روش دلیل مَلاة أَمُرُ فِرْ عَوْ نَ فرعون کی مات يَقُدُمُ Bor E Too أُورَدَ وہ پہنچائے گا۔لا کھڑ اکرے گا فينجني كاجكد كحاث ٱلُورُدُ مہنجائے گئے۔ ٱلْمَوْرُودُ خریں أنبآء ٱلرَّفُدُ انعام ٱلْمَرُ فُوْدُ انعام جوديا كيا حَصِيُدٌ كث جانے اورمث جانے والى **اَلۡقُ**رٰٸ بىتال مَا اَغُنَتُ كام نه آئي \_ فائده نه ديا

وہ پکارتے ہیں

سوائے تباہی وہربادی کے

# آثِرْ تِحَ: آ بِهِ مُمِر ٩٦ تاا • ا

يَدُ عُوْنَ

غَيْرُ تَتْبِيْبٍ

قر آن کریم گذشته انبیاء کرام کے واقعات کونہایت محقوراندازے بیش کر کے عمرت ولیعیت کے ہزاروں پہلو کھول کر رکھ دیتا ہے۔

سورة هودش سات انبياء كرام كردا قعات كوبيان كيا كيا ہے۔ حضرت بول جنطرت هود ، حضرت صالح حضرت ابرائيم ، حضرت لوطً اور حضرت هنيت اب آخرش حضرت موت كيم الله عليه السلام كاد كر فيرفر مايا جار ہاہے۔ سوره هوديس سات انبياء كرام كخفروا قعات كاخلاصه بيب كه:

۱) ہر نبی نے اپنی امت ہے بنیادی بات بی فرمائی ہے کہ جب تک قوم توحید خالص پڑیں آئے گی، کفروشرک اور وٹیادی بدمعاملکیوں کی اصلاح نبین کرے گی اس کوراہ نجات نصیب نبین ہوگی۔ اگر کفروشرک اور ماپ قول مش کی ہے قوبہ کر کی جائے کی تو اللہ جو اپنے بندوں پر بہت ہم یان ہے وہ شصرف ان کے تمام گمنا ہوں کو معاف فرمادے گا بلکہ دین ووٹیا کی تمام جھلا بچوں ہے ان کے داس کو بجروے گا۔

۲) کیکن اگر قوم نے نفر وشرک اور ماپ تول میں کی ہے تو بدند کی اور اپنی ہٹ دھری اور صند پڑھ کم رہی تو پھروہ اس عذاب اللی سے نیس ف سکتی جو گذشتہ تام قو موں پر آچکا ہے۔

چینکد قرآن کریم کے اول خاطب کد ہے وہ کفارتھ جو پھیلی قوموں کے طرز عمل پرچل رہے تھے۔ ان واقعات کے ذریعہ ان کو سیتا یا جارہا ہے کہ آج ان کے درمیان اللہ کہ آخری نجی اور رسول حضرت مجم مصطفیٰ تلکیفی موجود ہیں جن کے بعد قیامت تک کوئی جی اور کوئی رسول خیس ہے۔ اگرانہوں نے ان کے دامن سے وابعثی اختیار کرلی تب تو ان کی نجات ہے ورید قیامت تک ان کو برائے انصے نیس ہوگا۔

فر مایا بیدجارہا ہے کداللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر برامهریان ہے جوکسی پرظلم اور زیادتی نیس کرتا لوگ خود تی اپنے پاؤل پر کلہاڑی مار لینتے میں ورشدہ اللہ تو بیچا ہتا ہے کداس کے بندوں کی ونیا اورا خریب سنورجائے اوران کوتھا ت اُل جائے۔

کہ کفار اور قیامت تک آنے والوں کو یہی بتایا جارہا ہے کہ اللہ کا سنت اور اس کا طریقہ بھی تہریش ٹیس ہوتا۔ آن خصوت بھی مسطق تھی جس فور ہوایت (قرآن کر یہ) کو لیکر آئے ہیں بیان کی نجات اور کا میا ای کے لئے آخری کتاب ہوایت ہے۔ جس نے بھی اس کو مان ایا اور حضرت بھی مصطفی تھی کے دامن ہے وابعثی احتیار کی اس کی نجات ہے گین جس نے حضرت بھی مصطفی تھی کے دامن ہے وابعثی احتیار کی بھی کہ خوال مراد پڑیس بھی منزل مراد پڑیس بھی کے دحضرت ایو مری اشھری اسے میں دوار کے اس کے بیات کے دو حضرت ایو مری اشھری آئے دوار سے میں دوار کی کو دفت میں دوار کی کو دوار کے دوار کو کو دوار کو کو دوار کو کو دوار کو کو دوار کو کو دوار کو کو دوار کو کو دوار کو دوار کو کو دوار کو دوار کو دوار کو کو دوار کو کو دوار کو کو دوار کو دوار کو دوار کو دوار کو دوار کو دوار کو کو دوار کو دوار کو کو دوار ک

وَكَذَبِكَ لَنَدُ ذُرَيْكَ إِذَا لَخَذَ الْقُرْي وَهِيَ ظَالِمَةُ الِنَ لَخُذَةَ الِيُعَ شَدِيْدٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهُ لِّمَنَّ خَافَ عَذَابَ الْلَاخِرَةُ ذلك يَوْمُ عَبِّمُوعُ لَهُ النَّاسُ وَذِلِكَ يَوْمُ مَثَّهُودُ ۞ وَمَا نُؤَخِّرُةَ إِلَّا لِكَجَلِ مَّعُدُودٍ ۞ يَوْمَ بَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهْ فَمِنْهُمُ شَبِّقِيٌّ وَسَعِيْدُ۞ فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَعُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ وْيُهَا زُوْيْرُ وَشُهِيْقٌ فَ غُلِدِيْنَ وَهُامَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّامَا شَاءُ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿ وَآمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَمْ وْ وَالْاَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رُلِّكَ عُطَاءً عَارَجُ فُوْدٍ ﴿ فَلاتَكُ فِي مِرْكِةٍ مِمَّا يَعْبُدُ لَمُؤُلَّا وْمَا يَعْبُدُونَ الْاكْمَا يَعْبُدُ ابَاؤُهُمْ وَمِنْ قَبُلُ وَإِنَّا لَمُوقُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرُ مَنْقُوصٍ فَ

#### ترجمه: آیت نمبر۱۰۱ تاوه آ

اورآ پ کے رب کی گرفت ایس ہی ہے کہ جب کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور بے شک اس کی پکڑخت اور درد ناک ہوتی ہے۔

ان دافعات میں ان لوگوں کے لئے بوی عمرت ہے جوعذاب آخرت سے ڈرتے ہیں۔وہ دن ایسابوگا کداس میں سب لوگ جح سے جا کیں گے اور دہ سب کی حاضر کی کا دن ہوگا اور اس کوہم نے بہت تھوڑی کی مدت کے لئے ملتو می کر رکھا ہے۔ جب وہ دن آ جائے گا تو انشری اجازت کے بغیر کوئی بات مذکر سکے گا۔ بھران ہی میں ہے کچھوگر آقہ ظالم ہوں گے اور کچھ ٹیک بخت ہوں گے۔ جولوگ ظالم وقتی ہوں گے دو چنم میں چیختے دھاڑتے ہوئے داخل ہوں گے۔ وہ اس میں اس وقت تک دہیں گے جب تک زمین و آسمان رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے سوائے اس کے جو آپ کا رب چا ہے۔ ہے شک آپ کا رب جو جائے گرگذرنے والا ہے۔

بہر حال دہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے (خوش نصیب) دہ بمیشہ جنت میں رہیں گے جب تک زشن وآسمان باقی ہیں۔ سوائے اس کے جو آپ کا رب چاہے۔اس کی عطا و بخشش مجھی منقطع ہونے والی میں ہے۔

رہ لوگ جن چیزوں کی عبادت و بندگی کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ ذرا بھی شک وشہر نہ رکھیں۔ بیلوگ و ای طرح عبادت کررہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کیا کرتے تنے۔ ادربے شک ہمان کا حصہ ( قیامت کے دن ) گفیر کی بیٹن کے ان کو پہنیادیں گے۔

# لغات القرآن آيت نمبر١٠١ ١٠٩١

سَعِيُدٌ خوش نصيب زَفير چخنا\_زور ہے آواز اگانا شَهِيُقٌ وهار نا فَعَّالٌ بہت کرنے والا بخشش \_عطاكر t عَطَاءٌ يمنقطع ہونے والا غَيْرُ مَجُذُو د لاتك (لاَ نُتُكنُ) ـ تونه بونا مرُ يَةٌ مُوَقُوا بوراديينے والا

يه محضنه والا

# اتشريح آيت نبر١٠١ تا١٠٩

غَيْرَ مَنْقُوْ ص

الشدتعائی اپنے بندوں پر بہت میریان ہے ای لئے دولوگوں کے برےاعال پر فرمانی سرائیس دیا کرتا بلکدان کومہلت اورڈیمل دیتارہتا ہے۔اگرکوئی شخص یا گروہ اپنے برےاعمال میں لگارہتا ہے اورڈیمل کرتا تو پھر الشدتعائی اس کواس طرح اپنی گرفت میں لے لیتے بین کہ پھران ہے چھڑانے کی کسی میں مت وطاقت ٹیس ہوتی۔اس کے برخلاف وہ لوگ جواپنے برے اعمال اور پرممل کی زندگی ہے تو ہر لیلتے ہیں وہ اہدی راحتوں کے ستی تین جاتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو ''معیداوراس کے مقابلے میں شخق''فر مایا گیا ہے۔

معید وہ اہل ایمان ہیں جو قدم پر نیک اعمال کو اپنا کر صراط متنتم پر چلتے ہیں اور ایپے ہر کام میں اللہ کی رضا وخشودی تلاش کرتے ہیں ان کے لئے جن کی وہایدی راحتی ہیں جوان کے بھی منقطع نہ ہوگی۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جنہوں نے کفر وشرک کا راستہ افتدار کر رکھا تھا اور کس سمجھانے والے کی بات کو نہ سمجھتے تتے وہ شدید کرب واذیت میں مبتلا ہوں گے۔ان کوایس) آگ میں جموعک دیا جائے گا جس میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہنا ہوگا اگر کی شخص نے ایمان تبول کرلیا لیکن اس نے اعمال صالح کواجی زندگی نیس بتایا۔ قیامت کے دن اگراس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا تو وواجی برعملی کی سز اجمکت کر جنت میں جائے گا اوراس میں بمیشہ رہے گا۔لیکن اس کا ہرگز میہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہم عمل کریں یانہ کریں آخر کار ہماری بخشش ہوجائے گی۔ بیقصور یہودیوں والانصور بن جائے گا۔ کیونکہ ان کواس بات پر نازتھا کہ ہم کچھیجمی کرتے رہیں جنت تهاری ملکیت ہے دونتین دن سزا بھگت کر پھر جنت میں مطلے جائیں گے اوراگر اللہ نے جایا تو پیرنز ابھی بھکننے کی ضرورت نہیں بڑے گی۔اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ دنیا کی زندگی میں تو ہزار ہزار سال جینے کی تمنار کھتے ہیں جب کہ ان کا سہ گمان ہے کہ جنت ان کی ملیت ہے۔اللہ نے ایسے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر جنت تم لوگوں کے لئے ہے تو پھر دنیا کی مصبتیں کیوں برداشت کررہے ہوموت کی تمنا کرواور جنت میں پینچ جاؤ۔ حالائکہ بدان لوگوں کا خیال ہی خیال ہے۔اس کی کوئی هیتیت نہیں ہے۔الل ایمان کے لئے ہم جو بات کررہے ہیں وہ یہ ہے کداگر کو کی حض صاحب ایمان ہے کیان کے تقاضوں کےمطابق عمل نہ کرسکا تھ اس کو برعملی برسز اتو ضرور ملے گی اوراگر رائی کے برابرجھی ایمان ہوگا تو اس کی نجات ہوگی لیکن اگر کوئی شخص بیر مجتنا ہے کہ وہ نیک عمل کرے یا نیکرے وہ جنت میں ضرور جائے گا بیاس کی بھول ہوگی۔ وجہ بیہ ہے کہ بینجات کا وعدہ رائی برابرایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ کیا خبر ہے کہ وہ مخص جو مجھتا ہے کہ اس کی بخشش تو ہو ہی جائے گی خواہ وہ پچھ بھی کرتا کچر ہے اس کا ایمان بھی سلامت ہے پانبیں۔اگراس کا ایمان سلامت ہے تو اس کی بخش ضرور ہوگی لیکن اگراس نے بدعادات وخرافات : اورشرکیها عمال بین بر کراناایمان ہی کھودیا ہے تب اس کی نجات نہیں ہو یکتی۔انسان کو ہروقت اس بات ہے ڈرتے رہنا جائے کہ اس کا ایمان اوراس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول بھی ہیں یانہیں؟

اگرایمان کے ساتھ اس کے معمولی اٹھال بھی برقرار ہیں تو انشاء اللہ وہ جنت میں ضرور جائے گا اور وہ ابدی راحتوں ہے ہم کنار ہوگا۔

> وَلَقَدُ النَّيْنَامُوْسَى الكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيُوْ وَ كَوْلَاكُلِمَةٌ سَبَقَتِ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُ وُلَاكُمُ لَوْلَ شَكِّ مِنْنُهُ مُرْنِي ©وَلِنَّ كُلَّالُمَّا لَيُوَفِّينَهُمُ رَبُّكَ الْمُمَالُهُمُ لَا لِكَهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ حَبِيْرُ ۞ فَاسْتَقِمْ كِمَاۤ أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ

مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَغْمَلُوْنَ بَصِيْرُ۞ وَلَا تَـرُكُنُوُّا إِلَى الَّذِيْنَ طَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمُّ وَمِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ اوْلِيَاءَ ثُمَّ لاتُنْصَرُوْنَ۞

### زجمية آيت نمبرواا تا الأ

اور یقینا ہم نے موئی کو کتاب دی تھی جس میں (لوگوں نے) اختاف پیدا کیا۔اوراگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات ہے مذکر دی گئی ہوتی تو ان کا فیصلہ کردیا گیا ہوتا۔اور بیوگ اس کی طرف سے ایک ایسے ختر کردیا گئی ہوتی تو ان کو دحو کے میں ڈال رکھا ہے۔اور یقینا نیر سب طرف سے ایک بیورالپر احمد کی ایسے ختابی سب کے کما موں کی ہر طرح تر بڑر گئا ہے۔ (اے ٹی چھٹ گئی آپ اور آپ سے ساتھ دو اوگر جہنوں نے تو یہ کرلی ہے یا جس طرح ان کو تھم دیا گیا ہے اس پروہ سیدھی طرح تا تم رہیں سرتھ نہ کریں۔ (ربے شک ایسے لوگوں کا اجراللہ کے ذے ہو اور ایسے خوب انھی طرح دیا گئی میں کرتے ہو وہ اسے خوب انھی طرح دیا گئی ایسے انسان کا طرح دیا گئی ایسے خوب انھی اور دیا گئی آپ کی تو ہو گئی ہے اور دائی معروفیس ہے اور دیتم ہور کئی جائے۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ١١٣٥١١

| اختلاف كياكيا       | أنحتُلِفَ |
|---------------------|-----------|
| تحكم                | كَلِمَةٌ  |
| گذر کمیا _ گذرگی    | سَبَقَتُ  |
| فيصله كرديا كميا    | قُضِيَ    |
| شبه مين ذا لنے والا | مُرِيُبٌ  |
| ہرایک۔سب کےسب       | كُلُّ     |
|                     |           |

بوراکئے جا ئیں گے لَيُوَقِينَ اسْتَقِيُ مخضحكم د ما گيا۔ أمرُ تَ متوحه ہوا پہتو پہکی تُابَ لاَ تَطُغُوا نافرمانی نهرو تم مائل ندہو لاَ تَوُ كُنُوُ ا هنيجگ تَمَسَّ أَوُ لِيَاءً (ولی) په دوست په جماحی لاَ تُنْصَرُونَ تم مددنہ کئے حاؤگے

# تشريخ: آيت نمبر واا تا ١١١

حضرات جنہوں نے نفر وشرک ہے قبہ برکے ایمان وعمل صالح کی زعدگی افتیاد کر لی ہے اپنی جگہ بوری استقامت عظم کرتے رہیں۔ اوران کی طرف ندر کیجیے جن کے لئے جنہم مقدر کردی گئی ہے اوران کا بھیا تک انجام ہے۔

نی کریم ﷺ اور آپ کے جاب ناروں کو کفار دشر کیس نے اسکی الی آنگینیں پہنچا کیں اورظلم دشم کی انتہا کر دی جس کے
تصور سے دوح بھی کانپ اٹھتی ہے کین ان کے قد مول میں ذرا بھی کر ڈس پیدا ٹیس ہوئی۔ آخ ہی کر بھی چیک اور حالیہ کرم کی ای
استفقامت نے دین اسلام کو دیا کے ایک ایک کو نے میں بہنچادیا اوران میں کے صدیقے میں آخ ہم مسلمان ہیں۔ اگر وہ استفامت
ندوکھا ہے تو صورت حال ٹھلف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بیک فربار ہے ہیں کرائے ہی چیک آئی ہوئی۔ کہا تھا وہ میں ماتھ تھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہا کہ مرکزے دیں۔ آئی ہوئی کے جاب ان شار مواستفامت کے
ماتھ تین وصدافت کے لئے ڈٹ جا میں ان امانا کو اپنا کام کرنے دیں۔ نہوں نے ندٹو کل اللہ کے دین کوشلیم کیا تھا اور ندآئی
کریں ہے دیکن اور شرکین اس دواسلام کی دولت سے شرور مالا مال ہوں گے اور کیٹار و شرکین اس دیا ہیں اور آخرت میں
موالے پر سے انجام کے اور پہنچ می حاصل نہ کرکیس ہے۔

# وَاقِمِ الصَّالُوةَ طَرَفِي النَّهَا رِ وَ

رُلَقًا مِنَ النِّيلِ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهِبُنَ السِّيَالْتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَى السَّيَالُتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَى اللَّيْكِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ لَلَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### ترجمه أيت نمير ١١٤ تا ١١٧

اورآپ دن کے دونوں سروں پر نماز قائم سیجئے اور رات کے بچھ تھے شں۔ بے شک نیکیاں برے کا موں کو مناو تی ہیں۔ یہ بات شیعیت ہے۔ اور مبر کا موں کو مناو تی ہیں۔ یہ بات شیعیت ہے۔ اور مبر کیجے ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیک کا م کرنے والوں کے اجرکو ضا کئی ٹین کرتا۔ جوانشی تم ہے پہلے ہو گذری ہیں ان میں ایسے صاحب خیرلوگ کیوں ٹیمیں ہیں کہ وہ لوگوں کو زمین میں ضاد کرنے ہے روکتے تجوزے سے لوگ بیخے منہیں ہم نے نہات عطافر مادی۔ اور ظالمول کو جو پچھ دیا گیا تھا وہ خیا کہا ہی کہ دی ایس ہے کہ کی کہتی کے لوگ قد اصلاح کی لذت میں پڑے رہے اور وہ گناہ گارین گئے۔ اور آپ کا رب ایسائین ہے کہ کی کہتی کے لوگ قد اصلاح کی لائے ہیں اور وہ ان کو تباور وہ کراہ گار دے۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ١١٢ اتا ١١

, =1

| افِم            | قام ينجن                           |
|-----------------|------------------------------------|
| طَرَفَيُ        | (طَوَ فَيْنِ) دونوں طرف۔ دو کنارے  |
| ٱلنَّهَارُ      | פט                                 |
| .زُلَ <i>فٌ</i> | (زُلْفَةً كى جمع) رات كاحسه جودن س |
| اَلَّيُلُ       | رات                                |
| ٱلۡحَسَناتُ     | (ٱلْحَسَنَةُ) لِنَكِيال            |
| يُذُهِبُنَ      | جائيں گي۔ (لےجائيں گي)             |
| اَلسَّيِئَاتُ   | (اَلسَّيِّنَةُ)_برائياں            |
| ذِ کُرنی        | دحيان                              |
| إصُبِرُ         | مريج                               |
|                 |                                    |

لاَيُضِيعُ خانَ الآيرن الله المُعَنفِينُ بدلا المُعَنفِينُ عَيال الرف والله المُعَنفِينُ المُعَنفِينُ المُعَنفِينُ المُعَنفِينُ المُعَنفِينُ المُعَنفِقُ الله المُعَنفِقُ الله المُعَنفِقُونُ المُعَنفِقِينُ المُعَنفِقُونُ المُعَنفُونُ المُعَنفِقُونُ المُعَنِيقِيقُونُ المُعَنفِقُونُ المُعَنفُونُ المُعَنفِقُونُ المُعَنفُون

### تَعْرَجُ أِبِ مُمرِمِ الرَّامِ الْ

سورة هورش الله تعالی نے سات انبیاء کرام کی وین کاسر بلندی کے لئے ان کی جدوجیداوران سعادت مندول کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اطاعت انبیاء اور ایمان کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کی اور وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کرام کی اطاعت وفرماں برداری کا انکاد کر کے اللہ کے نفسب کودعوت دئ تھی تنصیل ہے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس سورت کے آخر شراللہ تعالی نے نجی کریم ﷺ کی وساطت سے ساری احت کے لئے چنداصولی تی می ارشاد فرمائی ہیں:

رات کی تاریکیوں میں نہایت خوب کے بھاتھ نے فرایا گیا ہے کہ آپ ان طالوں کوان کے طال پر چھوڈ دینے اور آئی وشام اور
رات کی تاریکیوں میں نہایت خور کا اور خضوط ہے اللہ کی بندگی واطاعت کے لئے نماز یں قائم کیجے نماز می نمات کا ذریعہ
ہے۔ کوتک نماز ایک ایک عمادت ہے جو برائیوں کو دور کر کے برائی کی ہرصورت کواچھا تیوں شریع لی کر جی ہے۔ بدایک ایسا اور مسلوق ہے۔ کوتک نماز ایک ایسا کی براور مسلوق ہے۔ کر آن کر کم کا مطالعہ کرنے کے بداختیات ما سامن آئی ہے کہ مراور مسلوق کا مطالعہ کرنے نے یہ چھیت سامنے آئی ہے کہ مراور مسلوق کا مطالعہ کرنے کا محمد کی اس کی بیت سے مقامات پر معروضات کے ذریعہ استعمارت ماصل کرنے گا تھا کہ دیا ہے۔

۲) دور کی بات بیار براؤر کی گئی ہے کرفساد ڈی الارش کی کوئی بھی شکل ہوا نشر کوت تا پہند ہے۔ فرما ہے گیا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہوا اور کہ دھا افر کائی گئی۔ اس کہ ہوا کہ ہوا اور کہ دھا افر کائی گئی۔ اس کے سمولیم ہوتا ہے کہ اور کہ دوا اور کہ اسلام ہوں ف

نھی عن الممنکر کے فرخ کو رانجام دینے کی تکنوکٹش کرے۔امت تحدید تاقیق میں ٹیرامت کے برفر دک ید مددار ک ہے کہ پورک دنیا کے لاگوں کو ہر ہمائی سے دو کئے اور ہراچھائی پر قائم کرنے کی جدد جدکرے۔اور فساد کی کو نگا مجا کی دو درکرنے کی جدد جہدش سب سے آگے بڑھر کام کرے۔

۳) تیمری بات بیار در آن کی بے کہ گذشتہ قوموں کی جائی شن سب سے برداسب بھی تھا کہ اللہ نے ان کو ہر فعت سے نوازا۔ فرش حالی اور جرائم کا ایما اور قبل کی دیاہ تا جرائم کا کا ایما اور قبل کی کی دیاہ تا جرائم کی ایما کی دیاہ تا جرائم کی ایما کی دیاہ تا جرائم کی تعلیمات تک وظام خرے کی جمائل کی بات کرتا وہ ان کے لئے بارگراں میں کررہ گیا تھا اور نہوں نے اپنی عیاشیوں کے سامنے امیا کہ کا تعلیمات تک وظام کی تعلیمات تک وظام کی تعلیمات تک وظام کی دیاہ کی تعلیمات تک وظام کی تعلیمات تک وظام کی تعلیمات تک وظام کی تعلیمات کی تعلیم جنہوں نے نافر مائی کا طرح ایک کا خرم ان کی اطرح کو تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیم جنہوں نے نافر مائی کا خرم ان کی اس کو تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیم کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیم جنہوں نے خوالم کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیم جنہوں نے خوالم کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیم جنہوں نے خوالم کی تعلیمات کی تعلی

٤) پي تقى بات بيارشا دفر مانى كان كراگركونى جماعت اپنى اصلاح شن لگ جاتى ہے تو الله ان كافتوش كومعاف فرما ديتا ہے۔اللہ جوائے بندوں پر نہایت مهر بان اور م كرنے والا ہے اس كوييش قوق نيس ہے كدا پنے بندوں كوعذاب بيس جنا كرو سے بكلہ جو يسمى اپنى اصلاح كى كفر كرتا ہے اللہ اس كو پروا پوراموقع عطافر ماتے ہيں۔

وَلُوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً قَاحِدَةً قَلَا يَزَالُوْنَ كُنْتَلِفِيْنَ ﴿ لَا مَنْ تَحِمَرُ رَبُكَ وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمُّ وْ تَمَّتُ كِلِمَةُ وَلِيَ اللَّهُ وَلَا يَزَالُوْنَ وَرَبِّكَ لَامُنْ الْمِثْنَاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿ وَكُلْلَا اللَّهُ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿ وَكُلْلَا لَمُعْتَلِثُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ الْمُنْقَبِتُ بِهِ فُؤَادَكُ وَجَاءَكُ وَعَلَيْكُ فِي الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَكُلْلَا لِللَّهُ مِنْ وَلَكُونِ وَلَلْكُونِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ وَلَكُونُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا لَكُنْ اللَّهُ وَمَا لَكُنْ فِي اللَّهُ وَلَا لَكُنْ وَلِلْكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونَ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لِلْكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَمَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لِلْكُونُ وَلَا لَكُونَ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَا لَكُونُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

#### زجمه: آیت نمبر ۱۱۸ تا ۱۲۳

اوراگرآپ کارب چاہتا تو سب لوگول کو ایک بی امت بنادیا گراب دہ مختلف راستوں پر چلتے ہی
رئیں گے۔ سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کارب رہم کردے۔ اورائی اختیار کے لئے ان کو پیدا
کیا گیا ہے۔ اور آپ کے دب کی ہیات پوری ہوگررہے گی کہ میں جہنم کو جنات اور لوگوں سے
مجردوں گا۔ نبیوں اور لوگوں کے جو قصے ہم بیان کرتے ہیں ان کا مقصد سے ہے کہ آپ کے دل کو
تقویت حاصل ہو سے اور ان قصول میں آپ بنک جومنموں بھی رہا ہے وہ تی اور بی ہے۔ اور انل
ایمان کے لئے تصحیحت وجرت ہے۔ اور وہ لوگ جوالمیان نبیل لائے ہیں ان سے کہ دینچی کرتم اپنی
جگام کے جا کہ ہم اپنی جگہ پر مجل کرے ہیں۔ تم بھی انظار کر واور ہم بھی انظار کرنے والے
ہیں۔ آپ انوں اور زمین میں جو بچھ پوشیدہ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اور ہر بات کو بالآ خراس کی
طرف لوٹنا ہے۔ ہی آپ ای کی عبارت و بندگی تیجے اور اس پر پھروسہ تیجے۔ جو بچھو وہ کررہے ہیں
اللہ اس سے بخر میس ہے۔

# لغات القرآن آيت نبر١١١٨

اُمُلُنَنَّ شی بجردوں گا انقُصُ بہمیان کرتے ہیں نَفْتِثُ بم جادیتے ہیں فُوْادٌ دل مُوْعِظَةٌ نیسیت فِحُوایٰ دسیان توجدیتے کی چز اِنْسَظِرُوا بہترانظار کردیں کے خات

### تشریخ: آیت نمبر ۱۲۳۱ تا ۱۲۳

مورہ مورکی ان آخری آیات شی چند بہت ہی جی ان ان افری ان بی بور دھیقت اس مورت کا ظام یہ جی ہیں۔

1) کم کیا بات تو بیار شاہ فرمائی گل ہے کہ اگر انڈ چاچتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت اور ایک ہی سات بادیا جمی ان کے درمیان اختا ف پیدا شہوتا وہ سب کے سب ایک بی مرکز کے گرد گھوستے رہے لیکن انڈ بقائی نے انسانوں زیمین ، آسان ، چا تھ موری ستاروں ، پہاڑوں اور دریا تی کی طرح ان کو بے افتیار ٹیس کھا بگداف اور کو افتیاراور افتیاب کی آزادی دے کر اس کی مقدرت بخش دی کہ دوہ وہ بھی ہے انسان کی ایک نشد ہے کہ وہوں کے مقدرت بخش دی کہ دوہ ان بی ہے کہ وہ ان بی ہے کہ بھی لوگ ہے دین سے بھی مارے کی وجہ ہے اختیاف اور برائی ، چند اور طبیعتوں میں فرق پیدا ہونا فطری بات ہے ۔ تیجہ یہ ہے کہ پھی لوگ سے دین سے بھی اختیاب کی جدید ہے کہ بھی لوگ سے دین سے بھی اختیاب کی جدید ہے کہ بھی لوگ سے دین سے بھی اختیاب کی جدید ہے کہ بھی لوگ سے دین سے بھی اختیاب کی جدید ہوگا۔

اس مجکہ خلاف اور اختلاف کا فرق سجھنا ضروری ہے۔خلاف کے معنی میں ضد ہٹ دھرمی اور اپنی ہربات پر بے جا اصرار

جب کہ اختلاف کے معنی اس کے برعس ہیں مینی کی علمی ، فکری معاملہ ش اجتہادی اختلاف کرنا۔ ورفقیت قرآن وسنت کے خلاف کرنا۔ ضداور ہت وحری پرجم جانا پہ خلاف شریعت ہے جبکہ اختلاف کرنا ہے وہ اس لئے نیمی کریم میکانئے نے ارشاوفر مایا ہے۔ اختلاف اس میں کہ مارے کا اختلاف رحمت ہے۔ سمایہ کرا الم عالم مرام، اور ائتہ جبتیہ بن کے اختلاف اس سے علم کے جزاروں پہلونمایاں ہو کر سائے آئے ہیں کیونکہ اس اختلاف میں شدائشا است بنروراور کیم بڑیں تھا بلاء باہر ہی ، اکساری اوطلی فکر بنیا وہ بی ہے۔ کیلی وجہ ہے کہ ائتہ جھد بن کے فزدیک ایک بات بہت اہم ہوتی ہے جس پران کی رائے ہوتی ہے لیکن جب دلائل سے ان کو بیتا بیا تا ہے کہ آئ وسنت کے مطابق فلاں اصول بنا ہے قو انہوں نے بھی خلاف نہیں کیا بلک بنی رائے سے فورار جو م کرایا۔ اس کی بیک وں مثالیں چش کی حاصلی ہیں۔ خلاف اور اختلاف میں بیادی فرق ہے۔

۲) سودہ حود میں سات انبیاء کرام اوران کی استوں کا ذرخیر نجی کرئے، ﷺ اور آپ کے جاں خارسحا پر کرام کو بیٹلی دسینے کے لئے ارشاوفر مایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نیوں اور رسولوں کی بات کو مان کر دین اسلام کی جیا ئیوں کو قبل کیا نجات ان می لوگوں کو فیصیب ہوئی کیکن جن لوگوں نے اللہ کی برخلاف شعد اور بہت دھری ہے کا م لیا ان کی دنیا اور آخرت دونوں پر باو موری ہے کا م لیا ان کی دنیا اور آخرت دونوں پر باو موری ہے کا م لیا ان کی دنیا اور آخرت کی خیا ہوئی کیکن جن لوگوں کے برخلاف شعد اور بیس کے محرکر میں ہے۔

(الف) فی کریم عظائے کو بیتانا مقصود ہے کہ اس بات سے یقیفاً آپ کوسکون نظب اورالمیزان حاصل ہوجائے کا کہ اللہ کا وین پہنچائے میں اخیاء کرائٹر کوس تقد مشکلات اور پریشانیاں اٹھانا پڑی ہیں۔ جابلوں اور انظم لوگوں کی اذبت پر انہوں نے کس قدر قبل اوز پر داشت سے کا مرابل اتھا کم رانجام ہیدہ اکہ اللہ نے اوالوں کو دینا اور آخرت میں مرح زرواد کا میاب فرمایا اور جنہوں نے ان کی اطاعت و فرمال پرواری سے اٹکار کیا اور فرود و تکبر کا طریقہ اختیار کیا اللہ نے ان کو اوران کی تہذیب کو ملیا میٹ کرے رکھ دا۔

(ب) حق وصداقت کی بات اور آ واز کتنی می کمزور کیون مذہبی آخر کا رکامیا بی اور سرفرازی حق وصداقت کی راہ اختیار

رنے والوں بی کونفیب ہوتی ہے۔اوروہی کمزور آ وازقوت وطاقت بن جاتی ہے۔

ن ) امت محمد یہ منظق کو بتایا جارہا ہے کہ وہ ان تمام ہاتوں سے بیچنے کی برمکن مذیبر کریں جن سے گذشتہ انبیاء کرام ایٹیں تاہ و بر مادکر دی گئیں۔

(د) نجی کریم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فریا چارہا ہے کہا ہے نجی آ آپ واضح الفاظ ٹیں ان لوگوں سے کہددیجے جو آ پ کے مخاطب بیں کداگر تمنے مواط منتقیم کو افتیار ٹیس کیا اور اپنی ضداور ہٹ دھری پر بتھ رہے تو برے انجام کے لئے تم تیار رہو \_

اورا تظار کروہم میں انظار کرتے میں اور آخری بات برنم ان گئی کرزین و آسان کے تمام غیب کا علم اللہ کو ہوہ جانتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی کا کتات کو سطر علاق ہا تا ہے دواس میں کسی کا محتاج ٹیس ہوا در جر مات اور جر معالمہ اللہ ان کی طرف لوٹ کرجائے گا دواس کے مطابق فیصلہ فیسلہ اللہ ان کی طرف لوٹ کرجائے گا دواس کے مطابق فیصلہ کی اللہ اللہ کا اور اس کے مطابق فیصلہ کی اور اس کا بھرا ہورا ہو کہ اور اس کا بھرا ہورا ہو کہ ہور کے جو دواکی ایک انسان کے جرفل سے جرآن واقف ہے اور اس کا ہورا ہورا ہول ہو الدول مالہ کے عطافر مالے گا۔

الحددلله سودة هود كانتر جهد وتشر ترجمكمل موگل - الله تعالى بهم سب كوتر آن كريم پرعمل كرئے اور سنت انبياء كواختيار كرنے كى تونيق عطافر بائے ۔ آئين

واخردعوانا ان الحمد الله رب العالمين.